www.ahlehaq.org منت علامام طلال التريث موطي أزري ماذي ولانا عبالأحد فاري

www.ahlehaq.org

\*\*\*\*

# الحمال الحرال

معنف علامهم الأل الترب بوطى الألالية علامين مولانا عبال المرق وي

مبدر وتم

جري المحارك المحث المحث المحتاز المحث المحتاز المحتاز المحتاز المحتاز المحتاز المحتاد المادي المعادد المادي المعادد المادي المعادد ال

جمله حقوق محفوظ ہیں

الخصائص الكيري ( جلده وم )

نام كتاب:

حضرت علامه جلال الدين سيوطي السياح

مضنث

مولا نامحمر عبدالا حدقادري

ترتيب وتدوين:

محمد فاروق صديقي

يروف ريْدْنگ:

576

صفحات:

لمريد

فكيل متاز

بالهتمام

متازا كيُرمي فضل البي ماركيت

ناشر:

چوک اردو بازار لا بور

نون قميم: 7223506-7230718

نوك

قارمین سے درخواست ہے کہ ہماری ترام ترکوششش (اچی پرف برفائک معیاری پرف برفائل معیاری پرف برفائل یا معیاری پرفنگ می کے باوجود اس بات کا امکان ہے کہ ہیں کوئی لفظی لیا کوئی اورخامی رہ گئی ہو تو ہمیں طلع فر آئیں تاکہ آت و اشاعت میں استعظی یا خوامی کو دُور کیا جائے۔ شکر میر! (ادارہ )

## حن زنیب

|      | 1                                              |        |                                                     |
|------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| صخفر | عثواثاث                                        | سفيتير | عنولنات                                             |
| 43   | بارگاه سرور کونین ﷺ میں وفد عبرالقیس           | 15     | بادشاہان وقت کے نام مکتوبات نبوی اور معجزات کا ظبور |
| 44   | تمام علاقة ألكمول كرسام : أسيفتم وركيا:        | 15     | ای زیان میں گفتگو:                                  |
| 45   | وفدین عامر کے گستاخوں کا پر انجام              | 15     | حصرت ابوسفيان فظينه اور قيصرروم كامكالنه            |
| 46   | ي كريم ملي كي عامر بن طفيل كيك بدوعا           | 18     | این ناطور ها کم ایلیا                               |
| 47   | معفرت عمروين العناص عفيضة كالأسلام قبول ؟ ~    | 19     | انبیا وکول کرنا یمود کا طریق ہے                     |
| 49   | حضرت نمروبن العاص طفظته كي مبشه يش كوشتنيني:   | 19     | برقل کے نام کمتوب نبوی ا                            |
| 49   | وفدووس کی حاضری کے وقت مجزات کاظہور            | 20     | قیصر کے نام کمتوب نبوی:                             |
| 51   | معزت امشريك رضى الشعنها كي ججرت:               | 24     | جبله بن المجمع عساني كودعوت اسلام اورتشيهات البياء  |
| 51   | وفد بنی سلیم کی حاضری کے وقت معجز و نبوی       | 28     | برقل كا قاصد توفي بارگاه مروركو مين عطي مي          |
| 52   | تي كريم ﷺ كي دعا اور دست اقدس كي يركت:         | 29     | كسرى كے نام مكتوب نبوى اوراس كى كستاخى              |
| 52   | رسو لي فتتم                                    | 30     | كسرى كوايك فرشته نے اسلام كى دعوت دى تقى            |
| 53   | يمن والول مِن بهتر فحض                         | 31     | محسري كالمجيب وغريب خواب                            |
| 53   | وفد قبیلہ بی طے کی حاضری کے وقت مجزات کاظہور   | 32     | بارگاه سر در کوئین سات میں کس کی کا قاصد            |
| 53   | زيدالخير كي موت كي پشين كوئي                   | 34     | بادشاه منذربن حارث غساني كنام كمتوب نيوي            |
| 54   | خوشحال ژمانے کی خبر                            | 35     | شاہ مصرمتونس کے مرمکتوب بوی                         |
| 55   | じょういけをなくしく                                     | 35     | مقوس كى مغيره بين شعبه والشيئة عن الفتكو            |
| 55   | وفدحصر الموت كي آهد كي اطلاع اور عجز ات كاظهور | 37     | بارگاه مرور كونين من شاه مقوس كاتف المسال كريا      |
| 56   | کھیب بن اسد کے بازگاہ نبوی میں نعتبہ اشعار:    | 38     | قبیلے حمیر کے سردار کے نام کمتوب نبوی               |
| 56   | بنواشعر کی آمد کی اطلاع اور مجمزات کاظہور:     | 39     | عمان کے بادشاہ جلندی کے نام مکتوب نبوی              |
| 57   | تي كريم على وعزت الميان القيلة. عافض بي        | 39     | بن حارثه كا مكتوب نبوي وهوذ النح كي سّتاخي:         |
| 58   | بارگاه ثبوت يش ما عرزين ما لك الشيخة كي حاضري: | 39     | الكف مشرك سردارا الماني بجل سے بلاك                 |
| 58   | مزینہ کے وفد کی آید اور مجوروں میں پرکت:       | 40     | عروه بن معود كالمسلمان بهويّا اور شبيد بويّا        |
| 59   | وفد بني حيم اورا عباز نبوي                     | 41     | وفد ئي ثقيف كي بيعت                                 |
| 59   | بارگاه ثبوت علی شهر وفد شیبان کی حاضری:        | 41     | شيطاني خيال آفي رتعوذ پر عود عارضه نسيان فتم        |
| 59   | زش عذري هي كامسلمان موتا:                      | 42     | وروقتم أو في كاعلاج:                                |
| 60   | وفد نجران کی آیہ پر ججز ونیوی                  | 42     | بارگاه سرور کونین تلطیع مین مسیلمه کذاب کی حاض ی    |
| 61   | حضور أي تريم من كاعزم طاعنت                    | 43     | はかいいをこととしてもまるが                                      |
|      |                                                |        |                                                     |

| صفحتير | عنوانات                                                  | منحتبر | عثولنات                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82     | ایک در شت کا کلمه شهادت پژهنا:                           | 61     | پہلے لوگ انبیاء وصلحاء کے ناموں پرنام رکھتے تھے:                                                           |
| 83     | بنی عامرین صعصه کی بارگاه نبوی شی حاضری اور مجزات کاظہور | 62     | وفد جرش کی آمداوران کی شہادت کی خبریں                                                                      |
| 83     | درخت کی بارگاو نبوی میں حاضری اور کلمه شیادت برد حمان    | 63     | دیچروفو د کی حاضری پرمعجزات کاظہور                                                                         |
| 84     | جیة الوداع کے زمانہ میں معجزات کاظیور                    | 63     | املام قبول كرفي يرسوني يرعادي عند                                                                          |
| 86     | ايك اونث كى شكايت بارگاو ثبوت ﷺ من:                      | 64     | وعائے بنوی کی برکت سے چودن بارش                                                                            |
| 87     | درختوں کا ایک دوسرے سے ال جانا:                          | 65     | حضرت كعب بن مره عظيمة كى بارگاه نبوت يس حاضري.                                                             |
| 88     | ایک گونگای نی کریم عظی کی نگاه کرم سے کو یا موا:         |        | وفد مره بن قيس كى بارگاه سرور كونين عظف ميس                                                                |
| 88     | ني كريم عَيْنَةً كي رسالت برايك بيح كي كواين:            | 65     | خاصری اور دعائے نیوی:                                                                                      |
| 89     | ركن غربي كالتي كريم منطقة في تفتيلوكرنا:                 |        | وفديني دار بارگاه نبوت ين :                                                                                |
| 89     | كتاب الشداورسنت تهور عيار باجون:                         | 66     | حضرت تميم داري ده الله عند وجال كود يكها                                                                   |
| 89     | موالات متائے بغیر نی کرم اللے نے جوابات ارشاد فرماد نے   | 67     | بادشاويكن حارث بن عبد كلال حمير ي المناه باركاه نبوت ش                                                     |
| 90     | وصال كي خبرز حضرت آمنة كازنده مونا ورايمان لانا:         | 67     | وفدى البكا مإركاه نبوت من اوران كيليخ فيرد بركت كي دعا                                                     |
| 91     | الكفتهائ مبارك ياني كالكلنان                             | 67     | وست مصطفی عظیم کی برکت:                                                                                    |
| 92     | لعاب دبن كى بركت سے كوئي كا پائى بھى تتم ندجوا:          | 68     | وفد تجيب بارگاه نبوت يس                                                                                    |
| 93     | كنيسه كى بجائے مجد بنائے كاسكم:                          | 68     | وفدسلامان باركاه نبوت من اور بارش كيليخ استدعا                                                             |
| 95     | ایک کوزہ سے تمام لککرسیراب ہو گیا: بیسقیا ہے:            | 68     | چېره چاند کی طرح چیکنے لگا:                                                                                |
| 95     | حسنین کریمین اسان نبوت سے سیراب:                         | L      | جنات کی بارگاہ نبوت میں حاضری                                                                              |
|        | ایک چھاگل سے تمام لفکر سیراب ہوگیا اوراپ                 | 71     | مسلمان اورمشرك جنات كالإركاد نبوت بل مقدمه بيش كرنا                                                        |
| 96     | يرت جركي                                                 | 72     | خریم بن فا تک رفتی کے اسلام لائے کا واقعہ                                                                  |
|        | حضور نی کریم الله نے فرالیا: آفاب سے منقریب              | 74     | خنافر بن التوم تميري في الله كاواقعه                                                                       |
| 99     | معجزه كاظهور جوكا:                                       | 76     | جهجاه غفاري هيئه كي باركاه نبوت تلكي شي حاضري                                                              |
| 100    | الكيول سے چشمہ جارى:                                     | 76     | راشد بن عبدرب كى بارگاه نبوت تالي بيس حاضرى:                                                               |
| 101    | کماری پائی شریس بن گیا:                                  | 77     | حجاج بن علاط طفظه كالسلام قبول كرنا:                                                                       |
| 101    | افزوائی طعام کے مجزات کھانے میں پر کت:                   | 78     | رافع بن عمير ه المام المام قبول كرنا:                                                                      |
| 103    | حضرت زينب بن جحش كاوليمدايك طباق صيس عن                  | 78     | علیم بن کیبان کی گرفتاری اور اسلام قبول کرنا                                                               |
| 103    | ردنی کے چند گازوں کے الم مدے میں افراد شکم میر ہو گئے:   | 79     | الوصفره ه الله كااسلام قبول كرنا:                                                                          |
|        | کھانے کی ایک رقابی ہے سے دو پہر تک تمام                  | 79     | عكرمه طفي ندن ابوجهل كااسلام قبول كرنا                                                                     |
| 105    | كهانے والے شكم سر ہو گئے:                                | **     | تخع کے وفد کی آید:                                                                                         |
| 105    | تعورُ اسا کھانا ایک سودس افراد نے کھایا:                 | -      | مُعَاف بن نصله هُ الله عَلَيْ الله |
| 106    | ایک بیالددود دے تمام اصحاب صفی میر ہوگئے:                | 81     | وفد بن هميم كي بارگاه نبوت مين حاضري                                                                       |

| صفحتير | عنوانات                                            | مغير | عنوافات                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 136    | بارگاه نبوت می چریا کی فریاد: جانور کا اجملنا:     | 108  | ایک طباق کھانے کا اصحاب صفے کے ای نفوس نے کھایا:           |
| 136    | گھوڑی میں طاقت:                                    | 109  | نی اسرائل کی عورتوں کی سردار کی ماند حصرت فاطمہ            |
| 136    | ه يند ين خوفناك آواز:                              | 111  | ایک پیاله عصیده سے تمام الل مجد سر ہو گئے:                 |
| 137    | سواري مين تيز رقمآري:                              | 111  | مجودول ش يركت:                                             |
| 137    | ني كريم على سايد جمار (كدهے) كا تفتكوكرنا:         | 111  | حطرت ابو بر صفحه کے کھانے میں برکت                         |
| 138    | گوه کی شهادت نبوت:                                 | 112  | حصرت ابو بريره وهي كالمجودول من يركت:                      |
| 138    | はらうくりはいかけるとは                                       | 113  | تموز عرفول عرصه كمات رب: غله ي يركت:                       |
| 139    | رتدے نے تی کریم عظاف کے موزے کوصاف کیا:            | 114  | گوشت میں برکت: وودھ میں برکت:                              |
| 139    | شیطان گرفت میں:                                    | 115  | حصرت جابر فضفة كي مجورول من بركت                           |
| 141    | مردول کوز عده کرنے اوران سے کلام کرنے کے مجوات!    | 116  | سركاردوعالم الله في الطور مزدوري بال كو يافي لكايا         |
| 141    | مرتے کے بعد زندہ ہوگیا:                            | 116  | محمى مين بركت:                                             |
| 141    | امت محمد مي تافع كي تمن خوبيان:                    | 118  | محی کی ایک کی ہے تھی تقسیم کیا اور مہینوں کھایا:           |
| 142    | اس طرق دریا سے پارہونا کہ محوث کے سم بھی تر شہوئے: | 119  | دودهادر مكصن والامشكيزه: چكل خود بخو د چلتي ري:            |
| 143    | حصرت جاير فظف كى دعوت ادر بكرى كاز نده مونا:       | 120  | بحرى كاشانه:                                               |
| 143    | ام مجن رضى الله عنها كا قبر مين سننا:              | 121  | جنت سے بی کریم عظی کیلئے کھانا بھیجا گیا                   |
| 144    | قبرول سے جواب:                                     | 122  | جنت ے انگور:                                               |
| 144    | حضرت على حقظه كا الل قبور سے گفتگو كرنا:           | 123  | حيوانات كي سلسلے ميں معجزات كاظهور                         |
| 145    | جت جا ہے ہو یا بیا:                                |      | اونٹ کی بارگاہ نبوت میں شکایت:                             |
| 146    | كدهازنده بوكيا:                                    | 123  | ہر چیز جانتی ہے" میں اللہ کارسول ہوں"                      |
| 146    | يارون كواحماكرن كسلسله مين مجزات كاظهور            | 124  | اونٹ کا مجدہ کرتا:                                         |
| 146    | المحكمين روش :                                     | 125  | ا گرکسی مختص کو بجده جائز هوتا تو بیوی شو هر کو بجده کرتی: |
| 147    | لعاب دين كا عباز: باته كي كلني فتم:                | 126  | كزوراون سب سے آ گے آ گے                                    |
| 148    | وادقتم:                                            | 127  | اونٹ کی کوائی میرچورٹیس:                                   |
| 148    | كنامواشاندست اقدى كمس كى بركت عراكيا:              | 128  | غيب سے بھير تمودار: يكرى كےدودھ ميں بركت:                  |
| 148    | آسيب فتم موكيا:                                    | 129  | حضرت ابوقر صافه وفظف کے اسلام لانے کا واقعہ                |
| 149    | يشبيداورجنتي ب: دانتول كي دروفتم:                  |      | ہرنی کا واقعہ:                                             |
| 149    | بيث كي تكليف بميث كيلي فتم:                        | 132  | ہرنی کا کلمہ پڑھنا: بھیزئے کا گفتگو کرہ:                   |
| 150    | ى كھويە ى درست بوڭى:                               |      | رافع بن عميره طائي دين أن المناه                           |
| 150    | مجنون عقل مندين كيا: حموف ياني يص شفا:             | 134  | کے بعداسلام قبول کیا:<br>بھیڑیوں کا قاصد:                  |
| 151    | نُو نَى بِنِدُ لِي تُعْلِك بِهِ وَكَيْ:            | 135  | بهير يول كا قاصد:                                          |

| و مثوانات                                            | صني | عثولثاث                                             | صفحة بمر |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|----------|
| بھوگ پیاس المری و شروی کے اطبیداد ہے                 |     | آك كالطاعت كرما النفى روش بوكى:                     | 168      |
| روك ين أن كريم الله كالجوات                          |     | الكليال روش بولمني كاشانه نبوت نور على نور:         | 169      |
| زندگی بھر کیلئے بھوک فتم :                           |     | حسنين كريمين كيلئ شيى روشى:                         | 170      |
| سرراه ندائے نیبی                                     | 152 | سورج کاغروب کے بعد طلوع ہوتا:                       | 170      |
| بميث كيلت بياس فتم                                   | 153 | وست اللدي كے من سے تصوير عابود ہوگئ                 | 171      |
| ام اليمن رضى الله عنها كوزند كى جمه بيلاس كشيس ستايا |     | وست مہازگ کی برست سے ہال سیاد اور چرے روش           | 171      |
| حضرت المسلمة رضى القدعنها يه زكارٌ فرما تا           | 154 | چېره چاند کی طرح روش. جیم خوشبودار ہوگیا            | 174      |
| آعمول سے آنسوند بہنا محابدمرد كيات كفوظ:             | 154 | حصرت على حقطته پرخروج كاويال:                       | 175      |
| تم حفینہ ہو:                                         | 155 | مريال اكآع: الدحريين كردوش:                         | 176      |
|                                                      |     | زمین سے پانی نکل آتا: مرنے کے بعد کلام کرنا:        | 176      |
| ニリダンをよう                                              | 155 | نبي كريم علي كالتكشيري كامبارك معجزه:               | 177      |
| صافظ تو ی ہو گیا؟                                    | 155 | نی کریم عظا کوها کق اشیا موجسم کرے و کھایا گیا      | 178      |
| حضرت على الرتضى فالطبخة ك سين بروست نبوت كافيضان     | 156 | رحمت وسلين كوآب الفي في محسم و يكها:                | 178      |
| بدكلاي سے محفوظ میں سب كيساتھ ہوں ا                  |     | تي كريم على ية اوركومهم ويكها:                      | 178      |
| آسيب فتتم بوگيااورعلاح آسيب                          | 157 | سيد نا الويكر صديق في المنظمة كدرواز برنوركود يكها: | 179      |
| انواع جمادات جن مجمزات كاظهور                        | 158 | نى كريم عَنْ كَيْ فدمت شي تپ كي حاضري:              | 179      |
| محتكريون كاوست اقدس مين تنبيح بإحنا                  | 158 | فتتول کی جگه در کیمنا                               | 180      |
| متنكر ميزول كي شهادت                                 | 158 | مركاردوعالم عن كاونيا كومشامده فرمانا:              | 181      |
| كمائے كالتيج برصنا:                                  | 159 | يوم جمعداور تيامت كامشابه وكرنان                    | 181      |
| استن حنائه كافراق رسول عظيفة ميس رونا                | 159 | أي كريم والله كلي ملوت السموات والارض كالمجلى مونا: | 181      |
| ستون کے رونے کامعجز ہ                                |     | جنت کے احوال کامشاہدہ کرنا:                         | 182      |
| ني كريم في كا دعار درود يواركا آجن كبنا:             | 162 | جنم كامشابده كرنا عالم برزخ كامشابده كرنا           | 183      |
| もんこうとかは                                              |     | میں نے اس کا اکا ح جنت کی ستر حوروں سے کر           | 185      |
| はノニノアビア                                              | 163 | ویا ہے: (قرمان نیوی)                                |          |
| はからうなっとうなる                                           | 163 | جنت ودوزخ كامشام وكرنا:                             | 185      |
| مرد ہے کوزیمن کا قبول نہ کرتا:                       |     | المبلغ شتى:                                         | 187      |
| أيك مفترى كابراانجام أيب منافق كازرانجام             |     | حضرت خضراور تيسى عليهاالسلام كاباركاه نبوى عليقة    | 187      |
| الك كتاخ كامنه ثيرها بوكيان الزي برس بسال            |     | مين حاضر 192                                        |          |
| حقرت ذریب بن کلیب طوف آگ ہے محفوظ                    |     | قوم عاد كالخفس و يكفنا: شيطان و يكهنا:              | 188      |
| الومسلم خولاني أسم مستحفوظ المرومال جينت محفوظة      | 167 | صحابه کا فرشتوں کود کھنااوران کا کلام سننا:         | 188      |
|                                                      |     |                                                     |          |

| صفحتمر | ع نوانات                                                    | صفحاتير | عثوانات                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 213    | ما لک کی اجازت کے یغیر بھری کودن کی گیا:                    |         | حضرت ما كثررضى الله عنها في جريكل القيالكو        |
| 213    | ا چور کافل کرویا گیا                                        | 191     | ا ہے جرے ش ویکھا:                                 |
| 213    | توروز ەدارنېس ہےاورغيبت كاوبال:                             | 192     | حسنين كريمين اورحصرت فاطمعالل جنت كيم وارين       |
| 215    | محوشت ويقرين كيا:                                           | 192     | فرشية محاني كوسلام كرتے تھے:                      |
| 216    | حصرت عمَّان عَلَيْهُ كَيلَة مِي كريم عَلَيْهُ كي دعا:       | 193     | فرشتول كاقر آن سننا:                              |
| 216    | صح كوسترك موكاشام كوموس بن كرات 3:                          | 193     | رسول الله عظاف في شفاعت كوا فقيار فرمايا          |
| 217    | دونول میں کون سین ہے                                        | 194     | معزت أبي بن كعب هي كيراته جريل هي كاحرك           |
| 217    | الل جن ع آربا ہے:                                           | 194     | کیا آوالیائی ہے۔                                  |
| 218    | خلفائے راشدین کی آمدے بل ان کوجنتی فرمانا:                  | 195     | 3) 6662                                           |
| 218    | يارمول الشفظيَّة آپ كو برشے كاعلم بين (حفرت عائش)           | 196     | حفزت ابو بريره هي اورشيطان كا چور بكرآنا:         |
| 219    | سائقی ہے بےخوف شد ہنا:                                      | 197     | آيت الكرى اورمورة بقره كرة خرى آيات كى فضيات:     |
| 219    | آج جو پوچھو کے بتاؤں گا:                                    | 201     | حضرت عمار بن ياسر حظفه كاشيطان كوتمن باريجها ژنا: |
| 220    | تو جنتی ہاورتو جبنی ہے:                                     |         | とうことでは一個なる                                        |
| 220    | اسود عنسى في فروينا اورقائل كانام بهي بنايا:                | 202     | كرادي جنبول نے شيطان كوجلا ڈالا                   |
| 221    | اس کی بیوی نے سمبیس بید کہا:                                |         | سركار دوعالم عليه كاغيب كي فيرين وينا             |
| 221    | ا ہے بعد امور کی شریں اور ان کا مور ہوتا:                   | 204     | مُعِاثَى (شاومبش) كِنُوت مِونِ كَيْخِروينا:       |
| 222    | قيامت تك جو پچھ آئى امت كر كي اسى خرويا!                    | 204     | جس چیز سے جادو کیا گیااس کی خبردیا:               |
| 222    | ساری د نیامیرے پیش نظر ہے:                                  | 206     | یا جوج و ماجوج کی د یوار فتح ہونے کی خبر ویٹا:    |
| 223    | د نیااور مورتول سے بچو: کفشین فرش ہو تکے:                   | 206     | いっところいいここののはいる                                    |
| 223    | آج تم خير پر بوليكن اسكے جدا يك دوسرے سے از و مے:           | 207     | اس کے چیرے میں شیطان کا دھب ہے۔                   |
| 223    | ونیا کی زیب وزینت پر محانی کارونا:                          |         | ني كريم الله في في والصد اسدى كول كى بات بنادى:   |
| 224    | جره كے فتح مونے كى فرويا:                                   |         | كيا مين تم كو بتاوون كرتم كيا يو حيضاً ع موجد     |
| 225    | يمن شام اور عراق كي فقح كي خبر وينا                         | 209     | ایک بوز ھے کی فریاد پر نبی کریم ساتھ کی اشکیاری   |
| 226    | بيت المقدل كي فقح كي فيروينا:                               | 210     | رزق کی فراوانی =                                  |
| 226    | فتح مصرا درویاں ، متماجو نے والے واقعات کی خبریں ،          | 211     | نی کرے میں فقوں کے بارے میں فیروینا               |
| 227    | ميرى امت كاوك وسط درياش سوار بوكر جهادكر عكم:               | 211     | بهينكا مناقق                                      |
| 228    | توان مينس فوزوكرمان كي فتح كي فجروينا:                      |         | حضور في كريم عظ في حضرت الوالدرداه                |
| 228    | غزوهٔ بهندی خبر دینا:                                       | 212     | كاسلام لائے كى خبردى:                             |
| 228    | فارس وروم كى فقح كى خبروية:                                 |         | یاول کوو کھے کرفر مایا کہ سے یمن میں برے گا:      |
| 230    | قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی تقسیم اور انکی ہلاکت کی خبر دینا: | 212     | گوشت کھا کر بکری کی اصلیت کی خبر دینا:            |

| صفحة | عدو لفات                                                  | صفحتير | ع شى لافات                                        |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 255  | حضرت ابن عمر في حسين فرمايا" آپ شهيدين"                   |        | خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کی خبردیا               |
| 255  | يهال حسين رفظية شهيد جو نظر : (فرمان على طفيه)            | 232    | تم اطاعت كرناخواه جثى غلام بى كيول ندجو:          |
| 256  | شهادت حسين بررسول الله علي كوصدمه:                        |        | حضور نی کریم ﷺ نے خلفائے راشدین کی                |
| 256  | شهادت حسين برخون كى بارش:                                 |        | ترتیب کی پہلے ہی خبر دیدی تھی:                    |
| 257  | الموشت آگ بن كيا: شهادت حسين برآ مان كارونا:              | 234    | ابوبكرصد لق هفائه كي خلافت كه وه دوسال رب كي      |
| 257  | قاتلان حسين كابراانجام:                                   | 235    | حضرت طلحه طفي نكا دم والهيس:                      |
| 257  | امام حسين فطيعة كي شهادت يرجنات كانوحدكرنا:               | 236    | خلافت مدیندیس باور بادشاهت شام میں                |
| 259  | نی کرم عظام الوگوں کے مرتد ہونے کی خردی:                  |        | اے معاویہ دیا اللہ جب تم بادشاہت کروتو حسن        |
| 259  | اب جزایه و طرب میں بت پری شاہو کی:                        | 237    | سلوك ہے چیش آنا:                                  |
| 261  | حضرت براه بن ما لك دي الك عليه كم بار عي فرمان نبوى:      | 237    | بنواميد كى ملوكيت كي سليلي جن ني كريم علي كاخرويا |
| 261  | تم ملك شام اجرت كرو م فلسطين كمنيله يروفن موك             | 239    | حضرت عمر بن عبدالعزيز ريشمه كي امارت في خبر دينا  |
| 261  | حفرت عرفاروق والشامت كحدث إن                              | 240    | بنواميه كے فريب كى خبر دينا:                      |
|      | ازوائ مطہرات میں سے سب سے مملی زوج                        | 241    | ان كا آخرت ين كوئى حصد شهوكا:                     |
| 262  | مطهره كاآپ علق علا:                                       | 241    | حكومت بن عباس كي خبروينا:                         |
| 263  | قرآن كريم كى كتابت كيار عين آپ على كخر:                   | 242    | خراسان سے سیاہ جھنڈے کی کھیے اور قبال عظیم کریکے: |
| 263  | حصرت اوليس قرنى فظفه كي خبروينا:                          | 244    | ترکی حکومت کی خبر دینا:                           |
| 264  | حضرت عيدالقد بن سلام طَفْ بنال جنت بن                     | 246    | حضرت عمر فاروق وعثان غي وفي كان كشهادت وخروينا    |
| 264  | رافع بن خديج معظمه كي شهادت كي خبر دينا:                  | 246    | کووأ حدیرارشاونوی که تھے پردوشہیدموجود ہیں:       |
| 264  | حصرت ابودْ رغفاری هی شهر دینا:                            | 246    | حضرت عثمان عنی فضی کشیاوت کے بارے میں ارشاد نبوی: |
| 266  | ایک اعرابی کواس کی شهادت کی خبر دینا:                     | 247    | جس طرح فرمایا ای طرح دیکھا:                       |
| 267  | ميرى امت مين ايك مخض ونياض جنت من داخل موكا:              |        | نی کریم عظافے نے بیم الدار میں معرت عثان ص        |
| 268  | نی کرم ﷺ کا کذاب اور حجاج ثقفی کی خبر دینا:               | 248    | ے جنگ دركر فے كاوعدہ كرايا                        |
| 269  | حضرت امام حسن کے بارے میں قبروینا:                        | 250    | لوگ دین سے اس طرح نکل جا کمنے جیے کمان سے تیر:    |
| 269  | حضرت محمد بن صنيفه فظيفه كي خبروينا:                      | 250    | محصور معرت عمان طفية كوني كريم علي كا ياني يانا:  |
| 269  | صله بن الميم هي كارے من خبر دينا:                         |        | شہادت عثمان کے دن تعبی آواز:                      |
| 270  | و يب قرظ عيلان اوروليد كي خبر دينا:                       | 251    | جنازه میں فرشتوں کی شرکت: جنوں کا نوحہ کرنا:      |
| 271  | شام میں طاعون کی خبر دینا:                                | 252    | حضرت على رضى الله عنه كى شهاوت كى خبر وينا:       |
| 272  | أم ورقه رضى الله عنها كوشها دت كي خبر دينا:               | 252    | حضرت على ه في الله فوت منه جول محر مقتول          |
| 272  | حصرت ام الفصل رضى الله عنها كا كرييه:                     | 253    | چنداور محابه کرام کی شهادت کی خبر دینا:           |
| 272  | اس فتنه كي خبر ديناجه كي ابتداء شهادت مفرت مر عظيف بهوكي: | 253    | حضرت امام حسين حفظته كي شهادت كي خبر دينا:        |

| صفحتمير | حنوانات                                             | منحتير | عثوانات                                               |
|---------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 291     | قیس بن مطاعه کے انجام بدکی خبرویا:                  |        | قیامت سے سلے حرج واقع ہوگا:                           |
| 292     | حضرت ابن عباس طفيله کے حال کی خبر دیتا:             | 274    | چار فت رونما ہو گئے:                                  |
| 293     | میری امت تبتر فرقوں میں بٹ جائے گی:                 | 275    | حضرت ابوالدروار طفي المكاني وفات كي خبرويتا:          |
| 295     | فتشفوارج كي خبردينا                                 | 275    | محدین مسلمہ طاف کے بارے میں قرمان نبوی:               |
| 296     | ازار قد چنم کے کتے ہیں                              | 276    | جنك جهل وسفين ونهروان كى خبردينا                      |
| 296     | فرقه روافض فقدرية مرجيه اورزنا وقدكي فبرويتا:       | 278    | جنگ صفین قرآن کی تاویل پر جنگ کرنےوالا:               |
| 298     | ام المونين حفرت ميمونة كمقام وفات كي قبردينا:       | 279    | اے علی ا اُمت تم ہے بے وفائی کرے گی:                  |
| 298     | میری امت ش ایک فخص م نے کے بعد کام کر بگا:          | 279    | سات فتول ع خردار رمو:                                 |
| 299     | اسنت سے باعتنائی اور آیات متشابهات میں بحث:         | 280    | ۲۰ انجري من پيش آنيوالے حوادث کي خبر دينا             |
| 300     | الصاريدية عرسول الشيطة كافريان:                     | 280    | یز بدهین کے بارے میں تبر نبوی:                        |
| 301     | حضرت ابو بريره وطفيته كاعلم:                        | 281    | امانت غنیمت اور صدقه تاوان بن جائے گا:                |
| 301     | آئے والی قوم کی خبر دیتا                            |        | مدیدے عالم سے برداعالم کسی کونہ یا تھی کے             |
| 301     | انصیاء کے بارے می فرمان:                            | 281    | قريش كا عالم شافعي:                                   |
| 301     | الشرطي كي فيرحضور ني كريم على في دي.                | 281    | زیدین صوحان اور جندب دیان کے بارے می فرمان نیوی:      |
| 302     | اس آگ کی خبرد ینا جو جازے بلند ہوگ:                 | 283    | حضرت ممار بن ماسر حفظاته کی شہادت کی خبر دینا:        |
| 302     | بصرہ اور کونے کے بارے میں قرمان نبوی:               | 284    | الل حروك تحقل كي خبر:                                 |
| 303     | القبیر بغداد کے بارے میں فرمان نبوی:                | 284    | يوم حره تين سومحا بداورسات سوحفا فاشهيد موے:          |
| 304     | امت كال أرووى فرويا جونا قيامت فق يرويك             | 285    | ان شہدا کی خبروینا جومقام عذراہ میں ظلما شہید کیے گئے |
| 304     | ہرصدی کے آغاز پرمجدد ہونے اور خروج دجال کی فیر دیا: | 285    | اسلام على ببلام جوكات كرجيجا كيا:                     |
| 304     | ا وتھے لوگ فتم ہو جا کمیں مے:                       | 286    | حضرت زیدین ارقم طافعه کے تابینا ہوئے کی خبردینا:      |
| 305     | امت کے وہ احوال جوفر مان نبوی کے مطابق پورے ہوئے:   | 286    | ان چیثواوُن کی خبر دینا جو بے وقت نمازیں پڑھیں گے:    |
| 308     | كتاب الله كونه چهوژنا: دين فروخت موكان              | 286    | حیات میاد کدی شب آخر:                                 |
| 309     | لوگوں کو پکر یوں کی ما نند دیکھو گے:                | 287    | ياك قرن زنده رج كا: يبهت جلدم جائيكا:                 |
| 309     | جنت کی خوشہو ہے محروم لوگ!                          | 288    | حطرت نعمان بن بشير هي شاوت كي خبره ينا:               |
| 309     | امت ك بار ي من رسول الله على كوتمن خوف              | 288    | روایت حدیث میں کذب کر نیوالوں کی خرویتا:              |
| 310     | دین کے اقبال بھی ہیں اور او بار بھی:                | 289    | چوتمی صدی میں لوگوں کے اندر تغیر پیدا ہوگا:           |
| 311     | عورتي سركشي كرين كي:                                | 289    | معرت سمره بن جندب والله كرار عص فرمان نبوى:           |
| 311     | مسجد میں دنیاوی یا تیں ہوں گی:                      | -      | یک جماعت کے بارے میں فرمایا کداس میں                  |
| 311     | علماء يغض كاوبال:                                   |        | يك فخص دوزخى ب                                        |
| 313     | آخري زمانه من كميية خض دوانت مند بوگا:              | 291    | وليدبن عقبه كے انجام كى خبر دينا:                     |

| صفحة        | ع ثراثات                                         | سنيند | عنىلات                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 335         | حضرت انس ﷺ كيلئے دعا فرمانا                      | 314   | آخری زماندیش بظاہر بھائی اور باطن بیس وشمن ہوگا                                                                |
| 336         | حضرت ابوم ريره وهي كميلئة وعافر مانا             | 314   | 84.420057                                                                                                      |
| 336         | حضرت سائب ططيخة كيلئة وعافرمانا                  | 315   | 02 342-0-0                                                                                                     |
| 337         | حضرت عبدالرحمن بن عوف عظفه كيين وعا قرمانا       | 315   | تقین عمل حو کہتی و متح ب میں ند تھے                                                                            |
| 337         | حضرت عروه بارقى هفضه كيليخ وعافر ماتا            |       | تیامت کی نشانی و ران کاظهور                                                                                    |
| 337         | معرت عيدالله بن جعفر هي الكانكية وعا فرياثا:     |       | تج رت و ببت ت اور مال کی فر وافی قیامت کی                                                                      |
| 337         | حضرت امسليم رضى الندعنها كبلئة وعافر مانا        | 318   | ش دیں میں                                                                                                      |
| 338         | حضرت عبدالله بن وشام ططفه كيليج وعافر ما تا      | 319   | جب ہر قبیعے کا سر دارمنا فتی ہوگا                                                                              |
| <b>3</b> 39 | حضرت تليم بن حزام فظه مسليح وعافر مانا.          |       | سال مجیدے برابر ہوگا                                                                                           |
| 339         | قريش كى مغفرت كيليخ وما فرمانا                   |       | امت: ب يو پيز د پاکوهن پاپ سان تا ک                                                                            |
| 340         | سركاره وعالمرغضة أوردوسرى اعالمي                 | 320   | يلاكت كى يماكى                                                                                                 |
| 340         | نغرت محبت میں تبدیل                              | 321   | جِهِ وافْضَل ہے ۔ ﴿ قُرْ مُصْلَقَا هُمْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ |
| 340         | حفشرت الوامامه كيليخ وعاقرمانا                   | 322   | مركارده عام ملينغ في عادل في توسيت ورف ستاه ظهو                                                                |
| 341         | الشراء المراق يينه وعافرهاه                      | 322   | ورش ہے۔ یہ ویڈر اورش ہ                                                                                         |
| 341         | خەرف نبوي ممل 10 بار                             | 323   | بني آنان بيالي اليسافيلس نے نعتابہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                        |
| 342         | المنت المرازن شرال هيشه واليد يجود كي تولي كرنا  | 326   | مي كريم عظيَّة كا عِي آل اطبيار كيليِّ وعا فرمانا                                                              |
| 343         | سرد فیره کرے کاوبال بال کرکھے                    | 327   | حعفرت عمر فاروق عضينه كينيئه وعافرونا                                                                          |
| 345         | تجھے شیر کھانے تو کون ہے                         | 327   | حضرت عى المرتضى خططت كسينية وعا فرمانا                                                                         |
| 345         | تغليه بن حاطب كا واقعه                           | 328   | حضرت سعد بن افي وقاص ﷺ كيلئے و عافر مانا                                                                       |
| 347         | والده کی نافرماتی کاوبال                         | 330   | محكوثرا زبنين بيس حينس كمي                                                                                     |
| 347         | علیا ہ ومحد شین کے چیرول کی شادانی               | 331   | ما بك بن ربيد عظمه كيليّ وما فرمانا                                                                            |
|             | وودعائيں جوني كريم عليہ نے وقع امراض كيلئے       | 331   | حضرت عبدامقد بن مته خطا بمكيلئے وسائ                                                                           |
| 348         | صحابه كرام كوسكها نين                            | 331   | حفرت البغه فظيفه كيليح وعافر مانا                                                                              |
| 348         | وفع بخارى دعا اوائة قرض كى وعا:                  | 332   | حفرت ثابت بن زيد ظفين كيليّ وعا فرما نا                                                                        |
| 349         | جنات بھگائے کا وظیفہ: مجھوکے کائے کی وعا         | 332   | حصرت مقداد وفطيحه كسيئة وعاقره نا                                                                              |
| 350         | نمیندلائے کی دعا                                 | 332   | حفنرت ايوسبر وتطفيخانه سينيئة وعاقرها تأ                                                                       |
| 350         | فالم سے خلم سے نج ت اور ہر ضرورت پوری ہونے کی دع | 333   | حفترت ضمر وبتن ثغبيه وخطف كسك وعافريانا                                                                        |
| 351         | وفع فقرى وعا                                     |       | ایک یہودی کینے ویا                                                                                             |
| 352         | سانپ کائے کی دعا: حقاظت مال کی دعا               | 334   | حضرت الي بن عب رهي الله عند ويا فرمانا                                                                         |
| 353         | بى كريم المنظف كالبدش محابرام كواب اوراكي جبير   | 334   | معرت بن ميال هيئه كيد درافرون                                                                                  |
|             | •                                                |       | •                                                                                                              |

| ستحدث | عثولثاث                                                                                                        | 1   | عنر رداد                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
|       | وو نصائص جو حضرت ميسي الفيلة كي مثل آپ                                                                         | 353 | معفرت عبدالله بن سملام وعظفه كاخواب                 |
| 367   | علية كوعطا بوتي:                                                                                               | 354 | حفرت ابن زميل جنى حظيفه كاخواب                      |
| 369   | الى كان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                  | 354 | نی ہے کے دو مخصول کا قبول اسلام اور اسکے خواب       |
| 370   | たいこう ラック                                                                                                       | 356 | حعزت ابوسعيد خدري حظظته كاخواب                      |
| 372   | ا کے بہودی کا قرم ن کی وجہ ہے مسلمان ہوتا ا                                                                    | 357 | ا یک انصاری کا خواب                                 |
| 373   | تمام آ سانی کتب کے عوم قرآن میں ہیں                                                                            | 357 | لیلیۃ انقدر تری س ہے اتوں میں ہے                    |
| 374   | ني كريم من كاده مجره وقيامت تك باقي رب كا                                                                      | 357 | ورختق کا مجمومنا المجمرت کے سبب مغفرت:              |
| 375   | إِي كَرِيمُونَ كَا فَاتُم النبين مون كريماته خصاص:                                                             | 358 | فتسالض مصطفى حليه                                   |
|       | سركار دوعالم بين كالم عند الله المالية                                                                         |     | حصرت وم الطائفة كے خصائص في كريم عظافة كو           |
| 376   | قرآن کریم میں نامخ ومنسوخ ہے                                                                                   | 358 | عطافره نت محت                                       |
| 376   | · 安里中二二 三 ウルギルキノロ                                                                                              | 359 | معزت اورین کے فصائص کی کر مجموعی کو مطابوے          |
| 376   | الى ريم الله تو والوحة الله وكور بي طرف كل                                                                     | 359 | معربت نوح الطبع كخسائص:                             |
| 377   | پانچ مخصر من چزین. وی باتون کی بشارت                                                                           | 360 | حعرت جود النفياي كاشرف.                             |
| 378   | تمام زيين وآسان والول پرفضيلت:                                                                                 |     | حطرت إبراتيم الصيلا كمثل حضورتي كريم عافظ           |
| 379   | زياده امت                                                                                                      | 360 | كوخص نص عطا ہوئے                                    |
| 380   | ني كريم ينطيع قنام جن وانس كرسول بين:                                                                          |     | وہ خصائص جو مطرت اساعیل انظامی کے مثل               |
| 380   | ت پ میں کے کا بعث رحمته اللعالمین ہے                                                                           | 363 | " پ الله كوعطا موت.                                 |
| 381   | الله في الله عليه كل حيات كالسم يا وفرها في:                                                                   |     | وہ خصائص جو معرت لیقوب الفیام کے مثل                |
| 381   | آب الله كالمرادم المسلمان موكيا:                                                                               | 363 | آپ علی کوعظائے گئے .                                |
|       | الله تدلى نے آپ ملے کواسم مبارک کے ساتھ                                                                        |     | وه خصائص جو معزت الوسف الطبط كي ما نندآب            |
| 382   | کہیں مخاطب نہیں فرمایا:<br>،                                                                                   | 364 | علينة كوعطا الوسئ                                   |
| 383   | ان مي المنظل كان من المنظل كان المنطب المنظل العلم | 364 | عظرت موی الطبط کی خصوصیت<br>معرف می الطبط کی خصوصیت |
| 384   | مردے ہے تبریل آپ تابط کی دیت اوال ہوتا ہے                                                                      |     | وه خصائص جو حضرت یوشع الفضطا کی طرح آپ              |
|       | آپ الله کی بارگاه ش طک الموت آپ ہے                                                                             | 366 | 2 90 100 9 100                                      |
| 384   | اجازت ہے رہ طربیوئے                                                                                            |     | وه خصائص جو معرت داؤد الطّفاد کی مثل آپ             |
| 384   | وصال کے بعدا کی از داج مطہرات سے نکار کرنا حرام ہے                                                             | 366 | 2 n 40 5 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |
| 385   | ئی کرئم میں کے دشمنوں کوالند خود جواب دیتا ہے۔<br>میں سے بیند                                                  |     | وه خصائص جو حضرت سليمان الظفظ كي ما نندآپ           |
| 386   | الله نے آپ تاہی کی رسمالت کی مم یا دفر مائی                                                                    | 366 | الله الله الله الله الله الله الله الله             |
| 386   | آپ علی و دولیوں اور دو جمرانوں کے جامع ہیں ا                                                                   |     | وه خصائص جو حضرت ليجي بن زكر بالطيط كي مثل          |
| 389   | شان ي ريم من الله المستح كريب كلام فرمايا                                                                      | 367 | آ پ ایک کوعظا ہوئے                                  |
|       |                                                                                                                |     |                                                     |

| صفحتمير | عثولنات                                                | مغخبر | عنوانات                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 417     | " ب علی علین کے ساتھ نماز پڑھنے میں مخصوص میں ا        |       | فضيلت مصطفى مينية                                                                                    |
| 418     | فصائص امت محديد تلكظ                                   | 391   | خصائص متعدده بالتي كالمم ماطا جوا                                                                    |
|         | الماز عن كلام حرام اور روزے على مباح امت               | 391   | ني كريم هين كوزين كي تنجيل عطا بو من                                                                 |
| 422     | ے خصائص ہے ہے                                          | 391   | نی کریم بیان کی چیخصوصیتیں                                                                           |
| 422     | سپ کی امت خیرارامم ہے                                  | 393   | المحبوب علية آب كياجات إل                                                                            |
| 424     | عما مداورتهبند بالدهنا:                                | 394   | نرم بستر كووالپ لوثا ديا:                                                                            |
| 424     | امت تشريب ودو جدد ركرويا كياجود امري متول برق          | 396   | شرت صدرکی خصوصیات                                                                                    |
| 431     | توريت مين امت محمديد كي فصوصيت                         | 399   | مشابع وامت عظمت وفضيت ون وت                                                                          |
| 432     | ز بور چس امت مجمر بیدگی خصوصیت<br>میران                | 401   | القد کے نزو کیک سب سے زیادہ عکرم میں                                                                 |
| 433     |                                                        | 401   | خطاب خداوندی میں آپ میانی کے اور تر م انبیاء                                                         |
| 435     | امت محدید کیلئے طاعون رحت اور شہادت ہے                 |       | ڪدرمين فرق <sub>ہ</sub>                                                                              |
| 435     | امت محربیری ایک جماعت بمیشدش پرقائم رہے گی             |       | نی کرم ملط کے سامنے سر گوشی پرصد قد فاضم                                                             |
| 435     | ابدال ادعادًا تطاب:                                    |       | تمام عالم كواطا عت رسول كانتكم                                                                       |
| 437     | امت محديدو" بأنها الله بن المؤ" يخطاب كيامي            |       | ملد كَ أَنْ لَهُ عِنْدَ أَيْمِ الْفُصْلِ مُعْلِينَ فِي أَنَّ لَا أَنْ الْأَنْ فَي أَنْ اللَّهِ اللَّ |
| 438     | امت محدیدگل میں کم اوراجر بیل کثیر ہوگی.               |       | نی کریم ملط کی منیت کے مطابق کنیت رون ۱۹ ہے                                                          |
| 439     | امت محمد بيه وعلم اول اورعهم آخرد بإ گيا               |       | نی کریم ملط کے نام پرنام رکھن الفناں ب                                                               |
| 439     | ب ہے پہلے تی کریم اللہ کیا کیا این من مولی             |       | منحابه كووسيند كي تعليم                                                                              |
|         | حضورتی ریم بھے مقام محمود پر فائر ہو تھے اور           |       | حضور في مُركم ملطقة كرفساس أله ين                                                                    |
| 441     | وست اقدس بین لوا مخمد ہوگا                             |       | からしい いいがら 群 なん                                                                                       |
| 442     | يوم تي مت شفاعت مصطلى عليه                             |       | عورتول پرفضيت حاصل ہے                                                                                |
| 449     | روز تیامت آنآب کوئیل سال کی گرمی دی جو کیگی            |       | آپ کے محاب انبیاعلیہم السوم کے عدوہ ترزم                                                             |
| 450     | المندنتي لي ني كريم عَنْ الله كل شفاعت قبول فره ي كا   |       | جهان پرفضیت رکھتے ہیں                                                                                |
|         | حضور ني مريم الله الوالي جيزي السي عطاك في             |       | مكه ويديندكي افضيلت                                                                                  |
| 453     | ين جو کئي کوعطالبيس ہو کميل                            |       | روضدانورالفنل البقائے                                                                                |
| 455     | الى ريم الله المنظام المست المامت على المراج المراج كل |       | مجھے چار ہو تقال کے ساتھ انسلیات وی ٹی ہے۔<br>م                                                      |
|         | نی کریم میلانسب سے پہلے بل مراط سے گزرینگے             |       | عشاء کی نماز صرف آپ ملطح ہی نے پڑھی اور                                                              |
| 456     | اورسب سے پہلے در جنت پروستک دیتے                       | 414   | کسی نبی ہے میں بڑھی                                                                                  |
| 457     | حضورتي مريم ﷺ كووثر عطافر مايا سيا                     |       | آپ منطق کی چند دیگر میارک خصوصیات<br>و سر میرهایندر به به دیگر میارک خصوصیات                         |
| 458     | ی ریم میں قراد اور معادی میں خرادر افران میں والے      |       | نی کریم میلینه کوا قامت اوراذ ان مطاہونی                                                             |
| 459     | یام قیامت شن در بر ق مت سب سےاو کیے پشتہ پر ہوگ        | 416   | نماز چں رکون کی مشروعیت اس ملت کیر، تھو مختص ہے                                                      |
|         |                                                        |       |                                                                                                      |

| منختبر | تنزرنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صختبر | عنولنات                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 490    | روز وکی جانت میں بوس و کنارا پ کیلیئے جائز تھا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 461   | ستر ہزار بے حساب جنت میں داخل ہو نگے                                            |
| 491    | ى لت احرام ميل خوشبوانگانا آپ كيلئے جا ئز تھا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 462   | ہوم قیامت امت محمد میدانمیاء کی گواہی دے گ                                      |
| 491    | جامت بنابت شرمجدش قيام آپ كين جا لاتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ان فسائص كاذكر بنك سرته "ب ملك الي                                              |
|        | معمانوں پر رم ہے کہ رسول اللہ عظ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 463   | امت ے نہ جہ ہے مختص ہیں                                                         |
| 493    | ناموں پرانی جان قربان کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 465   | نی کریم ہے کیا تھا مشورہ واجب کردیا تھا                                         |
|        | چ رعورتوں ہے زیادہ بیک وقت اپنے تکاح میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 467   | ني كريم ين الله كود ثمنول پرصبر كرنا واجب تق                                    |
| 494    | رکٹ آ کے فصائص میں ہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 468   | تى كريم منطقة برا في از داخ مطهرات كو ختيار دينا و جب تق                        |
| -496   | بغيرولي اور گواه كي آپ كيلئے نكاح مباح تما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 472   | صدقہ وز کو ہ کامال آپ پراور کی آل پر حرام ہے                                    |
| 497    | حفرت زينب بن جحش رمني القدعنها كاشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 474   | بروه طلال چيز جس بيل بو ہے اسكا كھانا - پكونيع ہے                               |
|        | اس الموشين حضرت ميموندرسني التدعنها في الها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 476   | كنابت اور شعر كونى نبي كريم ملطة پرحرام تحي                                     |
| 498    | منتس حضور نبي مُرجم ملطيقة كسليخ بهيدفر ودياتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | جسم الَّذِي رِاسِحِ لِكَاكَرٌ بِ كَيْنِيَ ان كَااتَارِنَا فِرَامِ قَلْ          |
| 499    | روان مطبرات كورميان عدم تقسيمات سيك مباح تعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | آپ ﷺ کی بے تصومیت کداحسان کے بدلہ                                               |
| 499    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 479   | زيادتي حامنا آپ پرحرام تق                                                       |
| 500    | باندی کی آزادی اسکام قر اردیں یہ پائیلئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | كتابيد عن كال في كريم الله يرحرام قل                                            |
|        | اجنبی عورتال کو و کیفنا اور تنهائی می تشریف رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | غیرمبر جرومورت ہے "پ کا نگاح حرام تھا                                           |
| 500    | ت پہ کیلئے ج کزائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 484   | في كر مجملت عند مند من حن موركومها ن فر ما والى تفصيل                           |
| 501    | جس فورت كاجس سے جائيں آپ نكان كرويں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 484   | م کی پید تصوصیت ہے کہ بعد عمر نماز کے ساتھ رمہان کی                             |
|        | نی کریم عظم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 485   | آپ آن زن وارت على موزن نا كي و وورش ب رج يق                                     |
| 503    | فرہانا آپ کے نصائص میں سے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 485   | عائب کی تماز جذارہ پڑھنا حضور تالگائے کے فصائص اس ہے ہے۔                        |
| 504    | وه كرامات جوذ ات الدس بي كين كيساته خاص تعميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | آپ تا ایک ہے بیٹھ کرنماز پڑھائی کیکن دوسروں کو                                  |
| 504    | ئی کریم ملک کار که وردا و پرهشیم میں ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | اس ہے منع فر مایا                                                               |
| 506    | ني ترجم عظافة ك ارواج مطهرات المهات المومنين مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 486   | صوم وصال آپ ﷺ کے لیے مباح تھا                                                   |
| 509    | ني مريم ﷺ كابول و براز اورخون ياك وطاهر تما:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 487   | نی کریم ملک پرزگو قاواجب نیس می<br>سی کریم ملک پرزگو قاواجب نیس می              |
| 511    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | آپ کیلئے گئی کے جارفس اور مال نتیمت کا                                          |
|        | ني كريم عَنْ كيليم بينه كرنمازنفل پر حمنا كمزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | بالجوال معدي                                                                    |
| 511    | ہوکر پڑھنے کے مانند ہے<br>دینے میں میں میں انداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | چاگاہ کا پی ذیت کیے خاص فرہ ایما آپ کیے مہاج تق<br>میں میں معقب                 |
| 511    | نی رائم تاق کائل آپ سے ناقد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | کمه میں جنگ کرنا 'فتل کرنا اور بغیر احرام کمه میں<br>خا                         |
|        | نَهُ زَيْرٌ هِنْ وَ إِنْهَارَ مِنْ آَيُهُ وِ"السَّلامُ عَلَيْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | داخل ہونا آپ کیلئے مہاخ تھا<br>تعریب کئی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ای |
|        | أَيْهَا النَّبِيُّ " كَهِ كَرِي اللَّهِ اللَّهِ النَّهِيُّ " كَهِ كَرِي اللَّهِ اللَّهِيُّ " كَا مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ |       | آپ کے نصائص میں ہے ہے کہ آپ اپ علم                                              |
| 513    | تی ریم الله کی طرف جمات منسوب کرنا کفرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 490   | كۆرىيدىيىلەفرە ئىل.                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                 |

|        |                                                                |      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.13** | 231010                                                         | -13" | 5151, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 553    | ي كريم الله المال مي رك في فيروال كاب عادي.                    | 514  | مجيس وي ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 555    | بوقت مشل کے مجزات دواقعات                                      | 515  | التان من وق ب الحق الدورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 556    | وع نے جاز وونماز کے وقت جن مجرات کا ظہور ہوا:                  | 516  | ن ریم مین الل بیت اور محابد کی مجت دا جب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 558    | وفن شریف کے وقت معجزات کا ظہور                                 | 519  | مركارود عالم عليظة كے چندو يكر خصائص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | لوگ آپ میانج کے حضور تمین دن تک جماعت ور                       | 519  | نماز خوف کے تھانے کے خصائص میں ہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 559    | جماعت چیش ہوئے رہے                                             |      | آب ملت برئير وصغيره (اراوى اور فيراراوى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 561    | تعزیت میں روتما ہوئے والے مجزات                                | 519  | محناهمعصوم میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 563    | انبي ويسيم السلام ك إجساد مطبر كوزين مرحرام كرديا كياس         | 521  | ني كريم اللي فعل كروه الص منزه وياك إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 563    | سركاردوعالم عَنْ مَرَارانور شِي زنده بين:                      | 522  | خواب میں دیدار نبوی ﷺ برحق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 564    | میں میسٹی الیفیدی کے سلام کا جواب دو تگا.                      | 523  | درود ومدم کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 564    | ش سرادم کا جواب و يتا موب:                                     | 530  | اقتيارات مصطفى عنطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 564    | قبرانورے آذان کی آواز.                                         |      | الى ما الله التعاميون يوات المادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 565    | انبياء أرام الى قبرول من زنده مين:                             | 533  | فری تے اور ایک درمیان وراثت توئم کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 566    | صبيب كوهبيب سے ملا دو:                                         | 534  | - 20 10-14 72 ONE 508 - 59 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | بعد وصال نبوي منطقة محابه كرام كوغز وات مي جو                  |      | نی ریم الله کان ناست ہے کی از ان سیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 567    | واقعات فيش آي                                                  | 534  | اورامحاب كوشرف عطاجوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 567    | مسلما تول كبيلية وريامنخر                                      | 536  | حسین طاقت کی جرئیل مدوکر دے جی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 568    | وريايس شيخ تمودار:                                             | 536  | بل، یت کی بشنی جنم کا باعث ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 569    | :712-123                                                       | 537  | し、ことのできる。 これの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 570    | شراب شهداور سر که مین تبدیل:                                   | 537  | كتب القداور الل بيت: فضأ كل محاب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 570    | وصيفيني الضع الصالات                                           | 539  | حضور ٹی کریم میں کے تمام اصحاب عادل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 571    | . وی ایشچی کامسلمان ہوتا <sup>،</sup>                          | 540  | حدوب ل فيح ب كالتمهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 572    | مع من المرابع المنطقة عن الميد المداور المرابع المرابع المرابع |      | 0.2400000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 573    | ياسارية الجبل:                                                 | 544  | ين ٢ كالآلة كالعالث كالمناس المناس المناسق المناسق المناسق المناسقة المناسق |
| 573    | حضرت عثمان كاعصا وتو ژنے والے كا براانجام:                     | 544  | ن ميسه وه ويت بير تهم شهوات را لنسيت ص وها ل في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 574    | اجمَا کی دعا قمول ہوتی ہے:                                     | 545  | مرض اموت سهادا قعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 574    | مانپ کااطاعت کرتا <sup>.</sup>                                 | 548  | والجرات والمساش جرصت كرات وأراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 575    | س ئىپ كاطواف كعيد:                                             |      | - Tan B. Christy . 19 5 5 . 18 5 . 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 576    | ووت نیال جوز و شبوت سے تادیم کر بر موجود ہیں                   | 550  | عافیت کا سوال ضرورقر مات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 576    | هج كى مقبوليت                                                  | 552  | جسد ظاہری سے روح پاک سے فرون کے وقت واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### بسُم اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحْيَمَ

## بادشابان وفت کے نام مکتوبات نبوی اور مجزات کاظہور

عاتم بن اسمعیل برائیس نے بعقوب برائیس سے انہوں نے جعفر بن عمرو برائیس سے حدیث روایت کی ۔ انہوں کے جماعت کی ۔ انہوں کے کہا کہ نبی سریم الفیضی کے جارافر اور کو چار بادشاہوں کی طرف روائد کیا۔ ایک فخص کو روایت کی ۔ انہوں کے طرف اور عمرو بن امید دی فیصلی کی کسری کی طرف اور عمرو بن امید دی فیصلی کی کسری کی طرف اور عمرو بن امید دی فیصلی کی طرف بھی گیا تھا۔ طرف جیجا تو ان میں سے ہرفض نے ای زبان میں گفتگو کی جس زبان والوں کی طرف انہیں ہمیج گیا تھا۔ اور عمرو بین ای فیصلی شیبالمصن کی طرف انہیں ہمیج گیا تھا۔

#### اس زبان میں گفتگو:

ز برگ ، اور فعنی رحم اللہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیجے نے چندافراد کو چند بادشاہوں کی طرف بھیج اور انہیں قکم ویا کہ وہ اللہ تعالی کی عباوت کی انہیں دعوت دیں تو ان قاصدوں میں ہر شخص نے اس حال میں شخص دیا کہ دوہ اس زبان میں گفتگو کرتا تھ جس زبان والول کی طرف انہیں جھیج گیا تھا جب اس کا حال میں کریم علیجے ہے گیا تھا جب اس کا ذکر نبی کریم علیجے ہے کیا گیا تو آپ تعلیم نے فر مایا کہ بندگان خدا کے بارے میں جواللہ تعالی کا حق ان کے ذکر مدواجب تھا۔ بیام راس سے اعظم ہے۔

﴿ این سعد ﴾

### حضرت ابوسفيان صفيان المام المرقيص روم كامكالمه:

 جواب دیا کہ میں ازروے نسب ان سے زیادہ قریب ہوں۔

اس پر ہرقل نے اپ آ دمیوں ہے کہا کہ ابوسفیان طفی کو میر ہے قریب کر دواوراس کے پیجھے
اس کے ساتھیوں کو کر دواور اپ تر جمان ہے کہا کہ ان ہے کہو کہ ہم نبی کر می علیقہ کے حالات معلوم کرتا

چاہتے ہیں ، اگر ابوسفیان طفی کہ جموث بات کے تو تم فوراً جبٹلا دینا۔ ابوسفیان طفی کے بیان کیا کہ
اگر جمے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ جمیونا سمجھیں گے تو میں یقیقا نبی کریم علیقہ کے بارے میں
حجوث کہتا جمے برطاح بوٹا کہنے ہے شرم دحیا آئی۔

ابوسفیان دی کے بیان کی کہ ہرقل نے نبی کریم علی کے بارے میں جو بات سب سے پہلے مجھ سے پوچی تھی کہ ان کا نسب تنہارے درمیان کیا ہے؟ میں نے جواب دیا: وہ ہم میں صاحب حسب دنسب ہیں، پھر پوچھا کہ کیا بھی تم میں کی نے ان سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ منہیں۔ یوچھا کیا ان کے آباؤ اجداد میں بادشا ہت رہی ہے؟ میں نے کہا:نہیں۔

کیا بڑے بڑے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزورضعیف لوگ؟ بیں نے کہا: نہیں بلکہ کمزور ضعیف لوگ انتاع کرتے ہیں۔اس نے پوچھا کہ کیا ان کی تعدادروز بروز بڑھتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے؟ میں نے کہانہیں بلکہ روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔

اس نے بوچھا کہ ان میں ہے کو کی فتی ان کے دین ہے ناراض ہوکران کے دین کو قبول کرنے کے بعد پر گشتہ اور مرتد ہواہے؟ میں نے کہا: نہیں۔

اس نے پوچھا کیا ان کے اظہار نبوت سے پہلے تم لوگ ان کوجھوٹا جائے تھے؟ میں نے کہا۔ نہیں۔ اس نے پوچھا کیااس نے بھی عہد شکنی اور بے وفائی کی ہے؟ میں نے کہا:نہیں۔

البته اب ہم ایک عرصے ہے نہیں جانتے کہ وہ اس زمانہ میں کیا کرتے ہیں۔ ابوسفیان طفیہ کہتے ہیں کہ سارے مکالے میں اس قد راضا فہ کے کہیں کچھ بڑھانے کا موقع ندل سکا۔

پھر ہرقل نے پوچھا کیا تم نے ان ہے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا: ہاں!اس نے پوچھا: ان سے تہاری جنگ کی ہے؟ میں نے کہا: ہال اسے تہاری جنگ کی صورت یانی کے ڈول تمہاری جنگ میں میں کیا جائے ہا۔ ہارے اور ان کے درمیان جنگ کی صورت یانی کے ڈول کی وہ۔ کی وائندر ہی ، کبھی ہم ڈول سے یانی بھر لیتے اور بھی وہ۔

(مطلب ببرکہ مجمی ہم غالب ہوجاتے اور مجمی وہ غالب آجاتے تھے۔)

اس نے یو چھاوہ تہمیں کیا کرنے کا تھم دیتے ہیں؟ ہیں نے کہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی وحدہ اللہ تعالی وحدہ اللہ تعالی وحدہ اللہ کی عبادت کرواور کی کواس کا شریک نہ بناؤ اور جو پھے تہمارے ماں باپ کہتے رہے ہیں اسے چھوڑ وواور ہمیں نماز پڑھنے ، زکو قادینے ، بچ بولنے، پا کہاز رہنے اور صلد حی کرنے کا تھم دیتے ہیں۔

بیان کراس نے ترجمان ہے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ بیس نے جوان کے نسب کے بارے بیس تم سے
پوچھااور تم نے کہا کہ وہ صاحب حسب ونسب ہیں تو انہیاء ومرسلین علیم السلام اپنی قوم بیس صاحب نسب
بی ہوا کرتے ہیں اور بیس نے تم سے پوچھاتھ کہ کیا کسی نے ان سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو تم نے

جواب دیا کہ نیس ۔ '' ایک بات ہوتی تو سی نے ان ہے پہلے نبوت کا دعوی کیا ہوتا تو میں کہتا کہ میر خص ا ہے ہے پہنے کی چیروی کرتا ہے اور میں نے تم ہے یو جیس تھا کہ کیا ان کے آباؤ واجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے،تم نے جواب ویا کہبیں۔اً سران کے باپ دا دامیں کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں کہتا کہ بیخص اینے باپ کا ملک ج ہتا ہے اور میں نے تم ہے یو جھا تھا کہ کیاتم اے اس سے پہلے جھوٹا جانتے تھے؟ تم نے کہا کے بہیں ۔ تو میں نے جان لیا کہ جو مختص لو گوں سے جھوٹی بات کہنے سے ڈرتا ہے۔ وہ القد تعالی پر جھوٹ کی نسبت کیے کرسکتا ہے؟ اور میں نے تم سے یو چھا کہ بڑے بڑے بڑے نوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور ضعیف لوگ؟ تو تم نے جواب دیا کہ کمز درلوگ ان کی چیروی کرتے ہیں تو انبیاء دمرسلین علیہم السلام کے تمبعین کمزورلوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے بوچھاتھ کمتبعین کی تعداد بڑھتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے۔ تم نے جواب دیا کہ برحتی جاتی ہے تو ایمان کا معاملہ ایس ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ممل جز جائے۔ میں نےتم سے یو حیصاتھ کہ کیا کوئی ان کے دین سے نا راض ہوکرمنحرف اور مرتد ہوا ہے جبکہ اس نے ان کے دین کوقبول کر سے ہو، تو تم نے جواب دیا کہ نیس تو ایمان کا یمی طاب ہے جس وقت ایمان دل کی گہرائیوں میں ساجاتا ہے تو پھر ایس ان کو وہ نہیں جھوڑتا اور میں نے تم سے یو جھاتھا کہ کیا وہ عہد شکی کرتے اور ہے وف نی کرتے ہیں اورتم نے جواب دیا کے تبیں وتو انبیاء ومرسلین عیبم السمام کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ عبد فکنی اور بے وفائی نہیں کرتے اور میں نے تم سے بوچھ تھا کہ وہ تہہیں کیا تھم وہتے ہیں؟ تو تم نے جواب دیا کہ وہ تھم و بیتے ہیں کہ امتد تعالی کی عبادت کرو، در اس کے ساتھ کسی کوشریک ندتھ ہراؤ اور بتول کے پوجنے سے منع کرتے ہیں اورنم زیز ھنے ، سچ بولنے ، یا کہاز رہنے کا حکم دیتے ہیں۔

اب اگرتم و اکبنا میسی ہے ہوت جد و میر ہے تخت پر قبقد کر کے ملک کے ، مک بن جا کیں گے اور میں ہے اور میں جو نتا تھ کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے لیکن ہمیں میدگمان نہ تھ کہ وہ نبی تم لوگوں میں سے ہوگا۔
کاش کہ میر ہے رائے میں بیلوگ حاکل نہ ہوتے تو ان کے قدموں کو دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ علی ہے کہ اس مکتوب گرائی کو پڑھوا کر سنا جے حضرت وجہ کلبی طفی نظیم بھری کی خدمت میں جو کہ اللہ علی ہے اس مکتوب گرائی کو پڑھوا کر سنا جے حضرت وجہ کلبی طفی نے وہ مکتوب گرائی ہم بین طفی ہوری کے درمیان ایک شہر کا نام ہے ، اور خضرت دجہ کلبی طفی نے وہ مکتوب گرائی ہر برقل کو دیا اور اس نے اسے بڑھا اس میں لکھا تھا کہ ہرقل کو دیا اور اس نے اسے بڑھا اس میں لکھا تھا کہ

بَسْمِ اللّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّجِيْمِ مُحَمِّنَا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّجِيْمِ مُحَمِّنَا اللّهِ تَعَالَىٰ كَ بِنَدِ اوراس كے رسول كى جانب سے ہرقل شاہ روم كے نام، سلامتى ہواس پر جس نے ہدایت كى پیروى كى۔

اما بعد

میں تہہیں دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام قبول کرلو کے تو سلامت رہو مے اور اللہ تعالیٰ تہہیں دونا اجردے گا اور اگرتم نے منہ پھیرا تو تمام منہ پھیرنے والوں کا وہال تم تم پر ہے اور اے اہل کتاب! اس کلمہ کی طرف آؤجو ہمارے اور تمہارے درمیان

مشترک ہے۔ وہ مید کہ لقد تھ کی کے سواجم ک کو نہ پوجیس اور نداس کا سی کو شریب کھیرائیں اور نداس کا سی کو شریب کھیرائیں اور نداس کا اور قوس لو کھیرائیں اور ندالقہ تھی کے سواس کو فریا درس بنا میں ، اب ائر تم اعراض کر وتوس لو کہ ہم مب مسلمان ہیں۔

﴿ این سعد ﴾

#### ابن ناطورها كم ايليا:

ابن ناطور، ایلی کا حام تھ اور برقل شام کے نصاری کا اسقف تھا۔ ابن ناطور کا بیان ہے کہ برقل جب کہ برقل جب ایلی علی اور پرور ہوں ) نے جب ایلی علی آیا تو اس نے برزی ، "واری کی حالت میں تس کی بید رچند بطریقوں (پور ہوں) نے ہوچھ کہ کس بات نے تمہارا اس وائٹ وائٹ مرویا ہے؟ بن نامور نے کو ساچونکہ برقل میں رول کی رفق رویکھ کرتا تھا، جب تو گول نے اس سے ناخوش کی بابت ہو جھا۔

اس نے جواب بیں لکھ کہ وہ یقینا نبی بین، س کے بعد برتس نے جمعی کے طبی روم کے بوت ہوت نے جمعی کے طبی روم کے بوت یو کو برد کر وہ میں بوٹ تو در ہا نوں کو تلم دیا کہ وہ کا کے دروازوں کو برد کر وہ میں اس کے بعد وونور ان کے سامنے کیا اور کہنے لگا کہ

اے سرواران روم اکی بیش تمہیں رشدہ فی ت کی بات نہ بتاؤں اور وہ بات جس سے تمہارا ملک محفوظ رہے نہ بتاؤں کو وہ بت سے کہ سب اس نی کر مستونی کا اتباع کر لو۔ بیان کر وہ تمام لوگ جنگلی گرصوں کی طرح دولتیں ، رہے ہوئے چلے جانے کی بیخ وروازوں کی طرف بھا گے گر انہوں نے ورازوں کو بند پایا۔ ہرقل نے جب ان کی نفرت و بے زاری کا عالم دیکھا تو وہ ان کے قبول ایمان سے ورازوں کو بند پایا۔ ہرقل نے جب ان کی نفرت و بے زاری کا عالم دیکھا تو وہ ان کے قبول ایمان سے ایل ہوگیا اور کہنے لگا کہ تم سب میرے پاس آؤ اور اس نے ان سے کہا کہ بیس نے بیابیات تم سے اس لیے کہی تھی کہ یہ معلوم کر سکوں کہ تمہر را دین پر احتقاد کی پینے ہے۔ جھے و معلوم ہوگیا اور بیابات جس نے دیکھا گی ہوگئے۔ ہرقل کے بین کر وہ سب سے سب اس کے سامنے میں شریز ساور اس سے راضی ہوگئے۔ ہرقل کی بیرجالت اس کے آخر وفت تک رہی۔

انبیاء کول کرنا یہود کا طریقہ ہے:

حضرت موی بن عقبہ بر بیٹھیہ ہے روایت ہے کہ ابوسفیان طفی ہے رت کی نرض ہے شام میے تو ان کے پاس قیصر کا قاصد آیا اور بلا کر لے گیا۔ قیصر نے اب تم جھے اس شخص کا صال بناؤ جس نے تمہاری قوم میں ظہور فر مایا ہے۔ کیا وہ تم پر بمیشہ غالب آئے ہیں؟ ابوسفیان دفی ہے نے جواب دیا وہ ہم پراس وقت غالب آج ہے جب میں ان میں موجود نہ ہوتا تھا۔ قیصر نے پوچھاتم انہیں کا ذب جانے ہو یاصاد تی۔ ابوسفیان طفی نے خب کہا کہ ہم انہیں کا ذب جانے ہیں۔ قیصر نے کہ کہا یہ نہ کہواس لیے کہ کذب کے ساتھ کوئی شخص غالب نہیں آسکا ، اگر وہ تم میں نبی ہیں تو تم انہیں قبل نہ کہوا کہ خبوں کا قبل لرنا یہود کا شیوہ ہے۔

حفزت عبدامقد بن شداد طفظانه ہے روایت ہے کہ ابوسفیان طفظانه نے کہا کہ حضور نی کر کیم عفظ کا جس دن سب سے پہلے مجھ پررعب طاری بہوا و والک عظیم دن تھ ۔ انہوں نے بیان کیا کہ قیصر نے اپنی مملکت وسلطنت کے باوجود مجھ سے اپنی میں اس انداز سے گفتگو کی کہ نی کر پم مفلظ کے مکتوب گرامی جو اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی جیب اسے اس جو اس کے پاس آیا تھا۔ میں نے جب اسے اس حال میں ویکھا تو میں نی کر پم مفلظ کی و جا بہت سے قیصر کی چیشائی سے پیدنہ فیک رہا تھا۔ میں نے جب اسے اس حال میں ویکھا تو میں نی کر پم مفلظ کی و جا بہت سے مرعوب ہو گیا یہاں تک کہ میں اسل مے آیا۔

ہرقل کے نام مکتوب نبوی:

ابن اسی ق رامینیسیہ سے روایت ہے کہ جھ سے زہری رفینیسیہ نے صدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جھھ سے اس نصرانی پاوری نے بیان کیا کہ جو کہ اس وقت وہاں موجود تھ جبکہ حضرت دحیہ کلبی رایشی یہ برقل کے پاس نبی کریم منتینی کا مکتوب گرامی لے کرآئے تھے ، اس مکتوب میں تحریرتھ کہ

نِسُم الله الرَّحُمن الرَّحيم "بی خط محمد الرسول الشعالی کی طرف سے برقل عظیم روم کے تام، سلام ہواس پرجس

نے مکتوب کی پیروی کی۔''

امارحل

تم اسلام نے آو، مدامت رہوئے اور بقد تی لی تنہیں دوتا اجر عطافر مائے گا اور تم نے انکار کی تو انکار کرنے والوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔''

اے سرداران روم! میرے پاس احمر مجتبی محمر مصطفی علیظیے کا مکتوب گرامی آیا ہے۔ خدا کی قشم! سے وہی نبی جین جی جین جی جین اور ہم ان کو علامتوں سے وہی نبی جین کا ہم انظار کرتے سے اور اپنی کتی ہوں جین ان کا ذکر پاتے ہیں اور ہم ان کو علامتوں سے جائے ہیں کہ یہی زیانہ ان کے ظہور کا ہے۔ اب اگر تم اسو ساقبول کر کے ان کی ہیروی اختیار کر لو گئو تھی ہم ان کی ہیروی اختیار کر لو گئو تھی ہم ہم ان کا اور تم ہم ری وی اور ہم ان میں میں میں کہ سامت رہیں گی ۔ بیتھ برس کر ان وگوں نے خضب و نفرت کا اظہار کیا اور کل سرا کے درازوں بی طرف جے مگر انہیں بند پایا۔ بیصور تھاں دیکھ کر ہم قبل ڈرا اور کہا کہ انہیں میرے پاس والی داؤوں نا وَ ، جب وہ آئے تو اس نے ان سے کہا کہ

اے رومیو! میں نے تم سے جو بات کی ہے وہ تمہیں آزمانے کیلئے تھی کہ ویکھوں تم میں اپنے وہ تمہیں آزمانے کیلئے تھی کہ ویکھوں تم میں اپنے ویک کی پختل کیسی ہے۔ میں نے تمہاری یہ کیفیت و کی کرخوشی مسون کی ہے۔ میں کرسب کے سب ا کے مما منے مجد سے میں گر پڑے۔ س کے بعد ورواز و کھول ٹیا اور ووکس سر مے نکل کر چلے گئے۔

قیصر کے نام کمتوب نبوی:

حفرت دحید کلی طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے ٹی کر می تفقی ہے۔ روم کے بوش ہی میں کی طرف مکتوب کرامی ہیں کر اس کے جوش ہیں کے وہاں پہنچ کر مکتوب کرامی ہیں کرنے کہا کہ در بار میں جانے کی اجازت یا تکی تو جانے کی اجازت یا تکی تو جانے کے اجازت یا تکی تو جانے کے اجازت یا تکی تو جانے کہ اجازت یا تک تو جانے کے اجازت کی اجازت یا تک تو جس اس کے دسول مذہبی کا قاصد ہوں۔ بیان مردر باری تھیرا ایجے ، آپھر نے کہا کہ اس تو صد کو سے کرآؤ تو جس اس کے پاس پہنچا۔ اس کے پاس بکٹر ت بطر ایق (پادری) جیٹھے ہوئے تھے۔ جس نے قیصر کو حضور نبی کر یم میں بھی کا مکتوب گرامی و بیا اور وہ اس کے پاس کی میاسنے بیز ھا گیا اس جس کی تھی۔ جس نے قیصر کو حضور نبی کر یم میں بھی کا مکتوب گرامی و بیا اور وہ اس کے میاسنے بیز ھا گیا اس جس کھی تھا:

بَسَم الله الرَّحَمْنِ الرَّحيْمِ "محد الرسول السَّنَافَةِ كَ جِانب سے تَصرروم كَ نام" یہ من کر قیصر کا بھتی جو سرخ رنگ، نیلی وچشم اور دراز بالول والافخص تھا۔ بولا فی الحال اس خط کو فہ پڑھا جائے چونکہ اس خط کے ابتدا اپنے آپ ہے گی ٹی اورصاحب روم لکھا ہے۔ (مطلب میہ کہ حضور نی کریم شیطیتی نے آپ ہے ۔ دوسرا قیصر کو صاحب روم لکھا ہے۔ قیصر بادشاہ روم کی وغیرہ نہیں لکھا ہے۔ قیصر بادشاہ روم وغیرہ نہیں لکھا ہے۔ ایس نادشاہ روم کی بادشاہ روم کی بادشاہ اس کے بار انحا اس نے بار خط اس نے سنا۔ اس کے بعد قیصر نے در بار برخ است کرنے کا تھم دیا اور سب لوگ اس کے پاس سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے میرے پاس کی کو بھیجا اور میں اس کے پاس پہنچا اور اس نے مجھے بوچھا اور میں اس کے باس پہنچا اور اس نے مجھے بوچھا اور میں اس کے پاس پہنچا اور اس نے مجھے بوچھا اور میں اس کے باس پہنچا اور اس نے مجھے اور وہ اس کے پاس پہنچا اور اس نے مجھے اور وہ اس کے پاس آیا۔ بیاستا ور اس کی بات اور اس کی رائے سے لوگ منہ نہ پھیرا کرتے تھے، جب باس نے مکتوب گرامی کو بڑھا تو بے ساختہ کہا:

مند کوشم! بیروبنی آن جی جی بشرت حضرت میسی ایدیدی وموی الیفیدی نے ہمیں دی۔والقد ابیر وہی نی جی جی بشرت حضرت میں وحضرت موی میں اسلام نے وی اور ہم تو اس کا انتظار کر رہے منتے۔قیصر نے بوجھااب میرے لیے تمہارا کیاظم ہے؟

اسقف نے کہا جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے بیں اس کی تقد لیق کرتا ہوں اوران کی پیروی افتی رکزتا ہوں۔ بیٹن کر قیصر نے کہا جہاں کہ بلاشہ بیں ابھی ایب ہی جانتا ہوں لیکن بیں ایبیا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر بیل نے اجاع قبول کی تو میرئی حکومت جاتی رہے گی اور اہل روم مجھے تم کر ویں گے۔ اس سے بعد قیصر نے کی کو بھیج کے ہل عرب موجود ہوں تو تلاش کرکے لا نیں۔ اس زمانہ بیں ابوسفیان معلق تجارت کی غرض ہے شام سے ہوئے تھے۔ وہ اپنی انہیں لا یا اور قیصر کے رو برو پیش کیا اور قیصر نے میں کریم متابعہ کے بارے شی ان سے موالات کیے۔

چنانچدال نے پوچھ مجھے اس شخص کے بارے میں حالات بناؤ جوتمہاری سرز مین میں طاہر ہوا ہے، وہ کون میں؟ ابوسفیان طفقہ نے کہ وہ جوان میں؟ قیصر نے چوچھ ان کا حسب ونسب کیا ہے؟ کہا: کہ وہ ہم میں صاحب حسب ونسب میں۔اس بارے میں ان پرکسی کونو قیب نیں دی جاسکتی۔

قیصر نے کہا کہ نبوت کی بہی نشانی ہے۔ پوچھا کون لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں؟ کہا جوان اور کم عقل ہو ً۔۔ قیصر نے کہا کہ نبوت کی بہی شان ہے۔ کیا تم نے ویصا ہے کہ کوئی تم سے جدا ہوکر ان کے وین میں داخل ہوا اور وہ پھر تمہاری طرف لوٹ کرتہ یا ہو؟ کہانہیں۔

قیمہ نے کہا کے نبوت کی پھر یہی پہپیان ہے۔ پوچھاتم نے دیکھا ہے کہ ان کے اصیب میں سے

کوئی تمہاری طرف آتا ہے پھرود اٹنی کی طرف واٹنی چلاج تا ہے؟ کہد ہاں۔ قیصر نے کہا کہ نبوت کی

یکی علامت ہے۔ پوچھا وہ اور ان کے اصحاب جنگ کرتے ہیں تو کیا بھی انہیں پیٹ پھیرنے کا بھی

اتفاق ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں! قیصر نے کہا کہ نبوت کی یہی شان ہے۔

اس کے بعد حضرت دحید فظینفر ماتے ہیں کہ ابوقیصر نے مجھے بلایا اور کب کہ مجھے تمہارے آقا

کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ ور میں خوب جانتا ہوں کہ وہ نبی ہیں سیکن میں اپنی حکومت کونہیں جھوڑ سکتا۔ اس نے بعد اس نے منتو ہے سرامی کو رہا اور اپنے سر پر رکھا اور اسے بوسہ دیا اور دیماوحر پر کے کیٹر ہے ہیں میبیٹ کرعند وقیہ میں محفوظ کر دیا۔

لیکن اس اسقف ( یا دری ) کا حال میہوا کے ہر اتوار کے دن نصاری اس کے پاس جمع ہوتے تھے وہ آتا اور انہیں وعظ ونصحت کرتا کھر وہ عباوت خانے میں چلا جاتا اور دومرے اتوار تک وہیں ر ہتا۔ حضرت دحیہ ﷺ فر ، تے بین کہ میں اس کے پاس پہنچنا اور وہ مجھ ہے دین سمام اور حضور نبی کریم علیات کے بارے میں یو چھتا ۔ بتا تھا۔اس کے بعد جب بھی اتوار کا دن آتالوگ جمع ہوکراس کے برآمد ہونے کا انتظار کرئے مگر وونہ کاتی ورمذر کرویتا کہ میں بھار ہول ۔ ایبا اس نے کئی مرتبہ کیا۔ یا لآخرا میک مرتبہ جب وہ لوگ آئے اور نہوں نے کی کے ذریعہ کہلوایا کہ تہمیں ضرور ہمارے سامنے آٹا جا ہیے، ور نہ ہم سب تمہارے یہ س سی ہے اور ہم ویکے رہے ہیں کہ جب ہے عمر کی مختص (حضرت وحید ظه ) آیا ہے تم نے لکنے سے انکار کرویا ہے۔

حضرت و دید ظافھ فرمات ہیں کہ اس کے جعد ستنف نے جمجھے بل کر کہا کہ تم اپنے تا کے در بار میں جاؤ اوران ہے میراسلام عرض ﴿ ے تَا تَا كَمِيْنَ تُو بِي ﴿ يَا بِيونَ كَدَابَةَ كَيْسُو وَفِي مُبْعُودُ بَيْنِ اور بيركما كِيامَةُ کے رسول اللہ تھے ہیں۔اس کے بعد و نسرانیوں کے سامنے ہو گیااور نصرانیوں نے اسے شہید کر دیا۔

﴿ بِزارِ، الوقيم ﴾

حضرت ابوسفیان ﷺ سے روایت ہے کہ انہول نے کہا کہ ہرقل نے اپنے بطریقوں ( ما در بیوں ) اور سرواروں کوجش کیا امرالیکی بلند جگہ پر جیٹے جہاں ان میں ہے کوئی اس کے یاس شاہیج سکتا تھا۔ پھرتخاں کے دریا تو ں کونکم دیا کہ تمام درواز ہے بند کردیتے جا میں۔اس کے بعدان کومخاطب کیا اور کہا کہ یہ نبی مکرم سکتے ہیں جن کی بشارت مفرت میسی ایفیا نے تم کو دی تھی تو تم ان کا اتباع کرواور ان پر الیمان لاؤ۔ بیان کروہ سب نے سب یک زبان ہوکرا کارکرنے لگے اور دروازے کی طرف بھا کے مگر ان کو بندیایا اور ان کے ہتھ قیمہ تک نہیج سے تھے، جب برقل نے یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگا:

بیٹھ جاؤ میں تمہارا امتحان لیتا تھا چونکہ میں ڈرتا تھا کہ نہیں تم اینے دین میں فریب نہ دو، اب جو میں نے تمہارا حال دیکھ ہے۔ میں اس سے بہت خوش ہوں۔ بیان کر برقل کے ایک قاضی نے کہا کہ میں کواہی دیتا ہوں کہ وہ بقد تعاق کے رسول میں ہیں۔ اس پر ان نصرانیوں نے اسے پکڑیںا ورخوب ز دوکوب کرتے رہے، یہاں تک کہاہے شہید کر دیا۔

﴿ ابرتعم ﴾

سعیدین منصور رمزینہ یہ نے حضرت عبدالقدین شدا د ﷺ سے روایت کی ہے۔ انہول نے کہا کہ رسول التدهيط نے صاحب روم ( ہول ) کے نام اس طرح خطالکھا "من محمد الرسول الله الي هرقل صاحب الروم"

جب برقل نے اس مکتوب کرامی کو پڑھ تو اس کا بھائی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس خط کونہ پڑھو كيونكه خط بهجني والف في تم ت بهي اين ام ت خط وشروع كيا اورتم كو با دشاه بين لكها به بلكه صاحب روم لکھ ہے۔ بیان کر ہر قبل نے کہا کہ اگر انہوں نے ہے تام سے خط شروع کیا تو کیا مضا كقد ہے۔ لکھنے والہ تو وہی ہے جس نے میری طرف خط بھی ہے اور اگر ججھے صاحب روم لکھا ہے **تو بھی** کیا حرج ہے۔ یقینا میں ہی صاحب روم ہوں اور رومیوں کیلئے میر سے سوا کوئی صاحب میں ہے، پھراس نے ہورے خط ویز حد وروہ بسینہ پسینہ ہوئے اور کے لگا اور کا نینے انگاءاس نے بوجھا اس علاقہ میں کوئی اس تخص کو جانے وال ہے؟ پھراس نے بوسفیان دھی ہے یاں کی کو بھیج اوران سے بوجھا کیاتم ان کو جانے ہوا؟ ابوسفیان فافیند نے کہا ہیں۔قیصر نے یو چھاتم میں اس کا نسب کیما ہے؟ میں نے کہا کہ ہم میں ان کا نسب عالی اور بلند ہے۔ اس نے ہو چھا تہراری بستی میں ان کا گھر کس جگہ ہے؟ میں نے کہا: ماری ستی کے درمیان میں ہے۔ ہتی نے ہا کی ان کی شانی ہے۔ اس کے بعد بوری صدیث بیان کی، جو مہلے گزر چکی ہے جس میں استف شہید ہونے کا ذکر ہے۔

سعید بن منصور اوزیر یا منظرت بان المسیب طفیجه ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب قیمر نے نبی کریم تلاف کا خط پڑھ او کینے گا کہ یہ نصاب سے کہ میں نے حضرت سلیمان بن داؤر الطبطة کے جد کوئی قدر ایس نہیں پڑھ کھراس نے او خیان ورمغیر بن شعبہ دون کینکو بلایا اور ان سے نی کرم میں انکے کی شان مرارک کے سلم میں پڑھ وال ہے کے اور ان دونوں نے اسے بتابیہ بیان کروہ کہنے لگا وہ ضروری میری مملکت پر قبضہ کرلیس کے۔

معرت ان م معدد عدروايت ب- انبول في كريم علي في فرمايا: كون بج میرے خط کو'' طاغ یہ: روم'' کے پاس ہے جا ہے اور اس کیلئے جنت ہو۔ بیس کر انصار میں سے ایک مخص کھڑا ہوا، اس کا نام عبیدا بقد بن عبد کی بی ﷺ تھا۔ اس نے عرض کیا میں حاصر ہوں تو وہ نبی کرمیم علیقہ کا مکتوب ً برامی لئے کروا نہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ طاقی میں پہنچ اور کہا کہ میں رب ا عالمین کے رسول کا ق صد جوں تو انہیں طافی روم سے یا ں جانہ ہی اور وہ اس کے رویرو کئے اور طاغیہ روم کے جان سیا کہ وہ امرحق کو نبی مرسل کے دربار میں ، یا ہے۔ نہوں سے نبی کر پھر ایک کا مکتوب گرامی اسے ویا۔ پھر س نے اپنے یاس وال روم کو جھٹا کیا اور ان والیہ خطا کو آن سب نے اس لائے ہوئے خطا کو براج نالیکن ان میں سے ایک مخض نی کریم ﷺ پرایمان لایا، اے ان لوگوں نے ایمان لاتے ہی فق کر دیا۔اس کے بعدوہ قاصد نبی کریم منطقہ کے باس بیت میں اور قاصد نے طافی کا حال اوراس ایمان لانے والصحف عليه على كا حل سب بيان كيا- بيان كرني كريم سكينة نے فر مايا: اس محفل كوالله تع لي اس قل کیے جانے کی بنا پرامت واحدہ کرکے اٹھائے گا۔

﴿ ابِرِنْتِيمِ ، المعرف ﴾ حضرت دحیہ کلبی کھی ہے روایت ہے۔ انہول نے کہا کہ نبی کریم میں ہے جمعے شاہ روم کی طرف اپنا کمتوب گرامی و سے کرروانہ کی وروواس وقت وشق میں تھا تو میں نے پہنچ کراسے نبی کر پیم بھیلیا کا مکتوب گرامی و بیا وراس نے کی مہر کوتوز وراسے مسند پر رکھا جس پر وہ جیف ہوا تھا، پھراس نے من دکی کرائی اور تمام بطریق (پاوری) اوراشرف قوم جس نہ ہوں کہ ہے ہے۔ اس کے بعداس نے اپنی قوم کوناطب کر سے کہ طریقہ رائی تھا،اس وقت تک منبرنیس بن نے تھے۔ اس کے بعداس نے اپنی قوم کوناطب کر سے کہ المریقہ رائی تھا،اس وقت تک منبرنیس بن نے تھے۔ اس کے بعداس نے اپنی قوم کوناطب کر سے کہ اس کے بعداس نے اپنی قوم کوناطب کر ہے کہ معرف کہا ہے جس کی بیٹ رہ حضرت میسی نظیاتی نے جمیل وی تھی کہ وہ معرف اورانگار مناز ایس کی بیٹ رہ سے موگا تو ان سب نے سرکشی اورانگار کا اظہار کیا ۔ قیمر نے اپنی ہم تھا کہ اورا و میس سے موگا تو ان سب نے سرکشی اورانگار کہا تھی کہ ہیں تا ہو ہی گئی ہو ان اس بے درگار ہو۔ ''

حضرت احيد طفظه نے بيان بيا كہ برقل نے دوس نے دن پوشيدہ طور پر جھے بلايا اور دہ مجھے برت مرے ميں لے گيا۔ اس مر سے ميں تين سوتيرہ تصويري تحييں۔ ميں نے فور سے ديکھا تو وہ انبياء و مرسيين کی تشبيديس تھيں۔ برقل نے برائر کے کھوان ميں تمبارا آقا کون ہے؟ تو ميں نے ايک تشبيد ديکھی کويا کہ نبي کرم منطق کا تعلق فر مار ہے ہيں۔ ميں نے برائر وہ بياں۔ برقل نے برائم نے تھيک کہا پھراس نے کہا کہا کہ ان کو دائن کا تا موالو بھر محد بيل طفظه ہے۔ اس نے پوچھ تے ہو باب س کی تشبيد ہے؟ ميں نے کہا کہ بياتھی آپ ہی کی قوم کا ہے اور ان کا نام مرائ کو مرائل کے شخص ہے دائن کے بہا کہ بياتھی آپ ہی کی تقوم کا ایک شخص ہے اور ان کا نام مرائل کو ان مر

ہر قبل نے کہا کہ ہم اپنی کتر ہوں میں ان دونوں کے یارے میں مکھا پاتے ہیں کہ ان دونوں محایہ ں کے ذریعہ القد تعالی اپنے دین کوقوت دے گا۔ جب میں ٹبی کریم علی کی خدمت میں دالی آیا تو میں نے میں کہ میں ہوئے کے خدمت میں دالی اللہ میں کہ میں ہوئے نے فر مایا ، ابو بکر وعمر طوف کا کے بورے میں کے بارے میں کے بارک میں کے اور فتح دے گا۔ بارک میں کے بارک میں کہ بارک میں کے بارک میں کے بارک میں کے بارک میں کی کہا کہ بارک میں کہ بارک میں کے بارک میں کے بارک میں کے بارک میں کو بارک میں کی کہا کہ بارک میں کے بارک میں کے بارک میں کے دریو ہوئے دیں کے ذریعہ ہوئے ہوئے دیں گا در فتح دے گا۔ میں میں کے بارک میں کر کم میں کے بارک میں کے بارک میں کر میں کے بارک میں کہ بارک میں کہ بارک میں کر میں کہ بارک میں کر میں کہ بارک میں کر میں کا دونوں کے ذریعہ بارک میں کہ بارک میں کر میں کہ بارک میں کر میں کہ بارک میں کر میں کے دونوں کے دیں کہ بارک میں کہ ب

## جبله بن البهم غساني كودعوت اسلام اورتشبيهات انبياء

دھرت ہوا ہا مہ بابل ھو جن میں میں العاص ھو جن میں العاص ہو جاتے ہے۔ روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں اور کیک قریق محفی حضرت ہو بر صدیق ھو جن کے تاکہ ہم اسے اسلام کی وقوت ویں تو ہم روانہ ہوں یہاں تک کہ ہم وصلام کی وقوت ویں تو ہم روانہ ہوں یہاں تک کہ ہم وصل جنے ہوا ہے۔ اس نے ہماری طرف جب ہم اس کے سامند ہوں ہے اس میں ہوا ہے۔ اس نے ہماری طرف بہ بہ ہم اس کے سامند ہوں ہے ہوا ہے۔ اس نے ہماری طرف ایک قاصد ہے بات ندکریں گے۔ ہمیں باوشاہ کی جم سے اس میں ہوا جات ندکریں گے۔ ہمیں باوشاہ کی جمیع کریں ہے۔ اس نہ ہم اس نہ ہم اس کے بات ندکریں گے۔ ہمیں باوشاہ کی جمیع گریں ہے۔ اس نہ ہم اس نہ ہم اس کے بات ندکریں گریں ہے۔ اس نہ ہم اس نہ ہم اس کے بات ندکریں گریں ہے۔ اس نہ ہم اس نہ ہم اس کے بات ندکریں کے بات ندکریں کے بات ندکریں ہو ہم ہم اس کے بات ندکریں کے بات ندکریں

کے ۔ نو وہ قاصداس کی طرف گیا اور اسے جائے خبر دی پھراس نے ہمین اجازت دی اور مشام نظافہ نے اس سے گفتگو کی اور اسے اسلام کی طرف بلایا۔ اس وقت اس کے جسم پر کالے کپڑے نتے۔

سے اور کیور ہشام دی گئے۔ نے اس سے پوچھا تیر ہے۔ ہم پر بیسیاہ پڑنے کیے ہیں؟ اس نے کہا کہ
میں نے ان کیزوں کو تینچ وقت ہم کھائی ہے کہ ان کو نہ اتاروں گا جب تک کہ ہیں تم کوشام کے علاقے
میں نے ان کیزوں کو تینچ وقت ہم کھائی ہے کہ ان کو نہ اتاروں گا جب تک کہ ہیں تم کوشام کے علاقے
سے باہر نہ نکال ووں۔ ہم نے کہ کہ خدا کوشم اہم تیر ہے اس بیضے کی جگہ کو انشاء اللہ تھے سے ضرور لے
لیس سے اور ان ، اللہ ہم اس عظیم معلقت پر بھی ضرور قبضہ کرلیں سے کیونکہ ہمار نے بی کریم میں ہے ہیں
اس کی خبر دی ہے۔ جبد نے کہا کہ تم لوگ وہ نہیں وہ جو اس مملکت عظیم کو لے سیس کے بلکہ وہ لوگ ایسے
ہول سے جو دن میں روزہ رکھیں گے اور رات میں افظار کریں سے ہتم روزہ کہاں رکھتے ہو۔ جب ہم نے
اس کو بتایا کہ وہ روزہ رازہم ہی جی تیں تو بیسی کر اس سے چہرے کا رنگ بدل گیا اور س نے کہا کہ جاؤ اور
ہمارے س تھ ایک قاصد کوشاہ ہ قال کے پاس بھیجا اور ہم سوار یوں پر سوار گرونوں میں توار آ ویزاں کے
ہادشاہ کے گئے ، جب ہم نے کل کے پنچ اپی سوار یوں کو با ندھ تو ہرقل ہمیں و بکور ہا تھا۔ پھر
ہادشاہ کے گئے اللہ اللہ واللہ کیا اور وہ ایسا ہو گیا اور وہ ایسا ہو گیا کہ کیا وجہ ہو می کہا کہ کیا وجہ ہے کہا کہ کیا وجہ ہے کوں نہ کی باس کے پاس بینی گئے ۔ تو ہرقل نے کہا کہ کیا وجہ ہے
مالی شاخیس ہیں جے ہوا ہلا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پاس بینی گئے ۔ تو ہرقل نے کہا کہ کیا وجہ ہے
مالی شاخیس ہیں جے ہوا ہلا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پاس بینی گئے ۔ تو ہرقل نے کہا کہ کیا وجہ ہے
کیا گیا ہوں نہ کی

اس پر ہم نے''السلام علیک' اس نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کی کس طرح تحیت کرتے ہو؟ ہم نے کہا کہا کا کلمہ سے تحیت کرتے ہیں۔اس نے پوچھا وہ تہہیں کس طرح جواب ویتے ہیں ہم نے کہا کہاسی کلمہ ہے بعنی''وعلیکم السلام''

اس نے کہا "الا الله الا الله و الله الكہ و الله الكہ و جب ہم نے اس كلم كو جب تم نے كہا تو يہ فرقہ شق ہوگيا۔ يہال جب كہ بادشاہ نے سرائل كراس طرف و يكھا اور اس نے كہا كہ كہ جب تم نے كہا تو يہ فرقہ شق ہوگيا، جب تم اس كلم كو جب تم نے كہا تو يہ فرول بيل كتب ہوتو كيا تمہارے گھر بھى اس طرح شق ہوجاتے ہيں؟ ہم نے كہا نہيں، ہم نے اس كا ثر ايسا كبى نہيں و يكھا جيسا كہ تمہارے روبروو يكھا ہے۔ اس نے كہا كہ بيل چاہتا ہول كہ جب تم اس كلم كو پڑھوتو ہر شئے تم پر چھٹ كر تر پڑے اور ميرى آ دھى مملکت ميرے قبضے نكل جائے۔ كہ جب تم اس كلم كو پڑھوتو ہر شئے تم پر چھٹ كر تر پڑے اور ميرى آ دھى مملکت ميرے قبضے نكل جائے۔ ہم نے يو چھا يہ كس ليے تم چا ہے ہو؟ اس نے كہا كہ اس ليے كہ بياس كلم كى شان سے زياوہ آسان ہے اور سيك يہ يكم امر نبوت ميں نہ ہوا ور سيات انسانی حیلہ سے ہو۔ اس كے بعد اس نے ہم آسان ہے اور سيكہ يكم امر نبوت ميں نہ ہوا ور سيات انسانی حیلہ سے ہو۔ اس كے بعد اس نے ہم سے جو جا ہا دريا فت كيا اور ہم نے اسے جو اب و ہيے۔

پھر کہ سے ہوئے اور اور وزہ کے طرب کی عباوت ہے؟ ہم نے اس کا جواب ویا۔ پھر کہا جاؤہ تو ہم اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور اس نے عمر و جگدر ہے اور خوب مہمان نوازی کرنے کا تھم ویا اور ہم تین روز وہاں دے عمر و جگدر ہے اور خوب مہمان نوازی کرنے کا تھم ویا اور ہم تین روز وہاں رہے بھاری ہاتوں کو وہاں رہے بھر اس نے ہماری ہاتوں کو دو بارہ سنا جا بتا تو ہم نے ان کا ای وہ کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بڑا صند وقیے منگایا جس پر طلائی کام

کیا گیا تھا اور جس میں چھوٹے جھوٹے بہت سے خانے اور دروازے تھے تو اس نے انہیں ہمارے سامنے کھولا اور اس کے تھیلا یا۔ جب ہم نے اسے مامنے کھولا اور اس کے تھیلا یا۔ جب ہم نے اسے دیکھ تو اس پر سرخ رنگ کی شہیدتھی جس کی آئیکھیں بڑی بڑی اور کان بڑے بڑے بڑے شےاوراس کی گردن اتنی لبی تھی کہ میں نے اس سے پہنے بھی نہ دیکھی تھی اور ابھی اس کی داڑھی نمودار ہوئی تھی اور ہم نے دو خوبصورت شایدس کو فہ پیدا نہ کیا ہو۔ اس نے بوجھا: کیا تم انہیں ویکھیں کہ اللہ تھی گیا گئیں۔

اس نے کہا کہ بید حضرت ہم علیہ السوام کی تشبیہ ہے۔ ہم نے ویکھا کہ ویکر انسانوں کی بہنبت ان کے بال زیادہ تھے۔

اس کے بعداس نے دوسرا فی نہ کھولا اور اس ہے سیاہ رنگ کا رئیٹی کپڑا ٹکالے ہم نے دیکھا کہ اس یر سفید رنگ کی تشبیہ ہے اور دیکھا کے اس کے بال گفتگریا لیے ہیں اور آئکھیں مرخ ہیں ، سر بڑا ہے اور واڑھی بہت خوبصورت ہے۔اس نے یو جھاتم انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، بتایا کہ بے حضرت نوح الظاملا كي تشبيه بـ - پھراس نے يك اور خانه كھولا اور اس سے سياه رئيشى كير ا نكال كے پھيلا يا- ہم نے د یکھا کہ ایک نہایت گورے رتگ کے آدی کی تشبیہ ہے۔ آئکھیں بڑی حسین ہیں ، دونول بھنویں ملی ہوتی ہیں۔ رخب رطویل اور داڑھی سفید ہے۔ کویا کہ وہ تبسم کررہے تھے۔اس نے **یو جھا** کیاتم ان کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ بیں۔اس نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل القد خاص کی تشبیہ ہے۔ پھراس نے ایک اور خانہ کھولا اور اس نے ساہ ریٹمی کپڑا کھوں کے پھیلایا ہم نے دیکھا کہ اس برخو ہروتشبیہ ہے اور وہ تشبیہ نبی تشبیہ ہے۔ پھروہ تعظیماً کھڑا ہوا اور بینھ گیا اور کہے لگا، خدا کی تھم! کیا یہ بقعیناً وہی ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہا یقیناً بدو ہی ہیں۔ پھروہ کچھ دیر ف موش رہا، پھر بولا بیضاندا خرتھا، چونکہ میں نے عجلت کی کہ میں ویکھو کہتم جس کے قاصد بن کرآئے ہواور جس کے دین کا پیغام لائے ہو، کیا بید ین ای نبی مکرم میں کا ہے۔ اب مزید خانے دکھا تا ہوں پھراس نے ایک خانہ کھولا اور اس کے سیاہ رئیٹی کپڑا کو نکال کے پھیلا یا دیکھ کہاس میں گندی رنگ کے سیاہی مائل تثبیہ ہے اور بال ویجیدہ تھنگریا لے ہیں۔ آئیسیں بیٹی ہوئی تیزنظر ہیں۔ منہ بنائے ہوئے دانت ایک دوسرے پرچ ھے ہوئے ہونٹ سکڑے ہوئے ہیں۔ کویا کہ وہ غضب ناک ہیں۔ اس نے یو جی انہیں جانے ہو؟ ہم نے کہا کہیں اس نے کہا کہ بید معزت میوی الظفیر کی تشبیہ ہے اوراس تشبیہ کے پہلو میں ایک اور تصویر تھی جواس کے مشابقی محرفرق بیتھا کہاس کے سریر چکنہ بن تھااور پیشانی چوڑی تھی اور آئھوں میں میلان تھا۔اس نے کہا کیاتم انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں! کہا یہ حضرت لوط البغیظ کی تشبیہ ہے، پھراس نے ایک اور خانہ کھولا اور سفیدر کیٹمی جامہ نکال کے پھیلا یا تو اس میں گندی رنگ کی ایک تثبیتھی جس کے بال نکے ہوئے تھے اور میانہ قدتھ، کو یاوہ غضب تاک تھی، اس نے کہا كتم جانتے ہو بيكون ہے؟ ہم نے كہ نہيں۔اس نے كہا كدبية حفرت اساعيل الطّفاق كي تثبيہ ہے۔

پھراس نے ایک اور خانہ کھولا اور اس سے سفید رہیمی جامہ نکالا تو اس میں سرخی مائل گور ہے رکتے ، او نجی تاک کی تشبیہ دیمی جس کے دونوں رخساروں پر گوشت کم تھ اور وہ خوبصورت تھی۔ اس نے بوجی جائے ، او نجی تاک کی تشبیہ ہے۔ پھر نے بھا کہ بیس ۔ کہا یہ حضرت اسحاق الطفیق کی تشبیہ ہے۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اور سفید رہیمی جامہ نکالا و یکھا کہ بیس حضرت اسحاق الطفیق کے مشابہ ایک تشبیہ تھی لیکن فرق یہ تھا کہ بیس حاس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس ہے بہوئے ہو۔ ہم نے کہا کہ بیس ۔ اس اس نے کہا کہ اس ہے بہوئے ہو۔ ہم نے کہا کہ بیس ۔ اس

پھراس نے ایک اور خانہ کھولا اور سیاہ رنگ کا رہیٹی جامہ نکالا تو اس میں ایک حسین وجمیل گورے رنگ ، او نجی ناک ، حسین قامت محص کی تشبیہ تھی۔ اس کے چبرے سے نور چک رہا تھا اور اس کے چبرے میں خشوع وخضوع کے آثار نمایال تھے۔ وہ سرخی کی جھلک لیے ہوئے تھا ، اس نے پوچھا اس کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا جہیں۔ اس نے کہا کہ بہتمہارے نبی مرم تنایق کے جداعلی حضرت اساعیل الظاملان کی تشبیہ ہے جو حضرت آ دم الظاملان کے مشابہ ہے۔ گویا کہ ان کا چبرہ آفتاب ہے۔ اس نے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ہم نے کہا جبیں۔ اس نے کہ حضرت کی حضرت یوسف النظاملا کی تشبیہ ہے۔

پھراس نے ایک اور خانہ کھویا اور سفید رہٹی جامہ نکالا تو اس میں سرخی ،کل پہلی پٹلی پنڈلیوں والی ، چھوٹی چھوٹی آئکھیں ، برا پہیٹ ،میانہ قد اور آلوار لاکا نے تشبید نظر آئی۔اس نے پوچھا جانتے ہو یہ کس کی تشبیہ ہے؟ ہم نے کہا بنہیں ۔کہا: بید حضرت داؤ دائیٹ کی تشبیہ ہے۔

اس کے بعداس نے ایک اور ف نہ کھولا اور سفید رکیٹی جامہ نکالا اس میں بڑے بڑے سرین لمبے لمبے پاؤل، کھوڑے پر سوار مخص کی تشبیہ نظر آئی۔اس نے بوچھا: اے جانے ہوکون ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔کہا: یہ حضرت سلیمان الطافیٰ کی تشبیہ ہے۔

پھراس نے ایک اور خانہ کھولا او سیاہ رئیٹی جامہ نکالا۔اس میں گورے رنگ، جوان ،خوب سیاہ داڑھی ، بکثرت بال اور خوبصورت مخص کی تشبیہ نظر آئی۔اس نے پوچھا: جانے ہو یہ کس کی تشبیہ ہے؟ ہم نے کہا بہیں۔کہا یہ حضرت ابن مریم النفیالا کی تشبیہ ہے۔

ہم نے پوچھا: یہ تمام تشبیہ یہ کہال سے الیں؟ اس سے کہ ہم جانے ہیں کہ بیصورتیں ای حالت پر ہیں جس حالت پر انبیاء یہ ہم اسلام کی صورتیں تھیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے نبی کر پر النبیا کے دب تشبید و یک ہی در بیسے و یک ہی کہ النبیا ہے ہے کہ اسلام کی صورت مبارکتھی۔ اس نے کب کہ حضرت آ دم النبیا ہے اپنے رب سے دع کی کہ انبیس اپنی اولا دکی ان صورتوں کو دکھا دے جو نبی ہوکر دنیا ہیں پیدا ہوں کے تو القد تعالیٰ نے ان پر ان کی تشبیبوں کو اتارا اور وہ مغرب میس (سورج کے ڈو بنے کی جگہ) کے پاس حضرت آ دم الطبی النبیا کے خزانہ ہیں تشبیبوں کو اتارا اور وہ مغرب میس (سورج کے ڈو بنے کی جگہ) کے پاس حضرت آ دم الطبی کو دیں۔ ہیں تھیں۔ جے حضرت ذو القرنین النبیات نے مغرب میس سے نکالا اور حضرت دانیال طبیعہ کو دیں۔ ہیں تھیں۔ پھر کہا سنو! میری خوا ہش یہ ہے کہ خدا کی قتم! ہیں اپنے ملک سے نکل جاؤں اور ہیں تمہمارے حاقتور بادش ہی خدمت گزاری ہیں ہمیشہ رہوں یہاں تک کہ ہیں مرجاؤں۔ اس کے بعداس نے ہمیں حاقتور بادش ہی خدمت گزاری ہیں ہمیشہ رہوں یہاں تک کہ ہیں مرجاؤں۔ اس کے بعداس نے ہمیں

تنحا نف دیئے جونہا بیت عمرہ اور قیمتی تھے اور ہمیں رخصت کیا اور ہم والہیں آگئے۔ جب ہم حضرت ابو بکر صد لیل حظہ کے در بار میں حاضر ہوئے تو آپ سے سارا حال بیان کیا اور جو پچھے دیکھا اور سناتھ آپ سے عرض کیا تو حضرت صد لیل اکبر رضی القد عند رونے گئے اور قرمایا. لا جارہ ہے، اگر اللہ تعالی اس کے خیر کا ارادہ فرمائے گا تو وہ ایسا کرے گا۔

اس کے بعد فر ہایا کہ تمیں نبی کر بیم علیقت نے خبر دی ہے کہ نصاری اور بیہود نبی کر بیم علیقت کی صفتیں اینے یاس موجود یاتے ہیں۔

﴿ يَهِي ، بِوقْعِم ﴾

﴿ الوقيم ﴾

## مرقل كا قاصد تنوخي بارگاهِ سرور كونين مثالة من:

حضرت سعید بن ابوراشد بلیتہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے برقل کے قاصد تنوخی ہے جے نبی کریم سیافیلہ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا، ملاقات کی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم مجھے برقل کی سفارت کے بارے میں کچھانہ بتاؤ گے۔

تنوفی نے کہا کہ ضرور بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ پی کریم علیظے تبوک میں تشریف فرما تھے۔ آپ
نے دحیہ کلبی طفظہ کو ہرقل کی طرف بھیج ، جب رسول النعظیظ کا محتوب گرامی اس کے پاس پہنچا تو اس نے روم کے پادر یون اور بطریقوں کو بلایا اس نے اپنے او پر اور ان کے او پر دروازوں کو بند کر ہیا۔ اس کے بعد ہرقل نے اجتماع سے خطاب سے ہوئے کہا کہ اس مقدس ہستی نے میرے پاس قاصد بھیجا ہے اور بحصے اسلام کی وعوت دی ہے۔ خد کہ تتم ابتم جو کتابیں پڑھتے ہوئم نے اس میں پڑھا ہے کہ وہ ملک جو اور جھے اسلام کی وعوت دی ہے۔ خد کہ تتم ابتم جو کتابیں پڑھتے ہوئم نے اس میں پڑھا ہے کہ وہ ملک جو میرے قبضہ میں ہے اسے وہ ضرور حاصل کرنیں سے لہٰذا آؤ ہم سب ان کا ابتاع کریں۔ بیس کر ان لوگوئمام لوگوں نے نفرت وغصہ کا اظہار کیا۔

پرابھاریں گے قواس نے جان ایا کہ آئر ہے لوگ اس کے پاس سے چلے گئے تو اس کے خلاف رومیوں کوف و پرابھاریں گئے گئی ہی گئے گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کے کہا گئے گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا جمعے بلایا اور کہا کہ تم میر اخط لے کرنی عربی تعلیق کی خدمت میں حاضر ہو، اور ن کی کسی بات کو ض نع نہ کرنا اور میری تین باتوں کو یا در کھنا۔ ایک ہے کہ دیکھنا کہ وہ اس خط کا کیا ذکر کرتے ہیں جو باتیں انہوں نے جھنکھ کر بیجی ہیں۔ دوسری ہے کہ دیکھنا جب وہ میرے خط کو پر ھیں تو وہ رات کے بارے میں کیا ذکر فر ہے ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہان کی پشت مبارک کو ویکھنا کہ کوئی چیز تم کونظر آتی ہے۔

پھر میں اس کا خط لے کر روانہ ہوا اور مقام تبوک پر پہنچ کر نبی کر بیم صلی القد علیہ والہ وسلم کی خدمت میں اپنا خط پیش کیا۔ آپ نے فر مایا، اے بھائی تنوخ! میں نے اپنا خط کسریٰ کے نام بھیجا گر اس نے اسے پھاڑ ڈالا۔ اب یقینا القد تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کوئکڑ ہے کلڑ ہے کر وے گا اور میں نے نبیا شی کے نام خط لکھا، اس نے اسے چپا کر دیا۔ القد تعالیٰ اسے اور اس کی مملکت کو ضرور کھڑ ہے کر ویا۔ القد تعالیٰ اسے اور اس کی مملکت کو ضرور کھڑ ہے کر دیا۔ القد تعالیٰ اسے اور اس کی مملکت کو ضرور کھڑ ہے کہ دے گا دیا تھا اور اس کی مملکت کو ضرور کھڑ ہے کہ دے گئی تام لکھا اور اس نے اپنا ایک دعوتی خط تم بر باوشاہ کے نام لکھا اور اس نے اپنا ایک دعوتی خط تم بر ہا دھا ہی کے نام لکھا اور اس نے اپنا ایک دعوتی خط تا کید کی تھی۔ اسے ایک ہی ہے بات ان تمین میں نے دل میں کہی ہے بات ان تمین میں سے ایک ہے جن کی اس نے جھے تا کید کی تھی۔

اسے بعد نبی کر پھیناتھ نے وہ خط اس مخص کو دیا جو آپ کی ہائیں جانب تھا اور اس نے اس خط کو پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ آپ نے جھے الی جنت کی دعوت دی ہے جس کی وسعت آسان وز مین کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہے؟ بیان کر بھی آئے نے فر وہیا سی ن انقد! جب دن آتا ہے قررات کہاں جاتی ہے؟ پھر فر مایا اے برادر تنوخ! آو پھر نبی کر پھینائے نہ اپنی پشت مبارک سے چا درشریف اٹھائی اور فر مایا و کھے جس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی ۔ وہ پچھالی تھی جھے کہ پچوں کی ول دارجگہ۔ نبی کر پھینائے کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی ۔ وہ پچھالی تھی جھے کہ پچوں کی ول دارجگہ۔ بھی کر پھینائی اور اندالمسے ، ابوجیم ، ابن عساکر کھ

كسراى كے نام مكتوب نبوى اوراس كى گستاخى:

حفرت ابن عباس حقی ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے کسری کے نام اپنا مکتوب گرامی بھیجا، جب اس نے پڑھا تو اسے جاک کر دیا۔ اس وقت نی کریم علی نے اس کے اوپر بددعا فرہ نی کہ مجسیوں پراس کا ملک بورے طور پر کھرے ہوجائے۔

﴿ يَخَارِي ﴾

اتن شہاب ر رہنید عبد الرحمٰن بن عبد القاری ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے اپنا مکتوب گرای جب کسریٰ کے نام بھیجا تو کسری نے اسے جاک کر دیا۔ اس وقت نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ کسریٰ نے اپنے ملک کو یارہ یارہ کردیا۔

(3º)

حفزت دحیہ طفیقہ نے دوایت ہے کہ کسری کے نام جب نبی کریم اللے فیے خط بھیجا تو کسری کے نام جب نبی کریم اللے فیے نے خط بھیجا اور اس پر اظہار تاراضگی کرتے ہوئے لکھا کہ تو ایسے فخض ہے جھے نہیں ، پوسکتا جو تیرے علاقہ میں طاہر ہوا ہے اور وہ جھے اپنے دین کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے لازم ہے کہ تو اس پر قابو پالے ، ورنہ میں تیرے ساتھ بری طرح چیں آؤں گا۔ اس پر صنعا ہ کے گورنر نے نبی کریم اللہ کے باس پر صنعا ہ کے گورنر نے نبی کریم اللہ کے باس پر حما تو ان لوگوں نہ کریم اللہ کے باس کے حاکم کا خط پر حما تو ان لوگوں سے بعدرہ دن تک کہ کھی ترش نہ رایا۔

اس کے بعد ان کو بلا کرفر ہایا تم اپنے جا کم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میرے رب نے تن رات تیرے رب کوتل کر دیا ہے۔ پھر وہ چلے گئے اور اسے جا کر اس کی خبر دی۔حضرت دحیہ طفی فیڈ و میں اس کے بعد خبر آئی کہ اس کو کسری قبل کیا تھا۔

﴿ بِزارِ : يَكِيُّ ، الوقعيم ﴾

## كسرى كوايك فرشته في اسلام كى دعوت دى تقى:

جب سال کا ابتدائی زیانہ آی تو وہی مختص پھراس کے پاس آیا اوراس کے ساتھ لاکھی تھی۔اس نے کہا کہا کہ اے کسری! کیا تخصے اسلام لانا منظور ہے، تبل اس کے کہ بیس اس لاٹھی کوتوڑ دول۔ کسری نے کہا کہ جمعے منظور ہے لائی کونہ توڑو، ایٹھی کونہ توڑو، پھر جب دہ پیٹ کر چلا گیا تو اس نے اپنے در بانوں کو بلایا اور او چھا: کس نے اپنے در بانوں کو بلایا اور او چھا: کس نے اسے آئے کی اجازت دی ہے؟

ان سب نے انکار کیا اور کہا کہ تمہارے پاکوئی بھی اندر نہیں آیا ہے تو اس نے پہلے کی مانندان کے ساتھ کاخی وشدت کی یہاں تک کہ جب دوسرا سال آیا تو وہی شخص اسکے پاس آیا اور اس کے ساتھ ماخی مشخص ۔ اس نے کہا کہ اے کسری! یو تجھے اسلام لانا منظور ہے قبل اس کے کہ میں اس لاخی کوتو ژووں۔ کسری نے کہا کہ لاخی نہ تو ژو، لخی نہ تو ژو، گر اس شخص نے لاخی تو ژوی اور اللہ تعالیٰ نے کسری کو اس وقت ہلاک کردیا۔ میروایت مرسل ہے اور اس کی سندسی ہے۔

اسے ابوسلمہ سے زہری بھٹندیا نے اور عمر بن عبدالقوی رہنیسے نے اور زہری رہنیسے عقبل رہایتی بیات اور نہری رہنیسے سے عقبل رہایتی بیان کے بین کیسان (رحمہم اللہ) وغیرہ ہم نے روایت کی اور اسے واقدی اور ابولیسیم رحمہم اللہ نے متصلاً بروایت ابوسلمہ دھٹھ تھزت ابوہر برہ دھٹھ نے روایت کی اور ابولیسیم رحمۃ اللہ نے اس کی مثال حصرت عکر مہ دھٹھ نے روایت کی۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اس بنا پر کسری کے علیہ نے اس کی مثال حصرت عکر مہ دھٹھ کے دوایت کی۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اس بنا پر کسری کے بیٹے نے باذان کو خط لکھا اور ا ہے منع کیا کہ وہ نی کریم صلی امتد علیہ والہ وسم کو حرکت میں نہ لائے اور جو کہ اس نے وہ خوقر وہ ہوگیا۔

﴿ ابن اسحاق ، ابوليم ، يبيق ، فرائطي ﴾

حفزت حسن بھری رحمۃ القدعدیہ ہے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول القعافی اللہ اللہ اللہ تعالی نے اس کے ہارے جس کیا ہے؟ تو رسول القعافی نے فر ایا: اللہ تعالی نے اس طرف ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے اپنا ہاتھ اس مکان کی ویوارے جس جس میں وہ رہتا تھا ٹکالا اور اس ہاتھ ہے نور چک رہا تھا جب اس نے بیہ ہاتھ ویکھا تو وہ خوفز دہ ہوگیا۔ اس فرشتہ نے کہا اے کس کی! خوف نہ کھا، التہ تعالی نے ایک رسول کومبعوث کیا ہے اس پر اپنی کتاب نازل کی ہے اب تو اس کا انباع کر ان کہ تو اپنی ور پی آخرت میں سمامت رہے۔ اس نے کہ میں اس پر غور کروں گا۔

﴿ الوقيم ، اين نجار ﴾

حضرت ابن عوف طفی ان محضرت عمیر بن اسی ق طفی سے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم سیکھیے کے کسی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا کہ اس نے کسری اور قیصر کے نام خط لکھا لیکن قیصر نے تو خط کو محفوظ رکھا اور کسری نے جاک کر دیا، جب اس کی خبر نبی کریم صلی انقد علیہ والہ وسلم کو ہوئی تو فر مایا مجوسیوں کی سلطنت یارہ یارہ ہو جائے گی اور لھرانیوں کی سلطنت یارہ یارہ ہو جائے گی اور لھرانیوں کی سلطنت ان میں باتی رہے گئی۔

435 p

حضرت ابواہ مد بابلی حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسری کے سامنے دوسبز چا درول میں ملیوں آ دمی کی صورت میں فرشتہ آیا، اس کے پاس سبزلکڑی تھی اور وہ فخص بہت بوڑھی شکل میں تھا۔
اس نے کہا کہ اس کا اسلام قبول کر لے، ور نہ تیرے ملک کوئکڑ ہے کر دول گا، جیسے اس لکڑی کوئکڑ ہے کرتا ہوں۔ کرتا ہوں۔ کرتا ہوں۔ کہا کہ مکڑی کونہ تو ڈ کھروہ ملیٹ چلا گیا۔

ه ابوليم ﴾

#### كسرىٰ كاعجيب دغريب خواب:

حفرت تھے بن کعب طفی ہے ۔ دوایت ہے کہ مدائن کا ایک بوڑھا بیان کرتا ہے کہ کسریٰ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین ہے آسان تک کھڑی کی گئی اوراس کے گر دلوگ جمع ہیں، اتنے میں ایک شخص شمودار ہوتا ہے جس کے سر پر عمامہ ہے اورجہم پر تہبنداور چا در ہے اور وہ سیڑھی پر چڑھا ہے جب وہ سیڑھی پر چڑھا تو ندا کی گئی کہ فارس کہا ہے اوراس کے مرد کورت اور بائدیاں اوراس کے فزانے کہاں ہیں تو لوگوں نے ہوانو سب کی گفریاں با ندھیں پھران کواس شخص کے حوالے کر دیں جو سیڑھی پر چڑھا ہے۔ نے بڑھ کر ان سب کی گفریاں با ندھیں پھران کواس شخص کے حوالے کر دیں جو سیڑھی پر چڑھا ہے۔ نیے بڑھ کر ان سب کی گفریاں با ندھیں پر بیٹانی کے عالم میں کسری نے صبح کی اور اس خواب کا ذکر اس نے اپ ندیموں (ساتھیوں) سے کیا وہ لوگ اس پر اسے آسان بتانے گے گمر وہ برابر غمز دہ اور فکر بندر ہا، یہاں تک کہ نبی کریم میں گئے کا محتوب گرامی اس کے پاس آیا۔

﴿ ابِرْقِيمٍ ﴾ حضرت سعيد بن جبير طَفِي الله ہے روايت ہے كہ كسرىٰ نے خواب بيس ديكھا كہ ايك سيْرهى ركھى كئی ہے اور غذكورہ روايت كے موافق بيان كيا ہے۔اس بيس اثنا زيادہ ہے كہ كسرىٰ نے يمن كے گورنر بإذ ان

کے نام خطالکھا کہ وہ کسی کواس نبی کر پیم میں ہے گیاں جھیج اور ان سے کیے کہا پی قوم کے دین کی طرف ملٹ جائے ورنہ ایک دن تنہیں ڈرایا جائے گا اورتم کو مقابلہ کرتا پڑے گا اور اس میں قبل کیے جاؤ گے، باؤان نے نبی کریم علی کے پاس ووضوں کو بھیجا۔حضور نبی کریم علی نے ان ووٹول کو تھہرنے کا حکم ویا اوروہ دونوں کیجے دن تشہرے رہے۔

پھرا بیب دن صبح کوان دونو ں کو بلایا اور فر مایا تم یا ڈان کے پاس جاؤاورا سے بتا دو کہ میر ہے رب نے آج رات کسریٰ کولل کراویا ہے پھروہ دونوں جلے گئے اور اسے جا کر بتایا۔

اس کے بعد خبر آئی کہ ایسا ہی واقع ہوا ہے۔

﴿ الوقيم ﴾

حضرت ابن عباس فنطقه اور حضرت مسعود بن رقاعه فظفها ورحضرت علاء بن حضري فظفه سے روایت ہے۔ ان راویوں کی حدیثیں ایک دوسرے میں مختلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہی کر پیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جب سریٰ کے نام خط لکھا تو سریٰ نے بین کے عامل باؤان کولکھا کہ اپنے یاس سے وو بہادر فنخصوں کو اس مقدر ہستی ئے یا س بھیجو جو سرز مین حجاز میں جبوہ افروز ہوئی ہے تا کہ وہ انہیں میرے پاس لائے۔اس پر ہاذان نے دوقتھوں کواپے خط کے ساتھ جمیجا، جب ان دونوں نے ٹی کریم منابق کی خدمت میں خط پیش کیا تو حضور نبی کریم منطق نے تقبیم فر مایا اور ان کواسلام کی دعوت دی اور ان دونوں کا حال ہے تھا کہ وہ کا نیب رہے تھے۔

نی کریم ﷺ نے فرہ یا تم دونوں آج تغیر واور کل میرے پاس آنا، تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ارادہ رکھنا ہوں تو وہ دوسرے دی آئے۔حضور نبی کریم علیجے نے فر مایا:تم دونوں اینے حاکم کوخبر پہنچ دو کہ میرے رب نے سری و تن می رات اب سے سات تھنٹے میلے تل کرا دیا ہے اور القد تعالیٰ نے اس پراس کے بیٹے شیرو میاکو غالب کر دیا ہے اور اس نے اسے قبل کر دیا ہے پھروہ دونوں باذان کے پاس ہنچے اور اسے بنایا۔ اس پر باؤ ان اور وہ ہوگ یمن میں تھے ایمان نے آئے۔

﴿ ابن سعد ، والدي ﴾

## بارگاه سرور کونتین میاهی میں کسرای کا قاصد:

بن اسی ق اورز ہری رہ ہے۔ نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن طفیہ سے روایت کی ہے کہ جب نمی کریم علی کا مکتوب گرامی کسری کو مداتو کسری نے یمن میں اپنے عامل کونکھا کہ اس مخص کے پاس جو حجاز میں ظاہر ہوا ہے،اپنے پاس سے دو بہا در آ دمیول کوروانہ کروتا کہ وہ دونوں ان کومیرے یاس لے کے آئیں تو باذان نے قبر مانہ اور ایک اور شخص کو بھیجا اور ان کے ذریعہ نبی کریم شکیفتے کے نام ایک خط بھیجااور اس میں لکھا کہ ان دونوں کے سرتھ آپ کسری کے پاس تشریف لے جائیں اور باذان نے قہر مانہ مجھے لا کرویتا چنانچےوہ دونوں نبی کریم اللغ کے در باریس آئے اور نبی سریم البغ کوانہوں نے پیغام پہنچایا۔ ئی کر یم علی نے فروی جاو کل صبح آنا، پھر جب وہ دوسرے دن آئے تو نبی کر یم علی کے فیر

دی کہ القد تق کی نے کسریٰ گوتل کرا دیا ہے اور اس کے بیٹے شیر ویہ کو اس پر غالب کر دیا ہے اور فلال میہنے کی فلال رات کو اس نے اسے قبل کر دیا ہے ، ان دونول نے کہا کہ آپ جائے ہیں کہ آپ کیا فر مار ہے ہیں؟ ہم یہ بات باورشاہ سے جا کر کہد دینا اور تم دونوں یہ بھی ہما کہ میری طرف سے کہد دینا اور تم دونوں یہ بھی کہنا کہ میہ اوین اور میری سعطنت بہت جلد و ہاں تک پہنچ جائے گی۔ جبال تک سری کی حکومت ہے۔ یہی نہیں جگہ جہاں تک سری کی حکومت ہے۔ یہی نہیں جگہ جہاں تک سری کی حکومت ہے۔ یہی نہیں جگہ جہاں تک سری کی حکومت ہے۔ یہی اور تم دونوں میں جگہ جہاں گھوڑا سوار اور پیدل پہنچ کی اور تم دونوں اس سے بہنا کہ اگر تو اسلام لے آپ تو تیری مملکت تیرے ہاتھ ہیں رہے گی۔

پھر وہ دونوں باذان کے پاس پنچ اوراس سے سارا حال بیان کیا۔ بیس کر باذان نے کہا کہ خدا کی فتم! بید بات کسی بادشاہ کا کلہ منہیں ہے اور جو پچھانہوں نے فر باید ہم ضرورا ہے دیکھیں گے اور وہ ہو نے رہے گا۔ اس کے بعد زیادہ وقت نہ تر را کہ شیر و بید کا خطاس کے پاس آیاس نے لکھا تھا کہ میں نے فارس کے سرداروں کو ہلاک کر نے میں نے فارس کے مرداروں کو ہلاک کر نے کا ارادہ کیا۔ اب میرے لیے ان لوگوں سے جو تہر رہ بے جبکہ اس نے فارس کے سرداروں کو ہلاک کر نے کا ارادہ کیا۔ اب میرے لیے ان لوگوں سے جو تہر رہ بے پاس بین فر ہاں برداری کا عہد لو اور اس شخص کو برا چیختہ نہ کروجس کیلئے کسرئی نے تہمیں خطاکھا تھا، جب باذان نے بید خط پڑھا تو وہ کہنے لگا: ب شک یہ خض نبی مرسل ہے اور وہ اسل م لے آیا اور آل فارس کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے ، پھر باذان نے بوچھا کی باذان نے بوچھا کی باذان نے بوچھا کی بیت کے ساتھ گفتگونیس کی ، جتنی بیت جھ پران سے گفتگو کرنے بیس ط ری تھی۔ باذان نے بوچھا کی بیت کے ساتھ گفتگونیس کی ، جنتی بیت جھ پران سے گفتگو کرنے بیس ط ری تھی۔ باذان نے بوچھا کی ادن کے بات گہران (باذی گارڈ) بیس اس نے کہا کہ بیس۔

(ابولغیم رحمهم امتد نے حضرت جابر بن عبدالقد ﷺ ہے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ ) ابولغیم ، ابن معدشرف المصطفیٰ ﴾

حضرت ابو بحر طفی ہے۔ روایت ہے کہ تی کر یم علی کا مکتوب گرامی کسری کو پہنچاتو کسری نے کہن میں اپ شخص کا ظہور ہوا ہے جو یقین کین میں اپ نے مال کو خط تھے معلوم ہوا ہے کہ تیری سرز مین میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو یقین رکھتا ہے رکھتا ہے کہ وہ نے کہ دوے کہ وہ اپ کہ تیری سرز مین میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ وہ نہیں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ وہ نہیں ان کی طرف ایک کہ وہ نہیں اور ان کی طرف ایک لفتکر کو بھول گا جو انہیں اور ان کی قوم تل کر ڈ الے گا۔ اس تھم کی تقییل میں باؤ ان نے نبی کر یم علی کی خدمت میں قاصد کوروانہ کیا اور اس قاصد نے نبی کر میم علی کے خدمت میں قاصد کوروانہ کیا اور اس قاصد نے نبی کر میم علی کے ایسان کی کہدویا۔

نی کریم عَنْ الله نے فرہ یو اگر وہوی نبوت کا اظہار میری اپی طرف ہے ہوتا تو ضرور میں اس سے باز آجا تالیکن مجھے تو القد تعالی نے مبعوث فرہ یا ہے پھر نبی کریم علی ہے نے بمنی قاصد کو اپنے پاس تھہرایا اور اس سے ارشاد فرہ یا نہ میر ہے رہ نے کسری کو ہلاک کر دیا تو اب کسری آج کے بعد نبیں ہے اور میر ہے رہ نے قیمرکوئل کرا دیا تو اب آج کے بعد قیمر بھی نہیں ہے۔ قاصد نے آپ کی بات اور وہ وقت، وہ مہینہ ور دن لکھ رہا ، جس وقت آپ نے بید ہو مائی ، اس کے بعد وہ باؤان کے پاس واپس چلا گیا اور

اس نے بالکل ایسا بی یا یا کہ کسری بھی مرسیا تھ اور قیصر بھی مرسیا تھا۔

واحمہ بزار الجرائی ابولیم کے حضرت عمر بن خطاب حفظ اللہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر میں تفظیم فارس کے ان وونوں قاصدوں ہے جس کو انہوں نے نبی کر میں تفظیم فارس کے ان وونوں قاصدوں ہے جس کو انہوں نے نبی کر میں تفظیم کی طرف بھیجا تھا۔ فر مایا میرے رب نے آج کی رات تنہارے رب کو ہلاک کر ویا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس پر خلبہ رات تنہارے ربا کے اس پر خلبہ ویا ہے ، اب تم وونوں جاکرا ہے صاحب ہے کہنا کہ اگر تم اسلام قبول کر لوتو جتنا ملک تمہارے قبضہ میں ہے جس تمہیں وے دوں گا اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف اعانت فر مائے گا۔

## بادشاه منذربن حارث غسانی کے نام مکتوب نبوی

واقدی راینیمد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے شیاع بن وهب اسدی طفی کو جارت بن ابوٹم عسانی سے پاس اپنا کھتوب گرامی دے کر روانہ کیا۔ حضرت شجاع طفی فرماتے ہیں کہ میں اس ملک میں پہنچا۔ بوش و مشق کے مقام خوط میں تھا اور میں اس کے در بان کے پاس پہنچا، اس سے کہا کہ میں نبی کریم علیہ کا قاصد ہوں۔ اس نے کہا کہتم اس کے پاس بہنچ سکتے۔ وہ فلاں اور قلال دن برآ مد ہوتا ہے۔ اس وقت ل سکتے ہو۔

یس نے اس کے حاجب سے راہ رسم رکھی، وہ رومی تھا اور اس کا نام مری تھا۔ وہ جھے سے نبی

کر پیم اللہ کی بابت ہو چھتا رہا اور بیس اس کوآپ کے اوصاف بتا تا رہا اور بیس اسے اسلام کی وعوت بھی
ویتا رہا اور اس کا دل اس قدر نرم اور متاثر ہوا کہ وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ بیس نے انجیل مقدس
پڑھی ہے اور بیس نے بعینہ بہی صفت آپ کی اس بیس پڑھی ہے۔ اب بیس ان پر ایمان لا تا ہوں اور ان
کی تقمد این کرتا ہوں گر مجھے ابن حارث غسانی کا ڈر ہے کہیں وہ مجھے تل نہ کر دے۔ پھر ابن حارث
برآید ہوا اور وہ بیٹھا اور اپنے سرتاج بہتا جب بیس نے اسے مکتوب گرامی دیا تو اس نے اسے پڑھ کر
پوت ویا اور کہنے لگا جھے ہے میرا ملک کون چھین سکتا ہے؟ میں اس کے پاس پہنچتا ہوں، اگر وہ یمن میں
ہوتا تو لوگ اسے میرے پاس لے آتے، وہ یہی بکواس کرتا رہا یہاں تک کہ کوڑ ا ہوگیا اور گھوڑ وں کی
نعل بندی کا تھم دیا، پھر کہا، تم اپنے آقاسے جا کروہی کہدوو جوتم دیکے دیورے۔

اس نے ایک خط قیصر کے نام لکھا اور اس میں آپ کی خبر کئی۔ قیصر نے جواب میں اے لکھا کہ تو اس کے طاب کی طرف نہ جا اور اپنے ارادہ سے باز آجا، جب منذر بن حارث کے پاس قیصر کا جواب آیا تو اس نے مجمعے بلایا اور پوچھاتم کب واپس جارہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کل جاؤں گا تو اس نے مجمعے مومثقال مونا و سے کا تھم دیا اور کہا کہ نبی کر میم سیانی کے حالات و سے کا تھم دیا اور کہا کہ نبی کر میم سیانی کو حالات

بتائے تو نی کر میم اللہ نے فر مایا: اس کی حکومت ختم ہوگئ اور این حارث (غسانی) فتح مکہ کے سال مرکبیا۔ (ابن سعد )

## شاوم صرمقوس کے نام مکتوب نبوی

حضرت حاطب ابن افی بلتعہ طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے نبی کریم میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے نبی کریم میں ہے۔ اسکندریہ کے باوشاہ مقوقس کی طرف بھیجا، حضرت حاطب طفیہ نے بیان کیا کہ نبی کریم میں کا مکتوب گراس نے گراس نے مرامی کے پاس ہم بچا، اس نے جھے اپنے کل جس تھمرایا اور جس اس کے پاس رہا، پھراس نے جھے بلایا چونکہ اس نے اپنے سردارول کو جمع کیا تھے۔ اس نے کہا کہ جس تم سے ایک بات کہتا ہوں اور جس جا بتا ہوں اور جس جو اپنے سرداروں کو جمع کیا تھے۔ اس نے کہا کہ جس تم سے ایک بات کہتا ہوں اور جس جا بتا ہوں کہ وہ بات تم جھے سے بچھاؤ۔

ٹن نے کہا۔ کیئے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جھےتم اپنے آتا کے بارے میں بتاؤ۔ کیاوہ واقعی نیں ؟ میں نے کہا کہ بھےتم اپنے آتا کے بارے میں بتاؤ۔ کیاوہ واقعی نی ہیں؟ میں نے کہا کہ بقیبتاً وہ نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول سلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کو اس وقت کیا ہوا تھا جبکہ ان کو ان کی قوم نے ان کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکالا اور انہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کیلئے بددعا نہ کی۔

یں نے جواب دیا۔ کے حضرت عیسیٰ بن مریم النے کیا وہ نہیں ہیں جس کی تم شہادت ویتے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان کو اس وقت کیا ہوا تھا جبکہ ان کی قوم نے ان کو پکڑ کر انہیں سولی ویتا چاہ انہوں نے ان پر بددعا کیوں نہ کی کہ اے اللہ! انہیں ہلاک کر دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانوں کی دنیا ہیں اپنے پاس جا یا ، یہن کراس نے کہا کہ معظمند کے پاس سے آئے ہو۔
آسانوں کی دنیا ہیں اپنے پاس جلایا ، یہن کراس نے کہا کہ معظمند کے پاس سے آئے ہو۔

مقوس كى مغيره بن شعبه طفي السي كفتكو:

حضرت مغیرہ بن شعبہ طفی کے روایت ہے کہ جب وہ بنی مالک کے ساتھ مقوض کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہتم میرے پاس اپنے رفقاء سے جدا ہوکر کیسے پہنچے، کیونکہ محرمصطفیٰ علطہ اور ان کے اصحاب میر سے اور تمہارے درمیان حاکل تھے۔

انہوں نے کہا کہ ہم دریا ہے گئی ہو گئے اور ہم نے جمھی ہے خوف کیا ، ہم میں ہے کسی ایک شخص نے بھی ان کی دعوت کو جو ان کی دعوت کو جو ان کی دعوت کیا ؟ مخص نے بعض ان کی دعوت کو جو ان کی دعوت کیا ۔ اس نے بوجھا کیوں تم نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا ؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ایسا دین لے کر آئے جس کو نہ ہمارے ماں باپ جانے تھے اور نہ بادشاہ ہی اس پر چلتے تھے اہذا ہم اس دین پر قائم رہے جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔ اس نے بوجھا ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا ملوک کیا ؟ انہوں نے کہا کہ نوعمروں نے تو ان کی اجباع قبول کرلی اور دیگر کی قوم نے بان کی قوم کے بھی افراد تھے اور عرب کے دیگر باشندے بھی تھے، بکثر ت مقامات پر ان لوگوں نے جن میں ان کی قوم کے بھی افراد تھے اور عرب کے دیگر باشندے بھی تھے، بکثر ت مقامات پر ان

ک مخالفت کی اوران کے ساتھ جند کی بھی ان کو ہزیمت اٹھائی پڑی اور بھی مسلمانوں کو نقصان اٹھا ٹا پڑا۔ مقوس نے یو حیما: مجھے بتاؤ وہ کیا دعوت دیتے ہیں؟

ہم نے کہا کہ وہ اس کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لاشریک لذکی عبادت کریں اور جن کو ہارے باپ واوا اپو جتے رہے ہیں ہم ان کو چھوڑ ویں اور وہ نماز پڑھنے اور زکو ق دینے کی دعوت ویتے ہیں۔ مقوس نے پوچھا کیا کوئی نماز کا وقت ہے جس وقت پڑھی جائے اور مال کی کوئی مقدار ہے جس کی زکو ق دی جاتی ہے ہیں اور ہر ایک کے اوق ت مقرر ہیں اور جس کی زکو ق دی جاتی ہے ہیں یا پی نی نمین اور ہر ایک کے اوق ت مقرر ہیں اور جو مال ہیں مشقاں کو پہنچ جانے اس کی رکو ق دیتے ہیں اور ہر پانچ اونٹ پر ایک بکری زکو ق کی ہے ، پھر انہوں نے تمام اموال کی زکو ق کی اوا گئی کی تفصیل بٹائی۔

اس نے پوچھا کیاتم نے دیکھا ہے کہ جب وہ صدقات وصول کرتے ہیں تو ان کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ اپنے فقراء پرتقسیم کر دیتے ہیں اور صلہ رحمی اور ایفائے عہد کا تھم دیتے ہیں۔ زنا، سوداور شراب کوحرام قرار دینے ہیں اور غیر خدا کے کسی ذبچہ کو وہ نہیں کھاتے ہیں۔

مقوقس نے کہا کہ یقینا ، وہ تا میں انسانوں کی طرف نبی ورسول ہیں ، اگر وہ قبط وروم میں ہوت تو سب ان کی انتاع کرے ، بلہ شبہ حضرت میں این مریم لاہوی نے بھی بہی احکامات ویئے ہیں اور جیسے پھھتم ان کے اوصاف بیان کرتے ہو ، نہیں صفات پر پہلے انہیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں اور ان کا انبی مبخیر ہوگا ، یہاں تک کہ کوئی ان سے جھگڑنے والا نہ ہوگا۔ اور جہاں تک پیدل وسوار جا سکتا ہے اور جہاں تک پیدل وسوار جا سکتا ہے اور جہاں تک مندروں اور دریاؤں کی انتبارے ان کا دین غالب ہوگا۔

ہم نے کہا کہ اگر تمام وگ ان کے دین میں داخل ہوجا میں ہم جب بھی ان کا دین قبول ند کریں گے۔ اس پر مقوض نے اپنا سر بدیا اور کہا کہتم تھیل کو دہیں پڑے ہوئے ہو، اس کے بعد اس نے پوچھا:
اپنی قوم میں ان کا نسب کیس ہے؟ کہا وہ قوم میں ذکی نسب ہیں۔ اس نے کہا کہ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم میں شریف النسب ہی ہوتے ہیں۔ اس نے پوچھا ان کی باتیں کہاں تک کچی ہوتی ہیں؟ کہا:
ہم انہیں ان کی سچائی کی بنا پر صادق کہا کرتے ہیں۔

مقوش نے کہا کہ تم اپ معامات میں غور کرو۔ کیا تمہارا خیاں ہے جَبَد وواپنے ورتمہارے درمیان سپائی کو محوظ رکھتے ہیں قریبا وہ القد تعالی پر جھوٹ بولیس کے پھر پوچھا کون لوگ ن کی ابتاع کرتے ہیں؟ کہا کہ نوعمرلوگ۔اس نے کہا کہ پہلے انبیاء کے تبعین کا بہی حال رہا ہے۔

اس نے پوچھا مدینہ کے یہود نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیونکہ وہ توریت والے ہیں۔ کہا کہ انہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور نبی کریم علیظے نے ان کوئل کیا اور قیدی بنایا اور وہ جاروں طرف متفرق ہوکر چلے گئے۔

مقوص نے کہا کہ یہود جا سد تو م ہے۔ انہوں نے نی کریم علی کے ساتھ حسد کیا مگر وہ ان کی نبوت کوخوب جانتے اور پہچانتے ہیں، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں۔ حضرت مغیرہ فضی ہیں کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کے پاس سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور ہم نے گول ساری اس سے ایک با تیں سنیں جس سے اعلارے ول جمہ علیہ کی طرف ماکل ہوگئے اور ہم نے گول ساری محسوس کی اور ہم نے کہا کہ جبکہ مجم کے بادشاہ ان کی تقد این کرتے ہیں اور قرابت داری ہیں ان سے دوری ہونے کے باوجودان سے خوف کرتے ہیں تو ہم ان کے اقر با اور ہمسایہ ہیں ، ہم ان کے دین ہیں داخل کیو نہیں ہوتے ۔ باوجود یکہ وہ دائی ہمارے گھر وال ہیں دعوت دیے تشریف لایا۔ حضرت مغیرہ طفی کے سیس ہوتے ۔ باوجود یکہ وہ دائی ہمار ہے گھر وال ہیں دعوت دیے تشریف لایا۔ حضرت مغیرہ طفی ہونے کے اسکندر یہ ہیں رہا ، ہرا ہر ہر کینے ہیں جاتار ہا اور ان کے قبلی و روی استفول سے کی حصطفی ہونے کی صفت سے واقف تھے۔ ہیں نے اس سے لیو چھا ، جھے بتاؤ کہ کی تبیوں ہیں ہے کی کا آتا باتی ہے؟

اس نے کہا: ہاں! وہ آخری نبی ہے۔ اس کے اور حضرت عیسی النظافیا کے ورمیان کوئی نبی ورمیان کوئی نبی ورمیان نبیس ہے۔ بلاشبہ حضرت عیسی النظافیا کے ورمیان کوئی نبی ورمیان نبیس ہے۔ بلاشبہ حضرت عیسی النظافیا نبیس ہے۔ بلاشبہ حضرت عیسی النظافیا نبیس ہے۔ بلاشبہ حضرت عیسی النظافیا نبیس ہے۔ اور وہ نبی عربی اور وہ نبی عربی ان کا نام احمد ہوگا وہ وراز اقامت ہوں گئے نہ پست قد۔ ان کی آئمھول میں سرخی ہے، نہ وہ گورے بیس نہ سیاہ۔ اپنے سرکے بالوں کو چھوڑیں گے اور موٹا لباس پہنیں گئے اور جسیا کھا تا پا میں گے وہ اس پر قن عت کریں گے۔ ان کی تکوار ان کی گرون میں میں تل ہوگ اور جو ان سے جنگ کرہے گا، وہ ان کی پروا نہ کریں گے، اور ان کے اصحاب اپنی جان کوان پرقر بان سریں گا۔ ران کے اپنے باپ اوا اور اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ان مرز مین میں سے جمعت میں نہ ہو گئے۔ وین ابرانیم پران کا وین ہوگا۔

میں نے کہا کہان کی مزید صفتیں بیان میجے؟

اس نے کہا کہ وہ نصف کمر پر تہبند با ندھیں کے اور وہ ہتھ پاؤں اور منہ کو دھو کیں گے اور وہ ان خصوصیات کے ساتھ مختص ہوں کے جن پر پہچھے انہیا ، مخصوص نہ ہوئے۔ ہر نبی اپنی آئی م کی طرف مبعوث ہوں گے اور ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی مبعوث ہوں گے اور ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی ان کیسئے ہوگی اور جس جگہ بھی نمیاز کا وفت ہوگا ، نمیاز پڑھا کیں گے جا ما نک ان کیسے ہوگی اور جس جگہ بھی نمیاز کا وفت ہوگا ، نمیاز پڑھا کیں گے۔ ان ساتھ سے جسے سے ساتھ سے سے ان کیسے کے اور ساتی بڑھ سکتے تھے۔

حضرت مغیرہ دین گھنا نے کہا کہ بیس نے میہ تمام با تنبی ذہن میں محفوظ کرلیں جواس نے کہا کہا ہے بھی اور اس کے سوااور وسرے پادر یول نے بتایا، انہیں بھی اور بیس و بیس آ کرمسلمان ہو حمیا۔

﴿ بیمی کی اور اس کے سوااور وسرے پادر یول نے بتایا، انہیں بھی اور بیس و بیس آ کرمسلمان ہو حمیا۔

بارگاہ سرور کو نین منابقہ میں شاہ مقوس کے تی گف ارسال کرنا:

واقدی رویشید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ ٹی کریم علی نے جب مقوض عظیم قبط کے پاس کمتوب کرا می ہیں تو مقوس نے آپ کو خط نکھ کہ میں جا تیا تھ کہ ایک نبی کا تشریف لا نا ہاتی ہے مگر

€38}

میرا گمان بین کا کہوہ نبی شام میں ظہور فرمائے گا۔ اب میں نے آپ کے قاصد کا اکرام کیا ہے اور آپ کی خدمت میں تحا کف بیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

﴿ ابن سعد ﴾

## فبيلهمير كيردارك نام مكتوب نبوى

زہری رحمۃ القدعلیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی القدعلیہ والہ وسلم نے قبیلہ حمیر کے حارث ، مسروح اور قیم بن عبد کلال کے نام کمتوب گرامی لکھنا اور عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی کھنے نہ کے ساتھ کمتوب گرامی بھیجا اور روائلی کے وقت ہدایت فر مائی کہ جبتم ان کی سرز مین پر پہنچو تو رات کے وقت واخل شہونا جب تک کہ صبح شہوجائے۔ پھرتم طہارت کر کے خوب اچھی طرح پاک و صاف ہونا اور دورکعت نماز پڑھ کر القد تعالیٰ ہے حاجت روائی اور قبول کی دعا مائلنا اور اللہ تعالیٰ ہے جاجت روائی اور قبول کی دعا مائلنا اور اللہ تعالیٰ ہے بنا جا ہنا اور ایٹ ہے جاتھ میں و بنا کیونکہ دا ہنا ہاتھ تبول ہے وابن کے اوپر

"لَمْ يَكُنِ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ وَالْمُشُوكِينَ مُنْفَكِّينَ"

﴿ مورةُ البِّينةِ ﴾

رر هنااور جبتم اے بڑھ چکوتو

"أَعَنْتُ بِمُحَمَّدٍ وَأَنَّا أَوَّلُ الْمُوْمِنِيُّنَ"

کہنا تمہارے سامنے جو بھی جمت آئے گی ، وہ باطل ہو جائے گی اور ندالیک کتاب آئے گی جو بظاہر مزین وخوبصورت ہو گرید کہ اس کا نور جاتا رہیگا اور وہ لوگ تم پر پچھ پڑھیں گے ، جب وہ تم پر پچھ پڑھیں تو کہنا کہ اس کا ترجمہ کرواور پڑھتا:

حَسْبِى اللهُ أَمَنْتُ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَ أُمِرُثُ لِاَ عُدِلَ بَهُنَكُمُ اللهُ رَبُنَا وَ رَبُّكُمُ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَ خُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

ترجمہ: "میرے لیے اللہ ہی کافی ہے میں ایمان لایا اس پر جو نازل کیا گیا اور جھے
تہمارے ساتھ انساف کرنے کا تھم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا اور تہمارا رب ہے،
ہمارے لیے ہمارے اور تہمارے لیے تہمارے مل ہیں، ہمارے اور تہمارے درمیان
کوئی جھڑ انہیں اور اللہ ہمیں جمع فرمانے والا ہے اور اس کی طرف ہمیں پلٹما ہے۔"

اور جب وہ اسلام لے آئیں تو ان ہے ان کی تین شاخوں کی بابت دریافت کرنا کہ جب انہیں لایا جاتا ہے تو وہ اے مجدہ کرتے ہیں اور وہ شاخیں درخت اٹل کی بین ۔ ایک شاخ

سفیدی اور زردی سے رنگی ہوئی ہے اور ایک الیک شاخ ہے جس میں گر ہیں ہیں وہ خیزران ہے اور تیسری شاخ بہت سیاہ ہے گویا وہ آ بنوس کی شاخ ہے، پھران شاخوں کو برآ مدکرا کے انہیں ان کے بازار میں جلا ڈالنا۔

حضرت عیاش فی کہا کہ میں گیا اور جیسا کہ نبی کریم سیکی نے جھے تھم دیا تھا ویسائی ممل کیا جب میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ میں نبی کریم سیکی کا قاصد ہوں اور جو جھے تھم دیا گیا تھا میں جب میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ میں نبی کریم سیکی کا قاصد ہوں اور جو جھے تھم دیا گیا تھا میں نے ویسائی آبول کیا جیسا کہ نبی کریم سیکی نے چیش کوئی فرمائی تھی۔ نے ویسائی کیا اور انہوں نے ویسائی قبول کیا جیسا کہ نبی کریم سیکی نے چیش کوئی فرمائی تھی۔

## عمان کے بادشاہ جلندی کے نام مکتوب نبوی

ائن اسحاق رئری العاص حفظہ کو مجان کے دوارت ہے کہ نی کریم علقے نے حضرت عمر و بن العاص حفظہ کو مجان کے بادشاہ جلندی نے جمعے اس نی امی کی بادشاہ جلندی نے جمعے اس نی امی کی بابت رہنمائی کرو کیونکہ وہ خیر بی کا حکم دیتے ہیں اور اس خیر پر پہلے خود کمل کرتے ہیں اور جس باب کووہ منع کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ خود س سے باز رہتے ہیں، وہ غالب ہوکر انہیں اتر اتے، لوگ ان پر غالب ہو تے ہیں اور وعدہ کو عالب ہو تے ہیں اور وعدہ کو عالب ہو تے ہیں اور وعدہ کو ایفائے عہد کی تاکید کرتے ہیں اور وعدہ کو بورا کرتے ہیں اور وعدہ کو بیرا کرتے ہیں لیڈا ہیں گوائی دیتا ہوں کہ وہ بینیا نی ہیں۔

﴿ وعد الروة ﴾

### نى حارثه كا مكتوب نبوى دهودُ النيكي گستاخي:

واقدی را اینمید سے روایت ہے کہ نی کر یم علاقے نے بی حارثہ بن محرو بن قرطی جانب مکتوب کرا می بھیج اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے مکتوب کرائی کو لے کراسے دھوڈ الا اور اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اپ ڈول میں پیوندلگایا۔ اس پر نبی کر یم علاقے نے فرمایا: ان لوگوں کا مجیب حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں کو چھین لیا ہے۔ فرمایا: وہ لوگ خوفر دہ ، عجلت پہند ، ختلط الکلام اور بروتو ف ہیں۔ واقدی رائینمیہ نے کہا کہ میں نے ان کے چندلوگوں کو دیکھا ہے جو کلام کرنے کی قدرت نہیں درکھتے تھے۔

﴿ الرقيم ﴾

### ایک مشرک سردارات سانی بجل سے ہلاک:

حضرت انس طفی ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے اپنے اصحاب میں سے ایک فخص کو مشرک سرداروں میں سے ایک فخص کو مشرک سرداروں میں سے ایک فخص کو مشرک سرداروں میں سے ایک کے پاس بھیج کہ وہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔اس مشرک سردارنے کہا کہ وہ مبعود جس کی تم دعوت دیتے ہووہ سونے کا ہے یا جا ندی کا یا تا نے کا۔

بیان کروہ قاصد صحابی واپس ہو گئے اور امتد تعالی نے تان سے ایک بچلی اس مشرک پر جیسی جس نے اسے جلاڈ الدا ابھی وہ قاصد رستا ہی جس تھے ان کواس واقعہ کا کوئی علم ندتھ ۔اس وقت نبی کریم میں تھے نے فرمایا امتد تعالی نے اس سروار و ہلا ۔ کرویا ہے اور بیآیت نازل ہوئی۔

و يُرْسِلُ الصُّواعِقُ ( سورة الرعد ) ﴿ تَرْجِمَهُ ''اورَبِرْ كَ بَعِيجًا ہے۔''

#### عروه بن مسعود كالمسلمان مونا اورشهبيد مونا:

موکی بن عقبہ رنگی نہیں ہے۔ یہ سے اور بطر این حضرت عروہ طفظانہ سے روانیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرفہ و طفظانہ سے روانیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرفہ و بین مسعود تقفی طفظانہ بارگاہ نبوت ہیں آ ہے اور اسلام قبول کیا پھر انہوں نے اپنی قوم کی طرف واچئ جائے گیا اور اسلام قبول کیا چھے اور اور بیا ہے اور اسلام نے ال سے فرہ یا جھے اللہ علیہ والدوسلم نے الن سے فرہ یا جھے اللہ یشہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں قبل کردیں گئے۔

حضرت عروه صفی دوایت بین بیا ہے کہ دولوّے تم سے قبال شاکریں۔

حضرت عروہ عظامی کے دور میں ایک کا اگر وہ وگ جھے سوتا ہوا پاکیس تو میری ہیبت ہے وہ جھے ہیں از کریں گئے۔ چن نچہ ہوا ہی کے اور ان کو اسلام کی وقوت دی مگر انہوں نے ان کی تافر ہان کو اسلام کی وقوت دی مگر انہوں نے ان کی تافر ہان کو اسلام کی وقوت دی مگر انہوں نے ان کی تافر ہان کو اور انہیں تکیف دہ باتیں من کیس و بہت کی اوقت ہوا ، و بجر طلوع ہوئی تو وہ اپنے وریچہ میں کھا ہے ہوے اور نمی زیسے ان ان دی اور کلمے شب برحہ کا وقت ہوا ، و بخر طلوع ہوئی تو وہ اپنے وریچہ میں کھا ہے ہوے اور نمی زیسے ان ان پر تیر مارا ، اور وہ اس کے ایک آوٹ و فر مایا۔ سے شہید ہو گئے۔ نبی کریم تعنیف کی بارگاہ میں جب اس کی اطلاع پہنی تو فر مایا۔

حفرت مو وہ فاقعہ سے قبل میں میں میں جب سیمن کی یا ندہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کواللہ تھا لی کی طرف موت ان اور اور گوئی کے انہیں افراد پر مشتمال مور فی این کے ان کے انہیں افراد پر مشتمال ہوگئے ہے اس افراد کر مشتمال ہوگئے ہے اس افراد کر مشتمال ہوگئے ہے اس افراد کر مشتمال ہوگئے ہے اس کی مشل سے حاکم موزی ہے نے اس کی مشل سے حاکم موزی ہے نے اس کی مشل سے حاکم موزی ہے ہے اس کی مشل ہے کہ اور این سعد راہ نیسے نے اس کی مشل ہے کہ اور این سعد راہ نیسے کی اور این سعد راہ نیسے ہے اس کی مشل ہے کہ موزی ہو تھی موزی ہے ہو تھی ہے کہ اور ایس مواجعہ کی موزی ہے ہو تھی ہے کہ اس کی مشل ہے کہ اور ایس مواجعہ ہے اس کی موزی ہے ہو تھی ہے کہ جب تیر مگا تو انہوں ہے اس کو تھی ہے تھی ہے ہو تھی کہ تو تا ہوں ہے کہ الشہد کی موجعہ کی موزی ہے ہو تھی ہے تا ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے تا ہے تا

والدی رافتہ یہ سے رہ یت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہا نبی کریم ایک فی سے والیس ہوئے و حضرت مو وہ ان مسعود طفیحہ نے این مسلمہ ہے کہا کی جہیں نظر نہیں آتا کہ اس مخص کا معاملہ اللہ تعلق نے بن مسلمہ ہے کہا کہ جہیں نظر نہیں آتا کہ اس مخص کا معاملہ اللہ تعلق نے بن کے جی ایک ہے تا ان سے تابع بن کھیے جیں ، یقید تمام لوگ یا تو رغبت رکھتے جی یا اور ہم ماگول یا تو رغبت رکھتے جی یا اور ہم ماگول یا تو رغبت رکھتے جی یا اور ہم ماگول کے اس سے اس میں جس شے کی طرف محمد اللہ تے ہیں۔ اور بی بی اور ہم ماگول کے بالستے ہیں۔ اور بی بی بی بیس شے کی طرف محمد اللہ تی ہیں۔ اور بی بی بیس شے کی طرف محمد اللہ تی ہیں۔ اور بی بی بیس شے کی طرف محمد اللہ تی ہیں۔ اور بی بی بیس شے کی طرف محمد اللہ تی ہیں۔ اور بی بی بیس ہے کی طرف محمد اللہ تی ہیں۔ اور بی بی بیس ہے کی طرف محمد اللہ تی ہیں۔ اور بی بی بیس ہے کی طرف محمد اللہ تی بی بیا ہوں ہے تا ہے تا ہوں ہیں اور بی بی بیس ہے کی طرف محمد اللہ تی بی بیس ہے کی طرف محمد اللہ تی بیاں۔

الله البالجين أيد وت بين من المام ل أن كالشرك بالكوك بي أربيل أيا تقار وووت

یہ ہے کہ میں محمصطفیٰ سنونیٹو کے مکہ مکرمہ میں ظہور ہے قبل تنجارت کی غرض ہے نجران گیا تھا، وہال میرا ایک دوست النقف (یاوری) تھا۔ اس نے مجھ سے کہ البایعفور! تمہارے حرم میں عنقریب ایک ہی کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہےاور وہ اپنی قوت کولل عاد کی ما نندل کرے گا۔ لہٰذا جب وہ خاہر ہو جائے اور اللہ تعالی کی طرف بلائے توتم اس کی اتباع کرنا۔ میں نے اس بات میں سے ایک حرف کاکسی ہے اب تک ذکر نہیں کیا، اب میں ان کا اتباع کرتا ہوں پھروہ حضرت عروہ ﷺ مدینہ آئے اور اسلام لائے۔

﴿ الوقيم ﴾

#### وفد نی ثقیف کی بیعت:

وہب رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہ میں نے حضرت جابر طی ہے وفعہ تقیف کی بابت ہو جیما جبکہ ان لوگوں نے بیعت کی تو اس کی نوعیت کیا تھی۔حضرت جابر طی نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے نمی کریم صلی امتد علیہ والہ وسلم ہے شرط کی کہ نہ تو صدقہ دیں گے اور نہ جہا د کریں ك، حضرت جابر عظمة نے بى كريم الله ہے ساكر آپ الله نے فرمايا جب وہ مسممان ہوجا نيس محاتو صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔

**﴿ - عَنَّى ﴾** 

### شیطانی خیال آنے برتعوذ براهو:

حضرت عثمان بن ائی العاص تصفیله ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا 'یارسول الله عليه الميري نماز اور ميري قر اُت كے درميان شيطان حائل ہوتا ہے۔ نبي كريم مليه في نے فر مايا يہ وہ شیط ن ہے جس کا نام خنز ب ہے جب حمہیں شیطان کا احساس ہو تو اعوذ بابند پڑھواور اپنی یا کیں طرف تنتمن مرتبہ تھوک دو۔ وہ قر ہاتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو امقد تعالی نے اسے مجھ ہے دور کہ دیا۔

### عارضه نسيان ختم:

حضرت عثمان بن الى العاص تفقیله ب وايت ب\_انبول ب كهاك بريم الدينة ب دب بجھے جات ہی حرف بھیجا تو بچھے اپنی نماز میں ایسا جارضہ پیش آئے۔ گا کہ میں جات ہی ناتھا کہ میں ا کتنی رکھتیں پڑھی ہیں قومیں نبی کر کیمائیتے کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں ۔ بی کر کیمائیتے سے مید عرض کیا۔ "ب نے فرہ یا ایدنسیان شیطان کی وجہ ہے ہے، میرے قریب ہو۔ میں نبی اریم ایک کے قریب ہوا، فرمایا. اپنا منہ کھولو، پھرنی کر محمد نے نے میرے سینے یہ ہاتھ مارا اور میرے منہ میں احاب وبمن اقدس ڈ الا اور قریایو اے اللہ کے دشمن! اور ہو جا ایب ہی شمن مرتبہ کیا۔ اس کے بعد فرمایو تم عمل فیر کے جا ہ ، کھر اس کے بعد مجھے کو کی مارنعہ باحق نہیں ہوار

ھۇزابولىيىم ﴾ حضرت عثمان بن الی العاص حفظته ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم متوقع

ے اپنے حفظ قرآن میں کمی کی شکایت کی۔ نبی کریم علی نے فرمایا: پیشیطان ہے۔اس کا نام خزب ہے۔اے عثمان طفیہ! میرے قریب ہو،اس کے بعدا پنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور میں نے اس کی شفنڈک اینے شانوں کے درمیان یائی اور فر مایا اے شیطان! عثمان نظافہ کے سینے سے نکل جاءاس کے بعد میں نے جو سناوہ مجھے حفظ ہو گیا۔

﴿ سِيقَ والرقعيم ﴾

حضرت عثمان طفته سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ! قرآن کریم مجھے یا دنہیں رہتا، پھرآپ نے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر رکھا اور فرمایا: اے شیطان! عثان ﷺ کے سینہ نے نکل جا، پھر میں اس کے بعد بھی نہ مجولا جے میں نے یا دکرنا جا ہا۔ ﴿ بِهِينَ بِطِيرِانِي ﴾

دردتم ہونے کاعلاج:

حصرت عثمان بن الى العاص دفي سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تی کریم علی کے وربار میں اس حال میں آیا کہ جھے اتنا شدید دروتھا کہ جس کی وجہ سے میں مراجار ہاتھا۔ نبی کرمیم اللہ نے نے قرما بإ: اينا وابهنا باتحد سات مرتبه كيميرو اور "بِيشْمِ اللهِ أَعُوَّذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَ اُحَازِرُ" کوسات مرتبہ پڑھو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ نتحالیٰ نے اس در دکو دور کیا جیسا کہ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد میں اپنے بال بچوں کو برابراس دعا کی تلقین کرتار ہا۔

﴿ بِيعِيِّ ،ابوقيمِ المعرفة ﴾

## بارگاه سرور کونین علیت مین مسیلمه کذاب کی حاضری

حضرت ابن عباس حفظته ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسیلمہ کذاب اپنی قوم کے بہت ے افرادے ساتھ مدیندمنورہ آیا ادروہ کہتا تھا کہ محمد میں اگراہے بعد نبوت کومیرے لیے مقرر کردیں تو میں آپ کا اتباع کرلوں گا۔ پھرنی کریم علی تشریف لائے اور آپ کے ساتھ عابت بن قیس بن شاس والمناف المعلق المرام المنافة كروست مبارك من مجورى مرى شاخ تقى ، يهال تك كدني كريم علية ن مسيلمہ كے روبرو كھڑے ہوكر فرمايا: اگر تو مجھ سے اس مخص شاخ كومجى مانكنا جاہے كا تو ميں ہركز ندووں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اینے امر کو تجھ تک ہر گز تجاوز نہ کرے گا اور اگر تونے پشت پھیری تو اللہ تعالیٰ تیری کونچیں ضرور قطع کر دے گا اور میں تجھے ویبائی دیکھ رہا ہوں، جس حال میں تو ہے اور جیبا کہ مجھے دکھایا گیا ہے۔''اور بیرحفرت ثابت بن قیس طفیہ ہیں۔ تجھے میرے طرف سے جواب ویں گے۔اس کے بعد نبی كريم الليك واليس تشريف لے محت ، حضرت ابن عباس طفا فرماتے بيں كه من نبي كريم الله كے ارشاد کے بارے میں تحجے ایسانی و کھے رہا ہوں جس حال میں کہتو ہے اور جیسا کہ مجھے دکھایا گیا ہے۔

اسکے بارے میں پوچھا تو حضرت ابوہریہ دی فی بھے جواب دیا کہ نی کریم علیہ ان فرمایا:

ایک رات میں سور ہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دوسونے کے تکن ہیں۔ جھے ان کنگنوں کی موجوگ نے ممکنین کر دیا تو القد تعالی نے خواب میں وحی فرمائی کہ ان پر پھونک ماروتو میں نے ان پر پھونک ماری اوروہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے ان سے تعبیر کی کہ میرے بعد دوکذاب خروج ادعا کریں گے۔

ماری اوروہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے ان سے تعبیر کی کہ میرے بعد دوکذاب خروج ادعا کریں گے۔

(چنانچیان میں سے ایک تو صنعاء کا سردار عنسی ہوا اوروہ دوسرا ایمامہ کا سردار مسلمہ کذاب ہوا۔)

(چنانچیان میں سے ایک تو صنعاء کا سردار عنسی ہوا اوروہ دوسرا ایمامہ کا سردار مسلمہ کذاب ہوا۔)

### نی کریم مثلانو کی قبص کے غسالہ ہے بیاروں کوشفا:

ائن عدى رحمة الشعليات بطريق محمد بن جابر طالبخاروايت كي ہے كہ يل نے اپنے والدسے سنا ہوا وہ ميرے واوا اسنان بن طارق بما می طالبخا ہے بيان كرتے ہيں كہ وہ اس وفد كے بہلے مخص ہيں جو وفد نبي حنيفہ كا نبي كريم الله كي كي اس آيا تھا۔ وہ بيان كرتے ہيں كہ بيس نے نبي كريم الله كوسر مبارك وحوتا ہوا پايا۔ آپ نے فر مايا: اے بما مي بھائى! بيٹھ جاؤ اور اپنا سر دھولو، تو اپن نے نبي كريم الله كي كريم الله كي كريم الله كي بوك يا اس كے بعد اسلام قبول كيا۔ نبي كريم الله كي نبيرے ليے اليك نامہ مبارك كا ظلام مرحت الله عن الله

# بارگاه سروركوند معلقه من وفد عبدالقيس

حضرت مزیدہ عمری طاق ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول نبی کریم علی تشریف فرما شے اور اپنے اصحاب سے گفتگو فرمار ہے متھے کہ دفعتہ آپ نے صحابہ سے فرمایا'' عنقریب اس طرف سے پھے سوار تہمارے پاس آئیں گے جومشرق والوں میں بہتر ہیں۔ میدارشادس کر حضرت عمر طاق المے اور اس جانب روانہ ہوگئے۔ انہیں تیرہ سوار آتے ہوئے لیے۔

﴿ ابویعلیٰ بیبی ﴾ حضرت عروه رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم نے اس رات کی صبح کے وقت افق کی طرف نظر فر مائی جس کی صبح بنی عبد القیس کا وفد آیا تھا۔ آپ نے فر مایا مشرق سے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اسلام کو ٹا پستہ نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ راہ کی مشقت نے جانوروں کو دبلا کر دیا ہے اور خود ان کے پاس تو شہ ٹا بود تھا اور ان کے سردار کی یہ ایک نشانی ہے اور دعا فر مائی کہ اے خدا بنی القیس کو بخش دے وہ میرے پاس آ رہے ہیں اور وہ جھے سے مال نہیں مانکیں گے۔

وہ مشرق والوں میں بہتر لوگ بیں چذنی بین سوار آئے اور ان کے سروار حضرت عبد اللہ بن عوف رضی اللہ عند تھے۔ اس وقت تب کر بیم صبی اللہ علیہ والہ وسلم مسجد ہی بیس تشریف فر ماتھے۔ انہوں نے حاضر ہوکر نبی کر بیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ان کے سلام کا جواب ویا اور ای کر بیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب ویا اور ان سے دریافت کیا تم میں عبد اللہ بن عوف اشم کون ہے۔

تمام علاقه آنکھوں کے سامنے:

حفرت انس فظف ہے روایت ہے کہ اہل بجرے سے عبدالقیس کا ایک وفد نی کریم علی کے ان بیٹھے ہوئے سے کہ اچھ کی میں حاضر ہوا۔ وہ لوگ نی کریم علی کے پاس بیٹھے ہوئے سے کہ اچا تک حضور نی کریم علی نے ان کی حرف متوجہ ہوکر فرا ہو تہ ہوں کہ بہتر کی ہوئے ہے ان مرف متوجہ ہوکر فرا ہو تہ ہوں کہ بہتر کی اس میں اور تم فدال رنگ کی مجبور کو اس نام سے پکارتے ہوا ور نی کریم علی نے ان تسمول کے رنگ اور نام بیان فرہ و ہے۔ بیٹ کران میں سے ایک فخص کے لگا یا رسول اللہ اللہ تا ہوں اب ان ہول۔ اگر آپ مقام بجر میں تولد فرہ تے تو اس سے زیادہ آپ کے راس میں اللہ تھی گئی کے رسول اللہ تھی ہیں۔

نی کریم میں شیختے نے فرہ یا جہ تم میرے پاس بیٹھے تو تمہاری مرز مین اٹھ کرمیرے سامنے کر دی گل اور میں نے اے اونی ہے می تک دیکھ اور تمہاری تھجوروں میں سب سے بہتر تھجورا 'البرنی'' ہے جو بیاری کوزائل کرتی ہے افراس میں کوئی بیاری میں ہے۔

﴿ عَالَمُ ﴾

#### أسيب ختم موكيا:

معنون کی جائے ہے۔ اس جا در کے گوشے کی اس کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کی کریم علیہ کے دشمن نکل جا۔ " معنور نی کریم علیہ کے دس کے دس کے کہ معنور نی کریم علیہ کے دس کے دس کے کہ معنور نی کریم علیہ کی کریم علیہ کے دس کی کریم کی کریم علیہ کی کریم علیہ کی کریم علیہ کے دس کے دس کے دس کے دس کی کریم علیہ کے دس کے دس

اور وہ صحیح نظر ہے دیکھنا ہوا آئے آیا۔اب اس کی نظر پہلی جیسی نہیں تھی۔ پھر نبی کریم علطی نے اسے اپنے سامنے بھی یا اور اس کے لیے وی فر مانی اور اس کے چبرے پر وست مبارک پھیرا۔ نبی کریم علی کی دعا کے بعد اس وفد میں کوئی دوسرافخص نہ تھ جے اس پر فضیلت دی جاتی۔

﴿ احمد ،طبرانی ﴾

نی کریم سینے نے اپنے ہاتھوں کو کھول ویا اور پھیلا دیا۔ مطلب سے کہ تھیلی جر سے آئیں زیادہ پو گے۔

یہاں تک کہ جبتم میں سے کوئی شراب کے نشے میں ایٹے گا تو اپنے پچپا کے بیٹے کی طرف اس کی پنڈلی پر تھوار کا زخم انگائے گا،اس وفد میں ایک شخص تھ جس کا نام حارث تھا۔ شراب نوشی میں اس کی پنڈلی پر زخم لگا تھ کیونکہ اس نے ایک شعر میں کی کوئی عورت پر شبید دی تھی۔ راوی کا بیان ہے جب حارث حقیقہ نے نبی کریم سینے نبی کریم سینے کے دخم کو دو اپنی چاور سے اپنی پنڈلی چھپانے رکا اور اپنی پنڈلی کے زخم کو دھا نینے لگا اور اس کی سے بات اللہ تھی لی نے اپنے بنگر کی چھپانے پر ظاہر فر رادی تھی۔

6.213

## وفدين عامركے كتناخوں كائر اانجام

حضرت ابن عباس مظیمت ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نی کریم سینی کے کہ رہار میں بی عامر کا
ایک وفد آیا۔ اس میں عامر بن طفیل ، ار بد بن قیس اور خالد بن جعفر ہے۔ بیلوگ قوم کے سرداراوران کے
شیاطین ہے۔ عاعر بن طفیل نبی کریم سیان کے روبر وہ بیا اور وہ نبی کریم سیان ہے غداری کرنا جا بہتا تھا اور
اس نے اربد ہے بدر کھ تھ کہ جب ہم ان سے ملیل گئو میں ان کے چبر کے وتہاری طرف سے ہٹ کر
اپی طرف مشغول رکھوں گا۔ جب میں ایس کرلوں تو ان پر تکوار کا وار کر دینا چن نچے جب وہ نبی کریم ہونے کے
یاس آئے تو عامر نے کہا کہ اے محمولی جھے پر دین کی تبلیغ ترک کردیجئے۔

نی کریم علی نے فرمایا۔ جس ہر گزترک نہ کروں گا جب تک کہ اللہ وصدہ، پر ایمان نہ لائے۔ جب نی کریم علی نے اس کی بات کا انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ سنے! خدا کی تنم! جس سرخ محوڑوں اور آ دمیوں سے آپ کے خلاف زمین کو مجردوں گا۔

جب وہ واپس ہوا تو نبی کریم ﷺ نے دعا کی اے خدا عامر بن طفیل کے شرے مجھے محفوظ رکھ۔

پھر جب وہ باہر نکلے تو عامر نے اربدے کہا کہ اے اربد تیرا برا ہو تھے کیا ہوا۔ میں نے جو تھے ہے کہا تھا اس پر تو نے عل نہیں کیا۔ اربد نے کہا کہ خدا کی تھم! جب بھی میں نے تیرے مشورے پڑھل کرنا چاہا تو میرے اور ان کے درمیان تو حاکل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ پلٹ کراپنے علاقے کی طرف چل و بیے ابھی وہ راستے میں بی تھے کہ اللہ تق لی نے عامر کو طاعون میں جتلا کر دیا اور اس کی گردن میں طاعون کی گئی نکل آئی اور اللہ تق لی نے اس کو بنی سلول کی عورت کے گھر میں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کے معد اس کے ماتھی نی عامر کی مرز مین میں بہنچ تو قبائل کے لوگوں نے یو جھا۔ اے اربد کیا بات ہوئی ؟

اس نے کہا کہ جمیں ایک ذات کی پرستش کی طرف بلایا گیا اگر میرے افتیار میں ہوتا تو جس قدر میرے پاس بیرتیر ہیں ،اس پراننے تیر مارتا کہ میں اسے تل کر دیتا۔اس کے دوسرے یا تیسرے دن کے بعد وہ اپنے اونٹ کوفر وخت کرنے کے لیے روانہ ہوا۔اللہ نقی لی نے اس پر بجل بھیجی جس نے اسے اور اس کے اونٹ دونوں کو جلاڈ الا۔

(ابولعیم رایشی نے حضرت عروہ بن زبیر طفق کے اس کی مثل روایت کی۔)

﴿ - يَى ﴾

### نبي كريم مثلاثة كي عامر بن طفيل كيليّ بدوعا:

اسحاق بن عبدالله بن ابوطلحہ طفی است ہے کہ نبی کریم علیہ تمیں دن مج کے وقت عامر بن طفیل پر بددعا کرتے رہے:

"اللهم اكفنى عامر بن الطفيل بما شنت و ابعث عليه داء يقتله" توالتدتعالي نے طاعون كو بھيجا اوراس نے اسے بلاك كرويا۔

''اے اللہ! عام کے شریعے جھے محفوظ رکھ اور اس کی قوم کو ہدایت و ہے۔'' تو وہ لکلا پہاں تک کہ ابھی وہ سلولیہ کے گھر میں مدینہ کے وسط میں ہی تھا کہ اس کے حلق میں گلٹی نکل اور وہ اپنے گھوڑ ہے پر کودا اور نیز ہ لے کر گھوڑ اووڑ اتا ہوا ہیں گا اور وہ کہنا جاتا تھا۔ یہ گلٹی ، اونٹ کی گلٹی کے مشابہ ہے اور میری موت سلولیہ کے گھر بی میں ہے اور وہ اس حال میں رہا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑ ہے ہے گر کر مرکبیا۔ (حاکم رائتہ میں ہے اور وہ اس حال میں رہا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑ ہے ہے گر کر مرکبیا۔ (حاکم رائتہ میہ ہن اکوع فضائی ہے اس کی مانٹر حدیث روایت کی۔)

حضرت ابن عماس حقی کے جات ہے کہ اربد بن قیس اور عام بن طفیل دونوں نبی کریم علی کے پاس آئے تو عام نے کہا کہ اگر جس اسلام لے آؤں تو کیا امر نبوت کوا ہے بعد میرے لیے قرار دے دیں گے۔ نبی کریم علی کے نبی کریم علی کے اس نے کہا کہ اگر جس اسلام لے آؤں تو کیا امر نبوت کوا ہے بعد میرے لیے اس نے کہا دیں گے۔ اس نے کہا کہ خدا کی تشم ایس آپ کے خلاف اس سرزین کو گھوڑ دوں اور آدمیوں سے بھردوں گا۔ اس پر نبی کریم علی ہے نفر مایا۔ اللہ تعالی ہم کو تھے سے حفوظ رکھی کے۔ جب بیدونوں نکلے تو عام نے اربدے کہا کہ جس محمد علی ہے کہا کہ جس کھی تابی کو باتوں میں مشغول رکھ کے تجمعے موقع دول گا۔ اس وقت تو ان پر تکوار سے وار کردیتا۔ اربد نے کہا کہ جس میرکوں گا۔ بھی میرکوں گا۔ بھی اس کے باتوں میں مشغول رکھ کے تجمعے موقع دول گا۔ اس دفت تو ان پر تکوار سے وار کردیتا۔ اربد نے کہا کہ جس میرکوں گا۔ بھی میرکوں گا۔ بھی میں میرکوں گا۔ بھی میں کہا کہ جس میرکوں گا۔ بھی میں کہا کہ جس میرکوں گا۔ بھی میں کہا کہ جس میرکوں گا۔ بھی دول گا۔ اس دفت تو ان پر تکوار سے وار کردیتا۔ اربد نے کہا کہ جس میرکوں گا۔ بھی دول گا۔ اس دفت تو ان پر تکوار سے وار کردیتا۔ اربد نے کہا کہ جس میرکوں گا۔ بھی میں کہا کہ جس میرکوں گا۔ بھی دول گا۔ بھی اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی دول گا۔ بھی میں کہا کہ جس میرکوں گا۔ بھی دول گا۔ بھی میں کہا کہ جس میرکوں گا۔ بھی دولوں دائیں آئے۔ عامر نے کہا:

حضرت ابن عباس عليه في الله علي كه المعقبات الله تعالى كاظم ب جس ساس في رسول الله صلى الله عليه والدوسلم كو بيايا -"

﴿ ايوليم ﴾

## حضرت عمروبن العاص ضيفية كااسلام قبول كرنا

حضرت عمروین العاص فظفہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام ہے کنارہ کش تھا
اوراس سے بچھے عداوت تھی۔ میں بدر میں مشرکوں کے ساتھ حاضر ہوا پھر میں آزاد ہوکر جنگ احد میں
شریک ہوا۔ وہاں سے فارغ ہوکرغز وہ خندق میں لڑا اگر میں وہاں بھی زندہ رہا۔ اس وقت میں نے دل
میں کہا کہ میں کہاں کہاں رسوا ہوتا رہوں گا۔ خدا کی شم مجھ علیہ ضرور قریش پر غالب رہیں گے۔ پھر
جب میں حدید یہ میں شریک ہوا اور نبی کر یم میں اسلام کی حالت میں واپس ہوئے اور قریش مکہ کی طرف
لوٹ گئے تو میں دل میں کہنے لگا۔ آئندہ سال مجمد علیہ اسلام سے اس تھ مکہ میں وافل ہوجا کیں
اور میں اسلام سے اس وقت تک دور بی تھا۔

میں خیال کرتا تھا کہ اگرتمام قریش اسلام لے آئے تو میں تب بھی اسلام نہ لا وُں گا۔غرض کہ میں مکہ مکر مہ آیا اور میں نے اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کو جمع کیا چونکہ وہ لوگ میری رائے کو وقعت کی نظر ہے و کیھتے اور میری بات مانا کرتے تھے۔ اور دشوار معاملات میں میری رائے مقدم رکھا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تم لوگول میں کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا کہتم ہم میں صائب الرائے ہو۔ میں نے کہا کہتم ہم میں صائب الرائے ہو۔ میں نے کہا کہتم جھے جانے ہی ہو۔ خدا کو فتم! محمد ایسا عظیم ہے کہ باوجود تا گوار ہونے کے ان کا معامد ایسا عظیم ہے کہ باوجود تا گوار ہونے کے ان کا معامد بزھتا ہی جا تا ہے۔ اب میں ایک رائے رکھتا ہوں۔ انہوں نے بع چھاوہ کیا؟

تو میں نبی شک کے پاس گیا ور میں نے اسے سجدہ کیا جیسا کہ میں کیا کرتا تھا۔

اس نے ہما ہے میر ہے اور سے مرحبا کیا تم میرے لیے اپنے علاقہ ہے کوئی ہدیدلائے ہو؟

میں نے کہ کہ ہاں اے ہوشاہ! میں تمہارے لیے بہت ساچڑ ولایا ہوں۔ پھر میں نے ان کواس کے سامنے کیا اس نے کیا اس نے درمیان تقسیم کیا اور سے سامنے کیا اس نے درمیان تقسیم کیا اور بقیہ چڑوں کے درمیان تقسیم کیا اور بقیہ چڑوں کے بارے بیل تھم دیا کہ اسے بہت خوش بقیہ چڑوں کے بارے بیل تھم دیا کہ اسے بہت خوش دیکھا تھا ہے اور وہ ہمارے دیکھا تھا ہے اور وہ ہمارے اسے دیمن کا قاصد ہے جس نے اسے بہت ایک فخص کو نکلتے ویکھا ہے اور وہ ہمارے اسے دیمن کا قاصد ہے جس نے ہمیں اکیلا کر دیا ہے۔ اس نے ہمارے بڑوں کو اور ہمارے اس محصلوگوں کو قبل کیا ہے۔ اس نے ہمارے بڑوں کو اور ہمارے اس محصلوگوں کو قبل کیا ہے۔ اس نے ہمارے بڑوں کو اور ہمارے اس محصلوگوں کو قبل کیا ہے۔ اس نے ہمارے بڑوں کو اور ہمارے اس محصلوگوں کو قبل کیا ہے۔ اس نے ہمارے بڑوں کو اور ہمارے اس محصلوگوں کو قبل کیا ہے۔ اس نے ہمارے بڑوں کو اور ہمارے اسے محسل کے بیت کر دوں۔

نج شی میری بات س کر غفیدا کے ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس زور سے میری ٹاک پر مارا کہ بیل نے گمان کیا کہ شاید میری ٹاک ٹوٹ گئی ہے اور میر ہے نقنول سے خون پہنے لگا اور بیل اس خون کہ بیل کے اس خون کو اپنے کپڑے گئا اور جھے اتنی ذلت پہنچی کہ اگر میر سے لیے زبین پھٹ جاتی تو بیل اس بیل شاج تا۔ جب خون رک گیا تو بیل اس بیل شاج تا۔ جب خون رک گیا تو بیل کے ایک کہ اگر میں جانیا کہ بیل نے جو بات کہی ہے تہ ہیں اتنی جب تا ہو تا ہا گا ہا کہ بیل نے جو بات کہی ہے تہ ہیں اتنی میں تا کہ بیل نے جو بات کہی ہے تہ ہیں اتنی میں تا ہا تا کہ بیل نے جو بات کہی ہے تہ ہیں اتنی میں تا کہ

بری کیگے گی تو میں ہرگز نہ کہتا اور تم سے اے نہ ہ تکتا۔

نبی شی نے کہا کہ اے عمر واہتم جھے ہے اس ہستی مقدی کے قاصد کو یا نگتے ہوجس کے باس ناموں اکبر آتا ہے جو حضرت موکی النظامی اور حضرت عیسی النظامی کے باس آیا کرتا تھا۔ تا کہ تم اسے قبل کر دو پھر حضرت عمر و بن العاص حفیظہ نے کہا کہ اس وقت القد تعالیٰ نے میرے دل کی اس حالت کوجس ہم جس اب تک تھ بدل ڈ الا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس حق کوعرب اور عجم نے بہچان لیالیکن تو ابھی تک اس کی خالف میں کم رست ہے۔ میں نے کہ کہ اے بہادشاہ! کیا تم اس کی شہادت دیتے ہو۔

نجائی نے کہا کہ میں گونی دیتا ہوں کہ وہ الذ تعالی کی طرف سے نبی ہیں ۔۔اے موصی ہے اب میرا کہا مان اور تو ان کی اطاعت قبول کر لے۔ خدا کی شم وہ یقینا حق پر ہیں اور جس نے بھی ان کی مخالف کی ہے ضرور وہ ان سب پر غالب ہول گے۔ جس طرح حضرت موٹی النظیظ فرعون اوراس کے نشکر پر غالب ہو ۔ ئے۔ مسلم میں نے بوج میں ان کی جانب سے میری بیعت قبول کر تے ہو؟ نجاشی نے کہا کہ میں ضرور قبول کروں گا۔ پھراس نے اپنا ہاتھ پھیلا ویا اور اسلام پر میری بیعت لے لی۔ (اسے این اسی قبیل ویا اور اسلام پر میری بیعت لے لی۔ (اسے این اسی قبیل ویا اور اسلام پر میری بیعت لے لی۔ (اسے این اسی قبیل ویا اور اسلام پر میری بیعت لے لی۔ (اسے این اسی اور بیمنی رقم میں العاص دیا ہے۔ وایت کرتے ہیں۔)

حضرت عمروبن العاص هفيه كي حبشه من كوشه يني:

حضرت عمرو بن دینار طفی است روایت ہے۔ انہوں نے کہ جدب عمرو بن العاص طفی اسر زخت ہوں کہ جدب عمرو بن العاص طفی اسر زخت ہوں کر جنے کے اور اپنے دوستوں کی طرف لکانا بند کر دیا۔ لوگوں نے بن وہ کو شفین ہوکر جینے گئے اور اپنے دوستوں کی طرف لکانا بند کر دیا۔ لوگوں نے بوج ان کا کیا حال ہے، وہ باہر کیوں نہیں نگتے۔ عمرو طفی نے کہا کہ صفیوں کا بیاخیال ہے کہ تمہارے صاحب تی ہیں۔

﴿ يَهِ فَي ﴾ حضرت عمرو بن دينار ظفي الله عليه واله وسلم نے کہا کہ نبی کريم صلى الله عليه واله وسلم نے فر مايا۔ آج رات تمہارے پاس ايک شخص جمرت کر کے آئے گا جو ڪيم و دانا ہے چنانچ عمرو بن العاص فظ آئے اوراسلام قبول کيا۔

﴿ این عساکر ﴾

## وفددوس كى حاضرى كے دفت مجزات كاظہور

وسید بن مسلم رکزیشید منیر بن عبیدالله دوی رکزیشید سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ام شریک دوی رضی القدعنہا کے شوہر جن کا نام ابوالعکر نقاء مسلمان ہوئے اور وہ حضرت ابوہر مریدہ تعظیمہ اور دیجر دوی لوگوں کے ساتھ نبی کریم علیہ کی جانب جس وقت ہجرت کر گئے تو ام شریک رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس ابولعکر کے گھر والے آئے اور انہوں نے کہا کہتم ان کے دین پر ہو؟

یں یہ یہ برت ہے ہیں اور میں میں ان کے دین پر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گھرتو ہم کجھے ضرورشد ید عذاب ویں گے۔ پھر وہ جھے اسے اونٹ پر سوار کر کے لے چلے جو بہت ست رقی راور ان کی سواریوں میں سے سب سے زیادہ شریا ، فراب تق ۔ وہ جھے شہد کے ساتھ روٹی کھانے کو دیتے اور پینے کے سے میں سے سب سے زیادہ شریا ، فراب تق ۔ وہ جھے شہد کے ساتھ روٹی کھانے کو دیتے اور پینے کے سے پانی کا ایک قطرہ بھی ندد ہے ۔ یہ س تک کہ جب دو پہر اور بخت دھوپ کا وقت ہوتا اور ہم پڑاؤ کرتے تو وہ اثر کرا پینے فیصل شریا ہوں کے دھوپ میں چھوڑ و ہے ۔ یہاں تک کہ جیری عقل اور ساعت و بھارت جاتی وہ انہوں نے جھے سے کہا تھارت جاتی وین کو جس پر ق تے چھوڑ تی ہے کہا تھا تھی دن کیا۔ پھر تیسر سے دن انہوں نے جھے سے کہا تو اپنے اس وین کو جس پر ق تے چھوڑ تی ہے کہا تھیں ۔

ام شریک رضی اللہ عنب نے کہا کہ میں قطعاً پڑھ نہ تھی کہ وہ کیا کہدرہ ہیں بجراس کے کہا یک کلمہ کے بعد دوسرا کلمہ سانی ویت تھے۔ گویا میری سجھ بالکل جاتی رہی تھی۔اس وقت میں نے اپنی انگل سے آسیان کی طرف تو حید کا اشارہ کیا۔ وہ کہتی ہیں وہ نشد میں اس حالت میں تھی اور مجھے انتہا کی شدت و تکیف پہنچ رہی تھی کہ اچا تک شندا ڈول اپنے سینے پر پایا میں نے اسے تھام کر ایک گھونٹ پیا پھر وہ ڈول مجھ سے جدا ہو گیا اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسیان وز مین کے درمیان معلق ہے اور وہ میر کی سرف سے اس کے بعد دوبارہ ڈول میرے پاس آیا اور میں نے اس معلق ہاں وہ میر کی سرف سے دور ہو گیا اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسیان وز میں سے اس وز مین کے درمیان سے ایک گھونٹ بیا۔ پھر دو جو دور ہو گیا اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسیان وز میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسین سے وز مین کے درمیان معلق ہے۔ اس کے بعد تمیسری مرتبہ وہ ڈول میر سے قریب آیا اور میں انے خوب سیر وز مین کے درمیان معلق ہے۔ اس کے بعد تمیسری مرتبہ وہ ڈول میر سے قریب آیا اور میں انے خوب سیر

ام شریک رضی امتد عنها کہتی ہیں کہ اس وقت وہ لوگ اپنے تھیموں سے نکل کے آئے اور انہوں نے جھے دیکھ کر ہوچھا یہ یانی تیرے پاس کہاں ہے آیا؟

میں نے کہا کہ اللہ تھ ں کی جانب ہے آیا ہے اور اس نے جھے عنایت فرمایا ہے۔ پھر وہ تیزی کے ساتھ اپنے خیموں میں گئے۔ اور اپنی چھ گلوں اور مشکیزوں کو ویکھا، وہ بدستور سربند تھے۔ انہیں کھولا بی نہ گیا تھا۔ اس پر وہ کہنے گئے ہم گائی وہ ہے جی کہ سے ہم گائی وہ ہے جانہ ہم گائی ہے جو نہیں کہ ہے جانہ ہوا ہے۔ اب تک جو پھھ تیرے ساتھ ہم نے سلوک کیا، وہ کھیا ہے ہوا ہے۔ اب تک جو پھھ تیرے ساتھ ہم نے سلوک کیا، وہ کیا اب ہم اقر ارکرتے ہیں کہ اس نے اسلام کو مشروع کیا ہے پھر وہ سب مسلمان ہو گئے اور وہ سب کی سریم اقرار کرتے ہیں کہ اس نے اسلام کو مشروع کیا ہے پھر وہ سب مسلمان ہو گئے اور وہ سب نبی سریم تھا تھے چونکہ اند تھی لی نارگاہ میں جو عنایت فرہ فی تھی۔

اور بیام شریک رضی المدعنها وہی بیں جس نے اپنے نفس کو نبی کریم عظیم کے لیے ہبد کیا تھا اور معظرت عائشہ کے لیے ہبد کیا تھا اور معظرت عائشہ صدیقہ رضی المدعنها وہی کہا تھا کہ جب کوئی عورت اپنے نفس کو کسی مرد پر ہبد کر دیتی ہے تو اس میں خیرنہیں ہوتی ہے۔اس وقت القد تعالیٰ نے بیا بہت نازل فرمائی۔

"وَامْرَاةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهِيتُ نِفْسِهَا لِلنَّبِيِّ"

﴿ سورة اله 17 اب

ترجمه: "اورائيان والي عورت أكرا في جان كي تذركر ك

جب بیر آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی امتد عنہ نے فر مایا۔ اے ام شریک رضی اللہ عنہا بیٹک اللہ تعالی تنہای خواہش میں تنہارے لیے ضرور مجلت فر ما تا ہے۔

﴿ اين سعد، واقد ك ﴾

حعرت امشريك رضى الله عنها كى بجرت:

عارم بن طفیل اور جماو بن زید یکی بن سعید رحمة القد علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ام شریک دوی رضی القد عنہا نے جب آخری رات بیں ججرت کی تو انہوں نے اسپنے سینے پر ایک ڈول پائی کا اور ایک تو شد دان رکھا ہوا پایا انہوں نے اس سے بیا اور کھایا۔ اس کے بعد لوگوں نے اند چرے بی سفر کے لیے انہیں اٹھا یا۔ اس وقت ایک یہودی نے کہا کہ یقینا بی بعد لوگوں نے اند چرے بی نکہ وہ ایک یہودی کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے روزہ رکھ بیل نے کوئی آواز تی ہے کہا کہ یا یا تو جس لیا۔ اس وقت اس یہودی نے اپنی پلایا تو جس لیا۔ اس وقت اس یہودی نے اپنی پلایا تو جس لیا۔ اس وقت اس یہودی نے اپنی پلایا تو جس لیا۔ اس وقت اس یہودی نے اپنی پلایا تو جس لیا۔ اس وقت اس یہودی نے اپنی پلایا تو جس لیا۔ اس وقت اس یہودی نے اپنی پلایا تو جس لیا۔ اس وقت اس یہودی نے اپنی پلایا تو جس ایک کہ جب وہ عورت انہیں بیل پلانا جا ہی ہی تو وہ کہتیں خدا کی قتم میں ہرگزنہ ہیوں گی۔

راوی کا بیان ہے کہ ام شریک رضی القد عنہا کے پاس تھی کی ایک کی تھی۔ اسے جو ما نگما وہ مستعار دیتیں۔ ایک شخص نے اسے خریدنا چاہا۔ ام شریک رضی القد عنہا نے کہا کہ بید تھی ایب ہے کہ اس بیل تلجیت مجھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس بیل پھونک بھری اور دھوپ بیل لاکا دیا اور وہ تھی سے بھر گئی۔ مجھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس بیل پھونک بھری اور دھوپ بیل لاکا دیا اور وہ تھی سے بھر گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ام شریک رضی القد عنہا کی ہیہ کی اللہ تعالیٰ کی شانعوں بیل ہے تھی اور اس حدیث کی متصل سندیں بھی جوزیو وتی طعام وغی م کے باب بیل آئیں گی۔

## وفد بن سليم كى حاضري كے وقت مجز ہ نبوى

ہشام بن مجر رنمین سے صدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو بنی سلیم کے ایک محفوں نے بتایا کہ جمارے وفد میں ایک مخفس نے بتایا کہ جمارے وفد میں ایک مخفس جس کا نام قدر بن عمار تھا، وہ نبی کر پھر ایک ہو کے ایک ہزار گھڑ سواروں کوآپ کی خدمت اسلام لا یا اور اس نے نبی کر پھر ایک ہے ہو ہو کیا کہ میں اپنی قوم کے ایک ہزار گھڑ سواروں کوآپ کی خدمت میں لاؤ گا۔ پھر وہ اپنی قوم میں آیا اور نوسوآ دمی اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور ایک سوآ دمیوں کو قبیلہ میں جھوڑ دیا۔ نبی کر پھر تو نیا یک ہزار میں سے بقید لوگ کہاں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا چو تکہ جمارے

اور بنی کنانہ کے درمیان تناز عات ہیں۔ اس خوف ہے ہم سوآ میوں کو تبیلہ میں چھوڑ آئے ہیں۔

نی کر یم علی ہے نے فر مایا۔ ان کو بھی بلانے کے لیے کسی کو بھیجو کیونکہ اس سال تنہارے لیے کوئی ایسا
اندیشہ نیس ہے۔ جسے تم نا گوار سجھتے ہوتو انہوں نے انہیں بلانے کسی کو بھیجا اور وہ مقام ہداہ (کوکہ مکہ و
طاکف کے درمیان ایک جگہ ہے) میں آکے لگے۔ جب نے انہوں نے گھوڑ وں کی ٹاپول کی آوازی تو
کہنے لگے یارسول انڈ علی اوہ ہم پر چڑھ آئے۔ نی کریم علی نے نے فر مایانہیں وہ تنہارے خالفین نہیں ہیں
بلکہ تنہارے خیرخواہ ہیں، وہ سیم بن منصور خلی ہیں جو آرہے ہیں۔

﴿ اين سعد ﴾

#### نبى كريم علينة كى دعااور دست اقدس كى بركت:

بت م بن محمد اور جعفر بن کلاب جعفری کو بنی عامر کے شیور ٹے نیز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضر بت زیاد بن میدالقد بن ما سک طفی ہے ، نی کریم عیف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم عیف نے نے ان کی حضر بت زیاد بن میدالقد بن ما سک طفی ہے ، نبی کریم عیف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم عیف ان کی ان کی ان کی اور ان کے سر پر دست اقدی مجیرا۔ اور دست اقدی کو پھیرتے ہوئے ان کی ناک تک لیے دعا فرمائی اور ان میں گیا کرتے تھے کہ ہم زیاد کے چیرے میں برکت کو پہیانا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے ملی برکت کو پہیانا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے ملی بن زیاد کی مدت میں بیاشھار کیے ہیں۔

یا ابن الذی مسح الرسول براسه و دعاله بالخیر عند المسجد اعنی زیادا لاارید سواه من غانو اومتهم او منجد مازال ذاک النور فی عرنینه حتی تبوا بیته فی ملحد ترجمہ: ''اےا سُخص کے جئے جس کے سریر ٹی کریم علی نے اپنا دست اقدس پھیرا اور جس کے لیے میحد شریف میں دنائے تیم کی میری مرادزیاد ہے اورکوئی تبیس ہے۔ خواہ وہ تحور کا ہے یہ تہامہ یا نجد کا رہنے والہ ہو۔ نی کریم علی کے دست مبارک کا نور اس کے چیرے میں بمیشہ بایماں تک کہوہ زیادائے ہی گریم علی کے است مبارک کا نور اس کے چیرے میں بمیشہ بایماں تک کہوہ زیادائے ہی گریم علی ہے۔''

﴿ ابن سعد ﴾

رسولی ختم:

ہشام بن محر، ولید بن عبد اللہ بھی را اللہ بھی اللہ بھی کہ میں اللہ بھی کہ بھی کہ بھی اللہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ کہ کہ بھی کہ کہ کہ کہ ک

يمن والول ميں بہتر شخص:

حضرت جریز بیکی مفایلئے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوشاک پہنی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا نبی کریم علی اس وفت خطبہ فر مارے تنصے تو تمام لوگوں نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے تفص سے پوچھا کیا نبی کریم علی ہوئے تھے اس کے فیصل سے بوچھا کیا نبی کریم علی ہوئے تھے اس کے فیصل سے بوچھا کیا نبی کریم علی ہوئے تھے ہوئے تھے اس کی کریم علی تھا تھا ؟

اس نے کہا کہ ہال تمہارا ذکر احسن طریقہ سے کیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے اس خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا کہ عنقریب اس ورواز ہے سے یا اس راستے سے ایک فخص داخل ہوگا جو یمن والول میں ایک بہتر فخص ہے اور اس کے چہرے پرجیے فرشتے نے ہاتھ پھیرا ہو۔ (بینی بہت حسین وخوبصورت ہوگا) اور چند دعائے کلمات فرمائے۔

﴿ يَكِيُّ ﴾

حفرت جریر فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فر ایا کیا تم مجھے ذکی الخلصہ ہے راحت نہ دو گے؟ میں نے عرض کیا یارسول الشعلی ! میں گھوڑے پرجم کرنہیں بیٹھ سکتا۔ میری بات سن کر نبی کریم علی ہے میرے سینے پر دست مبارک رکھا اور دعا کی۔" اے فدا اسے جمادے اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا وے۔" اس کے بعد ذکی الخلصہ کی طرف ڈیڑھ سوسواروں کے ساتھ احمس کیا اور ہم نے وہاں پہنے کراہے جلاڈ الا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

ابولیم رویشید نے جریر طفی ان سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں گوڑے پر جم کرنہیں بیٹے سکتا تھا۔ یں نے ایک روز نی کر یم علی ہے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے سینے کے اندر اس کی شندک محسوس کی۔ پھر آپ نے قرمایا فرمایا: ''اللّٰہُم اَبِیّنهُ وَ اجْعَلْهُ هَادِیّا وَ مَهِدُیّا''اس کے بعد میں بھی اپنے گھوڑے سے نہیں گرا۔

🖒 (ال حديث اوراو پر کی حديث کی دعا ميں پچھ فرق نہيں ہے)

﴿ بخارى مسلم ﴾

## وفد قبیلہ بی طے کی حاضری کے وقت مجزات کاظہور

### زيدالخير کي موت کي پشين گوئي:

 والہ وسلم نے فرمایا۔ زید نظافی ہر تر مدینہ کے بی رہے خلاصی تہ یا کمیں گے۔ چنانچہ جب وہ نجد کی سر ز مین کے ایک چیٹھے پر کینچے تو انہیں بخار چڑ ھا اور و ہیں فوت ہو گئے۔

🖒 🕒 ( بن معدر رہ نئیسہ نے آبام میں خافی رہ نئیسہ ہے اس کی مانند روایت کی وراین ور پیر رہ نئیسہ نے ''الاخبارالمشهوره'' ميں او مختف فظفه ہے اس کی مثل روایت کی۔ )

437)

حصددوم

#### خوشحال زمانے کی خبر:

عدی بن حاتم طافی ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم سکیاتھ کی مجس میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نبی سرنیم ہونے ہے فہ قبہ کی شکایت کی۔اتنے میں ایک اور مخص آیا۔ ہی نے ربزنی کی شکایت کی۔اس وقت بی کریم میل نے نے فرویا۔

اے عدی بن حاتم (ﷺ) کے تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم و کیچانو سے کہا یک عورت ہودج نشین جیرہ ے چل کر خانہ کعبہ طواف کے لیے آئے اورا سے سوائے القدرب العزت کے کسی کا خوف وڈر ندہوگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سو دیا ۔ قبیلہ طے کے وہ راہز ن کہاں جا کمیں سے جوشبرول کولوشتے ہیں۔ پُر نِي مَر مُم اللَّيْقَةَ نِے فر ہایا۔ الرتمہاری رندگی در زبونی قوتم دیکھ و کے کہ کسری کے فزائے کھل جائیں کے اورتم انہیں گئے کرو گے۔

یں نے عرض کیا کسر کی بن ہرمز کے قزائے؟

فرہ یا ہاں کسریٰ بن ہرمز کے فزائے اور فر مایا آسرتم زندہ رہے تو تم منبرور و کھے لوگے کہ آ دمی دوتوں ہاتھوں میں سونا جا ندی لیے ہوگا اور وہ تداش کرے گا کہ کوئی اے قبول کر لے گا۔ وہ ایہ مخف نہ یائے گا۔ حضرت عدی طفی نام تے ہیں کہ میں نے ایسا ہی ویکھا کے ہوا ن نشین عورت کوفہ سے روانہ ہوتی ہےاور خانہ کعبہ پہنچ کراس کا طواف کرتی ہے تگراہے اللہ تعالی کے ہوائسی کا ڈیراہ رخوف نہیں ہوتا اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھ جنہوں نے سری کے خزانوں کو فتح کیا۔اب اگرتم لوگ زندہ رہے تو تم تیسری بات کوجھی اورا ہوتا ضرور دیکے او کے۔

ن بخدري ك جہتی رخینے نے کہا کہ بیتیسری بات حضرت عمر بن العزیز سینہ ہے زیانے میں و تع ہوئی پھر انہوں نے عمر بن اسید بن عبدالرحمن بن زید بن خطاب طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رانیشد نے اڑھائی سال خلافت کی۔اور وہ اس دست تک فوت نہ ہوئے جب تک کہ ہم نے بیانہ دیکھ لیا کہ ایک مخص بہت زیادہ وافر مال لاتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں فقراء نظر آئیں۔ بیال ان میں تغتیم کر دیا جائے۔ایک آ دی ہال لے کر ہر جگہ تلاش کرتا پھرتا ہے تکرا ہے کوئی ضرورت مندنہیں ملتا۔ بالآخروہ مال لے کر واپس آجا تا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص ایسانہیں ملتا جواس مال کوقبول کرے وہ ما لک اینا مال کے کرواٹیں لوٹ جاتا ہے۔ بلر شید حضرت عمر بن عبدالعزیز تطافیۃ کے زیانہ ضاف میں لوگ

بہت تو تھر ہو گئے ہتھے۔انہوں نے سب کو مال دار کر دیا تھا۔

**€**=25}

### نى كريم علية كااونث خريدنا:

حضرت طارق بن عبدالقد ظافی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور جب ہم مدینہ منورہ کی چارد بواری کے قریب پہنچے تو ہم نے اثر کرلہاس بدلے۔ اچا تک ایک مخص دوچا دروں میں ملبوس تشریف لایا اور اس نے سلام کیا۔ بوچھا کہاں کا قصد ہے؟

ہم نے کہا کہ ہم دید جانا جا ہے ہیں؟

اس نے یو چھاتھہیں مدینہ بیس کیا کام ہے؟

ہم نے کہا کہ ہم مدینہ میں مجورین خرید تا جا ہے ہیں تا کہ ہم کھا کیں۔ ہورے ساتھ ایک پروہ نشین عورت تھی اورا کیک مرخ وصاری کا اونٹ تھا۔

کھر اس مخص نے یو چھا کیا تم اپنے اس اوسٹ کوفر وخت کرتے ہو۔

ہم نے کہا کہ آئی قیمت اور اسٹے صاع تھجور کے بدلے فروخت کرتا ہوں جو قیمت ہم نے بتائی تھی اس نے اس میں کوئی کی نہیں کی اور اونٹ کی نمیل پکڑ کر وہ فخص روانہ ہو گیا۔ جب وہ مخص ہماری سنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو ہم نے کہا کہ رہم نے کیا کیا کہ اپنا اونٹ ایسے مخص کے ہاتھ فروخت کیا جسے ہم جانے تک نہیں ہیں اور نہ ہم نے اس سے قیمت لی ہے۔

اس پراس مورت نے جو امار ہے ساتھ تھی کہاتم کوئی رنج وغم نہ کرو۔ خدا کی تنم! بیس نے اس مخض کا چہرہ دیکھ ہے وہ ہر گزتمہارے ساتھ بدمعاملنگی نہ کرے گا۔ میں نے کسی کی صورت چود ہویں رات کے چرہ دیکھ ہے وہ ہر گزتمہارے اونٹ کی قیمت کی سے نہارے اونٹ کی قیمت کی طرف سے تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں۔ اس لحف آیا دوراس نے کہ کہ بیس نبی کر پھر تھنے کا قاصد ہوں اور بیتمہاری محجوریں خیارے انہیں کھا وًا وروزن کرواور قیمت یوری کرلو۔

*﴿ <sup>تِي</sup>قٌ* ﴾

## وفدحضرالموت كي آمدكي اطلاع اور مجزات كاظهور

حضرت واُئل بن حجر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں ٹی کریم میں ہے کے ظہور کے خبر پنجی تو میں ٹی کریم علی کے پاس آیا۔اس وقت جھے آپ کے صی بہ نے بتایا کہ تمہارے آنے ہے تمین دن پہلے ٹی کریم علی نے تمہارے آنے کی ہمیں خبر دے دی تھی۔

و تاریخ بخاری ﴾ ز ہری بظرمہاور عاصم بن عمرو بن آل دہ رحمہم القدوغیر ہم سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم حضرت ابوعبیدہ ظافیہ نے جو حضرت مگارین یاسر طافیہ کے فرزندوں میں سے ہیں۔ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ محزی بن معد بکرب طافیہ کا وفد آیا اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو نبی کریم سیانینو کے پاس سے روانہ ہو گئے تو محزی طافیہ کو سیانینو کے پاس سے روانہ ہو گئے تو محزی طافیہ کو لیوہ ہو گیا تو اور انہوں نے عرض کی : یا رسول الند علیہ اور انہوں نے عرض کی : یا رسول الند علیہ اور انہوں مے دوار کولقو ہے نے مارا ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی دوا بڑا ہے۔

نی کریم منطقہ نے فر مایا سوئی کو لے کر اسے آگ میں سرخ کرواور اسے آنکھ کے پوٹے پر پھیرو۔اس میں اس کی شفا ہے اور اس کی طرف اس کا لوٹنا ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے کہتم نے میرے پاس سے جانے کے بعد کیا کہا ہے۔ چنانچوان لوگوں نے ایسا بن کیا اور وہ تھیک ہوگئے۔

﴿ ابن شام ﴾

#### كليب بن اسدك بارگاه نبوي ميل نعتيه اشعار:

ہشام بن محمد رفریشی نے خبر دی کہ ان سے عمر و بن مہاجر کندی رمینشید نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقہ کے پاس حضر الموت سے کلیب بن اسد آئے حاضر ہوتے وقت بیا شعار کہے۔

من وفر برھوت تھوی ہی عذا فرۃ الیک یا خیر میں یحفی ویتنحل شہرین اعملها مصاعلی وجل وجل ارجوبذاک ٹواب اللہ یا رجل انت النبی الذی کا نخبرہ وبشرتا بک التوراۃ والرسل ترجمہ: ''اے وہ ٹی ﷺ جو ہر مندر ہے اور جوتے ہے والوں میں ہمتر ہے۔ آپ کی طرف ہر موت سے جو حفر موت کا جنگل ہے، مجھے لا ربی ہے۔ میں دو مہیوں میں خوفاک راستوں ہے گر رکر تیز رفآری ہے اے بی حاضر ہور ہا ہوں۔ اور میں اس کے ثواب کی انتدیق ہے امید رکھتا ہوں۔ آپ وہ ٹی تیں جن کی خبر ہمیں لوگ ذیا کہ شہرے اور تیں اور سولوں نے ہمیں دی ہے۔'

﴿ ابن سعد ﴾

#### بنواشعركي آمدكي اطلاع اور معجزات كاظهور:

حضرت انس مظافیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیاتھ نے فرمایا تمہمارے پاس ایسے لوگ آر ہے ہیں جوتم سے زیادہ زم دل میں پھر اشعری آئے اوران میں حضرت ابوموی اشعری طافیہ تھے۔
جی جوتم سے زیادہ زم دل میں پھر اشعری آئے اوران میں حضرت ابوموی اشعری طافیہ تھے۔
﴿ ابن سعد، یکی ﴾
عبد الرزاق رائی تعید نے کہا کہ جم سے معمر رویشھیا نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم علیاتھ

ا پے صحابہ میں ایک دن تشریف فر و نتھے۔ آپ نے فر ویا اے خدا کشتی والوں کو نجات وے۔ پھر پچھے دیر بعد فر مایا اب کشتی گر داب سے نکل گئی ہے پھر جب وہ کشتی والے مدینہ کے قریب پہنچے تو نبی کریم علی ہے۔ فر مایا کہ وہ لوگ آرہے ہیں اور ان کو ایک مر دصالح لا رہا ہے۔

راوی نے کہا کہ وہ نوگ جو کشتی میں تنے وہ اشعری تنے اور جوان کولا رہاتھ وہ عمر و بن انجمق خزاعی حظیمتہ تنے۔ جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو نبی کریم علیاتھ نے فرہ یاتم لوگ کہاں ہے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ زبید سے نبی کریم علیاتھ نے فرہایا۔ اللہ زبید میں برکت وے۔ لوگوں نے عرض کیا۔ رمع میں بھی برکت ہو۔ نبی کریم علیاتھ نے فرہ یا اللہ زبید میں برکت وے۔ انہوں نے کہا کہ رمع میں برکت ہو۔ نبی کریم علیاتھ نے قرہایا اللہ زبید میں برکت وے۔ انہوں نے کہا کہ رمع میں برکت ہو۔ نبی کریم علیاتے ہے تیم برکت ہو۔ نبی کریم علیات ہو۔ نبی کریم علیات ہے۔

(اسے بہتی رالشیائے ہی روایت کیا۔)

🛞 عیاض اشعری ہے آ یت کریمہ

"فسوُفَ يَا تِيَ اللهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمُ و يُحِبُّونَهُ"

تر جمہ:''عنقریب القدتعائی ایسے لوگوں کو لائے گا جنہیں القدتعالی محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کومحبوب رکھتے ہیں۔''

کی تغییر میں روایت کی ۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیانتی نے فر مایا و ولوگ یہی ہیں لیعنی ابوموی ا اشعری حفظته وغیرہ۔

﴿ ابْن سعد ﴾

## نى كريم اليسة حضرت سليمان التكنية الاستافضل بي

حضرت عبد الرحمٰن بن البی عقیل صفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف ایک وفد میں شاقل ہو کر روانہ ہوا۔ جب ہم پہنچ تو ہم نے دروازے کو دستک دی۔ اس وفت ہماری حالت بیتی کہ جس کے پاس ہم آئے تھے۔ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ بغض وغصہ کی فض پر نہ تھا اور جب ہم وہاں سے نکے تو ہماری بیرحالت ہوگئ تھی کہ ہمارے نزدیک اس مخفس سے ذیا وہ مجوب لوگوں میں کوئی دوسرانہ تھا۔

راوی نے بیان کیا کہ ہم میں ہے ایک کہنے والے نے کہا کہ یا رسول القد عبینی استان النظامین کا فرشتہ تھا۔ اس پر نبی کریم عبینی نے جو حضرت سلیمان النظامین کا فرشتہ تھا۔ اس پر نبی کریم عبین نے ہم فرہ یا۔ پھر فر مایا مکن ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں تمہارا بیا قاحضرت سلیمان النظامین ہو۔ اللہ تعالی نے ہر نبی کوایک خاص وعا ہے سرفراز فر مایا۔ ان انبیاء میں سے پچھتو وہ ہیں جنہوں نے و نیا میں وعا مائی کی اور آئیس وہ دعا و نیا ہی میں دے دی گئی اور پچھ نبی ایسے ہیں جب ان کی قوم نے ان کی نافر مائی

کی تو انہوں نے اس وعا کوان کی ہدا کت پرصرف کرویا اور وہ ان کی وعا پر ہلاک کر دیتے گئے۔ بلا شبدالقد تعالی نے مجھے بھی ایک دعا کے ساتھ مخصوص فر مایا ہے اور میں نے اپنی اس دعا کوروز قیامت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھار کھا ہے۔

435p

#### بارگاه نبوت مین ماعزین ما لک هیشه کی حاضری:

### مزیند کے وفد کی آمداور کھجوروں میں برکت:

حفزت نعمان ہن مقرن طفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چارسومزینہ جمینہ کے ساتھ نبی کریم سنونینہ کی صفرت میں جانہ ہوا۔ آپ سنے ہم کواپنے وین کی دعوت دی۔ پھر فر مایا اے عمر طفیہ ان کوزادراہ دو۔

حضرت عمر عظی نے عرض کیا کہ میرے یا س بہت تھوڑی مجوری ہیں۔

نی کریم علی کے ارشاد فرمایا جو انہیں زادراہ دوتو انہوں نے بالا خانے کا کمرہ کھولا۔ میں نے دیکھا کھجوروں کا اتنا ڈھیرتھ جنتا جیشہ ہوا اونٹ ہوتا ہے پھر انہوں نے ہم چارسوسواروں کواس میں سے زادراہ دیا۔ حضرت نعمان حفظہ فرماتے ہیں سب سے آخر جی بینے والا جین تھا۔ اس وقت جب میں نے اس دھیر کی طرف نظر ڈالی تو دہ ڈھیر اتنا ہی تھا۔ کویاس میں کی ایک کھجور بھی ہم نے کم ہوئی ندد کھی۔ اس دھیر کی طرف نظر ڈالی تو دہ ڈھیر اتنا ہی تھا۔ کویاس میں کی ایک کھجور بھی ہم نے کم ہوئی ندد کھی۔

حضرت دکین بن سعید طفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چارسوسوار بارگاہ سرورکونین میں معلقہ میں معلقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چارسوسوار بارگاہ سرورکونین میں معلقہ میں حاضر ہوئے اور ہم نے رائے میں کھانے کے لیے نبی کریم میں تھا ہے۔ استدعا کی۔ آپ نے فرمایا۔ اے مر (طفیله) جاؤانیس راستہ کا تو شددواورانیس کھلاؤ۔ اس پر انہوں نے عرض کیا۔

یا رسول التعلق ؛ میرے پاک اس سے زیادہ تھجوریں نہیں ہیں کہ بیں اپنے گھر والوں کو کھلاسکوں اس وفت حصرت ابو بکر مقط نے فر مایا اے عمر مقط ہے! نبی کر پم ملک کا حکم سنواوراسکی اطاعت کرو۔

حضرت عمر طفی نے کہا کہ بیس سمع وطاعت کرتا ہوں پھر حضرت عمر طفی ہو وانہ ہوئے اور گھر کے بالا خانے پر آئے اور لوگوں سے فر عایا۔ آئے لے لو۔ تو ان بیس سے ہرا یک نے بفتا جا ہا اس بیس سے لیا خانے پر آئے بعد بیس اس طرف چلا اور بیس ان لوگوں بیس سے لینے والا آئے دی فخص تف۔ میں نے و یکھا کہ اس ڈھیر بیس سے گویا ایک مجبور بھی کم نہ ہوئی تھی۔

﴿ احد البراني ، ايوليم ﴾

#### وفىدىنى تحيم اوراعجاز نبوى:

الرشاطی برائیسی نے حضرت ابوعبیدہ دفاقی ہے روایت کی کہ اقعس بن سلمہ بن تھیم کے وفد میں تی کریم علی ہے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہونے لگے تو نبی کریم علی نے ان کو تھم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت اسلام دیں اور اپنی قوم کی طرف واپس ہونے لگے تو نبی کریم علی نے معاب وہن اقدس یا کلی کا یانی ڈالا تھ۔

اور فر ، یا اسے بن تھیم کے پاس لے جاؤ اور مشکیزہ کے پانی کوا پی مسجد میں چھڑک دو۔اس وفت اپنے سرول کوانچار کھنا چاہیے۔اس لیے کہاللہ تعالیٰ نے انہیں اونچا کیا ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ تو کسی نے مسیلمہ کذاب کی پیروں کی اور نہ ان میں سے کوئی جمعی خارجی بنا۔

### بارگاه نبوت علیه میں وفدشیبان کی حاضری:

قبیلہ بنت بخر مدرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیل شیبان کے وفعہ کے ساتھ نی کریم بیٹینیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت نبی کریم بیٹینیڈ اپنے وست مبارک ہے احتیا (یعنی سرین پہ بیٹی کر گھفتے کھڑے رکھے ہوئے) کے تشریف فر ماہتے۔ جب میں نے نبی کریم بیٹینیڈ کونشست میں خشوع کی حالت میں ویکنا تو میرا جوڑ جوڑ لرز نے اور کا بینے لگا۔ اس وقت کی صحافی نے عوض کیا۔ یا رسول اللہ بیٹینیڈ اید مسکید عورت کا نب رہی ہے۔

اس پر نبی کریم علی نے فرہا اور آپ نے مجھے ویکھا نہ تھا چونکہ میں آپ کے پس پشت تھی۔ یام سُکیلیڈ علیک السُکیلیڈ اے مسکینہ 'اپٹے آپ کو قابع میں رکھے جب نبی کریم علی نے بیڈر مایا تو میری وہ کیفیت فور آجاتی رسی او میرے ال ہے رعب وخوف کل گیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### زمل عذرى طَنْطُنهُ كالمسلمان مونا:

مرکی میں مقد دین زال بن عمر و مذری دی گھٹا ہے انہوں نے اپنے والدے اور است کے بی کریم میں کریم میں مقد دین زال بن عمر و عذری دیکھٹا ہے انہوں نے اپنے والدے اور است نے اپنے بت ہے جو شاتھ ۔ میں دعفرت زال بین عمر و عذری دیکھٹا کا وفد حاضر ہوا اور اس نے اپنے بت ہے جو شاتھ ۔ نیکس میں دعفر میں اور ایس میں کریم میں کہ ایس کے اپنے بی کریم میں کہا ہے جو میں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بیان کیا۔ بی کریم میں کہا ہے جو میں مسلمان ہو گیا۔ اور ایس میں کہا ہے جو کہ اور اور ایس میں کہا ہے جو کہ اور معدشرف المسلمان مورکیا۔ این سعد کھ

حضرت زمل بن عمره مغرری طفیه سے روایت ہے۔ تبول کے کہ کو تقریب عفر رو کا ایک بت تقل جس کا ایک بت تقل جس کا ناسم منظا۔ جب نی کریم ایک و کا تقل میں اور جس کا ناسم منظا۔ جب نی کریم ایک و کا تقل و او جم نے اس بت سے ایک و از کی و و کہنا تھا۔ باسی ہذر بن حرام، طہر الحق و او دی الحمام، و دفع الشرک الاسلام

باسی ہدر بن حرام، طہر الحق و او دی الحمام، و دفع الشو ک الاسلام راءی نے کہا کہ ہے واز ان کرہم گھرا گئے اور ہم پرخوف طاری ہو گیا۔اس کے پچھ عرصہ بعد پھر

ہم نے بدآ وازشی۔وہ کہتا تھا:

يا طارق يا طارق، بعث البي الصادق، بوحي ناطق صدع صادع بارض تهامة، لناصريه السلامه، و لحاذليه الندامه، وهو الوداع مني الي يوم القيامة اس کے بعد منہ کے بل سریزا۔ زال رہے ہے بیان کیا کہ اس کے بعد میں نے اپنی قوم کے چند آ دمیول کے ساتھ سفر کیا اور نبی کرم میلیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اسلام قبول کر کے اس بت سے جو سنا تھا۔ نبی کر میم مطابقہ سے بیان کیا۔ آپ نے قر مایا: وہ جن کا کلام تھا۔

﴿ این عسا کر ﴾

## وفدنجران كي آمد يرمعجزه نبوي

حضرت کرزین علقمہ طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجران کے نصاریٰ کا وفد سات ا فراو پر مشتمل نبی کر میمن کی کے پاک آیا۔ ان میں ابو حارثہ بن علقمہ، نصاریٰ کا عالم بھی تھا۔ بیان کا پیٹیوا تھا۔ شاہان روم اس کی عزیت کرتے ، اے مال کثیر ویتے۔ اس کی خدمت کرتے اور اس کو کئی کنیسے بنا کے دیئے تھے اور جب وہ ان کے یاس جاتا تو وہ اس کا بہت احرّ ام کرتے چونکہ وہ ان کے وین میں خوب ریاضت واجتہا دکرتا تھا۔ جب نصاری نے اسے نبی کریم سکانچھ کی طرف بھیجا تو ابو حارثہ ا ہے نچر یرسوار ہوا اور اس کا بھا کی کرزین علقمہ اس کے ساتھ سغر میں جلا۔ جب ابو حارثہ کے فچر نے محوكر كھائى تو كرز نے تبى كريم منتق كو بدوعا دى۔ اس ير ابو صار شائے اس سے كہا كه البيس بدوعا شا وے بلکہ تو ہلاک ہو۔ کرزنے کہااے بھائی کس لیے؟

ابوحار ثدنے کہا کہ بیرونی نبی جن کی تشریف آوری کا ہم سب انتظار کر رہے تھے۔حضرت كرز في ال ع كما كه أكرتم ايه بي جانة بهوتو قبول اسلام ميں پر كيا چرجمبيں مانع ہے؟

ابوجار شینے کہا کہ وہ چیز جونصاری ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔نصاری ہمارااعزاز کرتے ہیں اور ہمیں مال کثیر دیتے ہیں اور ہوری تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔اب نصاری نے ان کا اٹکار کیا۔اوران کے خلاف روش اختیار کررنگی ہے۔ اس صورت میں اً سرہم ان کی اطاعت کریں تو جو پچھے انہوں نے ہمیں ویا وہ سب ہم سے چھین کیل گے۔ اس نے اپنے بھائی کی بیتمام یا تیں دل میں محفوظ کرلیں یہاں تک کہاس کے بعداس نے اسلام قبول کرلیا۔

﴿ این اسحاق طبرانی اوسط ، یہ بی کھ 🗘 ۔ اس روایت کوابن سعد جریجی نے دوسری سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس میں اتنا زیادہ ہے کہ بلکتو بلاک ہوتو ایسے تحض کو برا کہتا ہے جورسولوں میں سے ہے اور وہ نمی ہے جس کی بشارت حصرت سیسی الطبيلة نے دی ہے اوروہ تی ہے جس کی صفت یقیناً توریت میں ہے۔ حضرت کرد نظی نے کہا کہ پھر تمہیں اس کا دین قبول کر لینے میں کون کی چیز مانع ہے؟

اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ان نصاریٰ کے احسانات واعزاز واکرام اور آخر تک روایت بیان کی۔

میس کراس کے بھائی نے تئم کھائی کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو درست نہ کرے گا۔ جب تک کہ مدینہ منورہ پہنی کر آپ پر ایمان نہ لائے اور اسے بیملی رین سے بھر بی سعید بن عمر رائیتی انہوں نے اپ والد کر آپ پر ایمان نہ لائے اور اسے بیملی رین سے داموں نے اس کے دادا سے اور اسے ابولا میں منکد ررز ایس کے دادا سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

(فراین اسحاق ، طبر انی اوسط ، بیمنی کی اس کے دادا سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

حضور ني كريم علية كاعزم ملاعنت:

حضرت حد یف بن بمان طفیہ سے روایت ہے کہ سید اور ی قب دونوں نبی کر بم عنطیہ کے پاس آئے۔ نبی کر بم عنطیہ کے باس آئے۔ نبی کر بم عنطیہ نے ان کے ساتھ ملاعنت (لعنت) کا اراد ہ فر مایا۔ اس پر دونوں میں سے ایک نے ووسرے سے کہا کہ نبی کر بم عنطیہ کے ساتھ ملاعنت نہ کرو۔ خدا کی ضم! اگر حضور نبی ہوئے تو نبی کی ملاعدت ہمیں فلاح نہ دوے گی اور اس کے بعد ہماری نسل ہی فنا ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے عرض کیا۔ آپ جو چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے۔

﴿ يَخَارِكُ ﴾

### ملے لوگ انبیاء وصلحاء کے ناموں پر نام رکھتے تھے:

حضرت مغیرہ بن شعبہ طفی المسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے جمعے نجران کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ جمیں بتاؤ کہتم لوگ ''یَااُختَ هَاْرُوْن' کیا پڑھتے ہو، حالا نکہ حضرت موک الطّنظ اور حضرت علی الطّنظ کے درمیان جتنا فاصلہ گزرا ہے تم جانتے ہی ہو؟ جب میں نبی کریم علی ہے الطّنظ اور حضرت علی الطّنظ کے درمیان جتنا فاصلہ گزرا ہے تم جانتے ہی ہو؟ جب میں نبی کریم علی ہے در بار میں واپس آیا تو میں نے ان کی بات عرض کی۔ آپ نے فر مایا تم نے کیوں نہ بتا دیا کہ پہلے لوگ اسے بہلے اوگ میں انبیاء وصلی اے تاموں برایتا نام رکھتے ہیں۔

ر مسلم کی معرف ابن عباس طفظ نے سے روایت ہے کہ نجران کا وفد آیا تو مباہلہ کی آیئہ کریمہ نازل ہوئی۔ اس پر انہوں نے تین دن کی مہلت ما گئی اور وہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نضیر کے یہود کے پاس گئے اور ان کے مشورہ لیا۔ انہول نے مشورہ دیا کہ ان سے صلح کر لو اور ملاعنت نہ کرو کیونکہ یہ وہی نبی ہیں جن کی صفت ہم تو ریت وانجیل میں باتے ہیں تو انہوں نے دو ہزار پوشاک پرصلح کرلی۔

﴿ ابِرَقِيم ﴾ حضرت قبادہ طفی انہوں نے کہا کہ ہم سے نی کریم کی انہوں آپ کے کہا کہ ہم سے نی کریم کی انہوں آپ انہوں آپ کے انہوں کے کہا کہ ہم سے نی کریم کی انہوں آپ کے انہوں آپ کے انہوں کے برندے اور نے قرمایا نجران کی ہلاکت کی بشارت دینے والا میرے پاس آچکا تھا یہاں تک کہ درخت کے پرندے اور درخت کی چڑیاں خبر دے رہی تھیں۔ اگر وہ ملاعنت پر اصرار کرتے۔ وہ سب ہلاک ہوجائے۔

﴿ الوقيم ﴾

حصرت ابن عباس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابوجہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد علی اس نے بی کریم اللہ ہے نے فر مایا علیہ کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے و یکھ تو میں ضرور ان کی گردن کی دول گا۔ اس پر نبی کریم اللہ ہے نے فر مایا اگر وہ ایسا کرتا تو ظاہر طور پر فرشت اے پکڑ لینتے اور اگر یہودموت کی تمنا کرتے تو وہ یقدنی سب مرجات اور اگر نصاری نبی کریم علی ہے مبابلہ کرنے نکتے تو جب وہ لوشتے تو یقیناً نہ وہ بال پاتے نہ اولاد پاتے ۔ اور اگر نصاری نبی کریم علی ہے مبابلہ کرنے نکتے تو جب وہ لوشتے تو یقیناً نہ وہ بال پاتے نہ اولاد پاتے ۔

سند مجبول، قیس بن رئیج رمینیمیشمر دل بن قبات کعمی طفیح سے دوایت کرتے ہیں چونکہ وہ نجران کے وفعہ میں شامل تھا۔ اس نے کہ کہ یا رسول القد علیج المجرے مال باپ آپ پر قربان ہول۔ میں طب بت کا پیشہ کرتا ہوں تو میرے سے کیا چیز طلال ہے۔ نبی کریم علیج نے فر مایا۔ رگوں کی فصد اور ناگزیر حالات میں پر شتر سے جراحت حلال ہے اور دوا میں شہرم کو استعمال نہ کرنا اور سن مصلب میں لازم کر لیما اور کسی کا علاج نہ کرنا۔ جب تک کہ اس کے مرض کو نہ پہیان لو۔

اس نے نبی کریم مینیانئے کے دونوں گھٹنوں کو بوسہ دے کرعرض کیا۔ قتم ہےاس ذات کی جس نے آپ کوچن کے ساتھ مبعوث فر مایہ۔ آپ طب کو مجھ سے زیادہ جائتے ہیں۔

﴿ خطیب استفق والمفتر ق ﴾ مشابیق کے ایک شخص کے ایک شخص

﴿ ابن الى الدنيا ، ابن عساكر ﴾

## وفدجرش كى آمداوران كى شہادت كى خبريں

ابن اسحاق رئی تھی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسد کے وقد ہیں حضرت صرد بن عبد اللہ اسدی دی ہے تھی آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم تھی ہے نے ان کوان کی قوم کے مسلمانوں پر امیر مقرر فر ، یا اور انہیں تھم دیا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ان مشرکوں سے جہاد کرو جو تہمارے قرب و جوار ہیں تو وہ روانہ ہوئے۔ یہ ں تک کہ جرش ہیں اتر اور تقریباً ایک موتک ان کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعدوہ ان سے منہ پھیر کرچل دیے۔ یہ ں تک کہ جب وہ ان کے بہاڑ کشر تک پہنچ تو اہل جرش نے گمان کیا کہ کہ یہ لوگ فلست کھا کر بھاگ نظے جیں تو اہل جرش ان کے تعاقب ہیں نگل کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ جب صرداور ان کے ساتھی مسلمانوں نے ان کو پالیا تو وہ ان پر پلٹ پڑے اور خو نہ وہ گھر اتے ہوئے اور خو فرد وہ نے اپنے دوآ دمیوں کو نبی کریم تھی کی خدمت میں مدینہ منورہ جھیج رکھا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اور خو فرد وہ نے اپنے دوآ دمیوں کو نبی کریم تھی کی خدمت میں مدینہ منورہ جھیج رکھا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اور خو فرد وہ

إدهراُ دهر و يجعنة آئے۔اس وقت نبی کريم علي افطار کے بعد رات کا طعام ملاحظ فر مارہے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قر مایا کس علاقے میں کشر ہے؟ ان دونوں جرشیوں نے کہا کہ ہمارے علاقہ میں کشر ہے؟ ان دونوں جرشیوں نے کہا کہ ہمارے علاقہ میں کشر نام کا ایک پہاڑ ہے۔اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قر مایا: وہ پہاڑ کشر نبیس ہے بمکہ شکر ہے۔ان دونوں نے یو چھااس کا کیا ہوا؟

نی کریم اللہ فی اللہ تعالی کی قربانی کے اونٹ اس پہاڑ کے نزویک اس وقت وُن کے ہے جا در ہے ہیں۔ یدونوں بڑی کریم اللہ تعالی کی قربانی کے اور ان دونوں کو خراب البہ باری قوم کے مارے جانے کی خبر بتارہ ہے جی اور تم سجھتے ہی نہیں لبذاتم المعواور نبی کریم اللہ ہے اور نبی کریم اللہ ہے کے اس کی استدی کرنے گئے۔ اس پر نبی کریم اللہ ہے نے فر مایا۔ اے خدا ان لوگوں سے اپنا عذاب دور کر دے۔ اس کے بعد وہ دونوں نبی کریم اللہ کے در بار سے انبی کرانی ہو می طرف روانہ ہو گئے۔ انبوں نے اپنی قوم کو اس حال جس پایا جو صرد بن عبد اللہ کے باتھ سے انبین اس دن پہنچا تھا اور یہ وہی دن تھا جس دن نبی کریم علی نے بدیان فر مایا تھا اور اس کے بعد گری یہ جنگ وقال واقع ہوا جس گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بیان فر مایا تھا۔ اس کے بعد گرش کے لوگ وفد لے کرآ کے اور مسلمان ہوئے۔

﴿ بِهِ مِنْ الرقيم ﴾

## ويكروفودكي حاضري يرمجزات كاظهور

حفرت معاویہ بن حیدہ صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب میں آپ کے حضور پہنچ تو آپ نے فر مایا۔ سنو! میں نے اللہ تعالیٰ سے دی خدمت میں حاضر ہوا اور جب میں آپ کے حضور پہنچ تو آپ نے فر مایا۔ سنو! میں نے اللہ تعالیٰ سے دی کتھی کہ وہ تم پناہ ما تیلنے لگو اور تمہارے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔

اس پر حضرت معاویہ ظافی نے اپنے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہا کہ بیس نے بھی الی الی تشم اضا رکھی تھی کہ نہ بیس آپ پرایمان لاؤل گا اور نہ آپ کا انباع کروں گا اور قبط سالی جمعے برابراؤیت ہنچاتی رہی اور میرے دل میں برابررعب وخوف طاری رہا۔ یہاں تک کہ اب میں آپ کے حضور آ کے کھڑ اہو گیا۔ میرے بیل میں برابررعب وخوف طاری رہا۔ یہاں تک کہ اب میں آپ کے حضور آ کے کھڑ اہو گیا۔

### اسلام قبول كرنے پرسولى ج عاديے كئے:

حضرت زامل بن عمر و جذا می خین سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فروہ بن عمرو جذا می خین بھی بسرز مین بلقاء میں تمان پر روم کی جانب سے حاکم مقرر تھااور اس نے اسلام قبول کر کے نبی کریم سین کی کو اپنے اسلام کی خبر خط کے ذرایعہ بھیج دی تھی۔ جب شاہ روم کوفروہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تواس نے اس کو بلا کر کہا کہ تواپ وین سے پھر جاہم تجھے حکومت دے دیں گے۔

اس نے کہ کہ ہم وین محمد کی کو ہر گزنہ جھوڑیں گے چونکہ تم خوب جانتے ہوکہ حضرت میسی النا کے اس کو قید سے ان کی بشارت دی ہے کیکن تم اپنی حکومت پر گھمنڈر کھتے ہواور بخل بر سے ہو۔اس پراس نے اس کوقید کر رہا۔ اس کی بعدا ہے نکال کرفتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

### وعائے بنوی کی برکت سے چھودن بارش:

حضرت ابوجزہ بنید بن عبید السعدی کے میں ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ ہے۔ ہم کا اوقد آیا۔ ان میں سے ۹ ججری میں غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو بنی فزارہ کے اینس آدمیوں کا وفد آیا۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول الند علیہ ہے ایمارے شہر قبط میں گھرے ہیں۔ ہمارے مولیثی مردہ ہیں۔ ایک نے عرض کیا یا رسول الند علیہ ہوگئے اور گھر والے بیاسے ہیں۔ آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعا سیجئے تو نبی ہمارے با غات خشک ہو گئے اور گھر والے بیاسے ہیں۔ آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعا سیجئے تو نبی کریم سیالی منہر برجلوہ افروز ہوئے اور دعا کی کہ:

اے ابقد! اپنے شہروں کو سراب کر، اپنے جاتوروں کو پائی دے۔ اپنی رحمت کھیلا دے۔ مردہ
زمینوں کو زندہ کر دے۔ اے اللہ! سر بہزشاداب، کے بعد دیگرے واسع وعاجل، غیر آجل نفع دینے والی
نقصان سے پاک پارش برسادے۔ اے اللہ! رحمت کی سیرانی سے سیراب کر۔ عذاب، وہرانی اور غرق
وفنا کی بارش نہ ہو۔ اے اللہ! مدد کے ساتھ بارش برسا ہمیں وشمنوں پر مدد دوے۔ 'اس پر حضرت ابولب بہ
اہن المنذر رضط اللہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ عظافہ! مجودیں کھوں (لیعن خشک کرنے کی جگہ پر
ہیں) میں جیں (انہیں نقصان نہ پہنچ۔) نی کری تنظیم نے دع کی اے اللہ! ہمیں سیراب کر، یہاں تک
کہ حضرت ابوربابہ صفط میں نہ پہنچ۔) نی کری تنظیم نے دع کی اے اللہ! ہمیں سیراب کر، یہاں تک
کہ حضرت ابوربابہ صفط میں میں بر ہند کھڑے ہوئے کہ وہ اپنے تہبند کوخرمن کی نالیوں میں شونے
گے۔ (تا کہ مجودیں گیلی نہ ہوں) اور بارش برسنے گئی اور چے دن تک لوگوں نے آسان کو نہ دیکھا۔

حضرت ابولہا بہ حفظہ کھڑے ہوئے وہ اپنے تہدند کوخرمن کی نالیوں میں ٹھونسے ہوئے تھے۔ عرض کرنے لگے نیارسول اللہ علیہ الموال ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے۔

ے نی کر ممالات منبر پرتشریف لائے اور دعا کی:

"اللَّهُمَّ خَوَاليُنَا وَلا عَلَيْنا، اَللَّهُمَّ عَلَى الْاكَامِ وَالطِّرَابِ وَبُطُونِ الْاَوْدِيَةِ وَ منابت الشَّجَرُ"

ترجمہ: ''اے اللہ! ہمارے شہر کے جاروں طرف برے ہم پر نہ برے۔ اے فدا وندی نالوں، واد بول اور درختوں کی جزوں پر برسے تو مدینہ منورہ ہے آسان اس طرح حجیث گیا جیسے بھٹ جاتا ہے۔''

### حضرت كعب بن مره ه المناه كي بارگاه نبوت عليه من حاضري:

حفرت کعب بن مره طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم سیانی نے معرکی قوم پر بددعا کی تو جس آپ کے پاس آیا اور عرض کی القد تعالی نے آپ کی مدوفر ، ئی اور آپ کو عطا فر مایا اور آپ کی وعا قبول کی ۔ باشد آپ کی قوم بلاک ہو گئی۔ اب ان کے لیے القد تعالی ہے وعا کی کھ قول کی ۔ باشد آپ کی قوم بلاک ہو گئی ۔ اب ان کے لیے القد تعالی ہو وعا کی کھ ''اللّٰهُمُ اسْفِقا غَیْدُا ، مُو یُعًا ، طَبِقًا غَدُقًا عَاجِلاً غَیْدُ وا نِٹِ فَافِعًا غَیْدُ طَارٌ '' کے معرت کعب طفی بیان کرتے ہیں ہم پر دوسرا جمعہ نہ گزرا کہ ہمارے لیے بارش ہوگئی۔ دور مراجمہ نہ گزرا کہ ہمارے لیے بارش ہوگئی۔

﴿ ابِرْقِيمٍ ﴾

این عباس منظمی سے دوایت ہے کہ مضر کے پچھ لوگ نبی کریم منطقہ کے پاس آئے اور انہوں نے استدعا کی کہ اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کے داللہ تعالیٰ کے داللہ تعالیٰ کے داللہ تعالیٰ معینا هنینا مو یعا عدقا طبقا نافعا غیر ضار عیور دالث" توان پر مسلسل بارش ہوئی ، یہاں تک کہ مات دن تک بارش ہوتی رہی۔

﴿ الوقيم ﴾

وفدمره بن قيس كى بارگاه سروركونين عليه مين خاصري اوروعائے نبوى:

والذي رزيس نے مديث بيان كى ان سب نے كہا كہ بنى مرہ كا وفد ني كر يہ الله كى خدمت بين آيا ہيں مرى رأيشي نے ان سے ان كے داويوں نے مديث بيان كى ان سب نے كہا كہ بنى مرہ كا وفد ني كر يہ الله كى خدمت بين آيا ہے۔ جب كہ حضور ني كر يہ الله ته جرى بين فزوة جوك سے واپسى تشريف لائے ني كر يم الله ته نے دريافت قرمايا تم اس الله كا كيا حال ہے؟ ان لوگوں نے كہا كہ خدا كہ تم ہم لوگ قط زده ہيں۔ اموال بين گودا نہيں ہے۔ آپ ہمارے ليے اللہ تو كى سے دعا كريں۔ اس پر ني كر يم علي كه فيا كو الله م الله ما الله من الله من الله ما ال

انہوں نے عرض کیا یا رسول انٹسٹیلٹے! جب ہم اپنے علاقے میں پہنچ تو ہم نے ای دن بارش کو برستا پایا۔ جس دن آپ نے مدیند منورہ میں دعا ما گئی تھی جس سے ہماری کھیتیاں سرسبز شاداب ہو گئیں اور ان پر ہر پندرہ دن کے بعد خوب بارش ہوتی ہے اور ہم ویکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ بیٹے کرچ نے ہیں اور ہماری بکریاں ہمارے گھروں میں ہی خوب سیر ہوجاتی ہیں۔ اب وہ جاتی ہیں اور پھر پھرا کر ہمارے گھروا کہ آ جاتی ہیں۔

بيان كرمي كرميم الله في في في مايا:
 "المحمد بالله الله في هو صنع ذالك"

﴿ ابن معده الوقعيم ﴾

#### وفدینی دار بارگاه نبوت میں:

﴿ ابن معد ﴾

#### حضرت تميم داري في المناه نه في د جال كود يكها:

ن الممر بنت قبیس رضی القد عنب سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علی کی ہارگاہ میں معنوں میں معنوں کے اللہ علی میں معنوں کے اللہ علی میں معنوں کے اللہ علی میں معنوں کے بھے۔ معنوں کے بی کریم علی کے اللہ علی معنوں کر ہے تھے۔ ان کی کشتی بھٹک کئی اور اس نے ایک جزیرے میں لاڈ اللاتو وہ کشتی سے باہر اتر کے پانی کی تلاش میں چل و سے ۔ انہیں ایک آ دمی ملا جوا ہے یہ وال کو سمیٹ کرچل رہا تھا۔ انہوں نے بوجھا کون ہے؟

اس نے کہا کہ میں جاسوں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جزیرے کی بابت کچھ بتا۔ اس نے کہا کہ میں پچھ نہ بتاؤں گا۔ تم خود پھر کرمعلوم کرلوتو وہ اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک مخص کومقید دیکھا۔

اس نے پوچھاتم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔اس نے پوچھا اس نمی کا کیا حال ہے جوتم میں مبعوث ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم سب لوگ ان پرایمان لا کران کی تقعد ایق کر کے ان کا انہاع کردہے ہیں۔

اس نے کہا کہ بیان کے لیے بہتر ہے۔اس نے پوچھا جھے چشمہ ذعر کی بابت بتاؤ؟ کہ اس کا کیا ہوا؟ ہم نے اس کی بابت بتایا تو وہ بین کر اتتا اچھلا کہ قریب تھا دیوار سے باہرنگل جائے۔پھراس نے پوچھا کئی بیسان کا کیا ہوا کیا وہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہاں وہ پھل دیتا ہے تو وہ پھر پہلے کی مانندا چھلا۔
اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر جھے نگلنے کی اجازت مل جائے تو میں تمام روئے زمین کا چکر لگاؤں بجز طیبہ کے۔

روای حدیث فاطمہ رضی القدعنہا بتاتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا ہیں مہرا واقعہ لوگوں کو بتا دواور فرمایا: بیشرطیبہ ہے اور وہ دجال ہے۔ دمیار پر

#### بادشاه يمن حارث بن عبد كلال حميري هي بارگاه نبوت من

حضرت حارث بن عبد كلال جميرى صفيه يمن كے بادشا ہوں ميں ہے تھے۔ وہ نبي كريم علي الله كى بارگاہ ين ہے اس رائے كى بارگاہ ين آئے۔ مدين طيب ميں ان كے داخل ہونے سے بہلے نبي كريم علي في نے فر مايا۔ اس رائے سے ايک شخص تمبرارے باس آئے۔ والا ہے جو كريم الجدين اور شبيح اخذين (اعلی نسب اور خوبصورت رخسارو ما ہے۔ پھر حارث طفی آئے اور اسلام لائے اور نبي كريم صلى امتد عليه واله وسلم نے ان سے محالفة كيا اور ان كے ليے الى جا جی جو درمبارک بچھائی۔

﴿ بِمِداتِي انسابِ ﴾

#### وفد بني البكاء بارگاه نبوت مين اوران كيليخ خيرو بركت كي دعا:

جعد بن عبد الله بكائى رئمينيسية سے روایت كى۔ انہوں نے کہا كه بنی البكاء كا وفد نبی كريم صلی الله عليه واله وسلم كی خدمت ميں ٩ ججرى ميں آيا۔ بيتين افراد تھے۔معاوبية بن تو راوران كے بيٹے براور مجمع بن عبداللہ اوران كے ساتھ عمر وغلام تھے۔

حضرت معاویہ بن تو رہ فی نے عرض کیا: یا رسول القد میں ہے! بین آپ کے کمس کی بر کت جاہتا ہوں۔ آپ میرے جینے بشر کے چبرے پر دست اقدی پھیر دیجئے تو نبی کریم میں ہے بشر طفی ہے چبرے پر دست مب رک پھیرااور انہیں ف کستری بھیڑیں ،عطافر مائیں اور ان پر دعائے برکت فر مائی: حضرت جعد طفی ہو آپ کہا کہ بنی البکاء پراکٹر قبط سالی ہوتی تھی کیکن ان کو قبط سالی کی کوئی مصیبت نہ ہوتی تھی گیکن ان کو قبط سالی کی کوئی مصیبت نہ ہوتی تھی۔ محمد بن بشر بن معاویہ طفی ہوتی تھی کیکن ان کو قبط سالی کی کوئی

وابى الذى مسح الرسول براسه ودعا له بالخير والبر كات اعطاه احمد ادا اتاه اعنزا عضرا نواجل لسن باللجبات بملان وفدالحى كل عشيته ويعود ذاك الملاء بالغدوات بوركن من منح وبورك مانحا وعليه منى ماحييت صلاتى

ترجمہ: ''میراباپ وہ ہے جس کے سریر نی کریم علیجے نے دست مبارک پھیر کران کے لیے خیرو برکت کی دعا کی اور نی کریم علیجے نے ان کو خاکستری رنگ کی بھیٹریں عطا فرما کیں جو کم دودھ والی نہ تھیں۔ جب وہ آتے وہ بھیٹریں قبیلہ میں آنے والوں کے برتن کو رات والی تھیں اور برکت و بے والا کتنا بابر کت تھا۔ اس کے اوپر میر کی طرف سے جب تک میں زندہ ہوں میرا درود وسلام ہو۔''

#### وست مصطفه متلاقه كي بركت:

صاعد بن العلا بن بشران رحمیه نیمنی کے والد سے انہوں نے ان کے دادابشر بن معاویہ طاق ہے۔ روایت کی کہ دہ اپنے والد معاویہ بن تو ر طاق کے ساتھ نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی ابتد علیہ والہ وسلم نے ان کے سریر دست مب رک پھیرا اور ان کے لیے دعا کی تو ان کا چہرہ نبی کریم صلی القدعلیہ والہ وسلم کے دست مبارک پھیرنے کی وجہ سے نفرہ ( چاند ) کی مانند چیکئے لگا اور وہ جس بھار پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ تندرست ہو جاتا تھا۔

﴿ تاري بخاري بغوي ، ابن منده الصحابه ﴾

وفدتجيب بإرگاه نبوت مين:

واقدی رائیس کہتے ہیں کہ ہم سے عبد اللہ بن عمر و بن زہیر طاق نے ابی الحویرے طاق ہے صدیت بیان کی۔ انہوں نے بہت کہتے ہیں کہ وقد ہ بجری میں نبی کریم علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقد میں ایک نوعم بچرتی کریم علی ہے اس کے بی کریم علی ہے کہ میری مغفرت کرے اور بھی پر رحم فرہ کے فرمایا تیری کیا حاجت ہے کہ میری مغفرت کرے اور بھی پر رحم فرہ کے اور میر کی معلی کے دعا فر مائی:

"اللهم اغفرله وارحمه واجعل غناه في قلبه"

پھر وہ لوگ والیس جے گئے اس کے بعدہ اجمری میں جج کے موقع پر منی میں وہ لوگ آئے۔ نبی کریم مذہبے نے ان سے اس بحد کے بارے میں دریافت فر مایا۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے اس جیسا قانع بچداب تک نہ دیکھا۔ القدتی کی جو دیتا ہے اس پر قن عت کرتا ہے۔ نبی کریم علی نے فر مایا میں تو تق رکھتا ہوں کہ وہ تمام احوال میں کامل ہو کر مرے گا۔
﴿ ابن سعد ﴾

وفدسلامان بارگاه نبوت مین اور بارش کیلئے استدعا:

۔ واقعدی برایشے۔ ہے روایت ہے کہ وہ شوال وا ججری میں سلاون کا وفعد آیا۔ نبی کریم علیہ ہے ان سے فر مایا۔ تمہمار سے علاقہ کا کیا حال ہے؟

انہوں نے کہا کہ قط سل ہے۔ آپ اللہ تعالی سے دعا کیجے کہ مارے علاقے میں بارش بھیج۔ اُپ کی کریم علی ہے دعا کی ''اسقہم الغیث فی بلادھم''

انہوں نے عرض کیایا نبی تینی ایٹا دست مبارک وعا کے لیے اٹھائے کیونکداس سے بارش کی کثرت ہوگی اور حالات بہتر ہوں گے۔ نبی کریم تینی نے اس پرتبسم فر مایا اور اپنے دست مبارک اسے بلند فر مائے کہ آب کے بغل شریف کی سفیدی نظر آگئی بھر جب وہ لوٹ کر اپنے علاقے میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس دن ادر اس گھڑی بارش ہوئی جس دن اور جس گھڑی میں نبی کریم تینی نے دعا فر مائی تھی۔

چېره جا ند کی طرح جیکنے لگا:

واقدی را این سے روایت ہے کہ ججتہ الوداع کے موقع پر ۱۰ ابجری بیل محارب کا وفد آیا اور وہ دس اشخاص تھے۔ ان میں حضرت اور ن رث دی گھٹا اور ان کا بیٹا حضرت نزیمہ دی گھٹا تھا۔ نبی کریم صلی ابتدعلیہ والہ وسلم نے حضرت فزیمہ دی گھٹا تھے چبرے پر اپنا دست مہارک بھیم اتو وہ جاندگی ما نند جیکئے لگا۔

## جنات کی بارگاہ نبوت میں حاضری

نبی کریم علی کی خدمت میں جنات کا اسلام لا نا اور ان کے دفوو ای طرح آتے تھے جس طرح کہ انسانوں کے تھے۔ دوفوج درفوج اورقبیلہ پرقبیلہ کم کرمہ میں اور بعد بجرت مدینہ طبیبہ میں آتے رہے۔ البانوں کے تھے۔ دوفوج کی درفوج اورقبیلہ پرقبیلہ کمہ کرمہ میں اور بعد بجرت مدینہ طبیبہ میں آتے رہے۔ ﴿ابوهِم ﴾

عمرو بن غیلان ثقفی رختند ، حضرت ابن مسعود طفی سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اہل صفہ کے ہرایک فخص کووہ فخص لے سی جورات کا کھانا کھلا یا کرتا تھ گمروہ مجھے نہ لے کر گیا۔

نی کر میم میں ہے۔ اس کے بعد بھے نی کر میم میں ہے۔ اس المومنین اسلمہ رضی اللہ عنہا کے جُرہ شل لے گئے۔ اس کے بعد بھے نی کر میم میں ہے۔ اس کے بعد بھے نی کر میم میں ہے۔ اس کے بعد بھے نی کر میم میں ہے۔ اس کے بعد بھے نی کر میم میں ہے۔ اس کے اندر بیٹے جاؤ اوراس سے باہر نہ لکانا۔ جب تک میں والیس نہ آوں اور آپ تشریف لے گئے اور میں نخلستان کے درمیان میں نبی کر میم میں ہے کو ویکا رہا یہاں تک کہ ایک سے اور میں نخلستان کے درمیان میں نبی کر میم میں ہے کو ویکا رہا یہاں تک کہ ایک سے میار کی میں ہے کہ اور میں نے دل میں کہا کہ جمعے نبی کر میم میں ہے۔ یہ واریک میں ہے دل میں کہا کہ جمعے نبی کر میم میں ہے۔ یہ کہ بھی ہے تک کہ ایک سے بیار کی میں ہے دل میں کہا کہ جمعے نبی کر میم میں ہے۔ یہ کہ بھی ہے تا کہ وہ نوک میں وازن کے بیں۔ انہوں نے نبی کر میم میں ہے۔ یہ کہ میں ہے دل میں اور میں نے موج جمعے آبادی کی طرف جانا جا ہے۔ وہ رائی کی میں ہے وہ ان جانا جا ہے۔ وہ بیانا جا ہے۔ وہ بیانا جا ہے۔

پھر بھے یاد آیا کہ نی کریم میں ہے تو بھے تاکید فر مائی ہے کہ اس جگہ ہے جہاں ہیں جیٹھا ہوں میر ہے آئے تک ہا ہر نہ لکانا۔ پھر میں نے سنا کہ نبی کریم علی اپنا عصائے مبارک مارکر فر مارہ ہیں کہ میرے آنے تک ہا ہر نہ لکانا۔ پھر میں نے سنا کہ نبی کریم علی اپنا عصائے مبارک مارکر فر مارہ ہیں کہ بیٹھ جاؤ تو وہ ہوگ بیٹھ کے بہاں تک کہ میں حق صاد آنمود ارہونے کا وقت آگیا اور وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ نبی کریم سلی اند علیہ والدوسم میرے یاس تشریف لے آئے اور فر مایا

یہ جنات کا وفد تھا۔انہوں نے جھے ہے کھانے پینے اور زادراہ کے لیے مانگا۔ بیس نے ان کو ہروہ ہڈی جو پرانی ہوا ور کو براور مینگنیاں کھانے کے لیے بتائیس۔تویہ جنات جس ہڈی کو پائیس گے اس پروہی محوشت پائیس گے۔ جو کھانے کے دن اس پر تھ اور جس کو بریا مینگنی کو وہ اٹھائیں ۔گے اس میں وہ غلہ اور وانے یا کیس گے جے اس دن اے کھایا گیا ہوگا۔

﴿ ابولعيم ﴾

مسرت زبیر بن عوام صفی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نہوی شریف میں فجر کی نماز نبی کریم علی ہے نے پڑھائی۔ جب نبی کریم علی نے رخ انور پھیرا تو فرمایا تم میں سے کون ہے جوآج رات جنات کے دفد میں میرے ساتھ جائے۔

میں ٹی کریم علیظ کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ مدینہ کے تمام پہاڑ پیچھے رہ گئے اور ہم چٹیل کشادہ

میدان پی پینی گئے۔ ای مک ہمیں ہے لیے قد کو گوٹ ظرآئے کو یہ وہ درازی میں نیز ہے کی مانند تھے اور وہ

پی تہبندہ می تو پنے پاؤں کے رمین رہے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو شدت خوف سے
لز ہ طاری ہو گیا یہال تک کہ میر ہے پاؤل اپنے قالو میں شدر ہے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو نبی کریم
علیقتے نے میر ہے گر دوائر ہ کھینچ اور جمھ سے فر مایا اس کے اندر بیٹے جاؤ۔ جب میں بیٹھ گیا تو جمھ سے وہ تمام
خوف جاتا رہا جو اپنے دل میں پارہا تھ اور نبی کریم علیقے میر سے اور ان کے درمیان تشریف لے گئے اور
نبی کریم علیقے نے قرآن کریم کی تا، وت کی یہال تک کہ صبح صاوق نمود ار ہوگئے۔

اس کے بعد نی کر یم مینی تھ بیٹ اور جھ سے فرہ یا میرے ساتھ چوتو میں نبی کر یم مینی تھ کے ساتھ چوتو میں نبی کر یم مینی کے ساتھ ہوا۔ ابھی زیادہ دور نہ گئے تھے کہ نبی کر یم مینی کے ساتھ ہوا۔ ابھی زیادہ دور نہ گئے تھے کہ نبی کر یم مینی کے ساتھ ہوا۔ ابھی زیادہ دور نہ گئے تھے کہ نبی کر یم مینی کے ساتھ ہوا۔ ابھی کے اور میں؟

میں نے عرض کیا مجھے بڑی سیا بی نظر آتی ہے۔ پھر نبی کریم عنطی نے اپنا سرمبارک زمین پر جھکا یا اور ہڈی کو گو بر سے تھیز کران کی طرف کھینک ویا اور فرمایا۔ انہوں نے مجھے سے زادراہ ، نگا تھ تو میں نے ان کے لیے مڈی اور گو برکوان کی غذا قرار ویا۔

﴿ ايونيم ﴾

حضرت ابو ہر برہ مضطفہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم عنیقہ کے ساتھ گیا۔ نبی کریم عنیقہ کے ساتھ گیا۔ نبی کریم عنیقہ نے ساتھ گیا۔ نبی کریم عنیقہ نے فرمایا میر سے استنج کے لیے پھر ڈھونڈ کے لاؤاور مڈی اور گو برندلانا۔
میں نے عرض کی یارسوں المتدعیقہ ابڈی اور گو برکی کیوں ممانعت فرماتے ہیں؟

نی کریم عَیْنَ نَعْ مِی مِی اَلْتَ نِی کَریم عَیْنَ کُلُولِ مِی اِسْ ہِی کَریم عَیْنَ کُلُولِ کِی اِسْ آیا اور وہ چھے لوگ تھے۔ انہوں نے جھے سے رائے کے لیے غذا کا سواں کیا۔ میں نے ان سے کہاتم جس بڈی اور گویر کولو کے اس میں تمہارے لیے غذا ہوگی۔

﴿ الرقيم ﴾

حضرت ابوسعید خدری فاقی ہے۔ روایت ہے، نبی کریم میں ہے فرمایا مدینہ منورہ کے جنات کی ایک جماعت میں اسکے ایک حضرت ابوسعید خدری فاقی ہے ۔ اب جو کوئی ان جنات کا اثر کہیں و کھے تو اے جاہے کہ تمن دن تک اعلان ہو چک ہے، اب جو کوئی ان جنات کا اثر کہیں و کھے تو اے جاہے کہ تمن دن تک اعلان ہے۔ کرے۔ تمن دن کے بعد پھراے فام ہوتو جاہے کہ آل کر دے کیونکہ وہ مسمان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ کرا ہے فام ہوتو جاہے کہ آل کر دے کیونکہ وہ مسمان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ ﴿ ابولیم ﴾

حضرت ابن عمر ضطحه سے روایت ہے کہ ایک جزیرے سے جنات کا وفدنی کریم علی کے پاس آیا اور وہ نبی کریم علی کے پاس جتنا عرصہ جایا ، تقیم رہے۔ پھر جب انہوں نے اپنے وطن جانے کا ارا دہ کیا تو انہوں نے نبی کریم صلی القد عدیہ والہ وسلم ہے اپنی غذا کے بارے میں عرض کیا۔

فر مایا میرے پاس تو موجود نہیں ہے جس کا بیس تمہیں زاوراہ دوں البتہ سفر بیس جس ہڈی کوتم اٹھا ؤ کے اس میں تمہارے لیے تر وٹاز ہ '' وشت موجود ہوگا اور جس کو ہر کوتم اٹھاؤ کے وہ تمہارے لیے تھجور بن جائے گی۔اس بنا پرنجی کرمیم علیقے نے مما نعت فرمائی کہ گو براور ہٹری سے استنجانہ کیا جائے۔ ﴿ابولَعِم ﴾

#### مسلمان اورمشرك جنات كابارگاه نبوت عليه مي مقدمه پيش كرنا:

کیٹر بن عبد القد بن عمر و بن عوف رہے ہے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اس کے دادا سے روایت کی کہ بلال بن حارث رہے ہے گیا کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم علی ہے کہ ساتھ مقام عرج میں از ے جب میں نبی کریم علی ہے کہ ایک آوازیں از ے جب میں نبی کریم علی ہے گئی ایک آوازیں سندں کہ میں کی بات کو بالکل نہ بجھ سکا اور نہ کسی کو میں نے ویکھا۔ یہاں تک کہ نبی کریم علی تشریف لاے تو اس کے تاب کی کریم علی تشریف لاے تو آب بہم فرمار ہے تھے۔

آپ نے فرمایا میرے پاسلمان جنات اور مشرک جنات اپنامقد مدلے کرآئے تھے۔ انہوں نے جھے۔ انہوں نے جھے۔ انہوں نے جھے۔ انہوں نے جھے کہ کہ کا بہترک جگات کو الجلس میں اور مشرک جنات کو الفور میں رہنے کا حکم دیا۔ جنات کو الفور میں رہنے کا حکم دیا۔

کٹر رطیقہ نے بیان کی کہ انجیس آباد مقام اور پہاروں کا تام ہے اور الغور پہاڑ اور دریا کے ما بین جگہ کا تام ہے اور الغور پہاڑ اور دریا کے ما بین جگہ کا تام ہے اور کثیر رطیقہ نے فر مایا جس نے کسی کوئیس دیکھا کہ انجیس بین کرئی مصیبت پہنی ہوگر یہ کہ وہ سلامت نہیں رہا۔
یہ کہ وہ سلامت ہی رہا اور غور بیل جے کوئی مصیبت پہنی ہوگر یہ کہ وہ سلامت نہیں رہا۔
ہ ابوائیج کا بالعظمہ مابولیم کے

حضرت جابر بن عبدالقد فظینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علی کی تین باتیں ایک دیکھی ہیں اگر آپ قرآن کریم نہ لاتے تو بھی میں یقیناً آپ پر ایمان لا تا۔ ایک بید کہ صحرامیں ہم ایک جگہ پہنچ جس کے آگے راستہ بند تھا۔ نبی کریم علی نے نبی کی لیا اور دوور ختوں کوجدا دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جھے سے قرمایا۔

اے جابر! ان درختوں کے پاس جاؤ اور ان ہے کہو کہ وہ دونوں باہم مل جاویں تو وہ دونوں

ورخت با ہمال گئے۔حتی کہ دونوں کی ایک جز معلوم ہونے گئی۔ رفع طاجت کے بعد نبی کریم علیہ ہے وضو کیا اور میں نے اس کی طرف سبقت ں اور میں دں میں سوچ ریا تھا کیمکن ہے کہ القدانعالی مجھے وہ ہے دکھائے جوآ پ کے شکم اقدیں ہے ہاہرآئی ہے اور میں اسے کھالوں۔ جب میں نے زمین کو دیکھا ،صاف 

آپ نے فرمایا ہاں لیکن ہم گروہ انہیاء میں ہے ہیں اور زمین کو تھم دیا گیا ہے کہ جو پچھے بول و ہراز کی قشم ہمارے اجسام سے نکلے وہ اسے محفوظ کر لے۔اس کے بعد وہ دونوں درخت اپنی اپنی جگہ جدا ہوکر چلے گئے۔ دوسری بات پیا کہ ہم سفر میں تھے کہ اجا تک کا لے رنگ کا نرسانی سر منے آیا اور اس نے اپنا سرنبی کریم منطقے کے گوش مبارک پررکھااور نبی کریم منطقے نے اپنادہن اقدس اس کے کان پر کھااوراس ہے مسر گوشی میں کلام فرمایا۔اس کے بعد وہ 'بیبا غائب ہوا کہ گویا زمین نے اسے نگل لیا۔ میں نے عرض کیا **یا** رسول التدعيظة البهم توآپ كى اس عالت سے ۋر كئے تھے۔ نى كريم عليظة نے فرمايا۔

یہ جنات کا قاصدتی وہ ایک سورت کو بھول گئے تھے تو انہوں نے اے میرے یاس بھیجہ تو میں نے ان کو وہ سورت یا دکرا دی۔ تیسری و ت یہ ہے کہ ہم ایک گاؤں بیس مہنچے تو ہمارے یاس وہاں کے پچھے لوگ ا کیار کی و لے آتے ، وہ ٹر کی ایک خوبصورت تھی ، کو یا حمکتے جا ند کا ٹکڑا ہے جس کو باولوں نے چھیا رکھا ہے۔ وہ لڑکی مجنونا نہ تھی۔ ان کے گھر والوں نے عرض کیا یا رسول انتہ تاہے ! اس کی حالت پر کرم فر ما پئے تو نی کریم میں ہے دعا کی اوراس لڑکی پرجن ہے فرمایا تھے پر افسوس ہے۔ میں محمد (علی کے اللہ تعالی کا رسول ہوں تو اس کے پاس سے دور ہوجا۔ تو دہ از کی نقاب اوڑ ھاکر بردہ کرنے لگی اور صحت باب ہوکروا پس گئی۔ ﴿ خطيب رواة ما لك ﴾

# خريم بن فاتك في الما كالمام لان كاواقعه

حضرت ابو ہریرہ خصی ہے۔ وایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خریم بن فاتک خصیہ نے حضرت عمر فاروق ﷺ ہے کہا کہ میں آپ کواپنے اسلام لانے کا ابتدائی واقعہ سناؤں، وہ واقعہ بیہ ہے کہ میں اونٹ کی تلاش میں سرگروال تھا، بیہاں تک کے رات تھا گئی اس وقت میں نے بلند آ واز ہے کہا ''اعو ذہبعذیز ھذالو ادی من سفھاء قومہ '' میں سواری کے بادشاہ ہے اس قوم کے بیوقوں سے بناہ ما نگرا ہوں ، ا جا تک ہا تف نے مجھے ان شعروں میں جواب ویا۔

عذ يافتي الله ذي الجلال ﴿ والمحد والنعماء والافضال و اقتر ايات من الانفال ووحد الله ترجمہ:''اے جوان! عزے و ہزرگی اور نعت و بخشش وا نے اللہ تعالی ہے پناہ ماگ اور سورهٔ انفال کی آیتوں کو پڑھا درانقد تعالی کوایک مان اورکسی کا خوف نہ کر \_''

یہ آواز س کر پی شدت خوف سے کانینے لگا۔ جب بجے سکون وقر ارآیا تو بیں نے کہا۔
بایہا الہاتف ما تقول! ارشدک ام تضلیل بین لنا هدیت مالسبیل
ترجمہ: "اے ہاتف تو کیا کہنا چاہتاہے، کیا تو جھے اپنی جانب سے سیدھا راستہ بتایا
ہے یا گراہ کرتا ہے۔ جمیں صاف منا کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟"

🗘 اس بر ہاتف نے جواب دیا

بيشرب يدعو الى النجاة هذا رسول الله ذوالخيرات وسور بعد مقصلات جاء بیاسین و حامیمات محرمات و محللات يامرنا بالصوم والصلوة ينهى عن المنكر لاالطاعات ويزع الناس عن الهنات ترجمہ: وہ ہدایت بیرے کہ مدینہ میں صاحب خیرات نبی کریم ﷺ تشریف فرما ہیں جو نجات کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ سورہ کیسین ، حامیمات اور سورمفصلات کے سوابہت ی سورتیں لائے ہیں۔حرام وحلال چیزوں کو بیان کر کے ہمیں نماز وروز ہ کا حکم دیتے ہیں اور وہ بدکاری ہے روکتے اور منکرات ہے منع کرتے اور نیکی کاعکم دیتے ہیں۔ بهاشعارین کر میں سوار ہوکر مدینه منوره آیا اور ای لحد مسجد میں حاضر ہو گیا۔حضرت ابو بکر صدیق تنظینه میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ تع کی تمہیں رحمت میں داخل کرے۔ ہمیں تمہارا اسلام لا تا معلوم ہو چکا ہے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم علیہ منبر پرتشریف فر ما خطبہ دے رہے تھے، اورآب فرمار بي تق:

"مامن عبد مسلم توضا فاحسن الو ضوء ثم صلى صلوة بعقلها و يحقظها الا دخل الجنة"

کوئی مسلمان ایس نہیں ہے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور خوب سمجھ کر اس نے تماز پڑھی اور اس کے اوق ت کو محفوظ رکھ مگر رہے کہ القد تعالیٰ اسے جنت میں واضل کر ہے۔ بیدوا قعد من کر حضرت عمر فاروق اعظم صفح نے فر مایا اس واقعہ کا کوئی بینی شاہد میرے پاس لاؤ تو اس کی شہادت حضرت عثمان منظم نے دی۔ منظم نے فر مایا اس واقعہ کا کوئی بینی شاہد میرے پاس لاؤ تو اس کی شہادت حضرت عثمان منظم نے دی۔

قیس رئیج اسدی رائیج اسدی رائیج سے روایت کی کہا کہ حضرت خریم طفیج نے بیان کیا پھراس کی مثل روایت بیان کی اور شعروں کے بعد اتنازیادہ ہے کہ پھر میں نے ہاتف سے بوچھا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرہ ئے تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں عمرو بن اثال ہوں اور میں نجد کے مسلمان جنات پر حاکم ہوں اور تیرے اننوں کی میں اس وقت تک تکہائی کروں گا جب تک تو مدینہ منورہ سے اپنے گھر واپس نہ آئے۔ اس کے بعد میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوگیا۔

راہ میں مجھے ایک مخص طلاس نے کہا کہ نبی کریم علیہ تنہیں اسلام کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارے

فریم کا کھنے ہے دوسر کی سند نے سی تھ دوایت ہے۔ اس میں ہے کہ میں نے پوچھ کہ تم کون ہو؟

اس نے کہ کہ میں والک بن والک بن والک جمن ہول۔ جمھے نمی کریم تعلقہ نے نجد کے جنات پر حاکر مقرد کیا ہے۔
میں نے کہ کہ کاش کہ کوئی شخص ہوتا جو میر ہے اونٹوں کو میر ہے گھر پہنچ ویتا تو میں نمی کریم تعلقہ کے پاس جا کرمسمان ہوتا۔ اس پر اس نے کہ کہ میں اونٹوں کو تمہمارے گھر پہنچا دول گا۔ چھر میں ان اونٹوں میں سے کرمسمان ہوتا۔ اس پر اس نے کہ کہ میں اونٹوں کو تمہمارے گھر پہنچا دول گا۔ چھر میں ان اونٹوں میں سے کہ اونٹ پرسوار ہوا اور چل دیے۔ میں نے ویکھا تو فر ویا کہ وہ شخص جو تمہمارے اونٹ تمہمارے گھر پہنچا نے کا ضامین ہوتا تھ تو سنواس نے تمہم رہ انٹ تمہم رہے گھر چھر وسالم پہنچ دیے ہیں۔

ھو طبر اتی واقع تو سنواس نے تمہم رہ اونٹوں کو ان میں کہ اونٹوں کے ہیں۔

# خنافرين التوم تميرى فيهد كاسلام لان كاواقعه

بن التكلى رویند یا وان نے واند نے فہر دی كه فن فرین التوم كائن تھا۔ جب يمن كے وقو و ني كريم سين نے مراد كے اونوں پر حمله كيا اور اس كا مال ومتاع كي بيات آئے اور اسلام كا غلبہ ہوا تو اس نے مراد كے اونوں پر حمله كيا اور اس كا مال ومتاع كي كر چلنا بنا اور مقام شحر ميں جہ پہنچ ۔ اس كا ايك جن جا بليت ميں تابع تھا اور اس نے زماند اسلام ميں اسے جھوڑ و يا۔ اس نے كہا كہ ميں ايك رات اس وادی ميں تھا۔ ايك رات وہ جن اس طرح اتر اجس طرح عقاب از تا ہے۔ اسے د كھے كر خنا فرنے كہا كيا بات ہے؟

س نے کہا کہ ہاں۔ جو میں کہتا ہوں اسے غور سے من! میں نے کہا کہ میں من رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس بات کو یا در کھا ورغنیمت جان لے وہ بیر کہ

لكل ذى ابتداء الى غائه

ترجمہ ہرمدت کی حد ہوتی ہے اور ہرابتداء کی غایت ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا تھیک ہے۔
اس نے کہا کہ:

کل دولة الی اجل لم یتاح لها حول و قد انتسخت البحل و رجعت الی حقائقها الملل ترجمہ: ہر دولت ایک ات کے لیے برانا ہے۔ بلاشیہ تمام غراجب منسوخ وہ

چکے ہیں اور تمام متیں اپنی حقیقتوں کی طرف لوث آئی ہیں۔

"انى اتيت بالشام، نفرا من ال العدام، حكاما على الحكام، يزبرون دارونق من الكلام، ليس بالشعر المولف ولا السجع المكلف فاصغيت، فرجرت، فغادرت فطلعت، فقلت بم تهينموا والى ما تغترون فقالوا خطاب كبار جاء من عند الملكالجبار، فاسمع ياشصار، لاصدق الاخيار، واسلك اوضح الالار، تنج من ادار النار"

ترجمہ: میں شام کے علاقہ میں آل عدام کے پچھالوگوں کے پاس پہنچا جو حاکموں پر حاکم ہے۔
وہ لوگ ہرونق کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ کلام نہ شعروں کی ما نند متر تب تھا اور نہ نٹر کی ما نند تکلف
کے ساتھ مرضم وسنج کیا گیا تھا۔ میں سامنے آیا تو جھڑ کا گیا اور جب دوبارہ سامنے آیا تو میں نے بوچھاتم
لوگ کون ساکلام گنگنا تے ہواور کہاں تک لوگوں کو دھوکے میں رکھو گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت عظیم
خطاب ہے جو القد تع لی ملک الجبار کی جانب ہے آیا ہے، اسے ہما رسن! اور تو واضح اور روش راستہ کو
اختیار کرتا کہ تو جہنم کی آگ ہے بیجارہے۔

یہ کن کر میں نے کہا ''و ما ھذا المکلام'' یہ کس کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آن کا کلام ہے جو کفر وائیان کو واضح کرتا ہے۔ اے قبیلہ حضر کے ایک فخص لائے ہیں، پھر وہ اہل دار میں فل ہر و معوث ہوا ہے۔ وہ رسول ایسا کلام لایا ہے جوخوب روشن و واضح ہے۔ اس رسول نے اس راہ کو واضح کر دیا ہے جس سے لوگ روگرواں ہو چکے تھے اور اس کلام میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے تھے۔ دیا ہے۔ یس نے بع چھا جو ان بردی نشانیوں کو لے کرآیا ہے کون ہے؟

اس نے کہ دہ احمد خیر البشر علیہ ہیں۔ اگرتم ان پر ایمان لاؤ گے تو حتہیں اجر وتو اب کی بشارت دیں گار اور اب تر کالفت کرو گے تو جہنم میں جھو نکے جاؤ کے لہذا میں ان پر ایمان لے آیا ہوں اور اب تیرے پاس آنے میں جلدی کی ہے لہذا تو ہر نجس کا فرے نکے اور ہر مومن طاہر سے مشالعت کرو ورنہ میر سااور تیرے درمیان تو جدا نیگی ہے ہی ، اس کے بعد خنا فرنے اپنے گھر یار کواونٹوں پر سوار کیا اور ان لوٹے ہوئے اور تیرے درمیان تو جدا نیگی ہے ہی ، اس کے بعد خنا فرنے اپنے گھر یار کواونٹوں پر سوار کیا اور ان لوٹے ہوئے اور تیرے درمیان تو جدا کی ہے ہی ، اس کے بعد خنا فرنے اپنے گھریار کواونٹوں پر سوار کیا اور ان کے الکوں کو واپس کر کے میں حضرت معاذ بن جبل صفحاء میں ہیں ہے اسلام پر بیعت کی ۔ اس سلسلہ میں میں نے بیاشعار کے ہیں ہے۔

الم تران الله عاد بفضله وانقذ من نفح الجحيم خنافوا دعانى شصار للتى لو رفضتها الاصليت جمرا من لظى الهول جاموا ترجمه: "كياتم في نبيس ديكما كدالله تعالى في البيخ فضل وكرم سے خنافر كو بحركى موكى آگ سے بچاليا۔ مجھے فصار في الكي راه وكھائى كداگر ميں انحراف كرتا تو يقيناً ميں مولناك بحر كے والى آگ ميں جمونكا جاتا۔"

# جهجاه غفاري هي بارگاه نبوت اليسية ميس حاضري

عطابن بیہ ررحمة اللہ علیہ حضرت جمجاہ غفاری دی ہے۔ اور ایت کرتے ہیں کہ وہ اپن قوم کے ان لوگوں کے ساتھ آئے جو اسلام کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ ٹی کریم ہیں ہے کہ پاس مغرب کے وقت حاضر ہوئے۔ نبی کریم ہیں ہے ہے گئے نے بکری کا دودھ دوہ کر انہوں نے اس بکری کا دودھ دوہ کر پی سیا۔ پھر دوسری کا دودھ دوہ کر انہوں کی سیا۔ پھر دوسری کا دودھ دوہ کر انہوں نے بیاں تک کہ سات بکر یوں کا دودھ دوہ کر انہوں نے بیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے بیمر کی اور مسلمان ہوئے تو نبی کریم ہیں ہی نے ان سے فرہ یا۔ کہ بیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے بکری کا دودھ دوہ کر بیا۔ پھر دوسری بکری کے دوستے کے لیے بیا۔ اس کے دوھ دوہ کر پی اور مسلمان ہوئے تو نبی کریم ہیں۔ کہ کے دوستے کے لیے فر مایا۔ گھر دور دوہ دوہ کر پیا۔ پھر دوسری بکری کے دوستے کے لیے فر مایا۔ گھر دورہ نہ کی کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم نے فر رایا مومن ایک آ نبت بین بیتا ہے اور کا فرسات آئٹوں بھی پیتا ہے۔

﴿ ابن الى تعبه ﴾

#### راشد بن عبدر به کی بارگاه نبوت عیف میں حاضری:

کیم بن عطاستمی طاقت جوراشد بن عبدر به کی اولا و جس سے ہیں۔ ان کے والد سے وہ ان کے والد سے وہ ان کے وادا سے وہ راشد بن عبدر بہ سے روایت لرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ بت جس کا نام سواع تھا اور جو کہ سے تین میل کے فاصعے پر مقدم معد ق کے عداقہ رہاط میں تقییف کا بت تھا تو مجھے بنوظفر نے چڑھا و سے کہ سے تین میل کے فاصعے پر مقدم معد ق کے عداقہ رہاط میں تقییف کا بت تھا تو مجھے بنوظفر نے چڑھا و سے کے لیے کر اس کی طرف بھیجا۔ میں فیج کے وقت اس بت سواع کے پاس چہنچنے سے پہلے ایک اور بت کے پہنچ۔ جو تک اس بت کے پیٹ بیں سے ایک آواز برآ مہوئی اور اس نے کہا کہ:

"العجب كل العجب، من خروج بي من عبدالمطلب، يحرم الزنا والربا والذبح للاصنام و حرست السماء ورمينا بالشهب"

یوی تعجب وجیرت کی بات ہے کہ عبد المطلب کی اول دیش سے وہ نبی ظاہر ہوا ہے۔ جوزتا، سوو اور بتوں کی قبر بانی کوحرام قرار دیت ہے اور آسانوں کی حفاظت کی جارہی ہے اور ہم پرشہاب (لو کے) مرے جارہے ہیں۔ اس کے بعد با تف نے ایک اور بت کے پیٹ یس سے آوازوی۔ اس نے کہا کہ توک الضمار و کاں معد، حوج احمد، نبی یصلی الصلوة و یامر الز کوة و الصیام، والبو والصلات للارحام.

وہ ضار جس کو پوچا جہ تا تھا، نابود ہوا۔ نی احمد علیہ کا ظہور ہوا، جونماز پڑھنے، زکو ہ دینے، روزہ رکھنے، نیکی کرنے ،صلہ رحمی کرنے کا تھم دیتے ہیں۔ اسکے بعد تیسرے بت کے پیٹ میں سے بیآ واز آئی:

> ان الذي ورث البوة والهدى بعد ابن مويم من قريش مهتدى نبي يخبر بما سبق وما يكون في غد

بلاشبہ وہ مخص نبوت و ہدایت کا ابن میریم ، بعد و رث ہوا ہے جوقر کیں سے ہے اور ہدایت ما فتہ ہے۔ وہ نی گزشتہ اور آئندہ کل ہونے والے کی خبر دیتا ہے۔

راہ ی حدیث راشد رہ بھائے نے کہا کہ فجر کے ، فت سواع بت کے پاس پہنچا میں سنے دیکھا کہ دو لوم یال اس کے گر، کو چ ٹ ربی ہیں اور جواس کے سامنے بھینٹ کی چیزیں پزی تھیں، انہیں کھا ربی ہیں۔ اس کے جدد وہ دونوں لومزیاں اس بت کے اوپر چڑھیں اور اس پر چیٹاب کیا۔ سوقع پر راشد نے کہا۔

ارب يبول الثعلبان براسه

لقد ذل من بالت عليه الثعالب

ترجمہ کیا یہ بت رب ہوسکتا ہے جس کے سر پر دولومڑیاں پیشاب کریں۔ یقیناً وہ ذیل وخوار ہے۔ربنہیں ہے۔

یہ و قعدال وقت کا ہے جبکہ نی کریم عقیقہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جا چکے تھے۔
چنا نچہ را شد طفی اور اند ہوئے اور مدینہ منورہ نی کریم عقیقہ کے پاس آئے اور مسلمان ہو کرآ کی بیعت
کی۔اسکے بعدراشد طفی نے رہاط میں زمین کا قطعہ مانگا اور نی کریم تفقیہ نے انہیں عطافر مایا اور ایک مشکیزہ پانی کا بجرا ہوا عنایت فر مایا اور اس میں آپ نے لعاب وہن اقدی ڈالا اور ان سے فر مایا۔

اس کے پانی کو اس قطعہ زمین کے بالائی جصے میں بہا دینا اور اس کے بقیہ پانی سے لوگوں کو منع

اس کے پالی کواس قطعہ زمین کے بالائی جصے میں بہا دینا اور اس کے بقیہ پائی ہے کو کول کو منع نہ کرنا قرانہوں نے جا کرایں ہی کیا اور وہ پانی وافر طور پر آئ تک جاری و باقی ہے اور اس قطعہ زمین پر انہوں نے مجور کے درخت لگائے۔

اوگ کہتے ہیں کہ رہاط کی ساری آبادی اس چھے سے پانی چی ہے اور لوگ اس کا نام''ماء الرسول'' رسل کا پونی ) نیکار تے ہیں اور رہاط کے لوگ اس پانی سے مسل کرتے اور شفایا رہ ہوتے ہیں۔ ﴿ابولیم ﴾

### حجاج بن علاط صفية عكا اسلام قبول كرنا:

حضرت واثله بن اسقع طفطه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجائی بن علاط طفی اندھیری پھیلی تو کا سبب بیدواقعہ تھ کہ اپنی تو م کے لوگوں کے ساتھ مکہ کر مدیس روانہ ہوئے، جب رات کی اندھیری پھیلی تو انہیں وحشت معلوم ہونے گئی ، اس پر وہ کھڑ ہے ہوکر اپنی تو م کی پاسپانی کرنے گئے اور کہتے جاتے ہے ، اعید نفسی و اعید صحبی من کل جنی بھذا النقب

حتی اعود سالما ورکبی ترجمه میں اپنی اور اپنے ساتھوں کی اس گھاٹی کے ہر ایک جن سے پناہ ، نگما ہوں، یہاں تک کہ میں اور میرے تمام سوار سے وسالم واپس ہوں۔'
اس وقت کس کہنے والے کو تجاج نے یہ پڑھتان تھ.

"يُنْ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ اللَّا نُسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقُطَادِ السَّمَوَاتِ

وَالْاَرُضِ فَانْفُدُوا"

€ 7° 1 600 €

ترجمہ، ''اے جن وانس کے گروہ! اگرتم سے ہو سکے کہ زمین وآسان کے کناروں سے نکل سکوتو نکل جاؤ۔''

جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور قریش سے بیرواقعہ بیان کیا تو وہ اس کے کہنے گئے: بیرکلام تو اس میں سے ہے۔ جس کے بارے میں محمصطفیٰ مثالیقہ فرماتے ہیں کہ بیرفعدا کا نازل کردہ کلام ہے، اس پر تجاج تھی ہیں کہ بیرفعدا کا نازل کردہ کلام ہے، اس پر تجاج تھی ہیں کے بیر کی مثالیت کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مدیند منورہ ہجرت کر چکے ہیں پھر وہ مدیند منورہ آئے اور اسملام قبول کیا۔

﴿ این الى الدنیاء این عساكر ﴾

## رافع بن عمير هي كااسلام قبول كرنا:

حضرت سعید بن جبیر طفیہ ہے روایت ہے کہ بنی تمیم کا ایک مخص جس کا نام رافع بن عمیر طفیہ ہے ۔ اس نے اپنے اسلام لانے کا ابتدائی واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ بی ایک رات ریگزارعلاقے میں سفر کر رہا تھ کہ جھ پر غیند کا غیبہ ہوا اور میں اتر پڑا اور میں نے کہا کہ میں اس وادی کے جن کے سروار سے پناہ با نگرا ہوں ، اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا۔ آخر میں اس نے کہا کہ کہ اچ تک ایک بوڑھا جن میر ہے آگے نمودار ہوا اور اس نے کہا: اے مخص! جب تم کسی وادی میں تھم واور اس وادی میں تمہیں خوف معلوم ہوتو ہے بڑھا کرو:

اَعُوْدُ بِاللهِ رَبِّ مُحَمَّدِ مِنُ هَوُلِ هِلْدَا الْوَادِى ترجمہ: ''میں محمصطفی شین کے رب! اللہ تعالیٰ ہے اس وادی کی وحشت سے پناہ "کُمَّا ہوں ۔''

اورتم کی جن سے پناہ نہ ما نگنا کرو، کیونکہ جنات کے معاملات باطل ہو چکے ہیں۔
اس نے کہا کہ وہ نبی عربی ہیں نہ شرقی اور غربی ، دوشنبہ کے دن مبعوث ہوئے ہیں۔ ہیں نے پوچھا: انکی سکونت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ انکی سکونت مدینہ کے نخلتان میں ہے۔ پھر میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور تیز رفقاری کے مدینہ منورہ پہنچا۔ نبی کریم سلیاتی نے جھے دیکھا تو قبل اس کے کہ میں آپ سے پھھوش کرتا ، آپ نے میراواقعہ بیان فریا دیا اور جھے اسلام کی دعوت دی اور میں مسلمان ہوگیا۔

﴿ فرانظی الہوا تف کھوش کرتا ، آپ نے میراواقعہ بیان فریا دیا اور جھے اسلام کی دعوت دی اور میں مسلمان ہوگیا۔

﴿ فرانظی الہوا تف کھوش کرتا ، آپ نے میراواقعہ بیان فریا دیا اور جھے اسلام کی دعوت دی اور میں مسلمان ہوگیا۔

حكيم بن كيسان كى كرفقارى اوراسلام قبول كرنا:

خفرت مقداد بن عمر وظی ایک روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تھم ابن کیسان طی اور آئیں اسلام لانے گرفتار کی اور انہیں الے کرنی کریم علی اسلام لانے گرفتار کی اور انہیں الے کرنی کریم علی کے خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم علی نے انہیں اسلام لانے کی دعوت کی گرفتام ابن کیسان نے قبول اسلام میں تاخیر کی ، اس پر حضرت عمر طی کے نے عرض کیا ، یا رسول کی دعوت کی گرفتام ابن کیسان نے قبول اسلام میں تاخیر کی ، اس پر حضرت عمر طی کے نے عرض کیا ، یا رسول

الله وقي الله والمن الله والمن الله والمن الله والمن الله والمن الله والله وا

حضرت عمر طفی نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے تکم ابن کیمان طفی کو اسلام قبول کیا ہوا دیکھا ہے، جو جالت میں نے پہلے دیکھی اور جو حالت میں نے بعد میں دیکھی۔اس نے بجھے غمز وہ کر دیا۔ میں نے اے دل میں کہا کہ میں نمی کریم عیادہ کی کسی بات کو کیسے رد کرسکتا ہوں بقیبنا آپ اس کی حالت کو مجھ سے زیاوہ جائے تھے۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### ابوصفره وهياله كالسلام قبول كرنا:

گھ بن غالب بن عبدالرحمن بن یزید بن مہدب بن افی صفرہ طفی ہے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے اپنے باپ اور دادا سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوصغرہ طفی ہے ہیں کر میں میں خدمت میں آپ سے بیعت کرنے کی غرض سے آئے۔ ان کے جسم زر د پوشا ک تھی ، جس کے دامن کو وہ اپنے بیچھے سے تھی ہے اللیان فخص ہے۔ نی خرمایا جھ میں آپ سے بیعت کرنے کی غرض سے آئے۔ ان کے جسم زر د پوشا ک تھی ، جس کے دامن کو وہ اپنے بیچھے سے تھی ہے اللیان فخص ہے۔ نی کر کیم منظر، حسین وجیل اور فصیح اللیان فخص ہے۔ نی کر کیم منطق نے ان سے فرمایا ، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جس قاطع بن سارق بن ظالم بن عمر و بن شہاب بن مرة بن بلتام بن جدند کی بن مشکر بن جلندی ہوں ، جند کی وہ فخص تھ جو ہر کشتی کو ہرا یک سے جہز بچھین سے کرتا تھا۔ جس بادش و کا بیٹا ہوں ، اس پر نبی کر کیم صلی اللہ علیہ دائد وسلم نے فرمایا . تم ابوصفرہ طفی ہو۔ اپنی نام ونسب سے سارق و ظالم کو چھوڑ دو۔ اس وقت ابوصفرہ طفی نے کہا: ''اشھ کہ اُن لاگ کو آنگ کے عَبُدُہ وَ رَسُولُ حَقَّا'' میر سے اٹھارہ جینے ہیں ، ان سب کے آخر ہیں میر کی ایک لاگ پیدا ہوئی ہے جس کا نام میں نے صفرہ رکھا ہے۔

﴿ ابن مندو، ابن عساكر ﴾

#### عكرمه هي بن ابوجهل كا اسلام قبول كرنا:

بهند سی حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: میں نے خواب میں و یکھا ہے کہ میرے پاس ابوجہل آیا ہے اور اس نے میری بیعت کی ہے، پھر جب حضرت خالد میں ولید حفظہ مسلمان ہوئے تو صحابہ نے نبی کریم علی ہے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ہے آپ کی خواب حضرت خالد حفظہ کے اسلام لانے سے پوری کردی ہے۔ نبی کریم علی ہے ارش وفر مایا بنہیں، ضروراس کی تعلی ہے ارش وفر مایا بنہیں، ضروراس کی تعلی ہے اسلام قبول کیا تو ان کا اسلام نبی کریم علی ہے اسلام قبول کیا تو ان کا اسلام نبی کریم علی کی خواب کا مصداق بن۔

و حاتم ﴾ عضرت ام سلمه رضی الله عنها ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم نے

قر مایا: میں نے ابوجہل کیلئے جنت میں پھل والا در خت دیکھا، جب حضرت عکر مدھ فاتھ نے اسلام قبول کیا تو میں نے کہا کہ جنت میں وہ در خت بیاتھا۔

4000

حضرت انس طفی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عکرمہ طفی ہیں اپوجہل نے صحر الانصاری طفی کا کہ عکرمہ طفی ہیں اپوجہل نے صحر الانصاری طفی کا کہ کہ تابیہ کے خوا یا ، ایک طفی کی ایک کی تو نبی کریم علیہ ہے نہم فرمایا ، ایک انصاری نے عرض کیا: یارسول القد میں ہے ایک میں نے اس پر تبسم فرمایا کہ آپ کی قوم کے ایک مختص نے ہماری قوم کے ایک مختص نے ہماری قوم کے ایک مختص کو ایک ہوت ہے۔ فرمایا: مجھے اس بات نے تبسم کیا گداس بات نے مشہم کیا کہ اس بات نے جس کو آگ کیا ہے وہ خود اس کے ساتھ جنت میں ایک ورجہ میں ہے۔

﴿ این عساکر ﴾

نخع کے وفد کی آمہ:

نی کرمیم علی نے کہا: ہاں ! فرمایا اس نے ایک بچہ جنا ہے جو تمہارا لزکا ہے۔ زرارہ نے پوچھا وہ بکری کی شکل اور سیاہ سرخی ماکل کیا چیز ہے؟ حضور نی کریم علی نے نے فرمایا. میرے قریب ہو، تو وہ قریب ہوئے۔ نی کریم علی نے نے پوچھا کیا تمہارے جسم میں برص کا داغ ہے جسے تم چھپاتے ہو؟ کہا: ہاں! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہنے کی مخلوق کو اس کا علم نہیں ہے۔ فرمایا: وہ رنگ وہ ی ہے، فرمایا: وہ آگ جو تم نے خواب میں دیکھی ہے، وہ وہ فتنہ ہے جو میر سے بعدرونما ہوگا۔ زرارہ نے پوچھا وہ فتنہ کیا ہے؟ فرمایا لوگ اپنے امام کوئی کردیں سے اور خونزیزی کریں گے۔

یہاں تک کہ مسلمان کا خون پانی پینے ہے زیادہ شیریں ہوجائے گا، اب اگرتم فوت ہو گئے تو وہ فتنہ تہمارے بینے کو پائے گا اور اگرتم زندہ رہے تو وہ تہمیں پہنچے گا۔ حضرت زرارہ دیا گئے نے عرض کیا: آپ منابقہ اللہ ہے دعا سیجئے کہ وہ فتنہ مجھے نہ پائے تو نبی کریم علیہ نے ان کے تن میں دعا کی۔

راوی کا بیان ہے کہ ان کا بیٹا لیعنی عمرو بن زرارہ لوگوں میں وہ پہلافخص ہے جس نے حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین ﷺ کی خلافت سے خلع کیا۔

﴿ الن ش ين ﴾

خفاف بن نصله طفية كل نعت.

۔ حضرت خفاف بن نصلہ رضی القد عنہ نبی کریم صلی القد علیہ والہ وسلم کی خدمت ہیں۔ سفیر بن کر آئے تو انہوں نے بیاشعار کیے:

انی اتانی فی المنام مخبر من خیر و جرة فی الامور موائی یدعو الیک لیالیا و لیالیا ثم اخز آل و قال لست یآئی فرکبت ناجیة اضر بنفسها جمز یحب به علی الاکمات حتی وردت الی المدینة کیما اراک فتفرج الکرمات ترجمہ: "میرے پاس خواب مس ایک فیر و بیا اللّی کا نتیب ہے اور

ر جمہ: سمیر سے پال حواب میں ایک جمر دینے والا آیا، جو جمر و بھلاق کا تعیب ہے اور امور میں موافق ہے، وہ خبر دینے والا بار بار را توں میں آپ کی دعوت دیتا رہا، پھر وہ ، ایس موافق ہے، وہ خبر دینے والا بار بار را توں میں آپ کی دعوت دیتا رہا، پھر وہ ، بیس موائی ہے ہوئی اس او خنی پر سوار ہوا جوسوار کو ہر نشیب و فراز سے گزار کر لے جاتی ہے، یہاں تک کہ میں تیز رفتاری ہے مدینة منورہ آیا تا کہ میں آپ کو دیکھوا ور آپ میری ختیوں کو زائل فر مائیں۔''

﴿ بِهِ بِي ابن عسدا كر ، ابن سعد ، شرف المصطفى ، مرز باني مجم شعرا ، ﴾

# وفد بني تميم كى بارگاه نبوت ميں حاضري

ز ہری رئی تنظید سعید بن عمر و رئی تنظید سے روایت کرتے ہیں، دونوں نے کہا کہ نبی کرم تنظیہ کے خدمت میں بن تحمیم کا وفد آیا اور عطار بن حاجب طفیہ نے آگے بڑھ کر خطبہ دیا۔ نبی کریم تنظیہ نے تحصرت ثابت بن قیس طفیہ سے فر مایا: اٹھواور ان کے خطیب کا جواب دو طالا نکہ وہ خطبہ کی شم سے پہلے شد جانے تھے اور نہ انہیں اس سے پہلے بھی خطبہ دینے کا اتفاق ہوا تھا، گر وہ کھڑے ہوئے اور نہایت فصیح و بلیغ سبح اور شاہیں اس سے پہلے بھی خطبہ دینے کا اتفاق ہوا تھا، گر وہ کھڑے ہوئے اشتعار پڑھے۔
فصیح و بلیغ سبح اور شاہی خطبہ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کا شاعر زبر قان کھڑ ا ہوااور اس نے اشتعار پڑھے۔
نبی کریم متابی خطبہ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کا شاعر زبر قان کھڑ اموااور اس نے اشتعار پڑھے۔
نبی کریم متابی خطبہ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کا شاعر زبر قان کھڑ اموااور اس نے اشتعار پڑھے۔

"اے حسان ﷺ!ان کے شاعر کا جواب دواور فرمایا: القد تعالی حسان کی روح القدی سے ضرور مدد فرمائے گا، جب تک حسان اس کے نبی کی طرف سے مدافعت کرتے

رین گے، حضرت حس ن جھڑے ھڑ ہے ہوئے اور شعروں کا جواب دیا۔'' ن قاصدون نے تخییہ یس بید او سرے سے باتش کیس اور ان جیل سے کی نے کہا کہ خد کہ قسم ا میٹن میں کریم ہیں جونن میں تا ہیر کے بیٹے ہیں۔القد کی قسم! نی کریم ہیں کہ کا خطیب ہمارے خطب ہے بہتر اور نبی کریم ہیں کاش عرب رہے ہے ہیں وہ سے بیٹے تر ہے اور وہ ہم سے زیادہ پر دباراور ال علم ہیں۔ ہوائی سعد کھ

### ایک درخت کاکلمه شهادت برهنا:

حضرت بریدہ فظی ایس ہے کہ ایک اعرابی نے آئر عرض کیا یارسول امتعاقبی ایس ہے کہ ایک ایک ایک ہے گئی ایس ہے کہ ایک ایک ہے ایک ایک کے ایک مسلمان ہوکر حاضر ہوا ہوں۔ بیس و ہی دیتا ہول کہ امتد کے سواکوئی مبعود نہیں اور آپ یقیناً اسکے بندے اور اسکے رسول ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ فلال ورخت کو بلائمی اور وہ آپکے پاس آ جائے۔

اللہ میں کرمیم بنایقی نے فرمایا

'' ہے درخت! و آب و و درخت اپ دائیں جھا پھر وہ سرا بہاں تک کے اس و جڑیں تھے ہوئیں ہوئیں گھر اور سر ہو کا بھر ہو گھر ہو اسر ہو کرنی کر پم علی ہے گارا اپنی جڑیں گھیٹا آ کھڑا اسوا۔ نی کر پم علی ہے نے فر مایا ہے درخت! کس کی شہددت و جا ہے؟ ' ' عرض کی ''اشھد ان لا الله الا و انگ رصول الله'' نی کر پم سی ہے نے فرمایا تو نے بھی کہا۔ اعرانی نے عرض کی ''اشھد ان لا الله الا و انگ و سول الله'' نی کر پم سی ہے تھ و سابی ہوج ان کے کہا۔ اعرانی نے عرض کی ''اسے کہ اسے تھ و سابی ہوج نے تو درخت بے گر نے کو سابی ہو جا کہ و ان اور درخت بے گر نے کی طرف جا تا ہول اور ان اس پر زیمن ہموار ہوگئی اور اس کے بعد عرانی نے عرض کیا۔ جس اس کی جڑیں جہاں جہاں پر تھیں، پوست ہو گئی اور اس پر زیمن ہموار ہوگئی اور اس کے بعد عرانی نے عرض کیا۔ جس اسے گھر والوں کی طرف جا تا ہول اور ان کو سے بات ہما تا ہول اور ان جس سے ایک جی عت کو سلمان کر کے آپ کی خدمت علی لا تا ہوں۔ ۔ ﴿ الوقع ﴾ کو سے بات ہما تا ہول اور ان جس سے ایک جی عت کو سلمان کر کے آپ کی خدمت علی لا تا ہوں۔ ۔

## بى عامر بن صعصه كى بارگاه نبوى عليه من حاضرى اور معجزات كاظهور:

بھڑت بن عبال ظرف ہے ۔ ووریت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی عام بین صعصہ سے ایک اعرائی نی کر پھر ہیں ہے ہاں آیا وراس نے عرض کیا۔ میں کیے جانوں کر آپ اللہ تھ لی کے رسوں ہیں۔ نبی کر پیم صلی ابقد عدید والدوسلم نے قرمایا کیا تم بیرچا ہے ہو کہ میں اس درخت کی شاخ کو باد کر اس سے گوائی دلواؤں کہ میں اللہ تھالی کا رسول جوں؟

اس نے کہا کہ ہاں بیس بیک جا بتا ہوں تو نبی کر پیمین نے نہ اس درخت کی شاخ کو بلا یا اور وہ شاخ درخت سے زمین پر آئے تکی تھی کہ ووز مین پر امر پڑی پھر وہ شاخ زمین پر دوڑ نے لگی۔ ہواین سعد ایسی والوقیم اعالم ،احر، تاریخ بخاری ،داری ،الویعل کھ

ورا بوقعیم رند نیمید کی روایت پیس ہے کہ وہ شاخ آپ کے پیس کی اور اس نے آپ کو نیجد ہ کیا اور اپنا سر مجدہ سے اٹھ کرنجی کریم ہوئی ہے کے گھڑی ہوگئی ، پھرنجی کریم ہیں فیانے نے اس سے فر مایا اپنی جگہ دالیس جلی جاتو وہ اپنی جگہ جلی گئی۔

مینشانی دیکھ کر س عرانی نے کہا کہ بیش گواہی ویتا ہوں کہ سے بقیناً اللہ تھ ہی کے رسوں ہیں اور وہ ایمان لے آیا۔

درخت کی بارگاہ نبوی منافقہ میں حاضری اور کلمہ شہادت پڑھنا:

بہند سی ابن عمر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں ہم نبی کر میں انہوں کے ساتھ کے ساتھ میں ہم نبی کر میں انہوں نے کہاں ساتھ سے۔ ایک اعرابی سامنے آیا، جب وہ ہمارے قریب آیا تو نبی کر میں انہاں کے اس سے فرہ یو : کہاں کا اراوہ ہے؟

اس نے کہا اپنے گھر جانے کا۔ آپ نے فرویا کیا جس اس سے بہتر زاہ نہ بٹاؤں؟ اس نے پوچھا: وہ کیا ہے؟

فر ایا تم گوائی دو کہ اللہ تعالی وحدہ ماشر یک لہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بید کہ مصطفیٰ علیہ اس کے بندے اور اس کے رسول بین۔ اس نے کہا کہ جو پچھ آپ فر ار ہے بیں ، اس پر کوئی شہادت ہے۔ آپ نے فر مایا وہ درخت ہے گار کی وہ وادی کے کن رہے پر کھڑا آپ نے فر مایا وہ درخت نے میں کو جرتا ہوائی کر میں میں تھا تھے کے اس درخت کو آ واز دی وہ وادی کے کن رہے پر کھڑا تھا تو وہ درخت زمین کو چرتا ہوائی کر میں میں تھا تھے کے سرمنے آکر کھڑا ہوگی اور اس نے تین مرتبہ کلم شہادت کو دہرایا اور اس نے وہی کہا کہ جو آپ نے فر مایا۔

اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا اور وہ اعرابی اپنی قوم کی طرف چلا گیا اور ہیے کہہ کر گیا کہ اگر میری قوم نے میرا کہن مانا تو میں انہیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا ورنہ خود واپس آکرآپ کی خدمت میں ربوں گا۔

﴿ دارى ، ابويعنى ، طبراني ، براره ابن حبان ، تيهي ، ابوقيم ﴾

## جية الوداع كے زمانہ ميں معجزات كاظہور

حفرت اسامہ بن زید طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کریم میلی کے ساتھ اس فی میں روانہ ہوئے جس میں نبی کریم میلی نے نے کی کیا۔ عرضی کہ جب ہم انبطن روحا' میں پہنچ تو ایک عورت نظر آئی، جو نبی کریم میلی کی طرف آرہی تھی۔ نبی کریم میلی کے ساتھ اس مورت نظر آئی، جو نبی کریم میلی کی طرف آرہی تھی۔ نبی کریم میلی کے ساتھ اس عورت قریب آئی تو عرض کیا نیار سول اللہ تنظی الیا ہے سیندا قدس اور کجاوہ کے آخری حصہ کے درمیان بھی رہتا ہی نہیں تو نبی کریم میلی نے اس بچ کو لے کراپے سیندا قدس اور کجاوہ کے آخری حصہ کے درمیان بھی الیا۔ اس کے بعد اس نبیج کے منہ میں لعاب وہ من ڈالا اور فر مایا: اواللہ کے دشمن نگل جا۔ بلاشہ میں اللہ تعلی کا رسول ہوں۔ پھر اس نبیج و اے دیا اور فر مایا. لواب اس سے باقکر رہو۔ حضرت اسامہ خوالی کا رسول اللہ میں ہوئی بحری لوئی اور پھر نبی کریم میلی نے فر مایا: مجھے اس کا ایک شانہ دوو میں نے دومراش نہیش کردیا۔ پھر فر مایا: مجھے شانہ دوو میں نے دومراش نہیش کردیا۔ پھر فر مایا: مجھے شانہ دوو میں نے دومراش نہیش کردیا۔ پھر فر مایا: مجھے شانہ دوو میں نے دومراش نہیش کردیا۔ پھر فر مایا: مجھے شانہ دوو میں نے دومراش نہیش کردیا۔ پھر فر مایا: مجھے شانہ دوو میں نے دومراش نہیش کردیا۔ پھر فر مایا: مجھے شانہ دوو میں نے دومراش نہیش کردیا۔ پھر فر مایا: مجھے شانہ دوو میں نے دومراش نہیش کردیا۔ پھر فر مایا: بھی شانہ دوو میں نے دومراش نہیش کردیا۔ پھر فر مایا: بھی شانہ دوو میں نے دومراش نہیش کردیا۔ پھر فر مایا: بھی دوم نے بیا بی دوش نے تھ جو پیش کردیا۔ اس پر نبی کریم میکی تھی تھی نے فر مایا:

تشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگرتم خاموش رہتے تو تم برابر مجھے شائے چیش کرتے رہتے جب تک میں تم سے مانگا رہتا، پھر مجھے سے فر مایا تم دیکھو کہ کوئی درخت یا پھر ایسا نظر آتا ہے جس کے پردے میں رفع حاجت کی جاسکے، میں نے عرض کیا: چند درخت تھوڑ سے تھورے فاصلے سے ہیں۔ بیان کر حضور نبی کر پم علیقے نے فر مایا: ان درختوں کے پاس جا کر کہو کہ نبی کر یم علیقے کی رفع حاجت کیلئے باہم مل جاؤ اورابیا ہی کر یم علیقے کی رفع حاجت کیلئے باہم مل جاؤ اورابیا ہی تھروں سے بھی کہنا لہٰذا میں نے جا کر ان سے ایسانی کہا۔

قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخل کے ساتھ مبعوث فر ، یا۔ جس نے درختوں کو دیکھا کہ وہ
اپنی جزوں سے زمین پر گھسٹنے ہوئے آئے اور آپس جس مل گئے اور جس نے پھروں کو بھی ویکھا کہ وہ
اپنیل اچل کر ایک ووسرے سے جزرہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ ان ورختوں کے پیچھے والوار کی مانند
ہوگئے، جب نبی کریم سیالی نے رفع حاجت فر مائی اور واپس تشریف لے آئے تو مجھ سے فر مایا: ان
ورختوں اور پھروں سے کہ ووکہ نبی کریم سیانی جمہیں تھم دیتے ہیں کہتم سب اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاؤ،
چنانچے جس طرح وہ درخت اور پھر جمع ہوئے تھے، اس طرح منتشر ہوکراپنی اپنی جگہ جید گئے۔

﴿ الويعليٰ يه يم ، ابن جمر المطالب العاليه ﴾

حفرت جابر منظیم ہے روایت ہے کہ میں نبی کریم علیقے کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ نبی کریم علیقے کی عاوت کر برتھی کہ رفع حاجت کیلئے اتن وورتشریف لے جاتے کہ کوئی آپ کونہ و کھے سکتا، جب ہم ایک منول ش اترے جوئق ووق بیابان ندوہاں کوئی پہاڑتھا اور نہ کوئی درخت، نی کر کم البیکی نے جھے نے قرمایا:

اے جابر! آفآ ہیں رے ساتھ لے کر چلو، میں اٹھ اور آفآ ہیں پائی جم کر میں اور نی کر یم علیکی و دونوں چل دینے اور ہم آئی دور نکل آئے کہ کوئی ہمیں ندد کھے سکتا تھے۔ اچ تک دو درخت نظر آئے جن کے درمیان کی ٹر کا فاصلہ تھا۔ نبی کر یم علیک نے جھے سے فرمایا. ان درختوں سے کہو کہ نبی کر یم علیک تھا ور بیس کہ میں دونوں با ہم ال جاؤ کہ نبی کر یم علیک کیا ہے پر دہ کا کام دے سکو۔ وہ دونوں درخت باہم ال گئے اور بی کر یم علیک نے اور اور اس ایک بعد ہم واپس ہوئے اور سوار ہو بی کر یم علیک نے اس کے بعد ہم واپس ہوئے اور سوار ہو کی کر یم علیک کے دور ان شیطان پکڑ لیت ہے اور اسے سما تا ہے۔

کر چل دیئے۔ راستہ میں ایک عورت نبی کر یم علیک کے سامنے آئی جس کی گود میں ایک شیرخوار بہتھ ۔

کر چل دیئے۔ راستہ میں ایک عورت نبی کر یم علیک کے سامنے آئی جس کی گود میں ایک شیرخوار بہتھ ۔

کر چل دیئے۔ راستہ میں ایک عورت نبی کر یم علیک کے دور وز ان شیطان پکڑ لیت ہے اور اسے سما تا ہے۔

مرتبہ فرہ یا۔ اس کے بعد اس بچہ کو دے دیا۔ جب ہم سفر سے واپس آئے تو ہمیں وہ عورت کی جس کی گود میں وہ عورت کی جس کی گود میں وہ کے کر آئر ہی تھی۔

گود میں بچہ تھا اور اس کے ساتھ دو بھیٹر ہی تھیں ، جنہیں وہ لے کر آئر ہی تھی۔

اس نے کہا کہ یا رسول القد علی ہے! میری طرف سے میہ ہدیے تبول فرمائے۔ تسم ہے اس ذت کی جس نے آپ کوخل کے ساتھ بھیجے ، وہ شیطان اس بچہ کے یاس اس کے بعد سے نہیں آیا۔

اس پر نبی کر بی صلی انقد علیہ والہ وسلم نے فر مایا. ان بیس سے ایک لے لواور ووسرے کو واپس کر دو۔ اس کے بعد ہم روانہ ہو گئے۔ راستہ بیس ہم نے ویکھا کہ ایک اونٹ بلبلاتا آر ہا ہے جب ہم لوگوں کے سامنے آیا تو اس نے بعدہ کیا۔ اس پر نبی کر پیم عظیم نے یو چھا۔ اس اونٹ کا ما نک کون ہے تو انصار کے جواثوں بیس سے ایک جوان نے عرض کیا:

یداونٹ ہمارا ہے۔ فرمایو اس کے احوال کیا ہیں؟ انصاری نے کہا ہم نے اس اونٹ سے ہیں سال پانی تھینچ ہے، اب جبکہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اسے ذرج کر دیں تا کہ اپنے بچوں میں اس کا گوشت بانٹ لیس۔

حضور ٹی کریم سلی القد علیہ والہ وسلم نے فرمایا، اسے ہمارے ہاتھ فروخت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: آپ ہی کا ہے۔ فرمایا: اس کے ساتھ اس وقت حسن سلوک کروجب تک کہ اس کی زندگی ہے۔ عرض کیا: آپ ہی کا ہے۔ فرمایا: اس کے ساتھ اس وقت حسن سلوک کروجب تک کہ اس کی زندگی ہے۔ اس ای شیبہ جینی کی اس کے ساتھ اس کی ساتھ کی اس کے ساتھ کی اس کی اس کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی در اس کی در ا

حضرت ابن مسعود طفی ہے روایت ہے کہ وہ مکہ مکر مہ کے سفر بین نبی کریم علی ہے کہ ساتھ تھے اور صاحب طبرانی رہمہ تنایا کے مطابق بیسٹر غزوہ حنین کا تھا۔ راستہ بیس نبی کریم علی کہ حاجت کیلئے تشریف کے مطابق میں منام ایسانہ ملاجہاں پر دہ کے ساتھ بیٹھ سکتے۔ اچا تک دو در خت نظر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں درختوں کا ذکر اور اونٹ کا ذکر صدیث جابر طفی کی مانند بیان کیا۔

﴿ يزار،طبراني، يهيني ﴾ منابعة منابعة منابعة منابعة منابعة

سندسی معزت یعنی بن مرہ حقیقہ سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ کے سفریس، بیس نبی کریم سفیقے کے

ستر تھے۔ دوران سفر ہم ایک منز سیس سے وہاں ایک بجیب بات دیسی کہ حضور تی کر کم ہو سے ایک کہ باہم س جاؤ اور ان سے ہوکہ تی کہ ہم ہو تھے ہم دونوں کو تم فر سے بیل کہ باہم س جاؤ اور ان سے ہوکہ تی کہ ہم ہو تھے ہم دونوں کو تم فر سے بیل کہ باہم س جاؤ کی کر ہم ہو تھے ہم دونوں کے بیش کی اور خین سے اپنی ہر وں کا اور دونوں ہی کر ایک دوسر سے سے ساتھ اور ٹی کر ہم ہو تھے نے ان کے پرد سے شل رفع حاجت کے۔

اس سے جد فر مایا ان در آن سے بددوکہ دونوں اپنی اپنی جگہ واپس جے جائیں۔ ہی س سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے بیل کو جگہ جاتی ہو ہوں اپنی اپنی جگہ واپس جے جائیں۔ ہی اس سے اس سے اس سے اس سے بیل کو بیل جو رفت سے بیل کو بیل ہو گئی ہو گئی اور جو روز نددوم سیاس کے پاس سے ساتھ کی کہ سیم بی بیک ہو ہیں ہو گئی ہو گئی کا کوئی مراجہ اس کے پاس سے دی کری کری کھو تھے نے بیل کے مند میں ادب سے بیل کو بیل کو بیل کے بیل اور بیل کو بیل کے مند میں ادب سے بیل کو بیل کو

انہوں نے کہا کہ ہم اس ہے میں بیٹے رہے تیں ، ب یہ وز حد ہو تی قرہم نے قل اس وول کے رہے والے اس وول کے رہے والے ا ریانے کا فیمند یہ ہے۔ یں رہے تیو تا نے ماری سے ان نہروہ ور ونوں میں اسے چھوڑ دو۔

اس والعدکونیمی اور وقیم اسم شدن اید اور سندیده ایت بیاب کدیداونده کایت تا مین مین که بیداونده کایت تا مین کنده مین مین مین مین کردا جائے ہیں۔ ) میں جھے واج کرنا جائے ہیں۔ ) میں جھے واج کرنا جائے ہیں۔ )

﴿ احمد، ص م ، این سعد، سکی که

#### ایک اونٹ کی شکایت ہارگاہِ نبوت علیہ میں

ایعی طفیہ ہے روایت ہے کہ شن نے نبی کر پھیلیت کی تین یہ تیل والی ہیں، وہ یہ کہ ہم نبی کر بھی ہیں، وہ یہ کہ ہم نبی کر بھیلیتے کے ساتھ سفر میں تھے۔ اپ تک یک وڑھ ونٹ ہی رہے سے آیا، جب نبی کر پھیلیتے نے اس کے یا مک کو اس پڑائی ہو وہ بعبلانے مگا اور اپنی ہیٹ نی تجدے میں زمین پر رکھ دی۔ نبی کر پھیلیتے نے اس کے یا مک کو بدا اور فر میا یہ اونٹ کام کی زیادتی اور پ رے کی کی شکایت کرتا ہے، لہذا تم اس کے ساتھ اچھ برتا و کرو، پھر ہم روانہ ہوئے اور ایک منزل میں قیام کیا۔ نبی کر پھیلیتے محواستر احت ہوئے تو ایک ورخت زمین کو چھی ہی گھر ہم روانہ ہوئے اور ایک منزل میں قیام کیا۔ نبی کر پھیلیتے کو استر احت ہوئے تو ایک ورخت زمین کو چھی ہی گھر وہ ورخت اپنی جگہ واپس چلاگی، حب نبی کر پھیلیتے کو چھی ہی گھر وہ ورخت اپنی جگہ واپس چلاگی، حب نبی کر پھیلیتے ہی کر پھیلیتے کی اپنی کر پھیلیتے ہے۔ نر کیا۔ آپ نے جب نبی کر پھیلیتے ہیدار ہوئے تو میں نے ورخت کے آئے جانے کا نبی کر پھیلیتے ہے۔ نر کیا۔ آپ نے جب نبی کر پھیلیتے ہیدار ہوئے تو میں نے ورخت کے آئے جانے کا نبی کر پھیلیتے ہے۔ نر کیا۔ آپ نے

فرہ پر بیدہ وہ درخت تھ جس نے اپنے رب سے میر ہے حضور سراسدام عرض کرنے کی اجازت جاہی تھی۔ اس کے بعدراوی نے بچیہ کے قصہ کو بیان کیا۔ ﴿احمہ بیعی، ابولیم ﴾

#### درختوں کا ایک دوسرے سے ل جاتا:

دوران سفر ہم نے جیب بات و بھی کے ہم ایک ایک سرزین میں پنچے جہاں چھوٹے کے ساتھ روانہ ہوئے۔
دوران سفر ہم نے جیب بات و بھی کے ہم ایک ایک سرزین میں پنچے جہاں چھوٹے چھوٹے درخت جدا جدا کھا کے ساتھ کے ایک سرزین میں پنچے جہاں چھوٹے درخت جدا جدا کھا کے ایک سے بی کریم تفظیقات نے فرمایا نے کہو کے درخین میں کے بات جا کا اوران سے ہو کہ ایک دوسر سے بی کہ اللہ تھاں کہ ایک دوسر سے ایک اللہ تھاں کے ایک تاریخ کا کہ ایک اور جڑیں کا ل

گیرنی کریم ملک ہے۔ ایس اور ان ونوں کے وٹ میں آبدست فر مایا اور اس کے جد حضور نبی کریم ملک میں موار ہوئے ، وہ ورخت اپنی اپنی جگد نصب ہو گئے ، س نے بعد نبی کریم ملک کے سالک اور منزل میں قیام کیا۔ کیک مورت اپنے میٹے والی وراس نے کہا

ی رسوں ملنہ میں اسٹی افلید میں کوئی بچہ مجھے اس بچے سے زیادہ مجبوب نہیں تیکن س بچے کوجنون ہو کیا ہے، اب میں اس کی موت می تمن سرتی ہوں، آپ اس بیٹے اللہ تعالی سے ویا کیجئے۔

ی مریم علی کے سے کہ کا بیٹے ہوئے تر بیا اور فر مایا "مسم اللہ و اما رسول اللہ انحوج یا عدو اللہ بیانتر ہ تین م جبا مایا پھر فر مایا تر اپنے بچے و سے جاو، ب ان مانند ہے کوئی کلیف نہ ہوگی، اس کے بعد ہم روانہ ہوئے اور ایک اور منزل میں قیام کیا۔

یں جہنمی آیا ہیں نے کہا کہ یا رسی مذر ہے ہے ! میرا کی باٹے جس پر میرے اہل خاندان کا اگر ان کے جس پر میرے اہل خاندان کا گرزارہ ہے اور وہال دو آب ش اون جی تیں جو پاگل ہوگئے جیں۔ س وجہ ہے میں باغ نہیں جا سکت اور کوئی ال وہ نول کے قریب کینچنے کی قدرت نہیں پاتا ہمیان کر حضور نبی کر بھی تفقیقا اسے صحابہ کرام ضوال مذہبی مراہم علین کے ساتھ رو نے کا دراس بوٹ میں تشریب سے میں سے میں ہے تا والا ورورو موسل موہ وہ طریق کی سے نہاں کا معامدارواز و تھو نے سے زیادہ تخت نے ایک معامدارواز و تھو نے سے زیادہ تخت نے۔

حضور نبی ترمیم علی نے فرہ یا درو زو تھوں دوہ : ب ۱۰ رو تھونے است حرّست ہوئی تو وہ دونوں دانت اس تیزی سے سے تیزی ندھی آئی ہے بین جب درو زہ ھلا اور ال اونوں کی نظر نبی کر میم علی تیزی ندھی آئی ہے بین جب درو زہ ھلا اور ال اونوں کی نظر نبی کر میم علی تی دونوں کو پکڑا اور ال کے سرول کو پکڑا اور ال کے مرول کو پکڑا اور ال کے دونوں کو پکڑا اور ال کے دونا ورفر دونا ورفر دونا دونر دونا دونوں کو پکڑا اور ال کے دونا کے دونوں کردیا اور فر دونا دونر دونا دونر دونا دونا دونا دونا کے دونا دونا کردیا دونا دونا دونا کے دونا دونا کردیا دونا دونا دونا کے دونا دونا کردیا دونا دونا کا دونا دونا کو الونا کو الی کے دونا کے دونا دونا کے دونا دونا کے دونا دونا کردیا دونا دونا دونا کے دونا کو الی کے دونا کردیا دونا دونا کو دونا کو الی کے دونا کے دونا کے دونا کردیا دونا دونا کو دونا

یہ نیجے کو گوں نے عرض کیا یا رسوں اللہ علیہ الجائیہ چوچائے کی کے وجد و کرتے ہیں تو ہم تو اس سے زیادہ آپ کو مجد و کرنے کے حقدار ہیں؟ فر مایا ۔ تجدہ بجزاس وحدہ ذات حق کے جسے موت نہیں ہے کسی کیلئے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم واپس آئے تو اس بچے کی مال آئی اور اس نے کہافتھ ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ وہ بچے قبیلہ کے دوسر ہے بچول کی مانند بالکل ٹھیک ہے۔

﴿ الوقيم ، ابن عساكر ﴾

## ایک گونگا بچہ نبی کریم علقہ کی نگاہ کرم ہے گویا ہوا:

حضرت سیمان بن عمر و بن احوص حفظه اپنی والدہ ام جندب رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بی کر بیم علی کے کو جمرۃ العقبہ کے پاس کنگریاں مارتے ہوئے و مکھا ہے اور لوگ بھی کنگریاں مارتے ہوئے و مکھا ہے اور لوگ بھی کنگریاں ماررہے منے، جب واپس تشریف لائے تو ایک عورت آئی، اسکے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، جسے آسیب تھے۔ اس نے کہا کہ یارسول التعالی جا میرے اس جنے پر بلاہے۔ یہ بات نہیں کرتا۔

نبی کریم مینی نے نے پانی لانے کا حکم فر مایا تو وہ عورت پھر کے برتن میں پانی لائی ، نبی کریم عین ہے ۔ نے اسے اپنے وست مبارک میں لے کر اس میں سے پانی دئن اقدی میں لے کر اس میں کلی کر دی پھر اسے دیکھے کر فر مایا:''اس یانی کو پلاؤاور اس سے اس کا منہ دھلاؤ۔''

حفرت ام جندب رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ ہیں اس عورت کے پیچھے گئی اور ہیں نے کہا کہ اس پانی ہیں ہے تھوڑا سا پانی جھے دو۔ اس نے کہا کہ اس میں سے لے لو، تو ہیں نے اس میں سے ایک چلو پانی سے کر سے میٹے عبداللہ کو پلایا۔ اشا واللہ وہ زندہ رہا اور اس کی زندگی نبی کریم تھا ہے کہ مواحس سے موئی۔ حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اس عورت سے ملاقات کر کے بیچ کا حال ہو چھا۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکا ایسا تندرست ہے کہ کوئی بچھاس جیسا اچھانہیں ہے۔

(ابوقیم رطبقه یکی روایت میں ہے کہ وہ تندرست ہو گیا اور ایساعقل مند ہوا کہ لوگوں میں کوئی اس جیساعقل مند نہ تھا۔)

﴿ احمد، ابن ابي شيبه، بيه في مطبر اني ، ابولعيم ﴾

## ني كريم مناية كي رسالت يرايك يح كي كوابي:

حضرت معیقیب یمانی طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ججۃ الوداع کے موقع پر حاضر مخا۔ میں مکہ مکر مد کے ایک گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم سیانی و مال میں منا مکر مد کے ایک گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم سیانی و مہاں تشریف فرما ہیں۔ وہاں میں نے آپ کی بجیب بات دیکھی کر آپ کے پاس ممامہ کا ایک شخص ایک بچہ لایا جو اسی دن پیدا ہوا تھ ۔ نبی کریم سیانی نے اس بچہ سے یو چھا اے بیج ایم کون ہوں؟

بچہ نے کہا: آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: تو نے بچ کہا کہ اللہ تعالی تیری عمر میں برکت دے۔ اس کے بعداس بچے نے جوان ہونے تک بات نہ کی۔ اس بنا پر ہم نے اس کا مام "مرارک الیمامہ" رکھ دیا۔

ركن غربى كانى كريم علي علي المائية

حضرت جعفر بن محرکوفی رئیسی حضرت ابوعبدالقد صادق طفی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہ کہ جب رکن غربی بہنچ اوراس ہے آ کے بڑھے تو اس رکن نے آپ سے عرض کیا:

یا رسول اللہ علیہ ایک ایس آپ کے رب کے گھر کے رکنوں میں ایک رکن بیں ہول؟ مجھ میں کیا بات ہے جو آپ نے مجھ بوسہ نہ دیا تو نبی کر مے علیہ اس کے قریب تشریف لے گئے اور قر مایا: اطمینان رکھ تھے ہرسلام ہو، تجھے محروم نہ رکھا جائے گا۔

﴿ این نجار ﴾

كتاب النداورسنت جهور عجار با مول:

حضرت عروه طفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم میں ہے ہے الوداع میں لوگوں سے ارشاد فرمایا:

ا ب لوگو! میں جو تمہیں تھم دیتا ہوں وہ کرو۔ کیونکہ جھے تو تع نہیں ہے کہ اس سال کے بعد اس
مؤتف میں میں تم سے طلاقات کروں۔ اب لوگو! میری بات غور سے سنو، میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں
کہ اگرتم نے اسے مضبوطی سے تھا ما تو ہرگزتم کمراہ نہ ہوگے۔ وہ کتاب اللہ اور میری سنت ہے۔
کہ اگرتم نے اسے مضبوطی سے تھا ما تو ہرگزتم کمراہ نہ ہوگے۔ وہ کتاب اللہ اور میری سنت ہے۔

حضرت جابر طفی کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علی کے کو قربانی کے دن جمرة پر اپنی سواری پرسوار کنکریاں مارتے دیکھا ہے اور آپ فر مارہے تھے کہ مجھ سے اپنے حج کے مسائل سکھ لو کیونکہ مجھے تو قع نہیں ہے کہ اس حج کے بعد میں حج کروں۔

مسلم کی این مسلم کی دن کوش میں آپ نے جج کیا۔ قربانی کرتے کے دن کوش کے اور لوگوں سے فر مایا: بیدکون سما دن ہے۔ ( راوی نے حدیث پوری بیان کرتے ہوئے کہا کہ ) میں نے جہیں خدا کا تھم کہنچ ویا؟ صحابہ نے عرض کیا: ہاں! یارسول اللہ تعلیقے فر مایا: اے اللہ! اس بنا پر ٹوگوں نے کہا کہ بید ججۃ الوداع تھے۔

﴿ این سعد ﴾

# سوالات بتائے بغیر نی کریم علیہ نے جوابات ارشادفر مادیے

حضرت الس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں معجد خیف (منی) میں نبی کریم علیہ اللہ علی معرف کی میں نبی کریم علیہ کے حضور میں بیٹ ہوا تھا کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی مخص آیا اور ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ایس کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

نی کریم علی نے فرمایا: اگرتم جا ہوتو جو کھے تم جھے سے یو چھنا جا ہے ہویں اس کا جواب پہلے ہی

دوں ، تو میں جواب و پتا ہوں اور اَ سرتم چا ہو کہتم سو، ل سرواور میں جواب و پتا جاؤں تو بیائر ہو۔

وونوں نے عرض کیا۔ یا رسول القد علیے ا آپ ہی ارش وفر ما کئیں اور ہمارے ایمان بیل اضافہ فرمائیں پھر ٹی کر یم صنی القد علیہ واللہ بہتم نے تقفی سے فر مایا۔ ہم اپنی رات کی نماز ، اپنے رون ، اپنے ہوو ، اپنے روز ہوا اپنے روز ہوا ہے تا ہور اپنی کر یم صنی القد علیہ واللہ بند بت کے بارے جس پوچھنے آئے اور انصار یوں سے فرمایہ تم پنے گھر سے نکل کر خالد کھید کی طرف آئے اور گھر جس ، پنے وال کے بارے جس اور عرف ت جس کھیر نے کے بارے جس اور اپنا سر منذ ا ب و ف اند کھید کا طواف کرنے اور رقی جس رکرنے کے بارے جس پوچھنے آئے ہو۔ وونوں نے عرض کی فرض سے آئے جس نے آپ کوئی کے سرتھ مبعوث فر مایا۔ ہم ان ہی باتوں کو وریافت کرنے کی غرض سے آئے تھے۔

سند سیجے مطرت عبداللہ ن قرید ہو دہ ہو ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی ریم علی ان خدمت میں یا نجی یہ کہا تھا کے انہوں نے کہا کہ کا میں انہ کہ میں یا نجی یہ چید قربانی کے جانور ایس سے تو وہ جانور ایس دوسرے کو دھلیں کرنبی کریم ملی کے قرب ہوتے ہے تھے کہ سب سے پہلے قربانی کی ابتداس ہے کریں۔

﴿ طِبرانی وابولغیم ﴾

وصال کی خبر ا

ماضم بن تمیدسکونی طفظت نے روایت ہے کہ نبی کریم بھنگ نے دھنرت معاد بن جمل طفظت و یمن کی طرف بھیجا اور نبی کریم بھنٹ ان کے ساتھ نمیجت ووصیت فرمات ہوئے باہرتشریف ایس جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمانا'

ے معاذ (ﷺ) اٹن یہ ہتر س س کے بعد بھی ہے نہ مواہ رشاید کہتر میری مسجد اور میہ کی قبر نور پرجا ضربوں بیسن بردھنر سے معاد ﷺ نے روٹ سٹے۔

﴿ احمد الله عَلَى مِنْ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ ع

\$ 30° }

حصرت آمنده مندرضي التدعنها كازنده مونااورايمان لانا:

بہتی باشید نے ایک سند کے ساتھ جس میں کئی مجبول راوی میں ۔ حصرت عائشہ صدیقہ رضی مقد

عنہا ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے جمیں ججۃ الوداع کا جج کرایا اور میرے ساتھ

تب عقۃ المحون تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ رور ہے بتھے اور محزون ومغموم بتھے، جب وہال ہے
و ہی شریف یے تو آپ خوش بتھے اور تبہم فرمار ہے بتھے۔ بیس نے آپ ہے اس کی بابت استفسار کیا تو فرمایا میں پی والدہ ما جدہ کی قبر پر گیا تھا اور بیس نے القد تعالی ہے استدعا کی تھی کہ انہیں زندہ کروے، پنانچہ وہ مجھ پر ایمان لا کی اور القد تعالی نے انہیں پھرموت و بدی۔

انکشتہائے مبارکہ سے یافی کا اکلنا:

منور نی سریم منطقہ کی آنشت ہے مہارے سے پانی کا جاری ہوتا آپ کی برک**ت سے پانی کا** زیادہ ہوتا اور متعدد باراسکا واقع ہوتا۔

حفرت جابر بن عبداللہ طفظاہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیل نے ٹی کریم مفلط کے یہ تھا۔ بجو اس انہوں نے کہا کہ بیل نے موجود نہ تھا۔ بجو اس انہوں نے آپ کو اس حال بیل دیکھ کا وقت آگی اور جہ رہے پال پائی موجود نہ تھا۔ بجو اس نے جو برتن میں تھا تو میں اس پائی کو لے کر نبی کریم تھا تھا کہ جو برتن میں تھا۔ آپ نے ب برکت کریم تا ہوں کہ انہوں کو کھول ویا اور فر مایا تم لوگ وضو کیلئے آؤ، برکت لئد توں ں ج زب ہے ہے چٹ نبچے و کوں نے وضو کیا اور اسے پیا اور ہم چودہ سوآ دمی تھے۔

﴿ يَخَارِي ﴾

سی قی بن عبداللہ بن الی طلحہ مظافی دھڑت اس مظافیہ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اور کی بازی کی حال میں ویکھا کے میں زعصر کا وقت قریب سیا اور ہوگ پانی کی حالی کرر ہے نے مر پانی اور آپ نے بنا دست اقدی اس نے مر پانی اور آپ نے بنا دست اقدی اس بنے مر پانی اور آپ نے بنا دست اقدی اس برتن میں پانی لایا کیا اور آپ نے بنا دست اقدی اس برتن میں رکھ دیا اور ہوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں تو میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی الکلیوں کی گھا نیوں سے جوش ور ہیں نے دیکھا کہ پانی آپ کی الکلیوں کی گھا نیوں سے جوش ور رہا تھا اور تمام لوگوں نے وضو کیا اور سب سے آخر میں وہیں نے وضو کیا۔

معن رہے ہیں کہ جی کریم علی انگلیوں کی تھا تیوں سے نکل رہ تھ ،وراوی کریے ہیں کہ جی کریم علی ہے ۔ پائی طلب فرمان اور بہتھ پائی کشن دہ برتن میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگشت ہائے مبارک کواس برتن میں رکھ دیا اور میں دکھی رہا تھ کہ دیا ہوں گئیں دہ کھی رہا تھ کہ دیا تھ کہ دیا ہوں گئیں کہ باتھ کہ بائی آپ کی انگلیوں کی تھا تیوں سے نکل رہا تھ ،ورلوگ وضو کر رہے تھے، جن لوگوں

نے اس پانی سے وضو کیا ہے میں نے ان کی تعدادستر سے اس (۸۰) تک گئی ہے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾ حضرت ٹابت فظی حضرت اس فظی ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم مسلم ﴾ حضرت ٹابت فظی حضرت اس فظی ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم مسلم یا قب شریف لاے ، وہاں کے گھروں میں ہے کسی گھر سے چھوٹا سا پیالد آیا۔ نبی کریم مسلم ہیں وست مہرر ساس میں واخل کیا گر پیانے میں وسعت ندھی ، تو آپ نے صرف چار الگلیاں اس میں واخل کیا گر پیانے میں وسعت ندھی ، تو آپ نے صرف چار الگلیاں اس میں واخل کیا گر پیانے میں واخل ہونے کی گنج کش ندھی۔اسکے بعدلوگوں سے فرمایا آؤیا فی لی لو۔

حضرت اس صفح نے فر ، یا کے بین و مکیر ماتھ کہ آپ کی الکیوں کی گھائیوں سے پانی جوش مار رہا تھا، تمام لوگ بیا ہے کے سرد آئے اور ان سب نے اس کا پانی خوب سیر ہوکر بیا۔

**€**™\$

نمید رہ میں حضرت اس جی بھتے ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت آیا تو لوگ انہو کرا ہوت انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت آیا تو لوگ انہو کرا ہرت انہوں نے اپنے قریبی مکانوں ہیں وضو کرنے جید سے گر بہت ہے لوگ باتی رہ گئے تو لوگ بھر کا ہرت نی کر پہ انہوں نے کی خدمت ہیں ، ۔ جس کا نام مخضب ہے۔ اس میں پائی تھا۔ وہ مخضب اتنا جھوٹا تھا کہ سپ دست مبارک اس میں شروہ ندفر ما سکے۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے اس پائی ہے وضو کیا۔

"پ دست مبارک اس میں شروہ ندفر ما سکے۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے اس پائی ہے وضو کیا۔

ہم نے پوچھا وہ سکتے لوگ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ پھھاو پر اس سے۔

(عندی ماتعیات این را یت کی مانده سن این ماند سے روایت کی ہے۔)

﴿ بخدى ﴾

منزت اس فظی سے برویتی مشہ ہیں۔ مکن ہے کہ تمام روایتی ایک بی واقعہ کی ہول اور وہ واقعہ کی ہول اور وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ میں ہے کہ تمام روایت کا ہے جب نی رہم میں ہے تھے اور حضرت قادہ فظی کی روایت حضرت اس فظی سے اس کے شہر ہے۔ ممکن ہے وہ خبر دوسرے واقعہ کی ہو۔

43º)

لعاب دہن کی برکت ہے کوئیس کا یائی مجھے ختم نہ ہوا:

یکی بن سعید روز یہ یہ حضرت انس کھی ہے دوایت کرتے ہیں۔ ان نے بہ شریف کے سوئیں کے بورے ہیں۔ ان نے بہ شریف کے سوئیں کے بارے بیل کی اس کا پانی نکال کرا ہے کہ بارے بیل کی اس کا بانی نکال کرا ہے گدھے پر ل وکر لے جاتا تھ اور س کنو کی کا پانی ختم ہوجاتا تھ تو بی کریم سیانے تشریف لائے اور ایک ول بانی نکا کے اور ایک ول بانی نکا کے تاری بانی نک کے اس بانی سے وضو کیا یا پانی میں لعاب وہن والا اور تھم ویا کہ اس بانی کو کی کریم ہوا۔

435)

حضرت زیاد بن حارث صدائی طفیہ سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ ایک سفر میں تھے اور آپ نے طلوع نجر کے وفت نزوں فر ، یا۔ رفع حاجت کے بعد میرے پاس تشریف لائے اور فر مایا اے صداء کے بعد ئی کیا پانی ہے؟ بیس نے عرض کیا نہیں۔ البعثہ تھوڑ اسا پانی ہے۔ وہ پانی آپ کو کفایت نہ کرےگا۔ نبی کریم علیہ نے نے فر مایا اس پانی کوایک برتن میں کرلواور اس برتن کومیرے پاس لے آؤ۔ پھر نبی کریم علی ہے ۔ نے اپنا دست مبارک پانی میں رکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی الگیوں کے درمیان سے پانی چشمہ کی ما تندجوش مارر واقعا۔

آپ نے فرمایا: میرے صی بہ کوآ واز دو کہ جسے پانی کی ضرورت ہو آگر لے لے۔ تو میں نے آ واز دی تو ان میں سے جس کوضرورت تھی ، یانی لے لیا۔

اس وقت ہم نے عرض کیا: یارسول التہ الله الله الله کوال ہے، جب سردی کا موہم ہوتا ہے تو اس کا پانی کم ہوج تا ہے اور ہم قرب و جوار کے نوذل پر پھیل ج تے ہیں چونکہ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارے قرب و جوار کے لوگ ہمارے دشمن بن چکے ہیں تو آپ القد تعالی ہے ہمارے کوئیں کے بارے ہیں دعا ہی جہ تا کہ اس کا پانی وافر ہوجائے اور ہم اسی پر جہتع رہیں کہیں اور نہ جو نا پڑے۔ نبی کر یم عنی ہو ہے سات کنگریال منگا کی اور کنگریوں کو اپنے وست اقدس میں اور ان پر دعا پڑھی تو پھر فر مایا ان کنگریوں کو لے جاؤ۔ جب تم کنو کی پر پہنچو تو ایک ایک کر کے یہ کنگریال اس میں ڈال دواور القد تھ لی کا مام لیتے رہو۔ حضرت صدائی ضفی ہم کہم ان کو دی کے ہیں کر یم تو ایک کی ہم نے وید ہی کیا اس کے نام لیتے رہو۔ حضرت صدائی ضفی ہم گرائی کو دی کھی ہیں۔

﴿ مستدحارث بن الي اسامه، بيهي ، ابوليم ﴾

كنيسه كى بجائے معجد بنانے كا حكم:

حضرت طلق بن علی صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سفیر بن کے بارگاہِ مرور کو نین علی صفر ہوئے اور ہم نے اپنی سرز مین کے کنید کے بارے میں حضور نبی کریم علی نے عرض کی اور ہم نے اپنی سرز مین کے کنید کے بارے میں حضور نبی کریم علی ہے۔ نے عرض کی اور ہم نے خواہش کی کہ ہمیں اپنا بچا ہوا پانی عنایت فرما کیں۔ نبی کریم علی ہے نبی طلب فرمایہ اور دبن اقدی میں پانی طلب فرمایہ اس پانی کی کلی فرما دی اور فرمایا: اس پانی کو ہے وہ جب تم اپنا میں علاقے میں پہنچوتو اپنے کنید کوتو ڑدینا اور اس جگہ میں بنانی کو چھڑک دینا اور اس جگہ میں بنالینا۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول الشعاف اگری شدید ہے اور ہمار اشہر دور ہے، پانی خشک ہوجائے گا۔

فرمایا اے اور پانی سے مدود ہے رہو، وہ اس کی پاکیزگی اور برکت کو ہی زیادہ کرے گا، پھر ہم میں اس مشکیزہ کو لے کر جانے میں جھڑا ہوا کہ کون اسے اٹھا کر لے جائے تو ہم نے ہر مرد کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن ایک دن ایک لے کر چلیا تو دوسرے دن دوسر افتض۔ جب ہم اپنے شہر میں پنچے تو ہم نے ایب ہی کیا جیسا کہ ہمیں تھم دیا گیا تھا، ہمارے کنیسہ کا را ہب' بنوطے'' کا شخص تھا، ہم نے نماز کیلئے اذان دی تو وہ را ہب سن کر کہنے لگا ہے تن کی وعوت ہے پھر وہ بھاگ گیا اس کے بعد ہم نے اے نہ دیکھا۔

﴿ ابن الي شعبه ابن سعد ، يسبق ، ابولعيم ﴾

جس بين تفوز اسا ياني تعابه

تو نی کریم علی نے برتن کے وہانہ میں اپنی انگلیاں کھول دیں۔ حضرت ابن عبس طرف نے کہ کہ میں اپنی انگلیاں کھول دیں۔ حضرت ابن عبس طرف کے کہ کہ میں نے وہیں کہ انگلیوں کے درمیان سے چشمہ پھوٹ رہا ہے اور نبی کریم علی نے حضرت برل طرف کے کہ انگلیوں کے درمیان سے چشمہ پھوٹ رہا ہے اور نبی کریم علی نے حضرت برل طرف کے کا کہ انگلیوں کے درمیان کے درمیان کے درمیان سے بال طرف کے کا کہ انگلیاں۔

﴿ احمد ، يهين ، يزار ، طبر اني ، ابونعيم ﴾

حضرت ابن عباس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تی کریم علی نے حضرت بلال فظی کہ کو بلدید اور ان سے پائی طلب فر مایا۔ انہوں نے عرض کیا، پائی نہیں ہے۔ اللہ کی تتم ایمل نے بائی نہیں ہے۔ اللہ کا مشکیزہ نے کہ میکن نے کہ ایمل نے بائی کریم میکن نے کہ ایمان کی میکن نے کہ ایمان کی میکن نے کہ ایمان کی میکن نے کہ اور آپ کے دست اقدی کے بنچ سے پائی کا چشمہ جاری ہوگیا۔ مصرت مسعود نظام یائی بی رہے تھے اور ان کے سوااصحاب وضوکر رہے تھے۔

﴿ وَارِي ، يُولِيمُ ﴾

﴿ يَخْدِلُ ﴾

بویعی الانصاری طفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ ہم نی کریم علیہ کے ساتھ سفریں سے بہم ہی کریم علیہ کے ساتھ سفریل سفے۔ ہمیں بیاس نے بے چین کیا تو ہم نے ٹی کریم علیہ ہے عرض کیا. نی کریم علیہ نے تکم ویا کہ گرخا کھووا جائے تو بیس نے گرخا کھووا اور اس گرھے پر چیزاڈال دیا اور اس چیزے پڑنی کریم علیہ نے بہا وست مبارک رکھ کرفر مایا جس کے پاس پانی ہو وہ پانی لائے پھر مشکیزے والے نے پانی کو نی کریم صمی القد علیہ وا یہ والے بیاں تک کہ تمام لوگ سیر اب ہو گئے اور اپنی مواری کے جانوروں کوان سب نے پلایا۔

﴿ طِبرانی ، ایوقیم ﴾

قسم بن عبدالقد بن ابورا فع اپنے والد اور دادا ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نبی کریم علی کے ساتھ سفر میں تھے۔ آخر شب میں قیام فر مایا، نبی کریم علی نے فر مایا: ہر خیص اپنے مشکیزے میں پانی تلاش کرے تو کسی کے پان نے کا اس بانی نے کا اس بانی کو میں بانی تلاش کر سے تو کسی کے پان نے کا اس بانی کو کسی میں بانی کو کسی کے بان کے بان نے کا اس بانی کی طرف و یکھا نبی کریم علی کی الکیوں کے برتن میں لوٹا اور فر مایا: تم سب وضو کرو، اس وقت میں نے پانی کی طرف و یکھا نبی کریم علی کے انگلیوں کے درمیان میں وہ جوش مار رہا تھا۔ یہاں تک کہتمام لشکر نے پانی پیا، اسکے بعد نبی کریم علی نے اپنا دست

﴿ ابوليم ﴾

مبارک اٹھا یا تواس میں اتناہی پانی موجودتھ جننا کہلی مرتبہ مشکیزے سے ڈالا گیا تھا۔

## ایک کوز و سے تمام لشکر سیراب ہو گیا:

مید سرحمن بن ابولمرہ الف رئی رہنے۔ ہے انہوں نے پنے والد سے روایت کی۔ کہا کہ ہم نمی کریم علی ہے سرتھ غزوہ ہیں تھے۔ شکر اسر م کو پیاس نے ہے جین کیا تو نمی کریم علی ہے نے کوزہ طلب فرہایا اور اے اپنے سر منے رکھا۔ پھر پانی طلب فرہایا اور ہے اس کوزہ میں بھرا۔ پھر نمی کریم علی ہے جو فد نے جاباد ما پڑھی ،اس کے بعدائی چھنگایا کواس میں ڈبودیا۔

զ 95 թ

بیسقیا ہے:

خدتی بن سدرہ بن علی سمی رہ ہوا ہل آب ہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والدے انہوں نے اپنے والدے انہوں نے ان مدرم کے داد سے روایت کی ہم نی کر مح علی ہے کہ سرتھ سفر ہیں تھے اور ہم نے فاحد میں نزول کیا۔ بدوہ حکد ہے نہ ستی سقیا ہے ہا م سے پکارا جا تا ہے۔ سرمنزل میں پانی ندتی۔ نی کر یم علی ہے نے فاحد سے ایک کیس سے نز بین ندتی۔ نی کر یم علی ہے اور بعض ایک کیس سے کیس اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور جھی اور بھی اور ہوگیا۔ پھر وہ ہیں ہیں ہیا ہے گئر ہاں کی اطلاع نی کر یم علی کو دی اور گئے ، او گہرا کرنا شروع کر دیا اور اس کے اور پانی اسٹے لگا۔ پھر اس کی اطلاع نی کر یم علی کو دی اور خوب بیا اور تمام سی اب کے اور بھی اس کی اطلاع نی کر یم علی کے دی القد خوب بیا اور تمام سی بیا ہے کہ القد خوب بیا اور تمام سی بیا ہے ۔ اس کے بعد اس کا نام سقیا ہو گیا۔

﴿ الرقيم الصحاب ﴾

#### حسنین کریمین اسان نبوت سے سیراب:

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کر یم عیف کے ساتھ باہر نکلے،
انہی راستہ میں ہی تھے کہ حضرت حسن وحسین صفی کی آوازش کہ وہ رورہے تھے۔ آپ نے حضرت
ف طمہ رضی القد عنہا سے فرہ یا میرے یہ فرزند کیوں رورہے ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیاسے ہیں۔ اس پر
سیسی کے بیاس پانی ہے تو کی ایس ایک قطرہ پانی انہوں کے بیاس پانی ہے تو کی کے پاس ایک قطرہ پانی شرفا۔ نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:

ٹی چاور کے نیچے سے انہیں مجھے دو، پھر نبی کریم علی ہے ان کو لے کرا پی سینے سے چیٹا لیا۔ حالانکہ وہ رور ہے مٹھے خاموش نہیں ہوتے تھے، پھر آپ ایک نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی، وہ اے چوسے لگے، یہال تک کے وہ سیراب ہوکر خاموش ہو گئے اور ان کے رونے کی آواز سنائی نہ دی اور دوسرے صدحبزا دے برابر روئے جا رہے تھے جیسے پہلے صاحبزا دے رورہے تھے، خاموش ہی نہ ہوتے تھے۔ پھر نہی کریم عین کے نے فر مایا اب دوسرے صاحبزا دے کو جھے دے دواور آپ نے انہیں لے کراہیا ہی کی یہاں تک کہ دونوں خاموش ہو گئے اور دونوں نے رونا بند کر ویا۔

﴿ طبرانی ،ابن عساکر ﴾

## ایک چھاگل ہے تمام اشکرسیراب ہوگیااورا پے برتن مجر لیے

حفزت عمران بن تقیین ظاہر ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کریم اللہ ہے۔ ساتھ سفر میں سے بصاب کے کہا کہ ہم نی کریم اللہ کے ساتھ سفر میں سے بصاب کرام نے نبی کریم اللہ کے خفرت علی الرتضی سفر میں سے بصاب کی الرتضی الرتضی الد عنہ کو اور ایک فخص کو بلایا اور فر مایا: تم دونوں جاؤ اور میرے لیے پائی تلاش کر کے لاؤ تو وہ دونوں گئے اور انہیں ایک عورت می جوا ہے اونٹ کی جانب چھا گلوں میں پائی مجر کے لا رہی تھی ، ان دونوں نے یو جھا یائی مجال ہے؟

اس نے کہا کہ کل میں اس وقت پانی برتھی ، ( یعنی یہاں ہے ایک دن رات کی مسافت پر ہے۔ )

پھر یہ دونوں اس عورت کو بی کر یم علی ہے کے پاس لائے اور نبی کر یم علی ہے نے برتن طلب فر ، یا اور اس پانی ہے دونوں چھا گلوں میں کلی دونوں چھا گلوں میں کلی اور اس پانی ہے دونوں چھا گلوں میں کلی کر کے دونوں چھا گلوں کے دہانوں کو ہا ندھ دیا اور چھا گل کے نچلے چھوٹے دہانے کو کھول دیا اور لوگوں کو آواز دی کہ پانی نی لیس اور بھر لیس تو جس نے بیا ہیا اور جشا چا ہم لیا، دوعورت کھڑی دی ، اس کے پامہ کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں۔ خدا کی تسم! ہرایک چھا گل سے پانی لیا اور ہم خیال کرتے رہے کہ دو چھا گل ہے کہ دونوں جھا گل ہے کہا کہ یا کہ ایک ہوئی تھی۔ دے کہ دونوں جھا گل ہے کہا کہ کہ دونوں کر ہوئی تھی۔

اس کے بعد نبی کریم علیہ نے صحابہ کرام سے فر مایا. اس عورت کیلئے کھانے کی چیزیں جمع کرونو صحابہ کرام نے مجوریں، آٹا اور سنوا تناجمع کیا کہ وہ اس کے پاس بہت وافر ہوگیا، پھر نبی کریم علیہ نے اس عورت سے فر مایا، تم جانتی ہی ہوکہ ہم نے تمہارا پانی قطرہ بحر کم نہیں کیا ہے بلکہ القد تعیالی نے ہی ہمیں میراب کیا ہے، پھروہ عورت اپنے گھر چلی گئی چونکہ اس عورت کو دیر ہوگئی تھی ، اس بنا پراس سے اس کے گھر والوں نے بوجھا اے فلانی ! نجھے کہے دیر ہوگئی ؟

اس عورت نے کہا کہ میں نے بجیب بات دیکھی ہے، وہ یہ کہ راستے میں جمھے دوآ دمی ہے اور وہ دونوں بجھے اس مخصے دوآ دمی ہے اور وہ دونوں بجھے اس مخص کے پاس لے گئے جے لوگ صابی کہتے ہیں اور انہوں نے میرے پانی کے ساتھ ایسا ایسا کیا، جو واقعہ گزرا اسے بیان کیا۔ خدا کی حتم! وہ فخص اس کے اور اس کے ورمیان ہڑا ساحر ہے اور اس عورت نے انگو تھے اور ان کے برابر کی انگلی کوآ سان کی طرف اٹھا کریہ بات کہی، پھر کہا کہ وہ فخص یقیناً اللہ نتعالیٰ کارسول برحق ہے۔

راوی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اس کے بعد اس کے گردونواح کے مشرکوں برتخت و تاراج

کیا گر ان لوگوں سے کوئی تعرض نہ کیا، جن میں وہ عورت تھی اور جہاں وہ پانی لینے جمع ہوتے تھے،اس عورت نے ایک دن اپٹی قوم سے کہا کہ میں و کھے رہی ہوں کہ بیمسلمان تم لوگوں کو قصداً چھوڑ دیتے ہیں اور تم سے تعرض نہیں کرتے تو کیا تم لوگوں کو قبول اسلام کی رغبت ہے؟ ان سب نے اس عورت کی ہات مان کی اور وہ سب اسلام میں واضل ہو گئے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عران بن حمین فضیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمی کریم علی اور آپ کے محابہ کرام رات میں سفر کررہے تھے۔ راوی نے کہا کہ مسلمانوں کوشد ید پیاس لاحق ہوئی اور دوخض صحابہ میں آئے۔ راوی نے کہا کہ مسلمانوں کوشد ید پیاس لاحق ہوئی اور دوخض صحابہ میں آئے۔ راوی نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ وہ حضرت علی المرتفنی صفیہ اور حضرت زبیر صفیہ تھے یا ان کے سواکوئی اور ہوں۔ نبی کریم عنظی نے نے فرہ یا تم ایک عورت کوفلاں جگہ اور ذلال معام پر پاؤے کے اور وہ عورت اس تم کی و چھاگئیں لکی ہوا۔ گئی ہوا۔ گئی ہم دونوں اسے عورت اس تم میں ہوگا اور پانی کی و چھاگئیں لکی ہوا۔ گئی ہم دونوں اسے میرے پاس لاؤ، چٹانچہ ان دونوں نے اس عورت کوا ہے اون پر دونوں چھاگلوں کے درمیان جیٹا پایا اور انہوں نے اس ہے کہا کہ نبی کریم علی تھی بلاتے ہیں۔

اس عورت نے پوچھا کون رسول علی ہے ؟ کیا وہ صابی مخص؟ دونوں نے کہا کہ وہی جن کوتم اس طرح کہتی ہو حالانکہ اللہ تقائی کے برحق رسول ہیں۔ تو وہ اسے اسپنہ ساتھ دلائے۔ نبح کر بھی ہونے نہے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ برتن ہیں کر دیا جائے۔ اس کے بعد نبی کر بھی ہونے ۔ نبو جو خدا نے چاہا پڑھا، ویا کہ اس پی کو دونوں مشکیزوں ہیں بجردیا گیا ، اس کے بعد ان مشکیزوں کی پچل جانب کے چھوٹے دھانے کو کھو لئے کا تھم دیا تو اسے کھولا گیا بھر لوگوں نے تھم دیا کہ اسپنے برتنوں کو بھر لیس اور سیر اب ہو کر پی لیس تو اس وقت کوئی برتن اور کوئی مشکیز و باتی نہ رہا، جسے نہ بھر لیا گیا ہو۔ حصرت عمر ان طرح ہوئے کہا کہ میر اخیال سے کے دوہ دونوں مشکیز ہے ہے نہ یوہ کر ہے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔

حفزت عمران طفیہ نے کہا کہ بی کر مے عیف نے اس عورت کو کیڑا، بچھانے کا تھم دیا اس کے بعد صحابہ کو تو شد جمع کر دیا کہ اس کا کیڑا بجر گیا، پھر نی بعد صحابہ کو تو شد جمع کر دیا کہ اس کا کیڑا بجر گیا، پھر نی کر مے عیف نے اس سے فر مایا: اے لے جاؤ کیونکہ ہم نے تمہارے پانی کا ایک قطرہ نہیں لیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بی ہمیں سیراب کیا ہے، جب وہ عورت اپنے گھر پیچی تو اس نے اپنی قوم کو بتایا ہیں جس کے باس سے آ رہی ہوں وہ یا تو لوگوں میں سے مسب سے بڑا ساح ہے یا وہ یقینا اللہ تعالیٰ کا رسول برحق ہے پھراس قبید کا مردار آیا یہاں تک کہ وہ سب سے مسلمان ہوگئے۔

**﴿ تَنْكُ** ﴾

حضرت عمران بن حصین طفیہ سے روایت ہے۔ ٹی کریم علیہ سر سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور مور کے ساتھ روانہ ہوئے اور ہوئے اور این محابہ کے ساتھ رات میں سفر جاری رکھا، اور سے کے وقت قیام فر مایا۔ نبی کریم علیہ اور آپ کے صحابہ سو گئے، یہاں تک کہ آفاب طلوع ہوگیا۔ حضرت ابو بکر صدیق طفی بیدار ہوئے تو دیکھا

کہ آن ب صوع ہو چکا ہے اور سین و تکبیر کہتے اٹھ جیٹے اور آپ نے ناپسند جانا کہ نی کریم بھانے کو بید ریا جائے بیاں تک کہ فاروق اعظم عمر بن خطاب طاقی بیدار ہوگئے پھر ایک اور صی لی بیدار ہوئے جو بلند آواز تھے اور انہوں نے خوب بیند آو زے تیج و تکبیر کئی یہاں تک کہ ہم اور نبی کریم علی بیدار ہوئے ، اس وقت ایک صی لی نے عرض کیا یار موں اللہ علی اللہ مسب کی نماز فوت ہوگئی۔

نی کر می ایک نے سوار ہونے کا سے نماز فوت نہیں ہوئی۔ اسکے بعد نی کر می ایک نے سوار ہونے کا سکم فرہ یا اور وہ سب پر وقار طریقے پر روانہ ہوئے بھر نی کر می ایک نے نزول فرہ یا اور آپ کے ساتھ صی بہ بھی سوار یوں سے اتر گئے ، اس کے بعد نی کر می ایک نے فرہایا پانی لاؤ تو صحابہ چند گھونٹ پائی لائے ، جو آفا بہ میں تھا۔ نبی کر می ایک بعد نی کر می ایک کو ایک برتن میں ڈالا پھر اس پائی میں اپنا وست اقد س ڈالہ اور اپنی می کر می ایک و ایک برتن میں ڈالا پھر اس پائی میں اپنا وست اقد س ڈالہ اور اپنی کر می ایک کے اس بائی کو ایک برتن میں ڈالہ اور اپنی کر می ایک میں اپنا وست کی کر می ایک ہوئے نے نماز کی اور نبی کر می ایک اور نبی کر می ایک نبی کر می کر ایک ہوگئے نے نماز پڑھائی ، جب نبی کر می کر ایک نبی کر می کر ایک ایک می ایک میں ایک میں ایک میں کر می کر ایک نبی کر می کر ایک میں کر ایک میں کہ اور نبی کر می کر ایک میں کر ایک کر ایک کر ایک میں کر ایک کر ا

اس نے عرض کی یا رسو الستین ایس میں ہوگیا ہوں ، فرہ یا ، پاک مٹی ہے تیم کرلوتو تماز پڑھ لواور جس وقت تمہیں پانی مل جائے تو شکس کر لین ، پھر جب رسول الستین فی نے حضرت علی المرتفی طفی اور ان کے ساتھ چند صحابہ کرام کو پانی حلاش کرنے کیلئے روانہ فرمایا تو حضرت علی المرتفئی طفی چوا پی سواری پر دو کے ساتھ ایک ون اور ایک رات پانی کی حاش میں رہے پھر آئیس ایک عورت ملی جوا پی سواری پر دو چھا گھوں کے درمیان سوار تھی ۔ اس سے پوچھا تم کہاں سے آرہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تیموں سکتے پانی کی طرف کے تو لا رہی ہوں ۔ جب اس عورت نے حضرت می المرتفی طفی نے فرمایا . اللہ کی تتم ! اگر ہم پانی کی طرف کے تو لا رہی ہوں ۔ جب اس عورت نے حضرت می المرتفی طفی نے فرمایا . اللہ کی تتم ! اگر ہم پانی کی طرف کے تو تو اس پینچنے سے پہلے ہی ہی رہے جانور ہلاک ہو جا کیں گے اور ہم میں ہے بھی شدید کوئی ہلاک ہو جا کے درمیان اور نے کہا کہ ہم ان چھا گھوں کو بی کی کر میں تھی گھوں کے اور ہم میں ہے بھی شدید کوئی ہلاک ہو جا کے درمیان اور نے کہا کہ ہم ان چھا گھوں کو بی کی کر میں تھی گھوں کے اور ہم میں ہے بھی شدید کہا کہ ہم ان حیا گھوں کو بی کہا کہ ہم ان کی اس کے جاتے ہیں تا کہ آپ بی کہ درمیان اور نے کہ ہو کہ کہ من نے اس عورت کی المرتفی طفی کے اور فلال مقام میں پایا ہے ۔ میں نے اس عورت کو فلال جگھ اور فلال مقام میں پایا ہے ۔ میں نے اس عورت کی ما تدیمان کیا ۔ سے پانی کے چھے کے بارے میں پوچھ تو اس نے بیانی کے چھے کے بارے میں بی تو جہ تو اس تی کی ما تدیمان کیا ۔ سے پانی کے چھے کے بارے میں بی تو جھ تو اس نے بیانی کے چھے کے بارے میں بی تو جھ تو اس نے بیانی کیا ۔ سے بانی کے جھے کے بارے میں بی تو میں تو اس تو بیانی کیا ۔

43°)

معزت ابوق و وظافی ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ والہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ رات میں سفر فرمار ہے تھے، آخری شب میں سوئے تو اس وقت بیدار ہوئے جب وطوپ پشت پر پڑر ہی تھی۔اس وقت نبی کریم منطقے نے آفتا بہ طلب فریا جو میرے ساتھ تھا۔اس میں تھوڑا سایانی تھا،حضور نی کریم الیقے نے اس سے وضوفر مایا۔اس کے بعد فرہ یا: اس بقیہ پانی کو اپنے آفما ہم میں محفوظ رکھنا کیونکہ اس ہے ایک معجز و طاہر ہوگا پھر نبی کر میم ملط روانہ ہوئے یہاں تک کہ دن چڑھ گیا تو لوگ کہنے لگے کہ ہم بیاس سے ہلاک ہونے لگے۔

نی کر مم اللے نے فر مایا تم ہرگز ہلاک نہ ہو کے پھر فر مایا سب میرے پیالے کے گرد آ جاؤ اور نی کریم صعی انقد علیہ والہ وسلم نے آفٹا بہ کوطلب فر ، یا اور نبی کریم صعی انقد علیہ والہ وسلم نے آفٹا بہ کا بقیہ یانی پر لے میں ڈالا اور حضرت ابوقیادہ حقیقہ ان سب کو پلانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر ما یا تم خوب سیر ہوکر پیو، یہاں تک کہ کوئی یانی ہے محروم ندر ہا۔

6,000

حضرت ا یوفن وہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم میکن ایک کشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، اثنائے راہ میں آب اٹی کی حاجت سے نظرے چھےرہ کئے اور میں بھی نی کریم ملک کے ساتھ آفاب ك ساتھ يجھےرو كيا۔ جب نى كريم علي كان فضائے صاحت كى تو مل في آفاب وضوكيك یانی ڈالا، وضوکر نے کے بعد مجھ سے فرمایا: اس یانی کوحفاظت سے رکھناممکن ہے اس بقید یانی ہے معجزہ . ظاہر ہواورلشکر روانہ ہو گیا۔ نبی کریم علط نے فرمایا اگر لوگ حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنہم کی اطاعت کریں گے تو وہ اپنی جانوں کے سرتھ مہر بانی ونری کریں گے اور اگر ان دونوں کی نافر ہ نی کی تو وہ اپنی جانوں بریختی وشدت کریں گے۔

حضرت ابوقیاده عضی نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر وحضرت عمر ﷺ دونوں نے لشکر کومشورہ دیا كى چشے برو بنجنے سے پہلے قیام نہ كرنا جا ہے كر فشكر يوں نے كہا كرنبيں بلك ممبرنا جا ہے، يهاں تك كه نبی کریم صلی امتدعذیہ وارر وسلم تشریف لائے تو وہ تھہر چکے تضے اور ہم ان سب دوپہر کے وقت آ کے ہے اور وہ لوگ پیاس سے بے تاب تھے۔

تی كريم علي نے جھے آفاب كے ساتھ بلايا اور ميں نے آفاب آپ كو چي كيا۔ تى كريم علي ان آ فنّا بہ کو بغل میں د با کرصحابہ کو یانی پلایا اور ان سب نے پیا۔ یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے، اور وضو كرك اين تمام برتنول من ياني مجرايا، يهال تك كه حضور ني كريم صلى القدعليه والدوسلم في فرمايا: كوئي یانی بھرنے والا ہے، پھرنبی کریم صلی القدعلیہ والہ وسلم نے آفاً بہ میرے حوالے کر دیا ، اوراس میں یانی اتنا ہی تھ جتنا کہ ہمیے موجود تھ اور پیشکر بہتر افراد کا تھ ۔

﴿ <sup>:</sup> بنتى ﴾

ني كريم عليه في فرمايا: آفايد عنقريب معجزه كاظهور موكا:

حضرت انس دوایت ہے کہ نبی کریم علی نے مشرکین کی جانب ایک نشکر مرتب فرمایا۔ ان میں حضرت ابو بمرصد بق طافت بھی تھے۔ نبی کریم علی نے ان سے فرہ ما: تیزی کے ساتھ سفر کرو کیونکہ تمہارے اور مشرکوں کے مابین چشمہ ہے، اگر مشرکوں نے اس چشمہ پر سبقت کی تو ہے صورت لوگوں پر شاق ہوگی اور تم اور تمہارے جانور شدید بیاس سے دوجار ہوجا کیں گے اور نبی کریم اللے آتھ صحابہ کے ساتھ چھھے رہ گئے اور بیں ان بیں نوال تھا۔ نبی کریم آفیظ نے اپ ہمراہیوں سے فر مایا: کیا تمہارے لیے بیرمن سب نہیں ہے کہ تھوڑی رات آ رام کر کے ہم لوگوں سے مل جانیں ہمحابہ نے عرض کیا: درست ہے تو وہ سب سو گئے اور کس نے ان کو بیدار نہ کیا، مگر آفاب کی گرمی نے انہیں جگایا۔

اس وقت نبی کریم علی ہے۔ ان سے فر مایا آ کے بڑھ کرانی قضائے حاجت کرلوتو انہوں نے ایس کیا پھر جب وہ واپس آ ئے تو نبی کریم علیہ نے نوچھاتم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ ایک مخص نے عرض کیا: میرے یاس آ فابہ ہے ، فر مایا: اسے لے آؤ۔

نی کریم علی نے آفابہ ہے کراپے وست مبارک ہے سے فرہ یا اور اس میں وعائے برکت پڑھی اور سے برکت پڑھی اور سے برکت پڑھی اور سے برکت پڑھی ہے اس آفابہ ہے فرمایا آفابہ میں بچے ہوئے پانی کی جناظمت کرنا کیونکہ اس سے عقریب مجزہ ظاہر ہوگا۔ پھر نمی کریم علی سوار ہوکر لشکر کی جانب چل دیتے اور اپنی سی اب سے فرمایا تمہا رائشکر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ صح بہ نے عرض کیا: اللہ تعی کی اور اس کا رسوں ہی زیادہ عالم ہے۔

فرہ یا: ان میں ابو بکر عمرض القد عنہا ہیں اور لوگ ثابت قدم رہیں گے اور مشرکوں نے اس چشمہ پر ہیں میں برج ہوکر قبضہ کرلیا ہے اور اشکر کوشدت کا سامنا ہے اور انہیں اور ان کے اوٹوں اور گوڑ وں کوشد پر ہیں سے نے ہات کر رکھا ہے۔ جب نبی کر پہر انہا ہائی تھا، پھر نبی کر پہر انہا ہے نہ کر پہر انہا ہے اور اس میں تھوڑ اسا پائی تھا، پھر نبی کر پہر انہا ہے نہ اور تم سب پائی پی لواور نبی کر پہر انہا ہو گئے اور سب پائی پی لواور نبی کر پہر انہا ہو گئے اور تم سب پائی پی لواور نبی کر پہر انہا ہو گئے اور اس بیان کی اور تم سب پائی پی لواور نبی کر پہر انہا ہو گئے اور تم مشکیزے اور چھ گئیں ان سب نے بھر ہیں، ان کے بعد نبی کر پہر انہا ہو گئے اور آپ کے سجا ہوا ور مشکیزے اور چھ گئیں ان سب نے بھر ہیں، اس کے بعد نبی کر پہر انہا ہو اور آپ کے سجا ہوا ور مشکیزے اور القد تعالی نے اپنی تھرت تازل فر مائی اور اور ہوا نے مشرکوں کے مونہوں پر طما نجے مارے اور القد تعالی نے اپنی تھرت تازل فر مائی اور مسلمانوں نے وافر غنیمت ماتھ جنگ کی اور مسلمانوں کو ان کی بہت سے مشرکوں کو قید کر لیا اور مسلمانوں نے وافر غنیمت ماسل کی اور نبی کر پہر انہا مسلمان ور کوئی کر بیا اور مسلمانوں نے وافر غنیمت ماسل کی اور نبی کر پہر بیا ہو انہیں آگے۔

﴿ این عدی، ابویعلی، پیمق ﴾

#### الكليول سے چشمہ جارى:

حبان بن کچ رحمۃ القدعلیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کدمیری قوم مسلمان ہوگئ تو مجھے معنوم موال میں کی طرف روانہ فر مایا ہے۔ اس وقت میں بارگاہ مواکہ نبی کریم علی کے ایک کشکر تر تیب دے کر ان کی طرف روانہ فر مایا ہے۔ اس وقت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے نبی کریم علی ہے ہے حض کیا: کہ میری قوم اسلام پر ہے کیا وہ مسلمان

ہو مجتے ہیں؟ میں نے عرض کیا: بال!

حضرت حبان طفی نے کہا کہ میں نبی کر یم سیکی ہے۔ کے ساتھ اس رات میں تک رہا اور میں نے نماز فجر کیلئے اذان دی اور جب میں نے کہا کہ میں کو نبی کر یم سیکی نے نبی کر اس کے دخو کیا۔ فجر کیلئے اذان دی اور جب میں نے آئی کو نبی کر یم سیکی نے بھے برتن دیا اور میں نے اس سے دخو کیا۔ نبی کر یم سیکی برتن میں اپنی الکلیاں رکھے ہوئے تھے، میں نے ویکھا کہ آپ کی الکلیوں سے چشمہ جاری تھا۔ آپ نے فر مایا تم میں جووضو کرتا جا ہے آکر وضو کرلے۔

﴿ بغوى ،ابن الي شيبه، طبراني ﴾

کھاری یانی شریس بن گیا:

ابن السكن رائيتنمية نے جام بن نفيل سعدى طفظه سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کر یم صلی القد علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول الشہ علیہ المجھے ایک مشکیزہ ایک کنواں کھودا ہے مگراس کا پانی کھ ری ہے تو حضور نبی کر یم صلی القد علیہ والہ وسلم نے مجھے ایک مشکیزہ عنایت فرمایہ جس میں پانی تق اور فرمایہ اس پانی کواس میں ڈال دینا تو میں نے اس کا پانی کنو کیس میں ڈال دیا تو میں نے اس کا پانی کنو کیس میں ڈال دیا تو میں ہوگیا۔

# افزوائی طعام کے جزات

#### کھانے میں برکت:

حضرت انس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں رسول اللہ عظی کے دربار میں صاضر ہوا تو آپ کے محابہ میں تشریف فرما تھے اور گفتگو کر رہے تھے اور آپ کے شکم اقدس پر پی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے کسی محابی ہے یو چھا، نبی کریم علی نے اپنے شکم اقدس پر پی کیوں بائدھ رکھی ہے؟ محابہ نے بتایا: مجوک ہے۔

پھر میں ابوطلحہ طلطہ کے ہاں پہنچ اور ٹیل نے ان سے یہ بات کی۔ وہ میری والدہ کے ہاں گئے اور ان سے یہ جھا کیا کہ کھانے کی تم سے ہے؟ انہول نے کہاں بال ۔ میر سے پاس دوئی کا کلڑا اور پچھ کھوریں جی اگر نی کریم علی ہاں تنہا تشریف لا کیل گئے وا تنا طوام ان کیلئے کھاست کرے گا اور اگر نی کرم کے ستھ اور بھی صی بدآ نے تو ان کیلئے کھاست نہ کرے گا۔ ابوطلحہ صفح ہونے کہا: اب انس صفح ہونہ تم و و ، اور رسول اند شف نے تریب کوڑیں جب نی کریم علی اور لوگ ان سے علیحہ ہوکر چھے جا کہ بور ہوں جب نی کریم علی ہوگئے اپنے کا شاند اقدس کے علیحہ ہوکر چلے جا کیں تو تم نی کریم علی تو تی کریم علی ہوں وہ ایس اور لوگ ان سے وروازے کے پردے پر کھڑے جا کہ میرے والد آپ کو بلارے ہیں تو جس نے ایسا ہی کیا وروازے کے ایس تو جس نے ایسا ہی کیا اور جب میں نے عرض کرتا کہ میرے والد آپ کو بلارے ہیں تو جس کے ایسا ہی کیا اور جب میں نے عرض کرتا کہ میرے والد آپ کو بلارے ہیں تو جس نے ایسا ہی کیا اور جب میں نے عرض کیا کہ میرے والد آپ کو بلارے ہیں تو جس کے ایسا ہی کیا اور جب میں نے عرض کیا کہ میرے والد آپ کو بلارے ہیں تو جس کیا ہے صحابہ سے فر مایا:

اے صی بیو! آؤال کے بعد میرا ہاتھ تھا، اور اسے دیا یا گھرا پنے صی یہ کے ساتھ تشریف لے چلے، یہال تک کہ جب ہم اپنے گھر کے قریب بہنچ تو نبی کر مہمائے نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں آنے والول کی کثر ت سے ملین گھر میں داخل ہوااور میں نے مین میں اے بابا جان! میں نے ٹی کریم میں ہے ہے ای طرح عرض کی تق جس طرح آپ نے مجھے تاکید فر ، کی تھی گر نبی کریم منافظہ نے اپنے صحابہ کو بلا لیا اور آپ ان سب کے س تھ شریف ہے آئے اپیان کر حضرت اوطلحہ حقظته باہر آئے اور عرض کیا یا رسول الشعب ایس نے اس کو صرف آپ کو بلانے کیلئے بھیج تھا چونکہ میں ہے ہی اتنا کھا نائبیں ہے کہ جس سے بیرسب شکم سیر ہوسکیس۔ نی کریم ملک نے فرہایا چلوجو باتھ تہررے پاس ہے القد تعالی اس میں برکت وے گا اور نبی کریم علی اور تشریف مائے اور فروی تمہر رے پاس جو بچھ ہے اسے جمع کرکے لاؤ تو ہم جتنی روٹی اور تھجوریں ہورے یاس تھیں لائے اور اور ان کو دستر خوان پر رکھ دیا، پھرنی کریم مناہ ہے ان پر برکت کی وعا فر مائی اور فر مایا میرے قریب محمد آوی آئیں تو میں نے نبی کر میم عند کے پاس آٹھ آومی جھیجاور نبی كريم ﷺ نے اپنا دست اقدى كھائے پرركەديا اور فرمايا بسم الله پڑھ كركھاؤ تو ان سب نے اپنے آ مے سے کھا یا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئے۔اس کے بعد نبی کر یم علیکے نے مجھے تکم دیا کہ مزید آٹھ "ومی میرے پات لاؤ تو میسلسد برابر جاری رہایہاں تک کدائی آ دمی نبی کریم منطقہ کے پاس پہنچے اور ان سب نے خوب سیر ہوکر کھا نا کھا یا ،اس کے بعد مجھے اور میری والدہ اور حصرت طلحہ دیج بھاکو بلایا اور فرمایا . کھاؤ تو ہم سب نے کھایا، بہاں تک کہ ہم شکم سیر ہو گئے۔اس کے بعداینا وست مبارک اٹھا کرفر مایا: ا ۔ ام سیم رضی امتدعنہا' بیتمہارا کھ نا اثنا ہی ہے جتناتم میرے پاس لائی تھیں، اس پر میری والده نے کہا میرے مال بات سے ہر فدا ہول اگر میں نے ان کو کھا تا ہوا نہ و مکھا ہوتا تو میں کہتی کہ مارے کھانے میں انہوں نے چھنیں کھایا ہے۔

﴿ مسلم ﴾

حفرت اس حفظت ہے روایت ہے کہ حفرت ابوطلحہ حفظت نے ام سلیم رضی اللہ عنہا ہے کہا میں اللہ عنہا ہے کہا میں نے نبی کر یم میں کے تحف آ واز سی ہا ور جس جا تتا ہوں کہ یہ نقابت بھوک کی وجہ ہے ہو کیا تمہارے پاس کھانے کی تحیف آ واز سی ہے اور جس جا تتا ہوں کہ یہ نقابت بھوک کی وجہ ان نکالیں ، متہارے پاس کھانے کی قشم ہے گئے ہے ؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے اور انہوں نے چند ہو کی روٹیاں نکالیں ، اس کے بعد نبی کر یم علی کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ نے قرمایا کیا تمہیں ابوطلحہ طفی نے بھیجا ہے؟ میں نے کرض کیا، ہاں۔ پھر حضور نبی کر یم علی نے آپ تمام حاضرین سے قرمایا انھو! میں ابوطلحہ طفی ابوطلحہ طفی ابوطلحہ طفی نے بیا آیا اور میں نے اس سے سارا حال بیان کیا۔ ابوطلحہ طفی نے کہا: اے ام سلیم رضی اللہ عنہا! رسول اللہ عنہا تا کھانا نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ عنہا تا اور میں اند تعالی اور اس کا رسول علی ذیادہ عالم ہیں۔ غرض کہ نبی کر یم عیات کی دوٹیاں لا میں اور ضور نبی کر یم عیات کی دوٹیاں لا میں اور دسور نبی کر یم عیات کے گئی ڈال کی روٹیاں لا میں اور حضور نبی کر یم عیات نے گئی ڈال کی روٹیاں لا میں اور حضور نبی کر یم عیات نے کہ تہارے پاس ہے میرے پاس ہے تھی ڈال کی روٹیاں لا میں اور حضور نبی کر یم عیات نے کئی ڈال کی روٹیاں لا میں اور حضور نبی کر یم عیات نے کہ ان کو تو ڈر نے کا حکم و یا اور انہوں نے تو ڈر کر پیلے سے تھی ڈال کی روٹیاں لا میں اور حضور نبی کر یم عیات نے کئی ڈال

کر طبیدہ بنایا ،اس کے بعد نبی کریم منطقے نے اس پر جو خدانے چاہا دعائے برکت پڑھی۔ پھر قرمایا. میرے یاس دس آ دمی آئیں ،تو وہ آئے اورانہوں نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا۔ جب وہ چلے مھئے تو فر مایا: مزید دس آ دمی آئیں تو انہوں نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا پھر فر مایا دس آ دمی آئیں ، اس طرح تمام حاضرین نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا اور وہ حغرات ستریا اس تھے۔

اور اس روایت کومسلم رزنیمیہ نے متعدد سندوں سے روایت کیا ہے اور بعض روایات میں میرہے کہ اس کے بعد نبی کریم سلیلغ اور اہل خانہ نے کھانا کھایا اور اتنا کھانا ہرو ھا کہ انہیں یرد وسیوں نیس تقسیم کر ويا كميا اور يعض روا يتول على ب كه في كريم عليه في المريم عليه الله الله اللهم عَظَمُ فِيه الْبَوْكَة ﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت زینب بن جحش رضی الله عنها کاولیمه ایک طباق صیس سے:

حضرت الس طفی اے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم سفی نے جب حضرت زینب بنت جحش رضی انقدعنہا ہے نکاح فر مایا تو مجھ ہے میری والدہ نے کہا' اے انس! نبی کریم علیجہ نے عروسی کی حالت میں صبح کی ہے اور میرا خیال ہے کہ نبی کر یم اللہ کے بال صبح کا ناشتہ نبیس ہوگا، لہذاتم تھی کا پہیہ اور تھجوریں اٹھ لاؤ تا کہ بٹس ملا کرحیس تیار کرلوں پھر کہا 'اس حیس (حیس اس کھانے کو کہتے ہیں جو تھجوراور تھی ہے تیار ہوتا ہے۔ ) کو نبی کر پیم صلی القد عدیہ والہ وسلم اور آپ کی زوجہ مطہرہ کے پاس لے جاؤتو میں اے پھر کے ایک طباق میں لایا۔

نی کریم علی نے فر مایا اے جمرے کے ایک کونے میں رکھ دواورتم جا کر حضرت ابو بکر وعمر اور عثمان وعلى اور ديگرصى به كباركو بلالاؤ، كارمسجد بين صبّع موجود بهون أنبيس بلاؤ اور راسته بين جومل جاسة انہیں بداتے لاؤ اور میں کھانے کی کی اور جن لوگوں کو نبی کریم پیلیکھ نے بلایا ان کی کثرت پر تعجب کر رہا تفا، یہاں تک کہ کمراور حجرہ آ دمیوں ہے بجر گیا۔

پھر فرہ یا اے انس! اے اٹھ لاؤ تو میں اس طباق کو لایا اور نبی کریم ﷺ نے اس میں تین الگلیاں داخل کیں اور وہ حیس بڑھتا اور او نیجا ہوتا جاتا تھا اورلوگ کھا کھا کرنگل کر جاتے رہے یہان تک کہ وہ سب کے سب فارغ ہو گئے اور طباق میں وہ حیس جول کا تول باتی رہا۔ فر ماید. اے ام زینب رضی الله عنب کے آگے رکہ دو۔حضرت ثابت حقیقہ نے کہا: میں نے حضرت انس حقیقہ سے بع جماع تمہارے خیال میں وہ کتنے لوگ تنے جنہوں نے اے کھایا؟ فرمایا وہ بہتر (۷۲) نفوس تھے۔

﴿ ابولَعِيمِ ءا بن عساكر ﴾

رونی کے چند ککروں کے ٹرید ہے جیں افرادشکم سیر ہوگئے:

اصی ب وصفہ میں تھے۔ انہوں نے مجھے ہی کر میم سیان کے یاس بھیجا ہے اور انہوں نے بھوک کی شکایت کی تو نی کریم الفی نے اپنے کاشداقدی میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کی قسم ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں! ایک تموا چند کھڑے دو آئی ہے جی اور تھوڑا س دودھ ہے اور وہ آپ کی خدمت میں چیش کیا گی تو آپ نے اسے چھونے چھوٹے تھڑے ہے جی کی چھڑوان پر دودھ کو ڈالا اور دست اقدی ہے خوب ملا، یہاں تک کہ دوٹر یدکی مائندین گیا۔ پھر فر مایا: اے واٹلہ (ﷺ کی اس ہے پاس اپنے ساتھ کے دی آ دی لے کر آؤ۔ اس کے بعد پھر دی کو لا نا تو جی نے ایسا ہی کیا۔ اور نبی کریم عیالے نے فرمایا۔ بسم القد بڑھ کرا ہے آگے ہے کھاؤا در اس کے سرکو یعنی درمیان کو خالی رکھو، کیونکہ برکت اس کے فرمایا۔ بسم القد بڑھ کرا ہے آ گے ہے کھاؤا در اس کے سرکو یعنی درمیان کو خالی رکھو، کیونکہ برکت اس کے اور پر ہے آئی ہے اور دہ بڑھتا ج تا ہے جی نے ان کو دیکھ کہ وہ کھاتے جاتے ہیں اور ان کی اٹھیال جو جگہ خالی کرتی ہیں وہ بھرتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ دہ سب شکم سیر ہوگئے اور برتن میں کھی نا موجود تھ، جو کہ میں نے دیکھائی پر جس تھے ان کو دیکھا۔

﴿ طِبراني ، ابولعيم ، ابن عساكر ﴾

سلیمان ابن مبان فی انه من واثله بن اسقع فی که:
میں اصحاب صفه میں ہے تھا۔ میر ہے ساتھیوں نے بھوک کی شکایت کی اور انہوں نے کہا۔ اے واثلہ
میں اصحاب صفہ میں ہے تھا۔ میر ہے ساتھیوں نے بھوک کی شکایت کی اور انہوں نے کہا۔ اے واثلہ
میں اصحاب میں نہ کر میم میں کے خدمت میں ماضر ہواور ہمارے لیے کھانے کی درخواست کرو چنانچہ میں نمی
کر میم میں کے بات آیا اور میں نے اپنے ساتھیوں کی بھوک کے بارے میں عرض کیا

نی کریم علی ہے نے فر ہایا اے مائٹہ رضی امقد عنہا! کیا تمہارے پاس کھانے کی تتم سے پہری موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا: وہی لے آؤ اور ہے؟ انہوں نے عرض کیا: وہی لے آؤ اور آپ نے بند نکڑوں کے سوا پہری ہے۔ فر مایا: وہی لے آؤ اور آپ نے ایک طباق طلب فر مایا اور کر وں کو ان طباق میں ڈال کراپنے وست مبارک سے ٹرید بزائے گئے اور وہ بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ طباق مجر گیا۔

نی کریم بین کے سے کھانا شروع کر دواوراس کے اور یہ ہے شکھانا کیونکہ برکت کھانے کے اور سے آئی ہے اور کو شے سے کھانا شروع کر دواوراس کے اور یہ ہے شکھانا کیونکہ برکت کھانے کے اور سے آئی ہے اور اور سے شکم سیر ہوکر کھانیا اور وہ اٹھ کر چنے گئے ۔ طباق میں پہلے میہ جتن تھ ، اس کے بعدا ہے اپنے دست اقدس سے درست فر مایا اور وہ بڑھ یہاں تک کہ طباق بھر گیا۔ فر مایا، اپنے ساتھ دس افراد کو لے آؤ اور انہوں نے شکم سیر ہوکر کھانیا بھر بی سریم تنظیق نے فر میا کیوں کھانے سے رہ گیا ہے؟ میں نے عرض اور انہوں نے شکم سیر ہوکر کھانیا وروہ اٹھ کر چلے کے فر میا بال دس آ دمی بیں۔ فر مایا انہیں بھی لے آؤ تو ان سب نے بھی خوب شکم سیر ہوکر کھایا اور وہ اٹھ کر چلے کے اور طب تی میں اتنا ہی کھانا موجود تھا۔ فر مایا: اس طباق کو عاکشہ صد یقدرضی القد عنہا کے پاس لے جاؤ۔ گئے اور طب تی میں اتنا ہی کھانا موجود تھا۔ فر مایا: اس طباق کو عاکشہ صد یقدرضی القد عنہا کے پاس لے جاؤ۔

بندسی بزیر بن ابی مالک الی الی معفرت واثله بن اسقع طفی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں سند کہا کہ بم اصحاب صفہ نے تین دن سے پہلے ہیں کھایا تھا۔ میں نے نبی کریم علی ہے آکر بیروش کیا۔ انہوں آپ نے دریافت کرایا پہلے کھانے کو ہے؟ باندی نے عرض کیا۔ ہاں بھی سے چیزی ہوئی روٹی کا سوکھا کھوا ہے ، آپ نے دریافت کرایا پہلے کھانے کو ہے؟ باندی نے عرض کیا۔ ہاں بھی سے چیزی ہوئی روٹی کا سوکھا کھوا ہے ، آپ نے دریافت کرایا ہوئی اور اپنے دست اقدس سے اس کے کھڑے کیے اور فرمایا جاؤ دس آ دمیوں کو بلاؤ

تو میں ان کو بلا کر لایا اور ہم نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا اور کھانے کی بیدحالت تھی کہ گویا ہم نے صرف انگیوں کے نشان ہی ڈالے تھے، پھر فر مایا: میرے پاس دس آ دمیوں کو اور بلا لاؤ۔ راوی نے کہا کہ اس طرح میں دس دس آ دمیوں کو بلا کر لاتا رہا اور کہا کہ اس کے بعد اتناہی کھانا ہاتی رہا۔

60/

ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ون نمی کریم علاقیۃ میرے پاس تشریف لائے اور قرمایا کیا کچھ کھانے کو ہے جھے بھوک کی ہے۔ میں نے عرض کیا: صرف دو مد آٹا ہے اور پچھ میں ہے۔ فرمایا اس کو پکا و تو میں نے اسے ہائڈی میں ڈال کر پکا ٹا شروع کیا، جب بک گیا تو میں نے عرض کیا پھر نمی کریم منابقہ نے تھی کا برتن طلب فرمایا ،اس میں تھوڑ اسا تھی تھا۔

نی کر یم علی اس کے دونوں کنار ہے پکڑ کر ہانٹری بین نچوڑ ااورا پنا وست اقد س اس پر رکھ دیا چرفر مایا القد تعالیٰ کا نام لے کرا پی سب بہنوں کو بلالاؤ کیونکہ بین جانتا ہوں کہ جس طرح جھے بھوک معلوم ، در ہی ہے وہ بھی بھوک ہیں تو جس ان سب کو بلالا کی اور جم سب نے کھایا یہاں تک کہ ہم سب شکم سیر معلوم ، در ہی ہے وہ بھی بھوک ہیں تو جس ان سب کو بلالا کی اور جم سب نے کھایا یہاں تک کہ ہم سب شکم سیر ہوگئے ۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صد لیق طفی ہے آئے اور انہیں بلایا۔ پھر حضرت بحر فاروق طفی ہے آئیں ہوگئے ۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صد لیق طفی ہے اسے کھایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہوگئے اور کھانا ان سے بنج کر ہا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک اعرابی کی مہمان نوازی فر مائی اور اس کیلئے پچھ کھانا طلب فر مایا مگر خشک کلا ہے کے سوا حجر ہے میں پچھ نہ ملا۔ آپ نے ای کو لے کر کلا ہے کیکڑے فر مایا اور ان پر اپنا وست مبارک رکھا اور دعا کی اور فر مایا کھا وَ تو وہ اعرابی کھانے لگا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہوگیا اور وہ کھانا نج گیا۔ وہ اعرابی آپ کی طرف و کھنا جاتا تھ وہ کہنے لگا یقینا آپ مردصالح ہیں۔

﴿ احدالزيد ، ﷺ ، بزار ﴾

کھانے کی ایک رقابی سے مج سے دو پہر تک تمام کھانے والے شکم سیر ہوگئے:

بسند سیحی حضرت سمرہ بن جندب طفیانہ سے روایت ہے کہ نبی کریم عنیانی کے پاس ایک رقابی لائی گی جس میں کھانا تھا، لوگ جبح سے دو پہر تک مسلسل آتے جاتے رہے۔ ایک قوم اٹھتی تو دوسری قوم بیند جاتی ۔ ایک مرد نے معفرت سمرہ طفیانہ سے بوجھا کیا کھانا بڑھتا تھا انہوں نے کہا وہ وہاں سے بڑھتا تھا اور آسان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اسے خدا بڑھا تا تھا۔

﴿ وارى ، اين الى شيبه ، تريزى ، حاكم ، يهيقى ، ابوقيم ﴾

#### تھوڑ اسا کھانا ایک سودس افرادنے کھایا:

حضرت ابوابوب طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ٹی کریم عنی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق طفی کیلئے کھانا تیار کرایا اور وہ کھانا اتنا ہی تھا کہ وہ ان دونوں ہی کیلئے کھایت کرتا اور میں اسے لے کر حاضر ہوا۔ نبی کریم علی نے فر ای جو اور سرداران انصار میں ہے تمیں افراد کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ یہ بات مجھ پر شاق گزری اور میں نے اپنے دل میں کہا میرے پاس تو اب پکھنیں ہے کہ اسے . زیادہ کرسکوں اور میں گویا انجان س بن گیا۔ نبی کریم علی نے پھر فر مایا: جاؤ میرے پاس اشراف انصار میں سے تمیں افرد کو بلا کے لاؤ ہذا میں ان کو بلا کر لا یا نبی کریم علی ہے نے ان سے فر مایا۔ کھاؤ ، تو ان سب نے کھی یہ بات کہ سب شکم سے ہوئے۔ پھر انہوں نے شہادت دی کہ بھینا آپ انقد کے رسول بیں اور جائے ہے ہے ان سے نہ بات کی بیعت کی ، پھر فر مایا میرے پاس ساٹھ انصار یوں کو لے کرآؤ کریماں تک کہ اس کا میانے کو ایک سواسی انصار یول نے کھایا۔

﴿ تِهِلَّى الْمِرانَى ، ا وَقِيمٍ ﴾

دمن ت عبدالرحمن بن فی بر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ ہم نی کر میں ہیں کے ساتھ ایک سیمیں مسلمان تھے۔ آپ نے فر ایا تم میں سے کی کے پاس کھ نا ہے؟ ہم نے ویکھا کے ایک شخص کے پاس کھ نا ہے؟ ہم نے ویکھا کے ایک شخص کے پاس کھ نا ہے؟ ہم نے ویکھا کے ایک شخص کمری کھینچتا ہوالا یا۔ آپ نے کے پاس ایک صاح کیا تھا ہوا لا یا۔ آپ نے اس کی اس سے بحری خرید کی اور اسے ذریح کر سے کا حکم ویا اور اس کا سالن بنایا گیا۔ نبی کر میں میں ہے اس کی کھی کیلئے فر مایا: کہا ہے بھونا جائے۔

حضرت عبدالرحمٰن حظی ایت تیں کہ خدا کی متم! ہم ایک سوتمیں آ دمیوں میں کوئی ایسانہ تھا جسے نمی کر پیم آفی نے اس کیلی میں ہے حصہ نہ دیا ہو ،اگر وہ فخص حاضر تھ تو اسے عطافر ما دیا اور اگر غائب تھ تو اس کا حصہ انھا کے رکھ دیا گیا۔ وہ فر ماتے ہیں کہ پھراس بکری کے سالن کورقابیوں میں رکھا گیا اور ہم سب نے اے کھایا ورخوب میر ہمز گئے اور وہ سالن دوقا ہوں بچار ہا۔ اے ہم نے اونٹ پر لا دلیا۔

﴿ بَخَارِي ﴾

ایک پیاله دوده سے تمام اصحاب صفیتکم سیر ہو گئے:

حفرت ابو ہر یرہ فظی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تسم ہے اس ذات کی جس کے سوا
کوئی مبعود نہیں ہے، میں بھوک میں روئے زمین پر اپنے جگر پر اعزاد کرتا تھا چونکہ میں بھوک ہے اپنے
پر پھر باندھا کرتا تھے۔ ایک دن میں سرراہ بیٹا حضرت ابو بکر صدیق فظی میرے پاس سے
گزرے۔ میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آ سے کی بابت بو چھا، میں نے ان سے جو بو چھا محض
اس لیے کہ وہ مجھ کو اپنے ساتھ لے جا کیں گر وہ گزرگئے۔ اس کے بعد میرے پاس سے حضرت عمر
ف روق فظی گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آ بت کی بابت بو چھا اور میرا ان سے
بو چھن بھی ای غرض سے تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کیں گر وہ بھی چلے گئے اور ایسا نہ کیا، اس کے
بعد میرے پاس سے ابوالقا سم حضرت محم مصطفیٰ عظیمی گزرے آپ نے مجھے دیکھا اور میری دلی کیفیت
بعد میرے پاس سے ابوالقا سم حضرت محم مصطفیٰ عظیمی گزرے آپ نے مجھے دیکھا اور میری دلی کیفیت
جان کر جو میرے چرہ سے ہو یدائتی اسے بہوان تک تیسم فر مایا۔

اس کے بعد فر مایا اے ابو ہر رہ ایس نے عرض کیا: ''لبیک یا رسول اللہ علی '' فر مایا. میرے

ساتھ چیواور آپ تشریف لے بینے اور میں آپ کے پیچے بینے بیا گا پر آپ کا شاندا قدس میں تشریف لے گئے میں نے واخلہ کی اجازت مرحت فرمائی اور میں وافل ہو گیا، میں نے وہاں ایک پیالہ دودھ کا پایا۔ نبی کریم بین ہے نے دریافت فرمایا: بیددودھ کہاں ہے آیا ہے؟ گھر والوں میں ہے کی نے وض کیا: فلال مرد وورت نے آپ کیلئے ہدید بیجا ہے۔ نبی کریم بین نے فرمایا: اے ابو ہریدہ (حقیقہ) میں نے وض کیا: فلال مرد وورت نے آپ کیلئے ہدید بیجا ہے۔ نبی کریم بین نے فرمایا: اے ابو ہریدہ والوں میں الفیلی نے رسول التد عین نے فرمایا: آپ نے فرمایا: تم الل صفہ کے پاس جاو اور انہیں میرے پاس بلالا وَ، حضرت ابو ہریدہ صفور نبی کریم عین نے فرمایا: الل صفہ اسلام کے مہمان سے نہ تو ان کا گھریار تھا اور نہ مال دولت، جب حضور نبی کریم عین کے پاس کوئی صدقہ آتا تو نبی کریم عین اور آپ اس صدقہ کو ان کی طرف بیج و سے اور فوداس میں سے پھونہ لیے اور جب کوئی آپ کے پاس ہدیہ بیج تا تو آپ اے قبول طرف بیج و سے اور فوداس میں سے پھونہ لیے اور جب کوئی آپ کے پاس ہدیہ بیج تا تو آپ اے قبول فرات میں سے پھونہ کی شریک فرمالیا کرتے تھے۔

حفرت ابوہر روہ فضی بیان کرتے ہیں کہ بید بات میرے دل میں گراں گزری اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اہل صفہ کیلئے اتنا دودھ کیا کام کرے گا اور میں خواہش رکھتا تھا کہ بیتمام جھے ہی ٹل جاتا تاکہ میں اسے پی کرتوانائی حاصل کرتا، چونکہ نبی کریم علیہ کا قاصد ہوں جب وہ آئیں گے تو آپ جھے تاکہ میں اٹ کے کہ بید بیالہ انہیں دے دول اور شاید ہی اس دودھ کا کوئی حصہ جھے ٹل سکے، لیکن اللہ تعالی بیتم دیں گے رسول اللہ علیہ کی اطاعت کے سواکوئی چارہ کا رنہ تی تو لاز مایں اہل صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلا مایداور وہ سب کے رسول اللہ علیہ تا اور اپنی آئی جگہ دوسب کھر میں جیٹھ گئے۔

نی کریم منطق نے فرمایا اے ابوہریرہ تطقی ایس نے عرض کیا لیک یارسول اللہ منطق ''فرمایا: یہ پیالے اللہ والویس نے بیالہ اٹھا کرایک فخص کو دے دیا، اس نے بیا، یہاں تک کہ میر ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے بیالہ بھے واپس کر دیا۔ اس طرح کے بعد دیگرے پیتے ہوئے وہ بیالہ نبی کریم علی کے بعد اس نے بیالہ بھے واپس کر دیا۔ اس طرح کے بعد دیگرے پیتے ہوئے وہ بیالہ نبی کریم علی کے بعد اس نہیں کریم علی کے اس نہیں کریم علی کے اس نہیں کریم علی کے دست اس من خوب سیر ہو بھے تھے اور نبی کریم علی کے بیائے کو لے کرا ہے وست اللہ سیر کھا اور میری طرف نظر کر کے بسم فرہ یا اور فریایا۔

﴿ بخارى ﴾

سالن بیں برکت:

سُرْرَ ، بنب منبح ہوئی تو ہیں ہو گا اور جھے تنی روزی ال گئی کہ ایک ورہم سے گوش اور آٹا فرید اور آٹا فرید اور جب فرید اور آٹا کے پاس آیا اور انہوں نے روئی بنا کر پکائی ، جب وہ پکا کر فارغ ہو کی تو کی تو کی آپ ہو کہ کہ ایک اور آپ کو میرے پاس لے وہ پکا کر فارغ ہو کی تو کی تر کے اللہ اور آپ کو میرے پاس لے آتے تو جس نبی کریم صلی متد عدید والد وسلم کی خدمت جس حاضر ہوآ۔ آپ میں گئے آرام فرمارے متھے اور انگھو گئی المنہ وہ نا فرمارے متھے۔

سین نے عرض کی یہ یہ اور ہی تھی۔ یہ یہ دے پاس طعام ہے۔ آپ تھریف لے چلئے۔ آپ اس حال میں تھر ایف اللہ عنہ کیلئے ایک حال میں تھر ایف الا سے کہ باندی جوش مار رہی تھی۔ آپ نے فر مایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیلئے ایک جو فر مایا ہیں نے ان کال لوتو انہوں نے ان کیلئے نکلوایا، پھر فر مایا ہے ان کال لوتو انہوں نے نکال اوق نہوں نے نکال ، پھر فر مایا ، تھر فر مایا ، تھر فر مایا ، ہیر فر مایا ، تھر اس میں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا کھایا۔ پھر جب ہاندی کو اٹھ یا تو وہ ایک ہی لہر بر تھی ، ، ور ہم نے اس میں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا کھایا۔ پھر جب ہاندی کو اٹھ یا تو وہ ایک ہی لبر بر تھی ، ، ور ہم نے اس میں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا کھایا۔ پھر جب ہاندی کو اٹھ یا تو وہ ایک ہی لبر بر تھی ، ، ور ہم نے اس میں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا کھایا۔

#### ایک طباق کھانے کا اصی ب صفہ کے ای نفوس نے کھایا:

﴿ ابن سعد ، ابن الي شيبه ، طبر اني ، ابوليم ﴾

سند حسن حضرت جابر بن عبدالله وظیفاته ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے کھا تا تیا ۔ یا ورجی نے نی کریم الله کے سے سر گوشی کھا تا تیا ۔ یا ورجی نے نی کریم الله کے سے سر گوشی کی تا ہوں کا میں کہ الله کے سے سر گوشی کی اور جی کے ایک کی کہ الله کے سے سر گوشی کی اور جی کریم الله کھی کے ساتھ بچی س آ ومی کا میں میں کہ اور نی سر کہ کو گئے گئے نے فرہ یا دی دی دی جماعت بن کر آؤ کو ان سب نے سیر ہوکر کھا یا اور کھا تا جنتا تھا اثنا ہی بچار ہا۔

﴿ طِيراني اوسط ﴾

حسن سے میں سے اور میں اس میں ہوں اس سے میں انہوں نے کہا کہ میں نے ٹی کر میم اللہ کھانا تیر کی ورٹ سے ب کے بال حاضر ہو۔ آب اپنے صی بہ کی جماعت میں شریف فرہ تھے، میں آپ کی حیا کی وجہ سے گھڑا ہوگی، جب سے نے میری طرف و یکھا تو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرہ یا اور بہلوگ ؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ خاموش رہے اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے میری طرف نظر فرمائی تومیں نے آپ کی طرف اش رو کیا۔ آپ نے فرمایا اور بیالوگ؟ اس طرح دومر تنبہ بو تین مرتبہ فرمایا۔ بالآخر میں نے عرض کیا ہاں! بینجی ، سیکن میں نے تھوڑ اس کھ ٹا تیار کیا ہے جوصرف آپ ہی کیلئے ہے غرض بکہ ان سب نے کھایا اور وہ کھا ٹا ان سے بچار ہا۔

والوصم ك

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن طبھ دی اللہ سے ایک فرزند سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ نبی کریم علی کے عاوت کریم تھی کہ جب مہمان جمع ہوجائے تو آپ فرمائے کہ جمعنی ایک مہمان کوساتھ کے کر جائے کہ ایک رات مسجد میں کٹرت کے ساتھ مہمان جمتع ہوئے۔ آپ نے فرمایا: ہر محف اپنے برابر بیٹھے ہوئے فوض کوساتھ لے کرجائے اور میں ال میں سے تھا جسے نبی کر جائے فرمایا: ہر محف اپنے برابر بیٹھے ہوئے فنص کوساتھ لے کرجائے اور میں ال میں سے تھا جسے نبی کر جائے اور میں ال میں سے تھا جسے نبی کر جائے گے ساتھ جو نا تھا۔ آپ نے دریا فت فرمایا

اے عائش (رضی القدعنہا!) کیا ہے کھ کھانے کو ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہر یہ ہے جے بی آپ

انظ کے افظ کے بنایا تھا اور وہ قاب میں اے لاکس تو ٹی کر یم منطقہ نے اس میں سے ہو ہو ش فرہ یہ پھر

ہماری هرف سے اسے بردھا دیا اور فر مایا ۔ ہم القد پڑھ کر کھاؤ تو ہم نے اس میں سے کھایا ، یہاں تک کہ

ہماری آئکھیں اس سے بھر گئیں ، پھر ور یافت فر میں کیا چھے پہنے کو ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! وووھ ہے ،

ہماری آئکھیں اس سے بھر گئیں ، پھر ور یافت فر میں کیا چھے پہنے کو ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! وووھ ہے ،

ہماری آئکھیں اس سے بھر گئیں ، پھر ور یافت فر میں کیا چھے پہنے کو ہے؟ انہوں دیے کہا: ہاں! وووھ ہے ،

ہماری آئکھیں اس سے بھر گئیں ، پھر ور یافت فر میں کیا جہم سے کھائی کر ہم شینے گئے گئی ۔ فی قرایا ، پھر فرایا ، پھر فرایا ، بھر فرایا ،

﴿ احمد ، ابن سعد ، ابوليم ﴾

دوسری سند کے ساتھ الاسمہ رہتے ہے۔ انہوں نے یعیش بن طبیفہ طفیطہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہ کہ میرے والداہل صفہ میں سے تھے تو حضور نی کریم علیقے نے سی بہ کو تکم فر مایا ، ہرآ دمی ایک کو یا ایک کو دوآ دمی لے جا کیں اور میں ان میں سے تھا جن کو نی کریم علیقے اسپنے ساتھ لے گئے۔ آپ نے دریا فت فر مایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! کیا ہمیں کھانا کھلاؤگی ؟ تو دہ حشیقہ لاکس اور ہم نے کھایا پھر قطاق پرندہ کی ، تند حسد لاکس اور ہم نے کھایا ، پھر نی کریم علیقے نے فر مایا ہے انتدعنہا! ہمیں اگھ بیا۔

﴿ الإحيم ﴾

# بنى اسرائيل كى عورتول كى سرداركى ما نند حضرت فاطمه رضى الله عنها:

ابو یعلی رایند دھزت جاہر رہ ایک کہ آپ ہوکا رہنا دشور ہی کریم علی چند دنوں تک کھی ہرے دے اور آپ نے کھانا نہ کھایا۔ یہاں تک کہ آپ ہر بھوکا رہنا دشوار ہوگی۔ آپ حضرت فاطمہ رضی القد عنہا کے پاس آئے اور فر ایا اے بٹی! کی تمہر رے پاس تجہ ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں ہے جب آپ ان کے پاس سے تشریف لے آئے تو ایک ہمسایہ عورت نے حضرت فاطمہ رضی القد عنہا کے پاس دو روثی اور گوشت کا پار چہ بھیجا تو انہوں نے اسے طباق میں رکھاا وراس کے اور کر گڑا ڈوھک کر حضور نبی کر بھ

علی فرمت میں بھیجا اور حضور نبی کر یم علی ان کے پاس پلٹ کر آئے۔ انہوں نے عرض کیا: القد تعالی نے کہتے ہیں جہا اور حضور نبی کر یم علی اٹھا رکھا ہے۔ فر مایا: الا و تو وہ اے لا تھی اور طبق ہے کپڑ اہٹا دیا تو دیک کہ وہ تو روثی اور گوشت ہے جمرا ہوا ہے جب انہوں نے بددیکھا تو وہ فوش ہوگئیں اور کپڑ اہٹا دیا تو دیک کہ وہ تو روثی اور گوشت ہے جمرا ہوا ہے جب انہوں نے بددیکھا تو وہ فوش ہوگئیں اور کپال سے آیا، عرض کیا: یا رمول اللہ علی اللہ تعالی کی طرف ہے ہا اور اللہ تعالی ہی جہاں ہے جا ہمال ہے جا ہمال ہے تا ہمال ہے اللہ تعالی ہی جہاں ہے جا ہمال ہے جا ہمال ہے اللہ تعالی ہی جم ہمال ہے ہی ہمال ہے ہی ہمال ہے جا ہمال ہے بی ہمال ہے ہی ہمال ہے ہمال ہے جا در اللہ تعالی ہی جہاں ہے جا ہمال ہے ہمال ہے ہمال ہے ہمال ہے جا در اللہ تعالی ہی جہاں ہے ہمال ہوا ہمالہ ہو گوئی ہو ہمالہ ہمال

ام عامراساء بنت یزید بن سکن رضی القدعنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیل نے حضور نی کریم سیانی کو میں گوشت اور روثی لے کر حاضر بی کریم سیانی کو میں گوشت اور روثی لے کر حاضر ہوئی اور بیل گوشت اور روثی لے کر حاضر ہوئی اور بیل گوشت اور بیل ہے سے اپ ہوئی اور بیل گوشت اور روثی نے اپنے صیب ہوئی اور بیل نے عرض کیا میر سے مال باپ آپ پر فعدا، رات کا کھاٹا نوش فرما کیں، آپ نے اپنے صیب سے فرمایا: بہم اللہ پڑھ کر کھاؤ تو آپ نے باجہ ورآپ کے ساتھ ال تمام میں بہ نے جو آپ کے ساتھ آئے تھے اور گھر کے تمام لوگ جوموجود تھے، سب نے اسے کھایا۔

فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے ویکھا کہ بعض ہڈیوں سے تو گوشت چھڑا یا نہیں گی تف اور رونیاں بھی ولی ہی تھی اور کھانے والے تقریباً چالیس آ دمی تھے چھر آ پ نے میرے پاس کے برے مشکیزے سے پانی بیا ، اس کے بعد آ پ والیس تشریف لے گئے اور میس نے اس مشکیزے کو لئے کر مند بند کر کے رکھ دیا اور ہم اس سے بیار کو پانی پلاتے تھے اور برکت کی توقع میں موت کے وقت اس سے یا رکو پانی پلاتے تھے اور برکت کی توقع میں موت کے وقت اس سے یا نی پلاتے تھے اور برکت کی توقع میں

. ﴿ ابن معد ﴾

حضرت مسعود بن خالد صفح ہوئی) جیجی، اس کے بعد میں کی ضرورت سے چلا گیا۔ نبی کریم علی کے خدمت میں ایک بحری (بھنی ہوئی) جیجی، اس کے بعد میں کی ضرورت سے چلا گیا۔ نبی کریم علی نے فدمت میں ایک بحری کا کچھ حصہ ہمارے پاس واپس کر دیا جب میں لوٹ کر آیا تو میں نے گوشت دیکھا۔ میں نے پوچھا: اے ام خناس رضی اللہ عنہ! بیہ گوشت کیما ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے اس بحری میں سے جے ہم نے بھیجا تھ، جھ حصہ واپس کر دیا ہے۔ میں نے کہا: کیا وجہ ہے کہ تم نے گھر والوں کواسے نہ

کھل یا۔ اس نے کہا: یہ نبی کر پیم علی کا پس خور دو ہے۔ بیس نے اس بیس ہے سب کو کھلا یا ہے۔ باوجود میں کہان کے دویا تنمن بکر بیاں فرخ کی جاتیں ، تب بھی انہیں پورانہ ہوتا۔ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ کہان گھر والوں کیلئے دویا تنمن بکر بیاں فرخ کی جاتیں ، تب بھی انہیں پورانہ ہوتا۔ ﴿ طَبْرانی ﴾

ایک پیالہ عصیدہ ہے تمام اہل مسجد سیر ہوگئے:

بند اس حفرت ابو ہر یہ وظافہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی ہے ایک رات مجھے بلہ یا اور فر و بیا: جو پکھے تبہارے پاس ہے اسے دے دوتو انہوں نے جھے ایک پیالہ دیا جس ہی مجور کا عصید ہ تھ اور ہیں اسے لے کر آیا۔ نی کریم تنافی نے نے جھے سے فر مایا: انال مبحد کو بلالو ہیں نے اپنے دل میں کہا جھے افسوس ہے کہ میں مصیبت میں جاتلا ہوں اور کہا جھے افسوس ہے کہ میں مصیبت میں جاتلا ہوں اور میں ان سب کو بلا کر لا یا اور وہ سب مجتمع ہو کر بیٹھ گئے۔ نی کریم تنافیہ نے اپنی الگلیاں اس میں رکھیں اور اس سے کہ ناروں میں تھمایا اور فر وہا یا ۔ بہم القد پڑھ کرکھاؤ تو سب نے کھایا ، یہ ان کہ کہ سب شکم سیر ہو گئے اور میں نے کھایا ، یہ ان تک کہ سب شکم سیر ہو گئے اور میں نے اس بیالہ کو اٹھ یا تو وہ اتنا ہی تھ جات میں اور میں نے کھایا بہاں تک کہ میں بھی شکم سیر ہو گیا ، جب میں نے اس بیالہ کو اٹھ یا تو وہ اتنا ہی تھ جات میں اور میں نے کھایا بہاں تک کہ میں بھی شکم سیر ہو گیا ، جب میں نے اس بیالہ کو اٹھ یا تو وہ اتنا ہی تھ جات میں اور میں نے دکھا تھا ، بجو اس کے کہ اس میں نی کر پھر ہوگئے کی انگیوں کے نشان تھے۔

﴿ طبرانی ، وسط ﴾

## محجورول بين بركت:

مسترت ابو ہر میر اعظامیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے ہم میں ایک دن اپنے گھر ہے میحد کی طرف چلا اور میرایہ جاتا بھوک کی وجہ ہے تھا۔ میں نے بہت ہے لوگوں کو پایا، انہوں نے کہا ہم بھی بھوک سے ہے تاب ہوکر چلے ہیں اور ہم نی کریم میں ہے یاس آئے اور ہم نے آپ سے اپنا حال عرض کیا۔ نی کریم میں ہے تاب ہوکر چلے ہیں اور ہم نی کریم میں ہے ہاں آئے اور ہم نی سے ہرایک کو دو دو کھجوری ویں اور کریم میں سے ہرایک کو دو دو کھجوری ویں اور فرمایا۔ انہیں کھا کریائی فی لو۔ آج کے دن میں دو کھجوریں کھایت کریں گیا۔

﴿ ابن معد ﴾

# حضرت ابو بكر حقيقة كے كھانے ميں بركت:

رصیب میں ابو کر میں ابو کر دھ نے ان کے بات ہے کہ حضرت ابو کر صدیق ہے تین مہمانوں کو معنوں کو حضرت کر کے بھر اللہ تعالی نے بعنی رات گزاری، اس کے بعد وہ آئے ان کی اہلیہ نے ان سے بوچھا کیا بات تھی جوا پے مہمانوں سے رکے رہے۔

اس کے بعد وہ آئے ان کی اہلیہ نے ان سے بوچھا کیا بات تھی جوا پے مہمانوں نے کہا: مہمانوں نے انہوں نے کہا: مہمانوں نے تہمانوں نے تہمانہ سے آئے تک کھانے نہوں نے کہا: انہوں نے کہا: مہمانوں نے تہمانہ سے آئے تک کھانے نہوں کو رات کا کھانا نہیں کھانیا؟ انہوں نے کہا: مہمانوں نے تہمانہ سے آئے تک کھانے نہوں کو رات کا کھانا نہیں کھانیا؟ انہوں نے کہا: اللہ کو تھانا نہ کھانیا نہ کھانا نہ کھانا نہ کھانیا ہوں کے اس سے زیادہ کھانا وہ کھانا تھا اور جب ہم شکم سیر ہو گئے تو وہ کھانا کہلے سے زیادہ تھا اور حضرت ابو بکر ہوگئے نے اسے دیکھا تو وہ انتا ہی تھا یا تھا اور حسب ہم شکم سیر ہو گئے تو وہ کھانا کہلے سے زیادہ تھا اور حضرت ابو بکر ہوگئے نے اسے دیکھا تو وہ انتا ہی تھا یا بہلے سے زیادہ نے بی فرس کی بہن! یہ کیا بات ہے؟

انہوں نے کہا: اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی تئم آبیکھانا پہلے سے ٹین گنازیادہ ہے، پھراس میں سے حضرت ابو بکر صدیق تنظیف نے کھایا۔ اس کے بعد کھانے کو نبی کریم علیف کے پاس لائے اور نبی کریم علیف کی خدمت میں انہوں نے شخ کی ، چونکہ ہمارے اور قوم کے درمیان معاہدہ تھا۔ معاہدہ کی مدت گررگئ تو ہم نے بارہ آ دمیوں کو اپنا واقف تھہرایا اور ان میں ہر آ دمی کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اللہ تعالی زیادہ جا تنا ہے کہا آ دمی کئے تھے بجو اس کے کہا مذتعالی نے انہیں بھیجا تھا تو ان تمام لوگوں نے اس کھانے کو کھایا۔

کہا آ دمی کئے تھے بجو اس کے کہا مذتعالی نے انہیں بھیجا تھا تو ان تمام لوگوں نے اس کھانے کو کھایا۔

﴿ بخاری مسلم کھی

# حضرت ابو ہریرہ مفاقع کی تھجوروں میں برکت:

ابوالعاليه طفی محصرت ابو ہریرہ طفی ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علیہ ابوالعالیہ طفی ہے کہ ا علیہ کی خدمت میں پچھ مجبوری لایا اور عرض کیا: میرے لیے ان میں برکت کی دعا کر دہیے تو نبی کریم علیہ نے ان کوشی میں لیا اور ان پر برکت کی دعا پڑھی۔ پھر فر مایا: اسے تعملی میں ڈال لو، جب تم محبوری علیہ ان کوشی میں ڈال کر زکال لواور اس تعملی کو نہ کرانا نہ الٹ کر بجمیرنا تو میں نے ان محبوروں میں ہے گی وی ترکنا نہ الٹ کر بجمیرنا تو میں نے ان محبوروں میں ہے گی وی ترکنا نہ الٹ کر بجمیرنا تو میں نے ان محبوروں میں ہے گی وی ترکنا نے دیں ان کو میں ہے گی وی ترکنا نہ الٹ کر بجمیرنا تو میں ہے اس محبوروں میں ہے گی وی ترکنا نہ اللہ کر بجمیرنا کو میں ہے ان محبوروں میں ہے گی وی ترکنا کو اس کے گی وی ترکنا کو ان کر کال کو اور اس میں کے گی وی ترکنا کی دی اس کی وی ترکنا کو نہ کر ان کا کہ کو کر کھیں اندازی کی دی وی کی وی کی وی کی دی کو کہ کو کہ کر کی دی وی کو کھیں کا کو کھیں کی دی کی وی کی دی کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کی دی وی کو کھیں کی دی کھیں کو کھیں کو کھیں کی دی کھیں کو کھیں کر کھیں کو کھیں کے کھیں کی دی کھیں کے کہا کہ میں کی دی کھیں کی دی کھیں کی دی کھیں کو کھیں کی دی کھیں کی دی کھیں کی دی کھیں کو کھیا کی دی کھیں کی کھیں کی دی کھیں کو کھیں کو کھیں کی دی کھیں کی دی کھیں کھیں کی دی کھیں کر کھی کھیں کھیں کھیں کی دیا گھیں کھیل کی کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کو کھیں کھیں کی کھیں کی کھیل کو کھیں کر کھیں کے کہ کھیں کا کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہا کہ کے کہ کھیں کو کھیں کی کھیں کے کہا کے کہا کے کہا کہ کھیں کو کھیں کے کہا کہ کھیں کی کھیں کے کہا کے کہا کے کہا کہ کو کھیں کی کھیں کے کہا کہا کہ کو کھیں کی کھیں کے کہا کہ کو کھیں کے کہا کہ کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہا کے کہا کے کہا کہ کو کھیں کے کہا کہ کو کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہا کے کہا کے کہا کہ کو کھیں کی کھیں کے کہا کے کہا کہا کہ کو کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہا کہا کہا کہ کو کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھی کے کہا کہ کی کھیں کے کہا کے کہا کہا کہ کی کھیں کی کھیں کے کہا کہ کو کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہا کہ کو کھیں کی کھیں کے کہا کے کہا کہ کو کھیں کے کہ کو کھی کے کہا کے کہا کے کہا کی کھیں کے کہا کہ کو کھیں ک

﴿ ابن سعد ، سيقي ، ابوليم ﴾

اور ائن سعد رفیقد کے لفظ ہے ہیں کہ ش نے راہ خدیش کتنے ہی اور ف مجوریں ان بیس ہے ویں اور میں اس میں سے خود مجی برابر کھا تا رہا اور دوسروں کو بھی کھلا تا رہا اور دہ تھیلی میرے قوشہ دان میں حضرت عثان ذی النورین تفریق کی شہادت کے دن تک رہی مجر تو شہدان گر پڑا اور دہ تھیلی جاتی رہی ۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم منطقہ ایک غرز دہ میں برابر کھنے کا سامن کرتا پڑا۔ نبی کریم منطقہ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ منطقہ ایک غرز دہ میں تھے۔ فیکر یوں کوغذا کی قلت کا سامن کرتا پڑا۔ نبی کریم منطقہ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ منطقہ ایک غرز دہ میں تھے۔ فیکر یوں کوغذا کی قلت کا سامن کرتا پڑا۔ نبی کریم منطقہ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ منطقہ ایک غرز دہ میں تھے۔ فیکر یوں کوغذا کی قلت کا سامن کرتا پڑا۔ نبی کریم منطقہ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ آئی میری تھیلی میں پچھے مجوریں ہیں۔ فرمایا: کے اور علی دستر خوان لے آئی اور ایک ایک کی منطقہ کی اور ایک ایک کے موریں نکا لیں تو دہ ایک و دان ہے ۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ایک کی میں مجبور کو دست اقدس میں مورک جوریں باتی ہیں ہوگر چلے گئے اور کس میں ہوگر چلے گئے اور کبی بیش فرمایا: فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلا لاؤ تو ان سب نے کھایا اور شکم سیر ہوگر چلے گئے اور کبی بی فرمایا: فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلا لاؤ تو ان سب نے کھایا اور شکم سیر ہوگر چلے گئے اور کبی بی فرمایا: فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلا لاؤ تو ان سب نے کھایا اور شم سیر ہوگر چلے گئے اور کبی بی بھر میں باتی رہیں ، پھر میں بی فرمی ہوگر ہے گئے اور میں نے دولوں نے کھایا اور مجوریں باتی رہیں ، پھر میک میں بی ان کی میں بی کر کری میں بی فرمی میں بی ان کر کری میں بی فرایا۔ نبی میں ذال کر بھی نے فرایا۔

جب تم نکالنا چا ہوتو اپنا ہاتھ ڈال کر نکالتے رہنا ،گراہے الٹنانہیں تو میں جتنی جا ہتا تھجوریں ہاتھ ڈال کر نکال لیتنا اور میں نے اس میں سے پچاس وس تھجوریں راہ خدا میں دی ہیں، وہ تھیلی حضرت عثمان ذ والنورین ﷺ کے زیانے میں میری سواری کے پیچھے لئی ہوئ تھی وہ جاتی رہی۔

﴿ يَنِينَ الرقيم ﴾

ابومنصور رشینید، حضرت ابور بره طفینه سے روابت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: زمانداسلام میں مجھے تین مصبتیں الیک پینچی ہیں جن کی مانند مجھے کبھی نہیں پینچی، (۱) سرکار دو عالم علیہ کی رحلت، (۲) حضرت عثمان ذوالنورین طفینه کی شہادت، (۳) اور میری تھیلی کا گم ہونا۔

لوگوں نے پوچھا، وہ تھیلی کیسی تھی؟ انہوں نے کہا: ہم نی کریم آبی کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ نی کریم آبی کے فرمایا: اے ابو ہریرہ (حقق کے اکیا تمہارے پاس کھانے کیلئے پچھے ہے۔ میں نے عرض کیا: تعملی میں پچھ بچوریں ہیں۔فرمایا: لے آف میں نے مجوریں نکال کرنی کریم آبیجے کی خدمت میں پیش کیں۔

نبی کریم علی کے اس پر دست اقدی پھیرااوراس پر دعافر ، نی پھرفر مایا کہ دس آ دمیوں کو بلالوتو میں نے دس آ دمیوں کو بلایا اور انہوں نے کھایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئے ، اس کے بعداس طرح تمام شکر نے نہیں کھایا اور توشہ دان میں تھجوریں باتی رہیں۔

پھر فرمایا اے ابو ہریرہ (حفظہنہ)! جب تم اس میں ہے پھے نکالنا چاہوتو اپنا ہاتھ واخل کر کے نکال اور بیٹنم نہ ہوں گی اور چیلی کو او تدھا نہ کرنا تو میں نبی کریم عظیم ، حضرت ابو بحرصد بی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان ذواننورین رضی الشعنیم کی حیات مبارکہ تک اس میں سے کھا تا رہا۔ جب حضرت عثان ذوالنورین رضی الند عنہ کی شہادت ہوئی تو میرے گھر میں جو پھے تھالوٹ لیا گیا ، اور وہ حسب حضرت عثان ذوالنورین رضی الند عنہ کی شہادت ہوئی تو میرے گھر میں جو پھے تھالوٹ لیا گیا ، اور وہ حسب حضرت عثان ذوالنورین رضی الند عنہ کی شہادت ہوئی تو میرے گھر میں جو پھے تھالوٹ لیا گیا ، اور وہ حسب حسن ہوں تا ہوئی تو میرے گھر میں جو پھے تھالوٹ لیا گیا ، اور میں حسب میں اس میں اس میں اس میں اس میں اور میں گھا کیں ، میں نے اس میں سے دوسووس سے زیادہ مجبورین کھا کیں ، میں اس میں ہیں۔

و بينل ، ابوقيم ﴾

#### تھوڑے بوطویل عرصہ کھاتے رہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی انقد عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: نبی کریم اللہ ہے۔ جب دنیا ہے۔ دنیا ہے۔ دنیا ہے دنیا ہیں پڑے تھے، دنیا ہے رصت فر مائی تو میرے گھر میں کچھ ندتھا، بجر ان تھوڑے جو کے جو کہ میری گھٹیا ہیں پڑے تھے، میں اسے کھاتی رہی ، یہاں تک کہ طویل عرصہ گزرگیا۔ایک روز ہیں نے اسے تاپ لیا تو وہ ختم ہو گئے۔ ہیں اسے کھاتی رہی ، یہاں تک کہ طویل عرصہ گزرگیا۔ایک روز ہیں نے اسے تاپ لیا تو وہ ختم ہو گئے۔

غله میں برکت.

حضرت جابر طفی ہے۔ دوایت ہے کہ ایک شخص نی کر یم اللہ کے کے پاس آیا اس نے نی کر یم اللہ ہے۔ علیہ مان کا آپ نے است جرابر علیہ مان اسے برابر علیہ مان کا آپ نے است آوراس کے مہمان اسے برابر کھاتے دہیں ہوا، کھاتے دہیں ماضر ہوا، کھاتے دہیں کہ ایک کہ ایک ون اسے ناپ نی اور وہ ختم ہوگئے پھر نی کریم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کھاتے دہی کریم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس نے اس مان کہ ایک دن اسے نہیں کہ ایک کہ ایک دن اسے نہیں کہ کھاتے دہیجے اور وہ تہمادے پاس باتی دہیں۔ آپ نے اس کے مسلم بیرین ، بردار کھ

حضرت نوفل بن حارث بن عبدالمطلب فظینه سے روایت ہے۔ انہوں نے نبی کریم عینی اسلام سے انہوں نے نبی کریم عینی اسلام سے اپنی شادی کے موقع پر مدد ہو بی۔ نبی کریم عینی نے انہیں تمیں صاح جومر حمت فر اے حصرت نوفل حقیقہ فر استے تیں کہ ہم نے اس جوکو نصف سال تک کھایا ، اس کے بعد ہم نے نایا تو اتنابی پایا جتنا ہم نے رکھ تھا، میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم عینی سے کیا۔ آپ نے فر مایا اگر تم ماری زندگی کھاتے رہے۔

﴿ حا كم و وَيُناكِي ﴾

#### گوشت میں برکت:

حضرت خالد بن عبدالعزی بن سلامہ حقیقہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے ان سے بکری وزیت ہے۔ نبی کریم علی نے ان سے بکری وزیح کر کے پکوائی اور ان کے اہل وعیال استے زیادہ تھے کہ اگر ایک ایک ہڈی تقلیم کی جاتی تو وہ سب کو پورانہ ہوتا۔ نبی کریم علی نے اس میں سے گوشت ملاحظہ کرنے کے بعد فر مایا.

اے ابوخناس (ﷺ)! پن ڈول جھے دکھانا اور نبی کریم علی نے بکری کا بپی ہوا گوشت اس میں ڈال دیا، پھر آپ نے دعا کی اے القد! ابوخناس (ﷺ) کیلئے برکت دے تو وہ اسے لے کر گھر شکے اور اللہ وعیال کے آگے بھیر دیا اور کہا اسے برابر تقسیم کرلو، تو ان سب نے کھایا اور نج رہا۔

( مند صن بن سفیان ، نسائی اکنی، طبرانی ، بیبی کی کھیل کا کا مند صن بن سفیان ، نسائی اکنی، طبرانی ، بیبی کی کھیل کا کھیل کا کہ ، طبرانی ، بیبی کی کھیل کے اللہ کا کھیل کا کہ ، طبرانی ، بیبی کی کھیل کو مند صن بن سفیان ، نسائی اکنی ، طبرانی ، بیبی کا کھیل کھیل کے اللہ کا کھیل کے اللہ کا کہ ، طبرانی ، بیبی کو مند صن بن سفیان ، نسائی اکنی ، طبرانی ، بیبی کھیل کے اللہ کا کھیل کے اللہ کا کھیل کے اللہ کا کھیل کی اللہ کا کھیل کے اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کا کہ کھیل کے اللہ کا کھیل کی اللہ کی کھیل کے اللہ کا کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کی کھیل کی کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کو کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کو کہ کھیل کی کھیل کے اللہ کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کو کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کا کھیل کی کھیل کے اللہ کھیل کے اللہ کھیل کے اللہ کے اللہ کھیل کے اللہ کے اللہ کی کھیل کے اللہ کو کہ کھیل کے اللہ کھیل کے اللہ کو کھیل کے اللہ کو کھیل کے اللہ کھیل کی کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کی کھیل کے اس کے اللہ کی کھیل کے اللہ کے اللہ کی کھیل کے اللہ کے اللہ کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کھیل کے اللہ کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کھیل کے اللہ کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کھیل کے اللہ کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کی کھیل کے اللہ کے کھیل کے اللہ کھ

#### دوده میں برکت:

حضرت الصله بن عمر وغفاری طفظته سے روایت ہے۔ انہوں نے نبی کریم بھیلے کیلئے برتن میں دود ہو و و ہااور نبی کریم بھیلے کیلئے برتن میں دود ہو و ہااور نبی کریم بھیلے نے بیااور وہ نبوب و وہ ہااور وہ نبوب کے بعداس نبیج ہوئے دود ہے کو فصلہ طفی بند بیااور وہ نبوب میں ہوتا تھا۔
میر ہو گئے۔انہوں نے عرض کیا، یارسول التعقیقہ ! ہیں سمات بھر بوں کا دود ہے کی کربھی سیر نبیس ہوتا تھا۔

المجموعی کے انہوں نے عرض کیا، یارسول التعقیقہ ! ہیں سمات بھر بوں کا دود ہے کی کربھی سیر نبیس ہوتا تھا۔

حضرت عبدالله بن افی اونی فضی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، نمی کر میر اللہ کے پاس بیشے ہوئے ہے گئی ہے گئی ہے کہ اس بیشے ہوئے تنے کہ ایک بیشے ہوئے تنے کہ ایک بیچہ کے پاس آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ علیہ ! میرے مال باپ آپ پر فیدا ہول، میں بیچہ ہول اور میری بہن بھی بیچہ ہے اور میری مال بے سہارا بیوہ ہے، آپ ہمیں کھ تاعطا فرہ نے کا۔ فرہ نے۔اللہ تعالی آپ کوایٹ یاس سے عطافر مائے گا۔

نی کریم علی نے فرہ یا جمارے گھر جاؤاور جو پکھتہیں طے میرے پاس لے کر آ جاؤ تو اس بچہ نے خاند نبوت علی ہے ایس مجوری پائیں جنہیں لے کر وہ آیا۔ نبی کریم علی نے اپنے وست اقدس میں لے کرانے علی کہ این مند کی طرف اشارہ کیا اور ہم نے ویکھ کہ آپ نے برکت کی دعا فر مائی ہے۔ پھر فر مایا اے نبچ اسات دانے تمہارے جی اور سات تمہاری بہن کے جیں۔ایک مجور رات کو کھا نا اور ایک مجور دوم سے دن منج کھا تا۔

## حضرت جابر نظفی نامکی تھجوروں میں برکت:

ضعی رحمۃ اللہ علیہ حفرت جابر طفی ہے دوایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ما جدغزوہ احد شہید ہوگئے تو انہوں نے چھ بیٹیاں اور بہت کیٹر قرض چھوڑا، جب باغ سے مجموریں تو ڈی گئیں تو ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیٹی ! آپ جانے ہیں کہ میرے والد شہید ہوگئے ہیں اور انہوں نے بہت کیٹر قرض چھوڑا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کوقرض خواہ دیکھ لیں۔ فرمایا: جاؤ اور تمام محجوروں کوایک کوشے میں ڈھر کر دوتو میں نے ایسابی کیا، پھر میں نے حضور نی کر پھیلے کو بلایا تو ہی کر پھیلے نے کھور کے سب سے بڑے ڈھر پر تمن مرتبہ چکر لگایا پھراس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اور آپ کر ایسابی کیا، پھر میں اس بات پر راضی تھا کہ اللہ تعالی تک کہ اللہ تعالی نے میر سے والد کے قرض خواہوں کو بلاؤ تو آپ برابر تاپ تاپ کر انہیں دیتے رہے، یہاں عمر سے والد کے قرض کواوا کر دیا چونکہ میں اس بات پر راضی تھا کہ اللہ تعالی میر سے والد کے قرض کواوا کر دیا اور میں اپنی بہنوں کیلئے ایک مجبور بھی لے کر نہ جاؤں مگر اللہ کی میر سے والد کے قرض کواوا کر دیا اور میں اپنی بہنوں کیلئے ایک مجبور بھی لے کر نہ جاؤں مگر اللہ کی میر سے والد کے قرض کواوا کر دیا اور میں اپنی بہنوں کیلئے ایک مجبور بھی لے کر نہ جاؤں مگر اللہ کی میر اس والہ تو میں باتی رہوئی تھی۔ اس ڈھر کو دیکھا جس پر رسول اللہ تو رہے کی ایس ڈھر کی ایک مجبور بھی کم نہ ہوئی تھی۔

🕹 بىرى 🆫

حضرت وهب بن کیمان روز اسید حضرت جابر طفی اندے دوایت کرتے ہیں کہ ان کے والد شہید ہوگئے تو ان پرایک میہودی شخص کا تمیں وئی کا قرض تھ تو حضرت جابر طفی اندے نے اس میہودی سے مہلت مائی ، گراس نے انکار کر دیا ، پھر حضرت جابر طفی نے رسول القد عبائی ہے عرض کیا کہ آپ اس میہودی سے سفارش فرمادیں تو نی کریم عبائی نے میہودی سے بات کی کہ درختوں کی مجودوں کواپنے اس قرض کے عوض لے لیے مراس نے نہ مانا ، پھر نی کریم عبائی نے نے باخ میں درختوں کا چکرلگایا اور فرمایا:

اے جابر (ﷺ )؛ درختوں سے مجوروں کو تو ٹر کر اس یہودی کا قرض ادا کروتو انہوں نے می کریم ایک جائے کے تشریف لیے جائے کے بعد مجوروں کو تو ٹر ااور اس یہودی کو تمیں وسی تاپ کر دیئے اور سنز ہ وسی کھیور یں باتی رہیں، پھر حضرت جابر ﷺ نے حضرت عمر فاروق ﷺ کواس کی خبر دی۔ بیس کر انہوں نے فرمایا: میں جانیا تھا کہ جب نبی کر میں ایک جانوں کا چکر لگار ہے میں کہ القد تعالی ان میں ضرور برکت دریا۔ فرمایا: میں جانیا تھا کہ جب نبی کر میں ایک جانوں کا چکر لگار ہے میں کہ القد تعالی ان میں ضرور برکت دریا۔

فاكده:

ام بیہتی رئے تنہ بیاتی رئے تہ ہے دوایت پہلی روایت کی مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی روایت میں جس بر کمت وافر ونی کا ذکر ہے وہ تمام قرض خواہ تھے جو پہلے آئے تھے اور نبی کر پیم بیانی تھر بیف لائے تھے ہواں تک کہ حضور نبی کر پیم بیانی ہے ۔ ان سب کو تاپ کر مجبوری ویں ویں اور اس روایت میں اس میبودی کا قرض کے جان تک کہ حضور نبی کر میں میں اس میبودی کا قرض خواہ کا ذکر ہے جو ان کے بعد آیا تھا اور اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت نبی کر میں میں ان کوتو ژکر اس کا قرض ادا کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ درختوں پر جو بقیہ مجبوریں کی ہوتی تھیں ان کوتو ژکر اس کا قرض ادا کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔

حفرت جابر فظی ہے ، و بت ہے کہ انہوں نے کہ جب میرے والد شہید ہوئے تو میرے والد پرقرض تھا پھر انہوں نے نہ کورہ ، وابت بیان کی واس میں ہے کہ میں نے اپنی اہلیہ ہے کہا کہ نی کریم میں ہے کہ میں نے اپنی اہلیہ ہے کہا کہ نی کریم علی آج آج دو پہر کو ہمارے گھر تشریف رائیں گے جنانچہ جب آپ تشریف اللے تو اس نے آپ کیلئے بستر کھیا یا اور نی کریم علی ہو گئے۔ میں نے ایک بکری کا بچہ ذی کی اجب نی کریم علی ہیدار ہوئے تو اس بحری کو نی کریم علی ہو گئے۔ میں نے ایک بکری کا بچہ ذی کی اجب نی کریم علی ہو اس کے ساتھ جننے دفقاء بحری کو نی کریم علی ہو گئے اور ان کے ساتھ جننے دفقاء ہول سب کو بلاؤ تو وہ سب آ ہے اور صوبے یہاں تک کہ کہ سب شکم سیر ہو گئے اور بہت زیادہ گوشت بچار ہا۔

سركاردوعالم علي في يطور مردورى باغ كوياني لكايا:

حفرت ابورجا وظفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کر یم علی کا شانہ اقدی سے باہر روانہ ہوئے اور ایک انصاری کے بائے میں واغل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ یا تھی کر باغ میں دے رہا ہے۔ بی کر یم عظی کے نظر اور کی انصاری کے بائے میں واغل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ یا آب رووں؟ اس نے کہا: میں کوشش کر رہا ہوں کہ باغ ہو براب کر دول مگر اجرت دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بی کر یم علی لیے نے فرمایا: کیا تم جھے سو مجودی دول آب کہ بیراب کر دول مگر اجرت دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بی کر یم علی کہا: ضرور ہیں کے فرمایا: کیا تم جھے سو مجودی دول تھ م لیاء بھی تی در میں آپ نے باغ کو سیراب کر دول۔ اس نے کہا: ضرور ہیں کہوں کے وہم اس کے کہا: ضرور ہیں آپ نے باغ کو سیراب کر دیا۔ یمبال تک کہ وہم میں کہنے لگا کہ میراباغ غرق ہوج ہے گا، سیراب ہو گیا اور نبی کر یم علی نے نے سو مجودی سے لیں اور آپ کے صحابہ ۔ ا ۔ تا تھا یا یمبال تک کہ سب شکم سیر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سو مجودی سے اس کی بعد آپ نے سو کھودی سے دار آپ کے صحابہ ۔ ا ۔ تا تھا یا یمبال تک کہ سب شکم سیر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سو کھودی سے دار آپ کے محابہ ۔ ا ۔ تا تک ایس سے نہوں ۔ نے تا وہ آپ کے دیں در یہ دیا تھیں ۔

﴿ طِبراني ، الوقيم المعرف ، ابن مساكر ﴾

تحمی میں برکت:

حضرت الوجريره طفی ہے۔ وایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوس کی ایک عورت تھی جس کا نام امر کیک رسے رسنی اللہ عنہا تھا۔ وہ مسلمان ہوئی تو اس نے ایسے ہمراہی کی جبتو کی جس کے ساتھ وہ نی کر یم ساتھ کی بارگاہ تک بہتی سکے تو اے ایک شخص ملاجو یہودی تھا۔ اس نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلا ہوں۔ اس نے کہا اتی ویر تھہرو کہ اپنے مشکیزے میں پائی بجرلوں۔ اس نے کہا پائی میرے ساتھ ہے تو وہ اس کے ماتھ چل ویں۔ یہاں تک کہ شام ہوئی تو یہودی ایک منزل میں اثر ااور اس نے دستر خواں بچھا کر رات کا کھا نا کھا یا اور کہ اے ام شریک رضی اللہ عنہا نے کہا: بھی جاتی ہوں اور پائی چنے سے پہلے میں کھا نا کھا نے کی قدرت نہیں مختب نے کہا: اللہ کی تھے ہیں بائی کا ایک قطرہ نہ دوں گا جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ۔ ام شریک رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہ کی تھے اپنی بائی کا ایک قطرہ نہ دوں گا جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ۔ ام شریک رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہ کی تھے ! میں گھی یہودی نہ بنوں گی اور وہ اپنے اونٹ کے پاس گئیں اور اس کے رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہ کی تھے ! میں گھی یہودی نہ بنوں گی اور وہ اپنے اونٹ کے پاس گئیں اور اس کے پاس گئی اور اس کے بائی بائی کا ایک قطرہ نہ بنوں گی اور وہ اپنے اونٹ کے پاس گئیں اور اس کے پائی کا دول کی کھی نے جگا یا گر ڈول کی کھنگی نے بیاؤں با ند ھے اور اس کی ران پر اپنا سرر کھ کرسو گئیں۔ وہ کہتی ہیں جھے سی نے جگا یا گر ڈول کی کھنگی نے پاؤں باند ھے اور اس کی ران پر اپنا سرر کھ کرسو گئیں۔ وہ کہتی ہیں جھے سی نے جگا یا گر ڈول کی کھنگی نے پاؤں باند ھے اور اس کی ران پر اپنا سرر کھ کرسو گئیں۔ وہ کہتی ہیں جھے سی نے جگا یا گر ڈول کی کھنگی نے باؤں باند ھے اور اس کی ران پر اپنا سرر کھ کرسو گئیں۔ وہ کہتی ہیں جھے سی نے جگا یا گر ڈول کی کھنگی نے دینے اور کیا کی کھنا کے دول کی کھنگیں۔

جومیرے پہلو پراترا تھا تو میں نے اپنا سراٹھایا، میں نے دیکھا کہ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ میں نے پیا، یہاں تک کہ میں سیراب ہوگئ پھر میں نے اپنے مشکیزے پر پانی چھڑ کا یہاں تک کہ وہ تر ہوگیا، میں نے اسے بھر لیا۔

جب صبح کو یہودی آیا تو اس نے کہا: اے ام شریک رضی الله عنها! کیا حال ہے میں نے کہا: خوا کی تم ! الله تقالی نے جھے پانی پلایا ہے۔ اس نے کہا، تم پر پانی آسان سے اتر اہے۔ میں نے کہا: ہاں خدا کی تتم ! الله تقالی نے آسان سے جھے پر پانی اتارا ہے۔ اس کے بعد میر سامنے سے بلند ہوا یہاں تک کہوہ آسان میں جھ سے عائب ہوگیا۔ اس کے بعد وہ روانہ ہو کی اور نبی کر یم تنایق کی خدمت میں حاضر ہو کی اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی کر یم تنایق کی خدمت میں حاضر ہو کی اور انہوں نے اپنی کر یم تنایق نے خضرت زید ہو تا ان کا نکاح کر دیا اور انہیں تمیں صرح جو عطا فرمائے اور فرمایا: انہیں کھا وَ گرتا پنانہیں اور ان کے ساتھ ایک گئی کا کہا تھا جو رسول الله عنایق کہدی سے کہا کہ اس کہا کو رسول الله عنایق کی خدمت میں پیش کردے تو وہ اسے لے گئی ، صحابہ نے گئی ذکال کر کیا خانی کردیا۔

نی کریم الله فی الدون الله الله کی سے کہا کہ اس کہا کو ان کا ویتا اور اس کا منہ بند نہ کرنا تو اس با نہ کی نے اسے اس کی جگہ پر لٹکا دیا جب ام شریک رضی الله عنها آئیں تو انہوں نے کہا کو دیکھا کہ وہ تھی سے بھرا ہوا ہے۔ ام شریک رضی الله عنها نے بائدی سے کہا: کیا جس نے تم سے بید نہا تھا کہ اس کی کورسول الله علیہ فی خدمت میں چیش کر دیتا۔ بائدی نے کہا، الله کی قتم ! جس اسے نے کئی تھی جیسا کہ تم نے کہا تھا۔ اس کے بعد جس نے اسے اس کا منہ نہ کہا، الله کہ اس جس سے ایک قطرہ تھی نہ ٹیکٹا تھا گر بیا کہ نبی کر بیم سی الله کہ اس جس سے ایک قطرہ تھی نہ ٹیکٹا تھا گر بیا کہ نبی کر بیم سی الله کے فرمایا تھا کہ اس حال جس والیس لائی کہ اس جس سے ایک قطرہ تھی نہ ٹیکٹا تھا گر بیا کہ نبی کر بیم سی سے فرمایا تھا کہ اسے لئکا دیا، پھر اس کیا سے بار برسب تھی کھا تے رہے یہاں تک کہ ان کی رحلت ہوگئ، اور اس کے بعد اس جوکو تا یا تو وہ پور سے تھی صاع تھے، ذرا بحرکم نہ ہوئے تھے۔

حضرت ابوالزبیر طفی کے حضرت جابر طفی ہے انہوں نے ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ان کی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ان کے پاس تھی کی کہی تھی جس میں وہ نبی کریم اللہ تھی ہدیہ میں جمیجا کرتی تھیں۔ ایک دن ان کے بچوں نے ان سے تھی ما نگا۔ تھی ان کے پاس نہ تھا تو وہ اٹھیں اور اس کی کے پاس آ کر

اسے ویکی تو اس میں تھی بہر ہو تھا۔ وہ بہتی ہیں میں نے بچوں کآ گے تھی رکھ دیا اور انہوں نے تھی سے کھایا، پھر وہ گئیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کہ تھا تھی موجود ہے اور انہوں نے اسے انڈیل لیا تو وہ تھی ختم ہو گیا پھر وہ بی کریم ہوگیا ہمر وہ بی کریم ہوگیا ہمر اسے نہ اسے انڈیل لیا ہے اگرتم اسے نہ انڈیل تی سے انڈیل تی سے اگرتم اسے نہ انڈیل تی سے انڈیل تی سے اگرتم اسے نہ انڈیل تی سے سے کھی سے انڈیل تی سے کہ تھی تھی تو تھی انڈیل تی سے انڈیل تی سے تھی تھی تو تھی انڈیل تی سے تھی تھی تھی تو تھی تاریخ تی سے تھی تھی تاریخ تی سے تاریخ تی سے تاریخ تی سے تاریخ تی سے تاریخ تی تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تی سے تاریخ تاری

﴿ ابن معد ﴾

حضرت کی بن جعدہ ﷺ ے انہوں نے ایک مرد سے جس نے ام ما مک انصاریہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی کہ وہ نی ریم آئینے کے پاس تھی کی کی لائیں۔ نبی کریم آئینے نے حضرت بلال حقظہ کو کھم ویا ، انہوں نے تھی تکال کر انہیں کی واپس کردی اوروہ اسے لے گئیں ، جب اسے ویکھا تو وہ تھی سے لبریز تھی انہوں نے تی کریم آئینے سے عرض کیا: آپ نے فرمایا ہی برکت ہے جس کا تو اب اللہ تقالی نے جمہیں جلدعطا فرما ویا۔

﴿ ابن اني شيبه ، طبر اني وابولعيم ﴾

حضرت ام اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گئی کو مجھوا یا اور اے کی میں کرے کی میں اللہ عنہ کی میں ہدینة بھیجا۔ نبی کریم میں ہونے نے اے قبول فر ما کر تھوڑا ساتھی اس کی میں رہنے وی اور اس میں پھوٹک مار کر برکت کی دعا فر مائی اور فر مایا: یہ کی ام اوس رضی اللہ عنہا نے اوس رضی اللہ عنہا نے کہا تو کہا تو کہا تو کہا تھو کہا ہوں ہوگئی تھی۔ انہوں نے گئی کریم میں ہے ان کا تھی قبول نہیں کی کو دیکھا تو وہ تھی ہے بھری ہوگئی تھی۔ انہوں نے گئی کی کریم میں ہے ان کا تھی قبول نہیں فر مایا ہوں ہوگئی ہیں آئی اور عرض کرنے گئی کی کریم میں ہوگئی نے ان کا تھی قبول نہیں کر میں کہا تھی ہوگئی ہوں آئی اور عرض کرنے گئیں یا رسول القد میں کہا تھی ہوگئی ہے جان لیا کہ کھی تھی تا کہ آپ نوش فر ما میں۔ ان کے بیاع ض کرنے پر نبی کریم میں ہوگئی نے جان لیا کہ القد تھی کی خوا میں ہے کہدوو کے دورواس تھی کو کھا نے اور برکت کی دعا ہ تکے۔

تو ام اوس رضی القدعنها عہد نبوی ﷺ اور زمانہ خلافت صدیقی و فی روقی اور عثمانی تک اے کھاتی رہیں ، یہاں تک کہ حضرت می امریضی اور مشرت ، میر معاوید طرف کے درمیان جو ہواسو ہوا۔ رہیں ، یہاں تک کہ حضرت میں امریضی اور مشرک اور میاں معاوید طرف کا ایک کے درمیان جو ہواسو ہوا۔

تھی کی ایک کی ہے تھی تقسیم کیا اور مہینوں کھایا:

حضرت النس مظافی ہے۔ روایت ہے کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اندعنہانے اپنی بکری کا تھی ایک کی میں جمع کیا اور اسے نبی کریم علی کے فدمت میں بھیجا، نبی کریم علی نے کئی قبولی فرما کر کی انہیں واپس کر دی اور ام سیم رضی اندعنہانے کی وگھوٹی پر لؤکا دیا۔ اس کے بعد جب ام سیم مظافیہ نے دو بارہ کی کود یکھا تو وہ تھی ہے لبر پر بھی اور اس سے قطرے نیک رہے تھے۔

انہوں نے ہی کرم اللہ اس کے آ کرعرض کیا آپ نے فرمایا: کیاتم اس سے تعجب کرتی ہو کہ اللہ

تعالیٰ تنہیں اس طرح کھلائے جس خرح اپنے نبی کو کھلاتا ہے۔لہذاتم کھا دُاور کھلا وُ۔ام سلیم رضی اللّٰدعنہا فرماتی بیں کہ بیں نے آکرتمام قابیں بحرکر کھی تقسیم کیا اور کپی بیس اتنا تھی باقی رہا کہ ہم نے ایک یا دومبینے کھایا۔ وہ ابولیم ،ابولیعلیٰ ،طبرانی ،این عساکر ک

کیر بن زیدمجد بن عمر و بن حمز و اسلمی طفیله سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے داوا سے رہ ایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر بہ تفقیلہ کا کھا ناصی بہ کے درمیان باری باری کے ساتھ تھا۔
ایک رست کیک کے بہاں ، وسری رات دوسر ہے کے بیبال تو یہ سلسلہ جھ تک پہنی ، جس نے نبی کر یم الکے رست کیک رست کیا ، میرے ہاتھ سے تھی کی گر پڑی علیم ایسے کھانے کو لے جا کر پیش خدمت کیا ، میرے ہاتھ سے تھی کی کی گر پڑی اور سارا تھی گرگیا۔ پر بیٹان ہوکر جس نے اپنے دل جس کہا کہ نبی کر یم تیا تھے کا کھا ناگر گیا ہے۔ مگر دسول اللہ علیم ایسے نے فرمایا: کی کے یاس جاؤ۔

یں نے عرض کیا یا رسول اند تلفظ ایس شرم سے ہمت نہیں رکھتا، گر میں گیا ہیں نے ویکھا کہ
کی سے قب قب کی آ واز آ رہی ہے میں نے ول میں کہا یہ بچا ہوا تھی ہے جو کی میں رہ گیا ہے اور میں
نے کی اٹھا لی میں نے ویکھا کہ وہ کی اپنے وونوں دستوں تک بھری ہوئی ہے، میں نے اس کا منہ بند
کر دیا اور رسول اللہ علی ہے کی خدمت میں آیا اور اس کا آپ سے ذکر کیا اور آپ نے فر مایا: اگرتم اپنے حال پر رکھتے اور منہ بند نہ کرتے تو وہ کی منہ تک بھر جائی۔

﴿ طِبرانی بیمی ، ابولیم ﴾

#### دودهاور كلحن والامشكيزه:

حضرت سعید بن سلمان رفی اسد نے حضرت خالد بن عبداللہ رفی تھید ہے اس نے حسین رفی تھید ہے اس نے حسین رفی تھید ہے انہوں نے سالم بن جعد حقیق ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم مین ہے ہے دوفخصوں کواپ کسی کام ہے بھیج، ان دونوں نے عرض کیا یہ رسول اللہ عن ہے اس کے کی ایس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم راستہ کا تو شد بنا کیں ، آپ نے فر مایا ، میر ہے پاس مشکیزہ لے آؤ تو وہ دونوں مشکیزہ لے آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ نبی کریم علی نے ہمیں ان کے جرنے کا حکم دیا تو ہم انہیں جرکے لائے۔ بیک کریم علی نے دست اقدس سے باند ھے اور فر مایا: اسے لے جاؤ۔ جب تم فلاں جگہ اور فلال مق میں پہنچو تو اللہ تعالی تم دونوں کورزق عطافر مائے گا تو وہ دونوں گئے اور جب اس مقام پر کہنے جہ ل کا نبی کریم علی نے حکم فر مایا تھ تو انہوں نے اپنے مشکیزے کھو لے دیکھ کہ دوہ دودھاور بکری کا مکھن ہے ، پھران دونوں نے اتنا کھایا کہ شکم سیر ہو گئے۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### چې خود بخو د چاتي ربي:

ایں رزق عطا فرہا جسے ہم چکی میں چیں کر روٹی بنا کیں تو اس نے دیکھا کدایک پیالہ روٹی ہے بھرا ہوا عمودار ہوا اور چکی آٹا چیں رہی ہے اور تنور مکز بول سے گرم ہے چھراس کا شوہر آیا اور اس نے بیوی سے پوچھا: کی تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کہاں ہے القد تعالیٰ نے رزق عطافر مایا ہے اور پھی اٹھا کر اس كرد سے أنا تكالا، ال مخص في اس كا تذكره في كريم علي الله الله في الله الله الله الرقم وكل كو محومتا مچوژ دیتے تو قیامت تک چلتی رہتی۔

4253

معیدین ابوسعید رحمة امتدعدیه حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے دوایت کرتے ہیں کدا نصار کا ا یک مخص حاجت مند تھا ، ایک دن کلا اور اس کی بیوی کے پاس پچھ نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کاش کہ میری اپنی چکی چیتی اور میرے تنور میں جلانے کیلئے لکڑیاں ہوتیں اور میرے ہمایہ چکی کی آواز <u>سنتے اور دھو کیں کو دیکھ کر گمان کرتے کہ جارے یاس کھا تا ہے اور جاری مختاجی کی حالت نہیں ہے تو پھر</u> وہ اپنے تنور کے پاس تنی اور اے گرم کیا ، اس لھے چکی گھو ہے گئی۔ اس کے شوہر نے تا ہر چکی کی آ واز سنی تو اس نے **پوچھا** کیا چیں رہی ہو؟ اس کی بیوی نے ساراوا قعہ بیان کیا۔ ہوا ندر چلی گئی تو چکی برابر چیں رہی تھی اور اس سے آٹا یا ہر آر ہا تھا تو گھر کا کوئی برتن آ نے سے بھرے بغیر شدر ہا، پھروہ تنور کے یاس مٹنی تو اس نے تنور کور وئی سے بھرا ہویا یا۔

اس کے بعد اس کا شوہر ٹی کر پیم علیقے کی خدمت میں آیا اور اس نے سارا حال عرض کیا۔ آپ نے بوچھ پھرتم چکی کے ساتھ کیا کیا ''اس نے کہا کہ میری بیوی نے چکی کواٹھ کرصا نے کر ویا ہفر مایا اگر تم چکی کواینے حال پر چھوڑ و ہے تو وہ تمہاری زندگی بجراس طرح چلتی رہتی ۔ اس کی سند تھے ہے۔

#### بكري كاشانه:

شہر بن حوشب برایتیں ، حضرت ابوعبید حقیقات ہے روابت کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹی کریم عقیقہ کیلئے ہانڈی پکائی۔ نبی کریم علی ہے ان ہے فرمایا بمجھے شاند دوتو انہوں نے شاند پیش کر دیا، پھر فرمایا. مجھے شانہ دوتو انہوں نے دوسرا شانہ پیش کر دیا، پھر فرمایہ مجھے شانہ دو۔ اس وقت میں نے عرض کیا، یا میں میری جان ہے اگرتم خاموش رہتے تو جتنی بار میں طلب کرتاتم مجھے دیتے جاتے۔

﴿ احمد، داري ، ابن سعد، طبراني ، ايوقيم ﴾

حضرت ابوراقع فظانه ہے روایت ہے۔ انہول نے کہا کہ میں نے حضور نی کر می اللے کیلئے بكرى ذيح كركے بكائى \_حضور نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم نے مجھ سے فرمايا. اے ايورافع طفیہ! بحرى كاشانه دوتو ميں نے نكال كر پيش كيا۔ پھر فر مايا: مجھے شاند دوتو ميں نے نكال كرآپ كو پيش كيا۔ پھر فر مایا: مجھے شانہ دو۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ بھانے! بکری کے دو ہی شانے ہوتے ہیں۔ آپ نے فر مایا. اگرتم خاموش رہتے تو جتنی بار میں طلب کرتاتم مجھے دیتے جاتے۔

﴿ احمد ، اين سعد ، ابويعلي ، طبر اني ، ابوليم ، ابن عساكر ﴾

حضرت ابو ہریرہ حفظہ سے روایت ہے۔ ایک بھری پکائی گئی۔ رسول الند علی کے فرمایا بمجھے شانہ دوتو میں نے آپ کوشانہ پٹی کیو، پھر فرمایا بمجھے شانہ دوتو میں نے دوسرا شانہ پٹی کردیا پھر فرمایا جمھے شانہ دوتو میں نے دوسرا شانہ پٹی کردیا پھر فرمایا جمھے شانہ دورتو میں نے دونوں شانہ ہوتے ہیں۔ آپ نے شانہ دورتو ای شانے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کاش تم اے تلاش کرتے تو تم ضرور شانہ یائے۔

﴿ ابولغيم ﴾

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ ہی کریم صنی القدعلیہ والہ وسلم نے بکری کے دوشانے طلب فر مایا۔ نوگوں نے عرض کی : یا رسول القدعلیہ فر مایا۔ نوگوں نے عرض کی : یا رسول القدعلیہ فر مایا۔ نوگوں نے عرض کی : یا رسول القدعلیہ فر مایا۔ نوگوں کے دو ہی شانے ہوتے ہیں۔ آپ نے فر مایا جشم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ اگرتم خاموش رہے تو تم ضرور یاتے۔

فاكره:

ابونعیم رلمیتند نے کہا۔ بیروایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کواس فضلیت ہے باخبر کرنامقصوو تھا۔ جوامتد تعالیٰ نے آپ کوعطا فر مائی ہیں۔ وہ بیر کہ جن امور میں عاوت الہی جاری نہیں ہے جب اس کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کوخصوصیت کے ساتھ وہ فضلیت عطا فر مادیتا ہے۔ ﴿ ابوئیم ﴾

# جنت سے بی کریم اللہ کیلئے کھانا بھیجا گیا

حضرت سلمہ بن نفیل سکوئی حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کی مجلس میں بیٹے ہوئے کی مجلس میں بیٹے ہوئے کے کہا کہ نبی کریم علی کے پاس آسان سے بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک کس کہنے والے نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: کھانا اترا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت سے کھانا آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: ہاں آیا ہے۔ اس نے دریا فت کیا کہ کس طرح آیا؟ فر مایا. تا نبہ کے بڑے برتن میں آیا ہے۔ بوچھا کیا وہ کھانا آپ سے نکی رہا تھا؟ فر مایا: نکی رہا تھا۔ بوچھا اس کا کیا ہوا؟

فر مایا: وہ سان پر اٹھالیا گیا اور جھے وہی بھیجی گئی کہ میں وصال کرنے والا ہوں اور میں تم میں زیادہ عرصہ رہوئے بلکہ بہت کم مدت رہوگے۔ یہال زیادہ عرصہ رہوگے بلکہ بہت کم مدت رہوگے۔ یہال تک کہتم کچھ کہو گے اور تم لوگ شکتہ حالت میں میرے پاس آ دُ گے اور تم ایک دوسرے کا ویچھ کروگے اور میرے دوبروقیامت ہے۔ دوموتیل شدید ہول گی،

اس کے بعدایے سال آئیں گے جن میں زلز نے اور فتنے ہوں گے۔ ﴿ وَ ہِی رِیْنَیْمید نے'' مختصر اسمتد رک' میں کہا ہے کہ بیدوایت غرائب الفیحاح میں ہے ہے۔ ) ﴿ احمد، دارمی، نسانی، عالم ، بزار، ابو یعلی ،طبرانی ﴾

حارث بن محمد رطیند سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس ایک مخص نے جس کی کنیت ابوسعید ایک مخص نے جس کی کنیت ابوسعید این کے ساتھی برہ انہوں نے کہا کہ جس مدین طیبہ آیا تو جس نے ایک مخص کواس کے ساتھی سے کہتے سنا کہ آج رات نبی کر پیم ہیں ہے کہا کہ جس میمانی کی گئی ہے، جب جس نبی کر پیم ہیں ہے کہ ارگاہ جس بہنی تو جس نے عرض کیا. یا رسول اللہ تو ہیں اللہ معلوم ہوا ہے کہ آئ رات آپ کی مہمانی کی گئی ہے؟ فرویا:
اس میں نے بوجے اور کیس مہم نی تھی؟ فروایا وہ کھانا تھا جو سخنہ یعنی تا نبے کے برے و کیجے جس تھا۔ میں نے بوجے ابوا کھانا کیا ہوا؟ فروایا: وہ اٹھالیا گیا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

#### جنت ہے انگور:

حفص عمر دمشقی بن خامد خلطه سے انہوں نے ابن شہب خلطه سے انہوں نے حضرت عبیدائلد بن عبدائلد بن عتبہ خلطه سے انہوں ۔ حضرت ابن عباس خلطه سے روایت کی ۔ فرمایا، کہ نبی کر مہم اللہ کے کے پاس حضرت جبرئیل الطابع انہوں۔۔

انہوں نے کہا: آپ کا رب آپ کوسلام فر ما تا ہے اور جھے اس خوشدانگور کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تا کہ آپ اسے نوش فر مالیں تو نبی کریم میں ہے نے اس خوشہ کو لے لیا۔اس روایت میں جوحفص بن عمر دشتی ہیں وہ صاحب حدیث القطف (خوشہ انگور) کے نام سے مشہور ہیں۔

ا ، م بخاری رحمۃ القدعلیہ نے کہا کہ حفص رحمۃ اللہ علیہ پر وٹوق نہیں کیا جا سکتا وہ من ایک سوستر (۱۷۰) میں فوت ہوئے ہیں۔

﴿ ابن عساكر ﴾

طہ بن مرہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علی ہے سے کی نے دریافت کیا کہ کی آپ کے پاس جنت سے کوئی طعام آیا ہے؟ فر ہایا ہاں۔حضرت جرئیل الطبی جنت کے کھانوں میں سے ضبیص (وہ طعام جو مجبوراور کھی سے تیار کیا جاتا ہے) لائے اور میں نے اسے کھایا۔

(ابن جرنے الاصابين فرمايا كه بيرهديث موضوع ب\_)

﴿ الوعيد الرحن ملى كمّاب الاطعمه ﴾

# حيوانات كيسلنا مين معجزات كاظهور

#### اونث كى بارگاه نبوت مين شكايت:

حضرت جاہر طفی ہے۔ روایت ہے کہ بنی سلمہ کا ایک اونٹ پانی تھینی والا و بوانہ ہوگیا اور اس نے اس پرجمعہ کیا اور باغ جس آنے ہے باز رکھا۔ یہاں تک کہ مجوروں کے درخت تشنہ ہو گئے تو انہوں نے نی کر پہ ایسی سے شکایت کی۔ میری پر بیٹائی کے از التہ کیلئے نی کر پہ ایسی تشریف نے گئے جب آپ باغ کے دروازے پر پہنچ تو عرض کیا گیا ایار سول الشہ ایسی اونٹ کی باغ کے دروازے پر پہنچ تو عرض کیا گیا ایار سول الشہ ایسی اونٹ کی طرف ہے آپ پر خطرہ ہے۔ اس پر نی کریم ایسی ہے نے فر مایا: اندر چلو اور اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے طرف سے آپ پر خطرہ ہے۔ اس پر نی کریم ایسی ہے نے فر مایا: اندر چلو اور اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ سامنے آکر جب اونٹ نے نی کریم ایسی کے مواسے آکر جب اونٹ کو کھڑ لواور اس کے کیل ڈال دو۔

€-25->

حضرت عبدالله بن انی اونی فظیله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کر میم الله کے سامنے بیشے ہوئے کے سامنے بیشے ہوئے تھے اوپا تک ایک فخص نے آکر عرض کیا کہ فلاس قبیلہ کا پانی تھینچنے والا اونٹ بدمست ہوگیا ہے اور وہ ان کا نافر مان ہوگیا ہے بیان کرنی کر میم ملک ایک دم اشھے اور ہم حضور کے ساتھ دیتے۔

ہم نے عرض کیا: یا رسول القد علی استان ہے اونٹ کے نزویک نہ جا کیں ،آپ پر ہمیں اس سے خطرہ ہے ،گرنی کر بم علی ہے نے اپنا دست اقدی اس کے سر پر رکھا اور فر مایا: اس کی تکیل لاؤ ، تکیل اور فر مایا: اونٹ کے مالک کو بلاؤ اسے بلالیا گیا۔ آپ نے فر مایا ، اسے اچھا چارہ دواور اس پر کام کی زیادہ مشقت نہ ڈ الو۔

﴿ الوقيم الميلي ﴾

## ہر چیز جانتی ہے" میں اللہ کارسول ہوں"

حضرت ابن عمال حفظت نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پجھلوگ نبی کر ہم علی کے پاس
آئے اور انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ علی اللہ علی ایس اللہ انکہ اونٹ ہے، اس نے باغ پر قبعنہ جمالیا
ہے۔ نبی کر پم علی اس کی طرف تشریف لے گئے اور اسے آواز دی کہ آجائے تو وہ اونٹ اپنا سر جھکائے
آیا۔ آپ نے اس کے کیل ڈال کراس کے مالک کوتھا دیا۔

اس وقت حفرت ابو بمرصدیق طفی نے عرض کیا: یا رسول امتد علی ایک اونٹ آپ کو جانا ہے کہ آپ نی ہوں؟ نی کریم علی نے فر مایا: زمین وآسان کے درمیان کوئی مخلوق الی نہیں ہے جو میدنہ جانتی ہوکہ میں القد تعالیٰ کا نبی ہوں، البتہ انسان اور جنات کفر کرتے ہیں۔

﴿ يَهِينَى مَظِيرِ إِنَّى ، الإِنْهِم ﴾

﴿ يَكُنَّ ﴾

حفزت عبدائقہ بن جعفر رفظ ہے ۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی ایساری مختل کے باغ میں تشریف نے جب نی کریم علی اونٹ کوموجود پایا۔ اونٹ نے جب نی کریم علی کا کوشی کے باغ میں تشریف نے جب نی کریم علی کا کوشی کو موجود پایا۔ اونٹ نے جب نی کریم علی کا کوشی تو وہ جبل نے انگا در اس کی آئے موسل سے آنسو جبنے گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا: اس اونٹ کا کو ماک کون ہے؟ تو کید افر ری نوجوان آگ برد ھا اور عرض کیا: بیداونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا: کی تم مذری نوجوان آگ برد ھا اور عرض کیا: بیداونٹ میں دیا ہے۔ بیداونٹ کی تم مذری میں دیا ہے۔ بیداونٹ بیساری ملک میں دیا دور کام کی مشقت میں ذیا دہ لیتے ہو۔

﴿ این الی شیبه، پیملی ، ابولیم ﴾

دھنرت جابر بن حبداللہ طفیطہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کریم میں ہے کہ ساتھ نی نے برا تو بی کریم میں ہے کہ ساتھ نی نے برا کہ ہم نی کریم میں ہے کہ اور جاتو نے برائے بیل ایک اور ایک کریم میں ہونٹول کو زمین پرر کھتا ہوآیا اور نی کریم میں ہونٹول کو زمین پرر کھتا ہوآیا اور نی کریم میں ہونٹول کو زمین پرر کھتا ہوآیا اور نی کریم میں ہونٹول کو زمین پر کھتا ہوآیا اور ایک کریم میں ہونٹول کو زمین پر کھتا ہوآیا اور ایک کے ساتھ بیٹھ کیا۔ حضور آبی کریم میں ہونٹول کو ایک اور اس کے بعد میں جہور کرفر مایا:

''آسان وزین کے درمین کوئی ایک نہیں ہے جو نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول میں اللہ کا رسول میں ہوئے۔ ہوں بجو انسان و جنات کے نافر مانوں کے ۔''

﴿ احمد ، ابن الى شيبه ، وارى ، ابولعيم ، ﴾

حسن رفینید سے روزیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول القدیقی کی بارگاہ میں آپ کی مجد شریف میں بینے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ایک ایک اونٹ بھی گن ہوا آیا اوراس نے اپنا سرنی کر پھی ہوئے کی آغوش میں رکھ دیا اور بلبلانے لگا۔ نبی کر پھی ہوئے نے فرمایا بیاونٹ کہتا ہے کہ اس کا مالک ارادہ رکھتا ہے کہ اے ذی کرکے دہ اسے فرمایا وراب اے ذی کر دے تو میرے پاس بیفریاو لے کر آیا ہے۔ کرکے دہ اسے والد کی طرف ہے کھانا وے اور اب اے ذی کر دے تو میرے پاس بیفریاو لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد اس کا مالک آیا آپ نے اس سے دریا فت قرمایا اور اس نے اپنے ای ارادے کی خبر دی۔ نبی کر یہ ہوئے نے اس اور اب کی خبر دی۔ نبی کر یہ ہوئے نہ کہ اس اور اب کی کراہے ذی کہ کہ کہ اس نے اپنائی کیا۔ کر یہ ہوئے نہ کہ اس اور اس نے اپنائی کیا۔ کر یہ ہوئے نہ کہ اس اور اب کی سفارش کی کراہے ذی کہ کہ کہ اس اور اس نے اپنائی کیا۔ کو این سعد کی استان کو این سعد کو این سیان ساز کر سیانہ کو این سعد کو این سعد

اونٹ کاسجدہ کرتا:

----- عا کشد صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیه واله وسم صی به کی

جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ کو مجدہ کیا۔

﴿ احمد ، تَسَالَ ﴾ حضرت ابو ہر ریرہ حفظہ سے روایت ہے کہ نبی کر یم عیف ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ کو مجدہ کیا۔

61123

# اگرکسی شخص کو تجده جا مز جوتا تو بیوی شو ہرکو تجده کرتی:

حضرت تُعلَب بن افی ما لک تفای کے سروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے بن سلمہ سے الیے اونٹ کوخر بیدا جس پر پانی لا دا جا رہا تھا اور اس نے اسے اپنے شتر خانے بیں باندھ دیا تا کہ اس پر بوجہ دا دا جا رہا تھا اور اس نے اسے اپنے شتر خانے بیں باندھ دیا تا کہ اس پر بوجہ دا دا جائے گراہے خارش ہوگئی اور کوئی فخص اتنی ہمت نہ رکھتا تھا کہ اونٹ کے پاس جائے جو بھی جا تا اسے وہ یاؤں سے کہتا تھا وہ شخص نبی کر بم بینیا ہے ہے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔

﴿ ابوليم ﴾

حضرت یعلی بن مرہ صفی اوراس نے آپ کو بحدہ کیا کہ ایک دن ہی کریم علی اوراس نے اوراس نے آپ کو بحدہ کیا۔ مسلمانوں نے بید کی کرعرض کیا کہ ہم زیادہ مستق ہیں کہ نبی کریم علی کو ہم مجدہ کریں۔ نبی کریم علی نے نہ اگرا للہ تعالیٰ کے سواکس وسرے کو بحدہ کرنے علی کہ اوراس نے آپ کو بحدہ کریم علی نے فرمایا: اگرا للہ تعالیٰ کے سواکس وسرے کو بحدہ کرنے کا تھم ہوتا تو یقینا میں تھم ویتا کہ عورت اپنے شوہر کو ضرور بدہ کرے بتم جانے ہو کہ اوراس نے اپنے مالکوں کی چالیس سال خدمت کی ہے، یہاں تک کہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس کا چارہ کم کر دیا اور اس کا کام بڑھا دیا اور جب ان کے یہاں شادی کا اہتمام ہوا تو چھری لے کراسے ذرج کرنے کا ارادہ کرلیا۔ پھر نبی کریم علی نے اس کے مالکوں کو بلایا اور ان سے اس کی فریاد بیان کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی اس کے فریاد بیان کی۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا کی فریاد بیان کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی انہوں کی فریاد بیان کی۔ آپ نے فرمایا میں خالوں کو بلایا اور ان سے اس کی فریاد بیان کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی انہوں کو بلایا اور ان سے میری خاطر چھوڑ دو۔

﴿ طبرانی - ایونعیم ﴾

حضرت بریدہ طفیہ سے روایت ہے۔ ایک انصاری نے نبی کریم عبیہ کی بارگاہ میں آکر عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایس اونٹ ہے جو گھر میں محبوس ہے ہم میں سے کوئی قدرت نہیں یا تا کہ اس کے قریب جائے اور اسکے کلیل ڈالے۔ نبی کریم عبیہ اس کے ساتھ فورا کھڑے ہو گئے اور ہم بھی حضور **€126**}

نی کریم الله کے ساتھ چل دیے اور اس دروازے پرتشریف لا کر دروازہ کھولا جب اونٹ نے آپ کو ویکھا تو وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو مجدہ کیا اور اپنے سرکوز مین پررکھ دیا۔

نبی کریم علی نے اس کے سر پروست اقدی پھیرا پھر کیل منگائی اوراس کے کیل ڈال کراس کے میں اللہ علی اور اس کے کیل ڈال کراس کے ما لک کے حوالے کر دیا، پھر حضرت ابو بھرصدیق وحضرت عمر رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ عنہ اللہ اس نے آپ کو پہچان میں کہ آپ اللہ تعالی کے نبی (علی کے اس بے جو میں اللہ تعالی کا رسول ہوں۔البتہ جنات اور انسان کفر کرتے ہیں۔

﴿ الرقيم ﴾

ابوطلال رئیند حضرت انس منظینه سے روایت کرتے ہیں کدایک انصاری فخص کا ایک اونٹ تھا۔
وہ اونٹ اس ہے بجڑک گیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول القد علیہ ایم را ایک اونٹ ہے جو بچھ ہے بجڑک گیا ہے اور وہ میری زیبن کے آخری کنارے بیس ہے اور بیس طاقت نہیں رکھتا کہ بیس اس کے قریب جاؤل۔ خطرہ ہے کہ وہ بچھے پکڑنہ نے تو حضور نبی کریم علیہ نے اس کی طرف تشریف لے گئے ، جب جاؤل۔ خطرہ ہے کہ وہ بچھے پکڑنہ نے تو حضور نبی کریم علیہ نے اس کی طرف تشریف لے گئے ، جب اونٹ نے نبی کریم علیہ کو دیک تو وہ سامنے آکر بلبلانے لگا اور اس نے اپنی گردن ڈال دی اور نبی کریم علیہ کے روبرو بیٹے گیا۔ آپ نے فرمایا: اے فلال! بیس علیہ کے روبرو بیٹے گیا اور اس کی دونوں آئے کھوں ہے آنسو بہنے گئے۔ آپ نے فرمایا: اے فلال! بیس دیکھی کے روبرو بیٹے گیا اور اس کی دونوں آئے کھوں ہے آنسو بہنے گئے۔ آپ نے فرمایا: اے فلال! بیس میں گئی گردن میں رسی ڈال دی۔

﴿ ابوقیم ﴾
حضرت انس منطقہ کے بیتیج حضرت حفص منطقہ کی سند کے ساتھ حضرت انس منطقہ سے اس کی
مانند روایت کی۔ اس میں ہے کہ اونٹ آیا اور اس نے حضور نبی کریم سلطی کے رو بروسجدہ کیا۔ بیدد کھے کر
آپ کے محابہ نے عرض کیا ۔ یہ ہے بچھ جانور ہے ہم زیادہ مستخق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ بیان کر حضور نبی
کریم علی نے نہ کورہ بالا جواب مرحمت فرمایا۔

﴿ احمد، يزار، ايوليم ﴾

حضرت الوجريره صفح الله المراب المستحق الك انسارى كے باغ مل تشريف لے محكے وہاں دواونٹ د كھے جوكڑك كى مانند چلار ہے تتے تو نبى كريم الله ان دونوں كے جوكڑك كى مانند چلار ہے تتے تو نبى كريم الله ان دونوں كے ترب محكے ، ان دونوں لے اللہ ان دونوں كے ان دونوں كے ، ان دونوں لے اللہ ان دونوں نے ، ان محض نے بتایا جوآ ب كے ساتھ تھا كددونوں نے آ پ كو بجدہ كيا۔

كمروراونك سب سے آ كے آ كے:

حضرت جابر تفطیقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول النسٹینی کے ساتھ غزوہ میں گیا، آپ جھے ہے اس حالت میں سلے کہ میری سواری تھک گئی تھی اور وہ چل نہیں رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے اس حالت میں سلے کہ میری سواری تھک گئی تھی اور وہ چل نہیں رہی تھی۔ آپ نے مجھ ہے فر مایا جہارے اونٹ کوکی ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا: بیار ہے تو حضور نبی کر پھی تھے نے اسے تنبیہ

فر ہائی اور اس کیلئے وعالی ۔ اس کے بعد وہ اونٹ میر ہے آ گے کے اونٹوں میں تیز رفنار ہو گیا ، پھر حضور نی کریم میں نے جھے سے فر مایا اب تم اپنے اونٹ کو کیا خیال کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: بہت بہتر ہے اورائے آپ کی پر کت پہنچ گئی ہے۔

﴿ مسلم ﴾ حضرت ابو ہریرہ صفیانہ ہے روایت ہے کہ نی کرمیم سیانی نے ایک شخص کو کہیں بھیجا پھروہ آپ کے یاس آیا اور عرض کیا یا رسول التد میلی ایمری ونتی نے جھے تھکا دیا ہے وہ اٹھتی ہی تہیں تو نبی کریم سیان اس کے باس کے اور اسے تھوکر ماری۔حضرت ابو ہر ریرہ طفیہ فرماتے ہیں کہ شم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے اس اونتی کو دیکھا کہ وہ چلانے والے ہے آھے جارہی تھی۔

اونث کی کوائی بیدچورتبیں:

حضرت ابن عمر طفی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک اعرانی نے نبی کریم علیہ ہے شکایت کی کہلوگ میری طرف نسبت کرتے ہیں کہ میں نے اونٹ جرایا ہے ، اس لمحہ اوننی وروازے کے پیچے ہے بولی تشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو کرامت کے ساتھ مبعوث فر مایا، پیخف میرا چورنہیں ہے اور اس کے سوا میر اکوئی مالکے قبیس ہے۔

( حاکم راینئیلیہ نے کہا: اس کے راوی گفتہ میں اور اس میں کیجیٰ :ن عبداللّٰدمصری رکھناتھیہ میں جو عبدا مرزاق رائینسیہ ہے روایت ارتے ہیں ، میں اس کونہیں جانیا اوراس پر کوئی جرح نہیں ہے۔ ذہبی رہیں ہے کہا کہ وہ مخص ہے جس نے اس روایت کی تخیل کی ہے۔)

6563

علامہ جلال الدین سیوطی رمینیمیہ مصنف کتاب فریاتے ہیں کہ اس حدیث کی اور بھی سندیں ہیں چنانچه طبرانی رحمة التسميه نے اليي سند کے ساتھ جس ميں مجبول راوي جيں، حصرت زيد بن ثابت هنجه ہے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم تنافع کی خدمت میں ایک مخص آیا اور اس نے کہا. اس اعرالی نے اس اونٹ کو چرایا ہے۔اس وقت اونٹ نے ایک ساعت آ واز دی اور رسول القد علی اور اس طرف کان لگائے بینتے رہے،اس کے بعد فر مایا: اے مخص! تو اس الزام سے باز آ جا۔ بیراونٹ تیرے خلاف بیان دیتا ہے کہ تو جموٹا ہے۔

ا بن شامین اور این منده رحمهم الله نے مطلب بن عبدالله رحمیتنسیه سے روایت کی ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت حارث بن مواء طبیعیٰ کے بیٹوں سے کہا۔ تمہارے والد وہی ہیں جنہوں نے رسول التدسلي القدعليه والدوسلم كي بيعت ہے انكاركيا تھا۔ انہوں نے كہا كه ايسا نہ كہو بلاشيه رسول القدسلي التدعليه والدومكم نے ان كوا يك اونٹني عطا فر مائى تھى اور فر مايا تھا كەالتدىتعالى تمہارے ليے اس ميں بركت وے گاتو ہم جتنے اونٹوں کو ہا تک رہے ہیں وہ سب ای اوٹنی کی تسل ہے ہیں۔

غیب سے بھیٹر نمودار:

ابن سکن را نیس نے حضرت نافع بن حارث بن کلاہ صفیہ سے روایت کی ہے کہ وہ نہی کریم ایسے کے ساتھ جا رسومسمانوں کے لیکریں تھے۔ آپ نے جمیں انہی جگہ اتاراجہاں پانی نہ تھ ۔ لوگوں کو فقی نے بے چین کر دیا۔ اچا تک ایک بھیڑ سائے آئی۔ یہاں تک کہ وہ وسول الشعیہ کے قریب پینی، اس کے سینگ برے برے اور تیز تھے۔ رسول انتسال نے اے دو ہا اور تمام لیکراس سے سیراب ہوگیا پھر فر مایا:
اے نافع (طبیع کے اس کے مالک بن جاؤ مگریں و کھے رہا ہوں کہتم اس کے مالک نہ رہ سکو گے ، تو یس نے ایک کنزی کی اور اسے زیمن میں گاڑا اور س لے کراس بھیڑکواس سے مضبوط با تدھ دیا۔ رسول انتسال نے ایک کنزی کی اور اسے زیمن میں گاڑا اور س لے کراس بھیڑکواس سے مضبوط با تدھ دیا۔ رسول انتسال نے آرام فر ، یا اور بھیڑم وجو ذبیس ہے۔ اور بھی موگی جب میں بیدار ہوا تو میں نے و یکھا کہ رسی کھی پڑی ہے اور بھیڑم وجو ذبیس ہے۔ میں نے رسول انتسال کے مالک نہ رہ سکو گے کیونکہ جس نے اسے بیمیا تھا وہی اسے نے فرمایا۔ کیا میں نے تم سے نہ فرمایا کیا ہیں نے تم

بری کے دودھ میں برکت:

حضرت خباب بن ارت ظافی کی بینی ہے دوایت ہے کہ وہ رسول القریقی کے پاس ایک بھری الاکسین اور نی کریم علی کے اس کے پاؤل باندھ کراہے دوہا اور فر مایا تمہارے پاس بڑے ہے اس کے کہ وہ بھر اسے دوہا اور فر مایا تمہارے پاس بڑے کہ وہ بھر جو ہے اسے لے آؤٹو بیس آنے کا مین آپ کے پاس لے گئی آپ نے اس بیس دوہا، یہاں تک کہ وہ بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا: تم بھی ہوا اور اپنے ہمسابول کو بھی پلاؤ چنا نچہ ہم اس بھری کو حضور نی کریم علی ہوگئے۔ یہاں تک کہ میرے والدصاحب جب آئے کے پاس لے جایا کرتے ہے اور ہمیں خوب فرانی ہوگئی۔ یہاں تک کہ میرے والدصاحب جب آئے اور انہوں نے اپ کی حالت پر وہ آگئی۔ اس پر میری والدہ نے کہا کہ کر کراس کے پاؤل باندھ ازراجے دوہا تو دودھ بیس اپنی پہلی حالت پر وہ آگئی۔ اس پر میری والدہ نے کہا کہ کرتم نے ہم پر ہماری بھری کو خزاب کردیا ، انہوں نے پوچھا۔ یہ کس طرح ؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اندودھ دیا کرتی تھی کہ یہ پر ہماری بھری کو خواب کردیا ، انہوں نے اپوچھا کون اس

عجرى كودوبا كرتا تها؟ انهول نے كها رسول النسانية دوما كرتے تھے۔

برق بودوہ کرنا تھا ؟ انہوں نے بہا رسوں اللہ بعضہ دوہ کرتے ہے۔ انہوں نے کہا کیاتم نے مجھے حضور نبی کریم علیاتھ کے برابر تھبرایا ہے؟ خدا کی تنم ! حضور نبی کریم منابقہ بردی برکت والے ہیں۔

﴿ طَيْلُسَى ، ابن سعد ، بينتي ﴾

حضرت خباب وظیمنے کی بیٹی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کدرسول القریم ہے۔ ہم سب کی دیکھ بھال کیا کہ درسول القریم ہے۔ انہوں نے کہ کدرسول القریم ہے۔ بھال کیا کہ میں کہ سے اور حضور نبی کریم علیہ ہے ہمارے لیے ایک بحری کا دودھ دوہا اور برزے گئن میں دودھ دو ہے تھے اور دہ مجر جاتا تھا جب حضرت خباب طاقت والیس آئے اور انہوں نے اسے دوہا تو وہ محری دودھ میں اپنی مہلی حالت برلوث آئی۔

﴿ ابن الى شيبه احمد المبراني ، ابن سعد ﴾

#### حضرت ابوقر صافه صفي المام لان كاواقعه:

حضرت ابوقر صافہ حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اسلام کا ابتدائی واقعہ یہ تھا کہ میں اپنی والدہ اور خالہ کے بہاں تیم تھا اور ش اپنی بحریاں چرایا کرتا تھا۔ میری خالہ اکثر جھے کہا کرتی تھیں کہ اے بینے افلاں فخص کے قریب ہے نہ گزرتا اور وہ نی کریم شاہ کے کہ ذات اقدس مراولیتی تھیں اور کہتیں وہ تہبیں اغوا کر لے گا اور تہبیں گراہ کر وے گا گر میں اپنی بحریوں کو چراگاہ لے جا تا اور انہیں چرتا ہوا چھوڑ کر نبی کر بم اپنی کی خدمت میں حاضر ہوجاتا اور میں آپ کی بارگاہ میں رہتا اور آپ کی باتھ وہ میں رہتا اور آپ کی باتھ وہ میں اپنی بحریاں لے کرگھر جاتا تو ان کے تھی وورد سے خشک ہوتے ، جھے سے باتیں سنا کرتا پھر شام کو میں اپنی بحریاں لے کرگھر جاتا تو ان کے تھی وورد سے خشک ہوتے ، جھے سے میری خالہ نے کہا: میں نہیں میں میں ایسان کی باد ہیں آپ کیا اور میں مسلمان جو نتا۔ اس کے بعد میں نے کہا: میں ایسان کیا اور میں مسلمان جو کیا واریش نے حضور نبی کر یہا اور میں مسلمان موسی اور میں نے حضور نبی کر یہا ہو تی خالہ کی شکایت کی اور اپنی بحریوں کا حال عرض کیا۔

یں نے فرمایہ اپنی بکریاں میرے پاس لے آؤیش ان کوحضور نبی کریم بھیلیجے کے پاس لے گیا اور آپ نے ان کے تقنول پر اور ان کی پشتول پر دست اقدس پھیرا، اور ان بیس برکت کی دعا کی تو وہ دودھاور کھین سے بھر گئیں، جب میں اپنی خالہ کے پاس ان کو لے کر گیا تو انہوں نے کہا: اے بیٹے! ایسا بی چرایا کرو۔اس وقت میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا بھروہ اور میری والدہ مسلمان ہوگئیں۔

﴿ الوقيم ﴾

اَللَّهُمُّ اطُّعِمْ مَنَّ اطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي

پھر میں پیالہ نے کران بکریوں کی طرف گیا کہ دیکھوں کون می بکری موٹی اور فربہ ہے تا کہ میں بی کریم عقیقہ کیلئے اس سے نذا حاصل کرو تو میں ہے، ویکھا کہ تمام بکریاں دودھ سے لبریز بین اور میں نے دال بیت نبوت کیلئے دودھ کا بیا ۔ لے کراس سے اتنا دودھ دوہ کہ اس پر جھاگ آگئی۔

و م ؟

حضرت ابوالعاليہ ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عظی نے اپنے نوگھروں کی طرف بھیجا اور کھانا طلب فرمایہ۔ آپ کے پار آپ کے بکثر ت صحابی بیٹے ہوئے تھے گر کھانا کسی کے ہاں نہ ملا، پھرآپ نے گھر میں بری کا ایک بچہ دیکھا جس نے ابھی تک بچہ جنابی نہ تھا اور آپ نے اس کے تقنول کی جگہ پر دست اقدی پھیر اور راوی نے کہا کہ تن دودھ ہے اسے وراز ہوگئے کہاں کے پاؤل تک لئک آئے پھر آپ نے برتن طلب فرمایا اور اس میں دوہ کراپے گھروں کی طرف ایک ایک برتن ودھ جیجا، پھروہ ہا اور تمام صحابہ نے اسے بیا۔

﴿ الراقي ﴾

محرین راشدر رایسی نے بری انہوں نے کہا: مجھ سے حضرت ابوشین بن عطاط اللہ نے مدیث بیان کی کہ ایک قصاب نے بری سے گلہ کا دروازہ کھوں تا کہ بکری کو پکڑ کر ذرح کر ہے گر بکری اس سے چھوٹ کر بھاگ پڑی اور سیدھی تضور نی کریم علی ہے ہی س آئی ۔اس کے پیچھے وہ قصاب بھی آیا اور اس کے پاوٹ کی گری کو کھنچے لگا حضور نی کریم علی ہے نے بکری سے فرمایا ۔ تکم الہی پرتو صبر کر اور اے قصاب! تم کری کواس کی طرف زمی کے ساتھ لے کرجاؤ۔

﴿عبدالرزاق المعصف ﴾ حضرت انس حفظته ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عبطی ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے اور بہت ہے ساتھ حضرات ابو بکر وحضرت عمر رضی القدعنهم اور بہت ہے انصاری صحابہ کرام متھے۔ باغ میں ایک بکری تھی اور اس نے آپ کو بجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق افتحانی نے آپ کو بجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق میں معتمق ہیں ، ایک بکری ہے زیاوہ ہم مستمتی ہیں ، استحق ہیں ، استحق ہیں کہ نے فر مایا: میری امت میں کی کیلئے سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو بجدہ کرے ، اگر کسی کو کسی کیلئے سجدہ ا

کرنا جائز ہوتا تو میں ضرورعورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہرکو سجدہ کرے۔

﴿ ابوقيم ﴾

ہرنی کاواقعہ:

حضرت المسلمہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ ٹی کریم عَنْ صحواء میں تھے۔
اچا تک کسی نے پکارا، یا رسول القدعنی ا آپ عَنْ فَا نَصْرَتُ ہُور وہری طرف متوجہ ہوکر دیکھ گرکوئی نظر ندآیا، پھر دوہری طرف متوجہ ہوکر دیکھا تو بندھی ہوئی ایک ہرنی نظر آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ عَنْ اللہ اللہ عَنْ اللہ اللہ عَلَی اللہ اللہ عَنْ اللہ اللہ عَنْ اللہ اللہ عَنْ اللہ اللہ عَنْ اللہ عَلَی اللہ عَنْ اللہ عَلَمْ اللہ عَنْ ا

ہرنی نے کہا اگر میں ایسانہ کروں تو القد تق لی جھے عشار کا عذاب دے۔ (عشار الی حاملہ او تمنی کو کہتے ہیں جس کا وضع تمل دس ماہ گزرجانے کے بعد بھی نہ ہوا اور اس پر بو جھ لا داجائے اور وہ تکلیف سے فریاد کرے) تو حضور نبی کریم عیاف نے اسے کھول یا اور اس نے جا کرا ہے بچوں کو دورہ پلایا اور اس کے بعد دہ آئی اور حضور نبی کریم عیاف نے اسے باندھ دیا۔

اس دوران وہ اعرائی بیدار ہوگی اور اس نے ویکھ کرعرض کیا یارسول النہ بھنے! آپ کوکوئی کام ہے۔ فرمایا ہاں! وہ بیر کہاس ہرنی کوچھوڑ دے اور اس نے اسے چھوڑ ویا۔ وہ کو دتی ہوئی جارہی تھی اور بیر کہ رہی تھی: "اشعد ان لا الله الا الله و انک رسول الله"

اس روایت کی سند میں اغلب بن تمیم ہے جوصعیف ہے کین حدیث کی متعدوسندیں اس بات کی شہاوت و بنی ہیں کہ ریافصہ ہے اصل تہیں ہے۔)

ہرنی نے عرض کیا یا رسول القد علیہ المحرے دو ہے ہیں، جھے اجازت دیجئے کہ جس جا کرانہیں دودھ پلا کر آجا وک ۔ رسول القد علیہ نے فرہ یا الوگو! اسے چھوڑ دوتا کہ بیدا ہے بچول کو دودھ پلا دے پھر یہ ہمارے پاک آجا کے ۔ انہول نے کہا یا رسول القد علیہ المحد یا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا میں ضامن ہوں تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا، وہ گئی اور دودھ پلا کر ان کے پائل والیہ آگئی اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا، وہ گئی اور دودھ پلا کر ان کے پائل والیہ آگئی اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا، وہ گئی اور دودھ پلا کر ان کے پائل والیہ آگئی اور انہوں نے اسے باندھ دیا۔ حضور نبی کریم ہوگئی نے نبو کا ایس المحد ویا۔ حضور نبی کریم ہوگئی نے ہو؟ کے پائل والیہ آگئی اور انہوں نے اسے کھول کرچھوڑ دیا اور وہ جلی گئی۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول القدیم کی ہے پھر انہوں نے اسے کھول کرچھوڑ دیا اور وہ جلی گئی۔ انہوں نے اسے کھول کرچھوڑ دیا اور وہ جلی گئی۔ انہوں نے اسے کھول کرچھوڑ دیا اور وہ جلی گئی۔ انہوں نے اسے کھول کرچھوڑ دیا اور وہ جلی گئی۔ انہوں نے اسے کھول کرچھوڑ دیا اور وہ جلی گئی۔

حفرت ابوسعید خدری مفایق ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ایک ہرتی پر
گزرے جو خیمہ کی جوب ہے بندگی ہوئی تھی۔ ہرتی نے کہا یا رسول اللہ علی ایک جھے کھول و بیخے تا کہ میں
اپنے دونوں بچوں کو جا کر دودھ پا آزی۔ جب آ جاؤل تو آپ جھے با ندھ دیں۔ رسول ابقد علی افرای آپ تو ایک قوم کا شکار ہے اور ایک قوم کی باندھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے عہد لیا اور اس نے تشم کھائی آپ نے اسے کھول دیا بقور کی دیر کے بعد دواس حال میں واپس آئی کہ اس کے تھنوں سے دودھ فیک رہا تھا۔
مرسول اللہ علی ہے اسے با ندھ دیا ، ای دوران وہ لوگ آ گئے ، حضور نبی کر پیم علی ہرنی کو ان سے طلب فرمایا اور انہوں نے آپ کو ہمبہ کردیا۔ حضور نبی کر پیم علی ہوئی۔ نے اسے کھول کرآز ادکر دیا۔

﴿ - يق ﴾

## ہرنی کا کلمہ پڑھنا:

حضرت زید بن ارتم صفح نے سروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کریم علی ہے می تھ مدینہ منورہ کے ایک راستے سے گزرر ہے تھے اور ہی را گزرا کی اعرائی کے خیمہ کی طرف سے ہوا۔ ویکھا کہ خیمہ کی چوب سے ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے۔ اس ہرنی نے کہا اس اعرائی نے جھے گرفتار کیا ہے اور جنگل میں میرے دو نچے ہیں اور میر سے تفنوں میں دودھ جم گیا ہے۔ بیدا عرائی نہ جھے ذرج کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے خلاصی یاؤں اور نہ جھے آزاد کرتا ہے کہ میں جا کرا ہے بچول کودودھ یااؤں۔

نی کریم منافظہ نے اس سے فرہ یا اگر میں تجھے چھوڑ دول تو کیا تو واپس آجائے گی؟ اس نے کہا: ضرور واپس آؤل گی، ورنہ اللہ تعالی جھے عشار کا عذاب دے گا، تو نبی کریم عظیہ نے اسے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہرنی اپنی زبان چنتی ہوئی آئنی۔ نبی کریم علیہ نے فیمہ کی چوب سے اسے باندھ دیا۔ استے میں اعرابی آئیا، اس کے ماتھ مشکیزہ تھا۔

نی کریم این است فر ایا کیا تو ہرنی کومیزے ہاتھ فروخت کرتا ہے۔اس نے کہا ایارسول النسطینی است کی کریم این کے کہا ایارسول النسطینی است کی ہے۔ اس نے کہا اللہ کوشم! النسطینی است کی ہے۔ اس کے کہا اللہ کوشم! النسطینی استرائی میں ہے تو نبی کریم این کی اور کہتی جاتی تھی کہ ''لا اللہ اللہ منحمہ کو مسؤل اللہ '' م

# بھیڑتے کا گفتگو کرنا:

حفرت ابوسعید خدری خفی نے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حرہ بیں ایک چرواہا بکریاں چراہا رہا تھا اچ تک بھیڑیا اس کی بکر بوّل ہے ایک بکری پر لیکا تو چرواہا بکری اور بھیڑیئے کے درمیان حائل ہو گیا۔ بھیڑیا اپنی وُم پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے چرواہے ہے کہا کیا تو خدا ہے نہیں وُرتا کہ میرے اوراس رزق کے درمیان جے اللہ تھ لی نے میری طرف بھیجا ہے حائل ہوتا ہے؟

جروا ہے نے کہا تعجب ہے کہ بھیڑی انسانوں جیسی بات کرتا ہے۔ بھیڑ یے نے کہا۔ کی جیس اس سے زیادہ تعجب کی بات مند تناول وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ وونوں پہاڑوں کے درمیان گزشتہ واقعات کی خبریں لوگوں کو بتارہے ہیں۔ بین کراس چرواہے نے اپنی بکریوں کو ہا تک دیا اورخود مدینہ منورہ چل دیا اور رسول الند علیقے کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے بھیٹر یئے کی بات بیان کی۔

رسول الله عنظی نے فرمایا اس نے سے کہا، اس نے سے کہا، لوگو! س لوانسانوں سے در ندوں کا بات کرنا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہا اور قتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم ند ہوگی جب تک در ندے انسانوں سے بات نہ کریں اور مرد سے اس کی جو آس کی جو آس کی جو آس کے جو آس کے کوڑے کا پھندنا بات کرے گا اور اس کی رات اسے وہ بات بتائے گی جو اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی سے روٹما ہوگی۔

﴿ احمر ، اين معد ، برزار ، حاكم ، يهيني ، ابوليم ﴾

حضرت اہبان بن اوس ضفی ہے۔ روایت ہے کہ وہ اپنی بگریوں کی گلہ بانی پر تھے، ان کی ایک بکری پر بھیڑ ہے نے حملہ کیا اور وہ اس پر چیخ تو وہ اپنی وم پر بیٹے گیا۔ حضرت اہبان ضفی ہے کہا پھر بھیڑ ہے نے جملہ کیا اور وہ اس پر چیخ تو وہ اپنی وم پر بیٹے گیا۔ حضرت اہبان ضفی ہے کہا کہا بھر بھیڑ نے نے جھے مخاطب کر کے کہا جس دن تو بکر بیاں سے غافل ہوگا اس دن تیری بکر یوں کا کون محافظ ہوگا تو جھے ہے وہ رز ق چھینتا ہے جھے اللہ تعالی نے میرارز ق بنایا ہے۔ میں نے کہا: خدا کی شم! میں نے ہوگا تو جھے ہے وہ رز ق چھینتا ہے جھے اللہ تعالی نے میرارز ق بنایا ہے۔ میں نے کہا: خدا کی شم! میں نے اس سے تبیہ کی کوئی بات نہیں دیکھی کہ بھیڑیا انسانوں جیسی بات کرتا ہے۔

بھیڑئے نے کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات میہ کہ رسول القد علی ان باغوں کے ورمیان لوگوں کو زمانہ ماضی کی باتیں بتارہے ہیں اور جوآئندہ ہوگا ، اس کی خبریں دے رہے ہیں ، اور وہ اللہ تعالی کی طرف بلارہے ہیں اور اس کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔

یہ کن کرا مبان طفی نے کریم اللہ کے پاس آئے اور اس کی آپ کوخبر دی اور مسلمان ہوئے۔ پرین کرا مبان طفی نے کریم اللہ کے پاس آئے اور اس کی آپ کوخبر دی اور مسلمان ہوئے ،

حضرت ابن عمر صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک چرواہا رسول الشعافی ہے عہد مبارک میں اپنی بکریوں کی گلہ بانی پرتھا، اچا تک بھیٹر نے نے اس ہے کہا کہ کیا تو القد تعالی ہے کہیں ڈرتا تو میری اس خوراک کو چھینتا ہے جے ابقد تعالی نے میرا رزق بنایا۔ چروا ہے نے کہ بھیٹر یا جہ کہ بھیٹر یا بات کرتا ہے۔ بھیٹر نے نے کہا: میری بات کرنے سے زیاوہ تعجب کی بات میں تجھے نہ بناؤں کہ رسول بات کرتا ہے۔ بھیٹر نے نے کہا: میری بات کرنے سے زیاوہ تعجب کی بات میں اولین وآخرین کی بات تیں لوگوں سے بیان فرہ رہے ہیں۔ اس کے بعد چرواہا چلا اور التد علیہ کی کہا تھی ہو اور اس خرکوستا کر اسلام قبول کی۔

﴿ ابن عدى ، يبيل ﴾ حضرت اس حفظه سے روايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین نبی کریم عَلَیْ کے ساتھ غزوہ تبوک بیں تھی ، بیل کے بیا کہ بین نبی کریم عَلَیْ کے ساتھ غزوہ تبوک بیں تھی ، بیل نے اپنی بکریاں با ندھیں تو بھیڑیا آیا اور اس نے ان بیس سے ایک بکری پکڑی ۔ چروا ہے اس تھی ووڑ ہے۔ بھیڑ ہے نے کہا ، تم لوگ جھے عنایت اس کے پیچھے دوڑ ہے۔ بھیڑ ہے نے کہا ، تم لوگ جھے عنایت فرمایا۔ بھیڑ نے کو باتیں کر چروا ہے مبہوت ہو گئے۔ بھیڑ نے نے کہا: بھیڑ ہے کی باتیں کر نے فرمایا۔ بھیڑ نے کہا: بھیڑ کے کی باتیں کرنے اس کے بیٹے کے باتیں کر جے وا ہے مبہوت ہو گئے۔ بھیڑ نے نے کہا: بھیڑ ہے کی باتیں کرنے اس کے بیٹے کے باتیں کر جے وا ہے مبہوت ہو گئے۔ بھیڑ نے نے کہا: بھیڑ ہے کی باتیں کر جے وا ہے مبہوت ہو گئے۔ بھیڑ نے نے کہا: بھیڑ ہے کی باتیں کر جے وا ہے مبہوت ہو گئے۔ بھیڑ ہے نے کہا: بھیڑ ہے کی باتیں کر جے وا ہے مبہوت ہو گئے۔ بھیڑ ہے کے کہا نے بھیڑ ہے کی باتیں کر جے وا ہے مبہوت ہو گئے۔ بھیڑ ہے کے کہا نے بھیڑ ہے کی باتیں کر بے دور اب مبہوت ہو گئے۔ بھیڑ ہے کے کہا نے بھیڑ ہے کی باتیں کر بے دور اب مبہوت ہو گئے۔ بھیڑ ہے کے کہا نے بھیڑ ہے کی باتیں کر بے دور اب مبہوت ہو گئے۔ بھیڑ ہے کے کہا نے بھیڑ ہے کی باتیں کر بی بین کر بیا کہ بین کر بیا تیں کر بیا کہ بین کر بیا کہ بین کر بیا کی کے بیا تیں کر بیا تھیں کر بیا تیں کر بیا تیں کر بیا کی بیا تیں کر بیا کی کر بیا تیں کر ب

ے زیادہ تعجب کی بات سے کہ حصر ت محمصطفیٰ علیہ پر وحی مازل ہوتی ہے۔

﴿ ابرتعيم ﴾ بسند سیج حضرت ابو ہریرہ دینے نہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بکریوں کے چرواہے کی طرف جھیڑ ہ " یا اور اس نے بکری پکڑلی اور جے واہے نے کوشش کر کے اس سے بکری چھین کی۔ راوی نے کہا کہ بھیڑ یا ایک ٹیلہ پر چڑھا اور اپنی وم پر بینے گیا اور اس نے کہا ہیں نے اس رزق کو جایا جسے القد تعالیٰ نے

میری خوراک بنائی تم نے مجھے ہے اسے چھین لیا۔

چے وا ہے نے بیان کر کہا۔ قشم ہے خدا کی ! میں نے آج کی ما تند بھیٹر بیے کو یا تیس کرتانہیں ویکھا۔ بھیٹر نئے نے کہا: اس سے زیادہ تنجب کی بات یہ ہے کہ ایک صحف دونوں بہاڑوں کے درمیان میں ہےوہ تم کو گزشته اور آئنده کی خبرین بتا تا ہے، وہ ح والم یمبودی تھا وہ بارگاہ نبوت میں آیا اور نبی کریم علی کو واقعدسنایا۔ نی کریم ملک نے اس کی تصدیق فرہائی۔

﴿ الروايوم ﴾

# رافع بن عميره طائي حققه في بھير ئے كى تنبيد كے بعد اسلام قبول كيا:

محمد بن جعفر بن خالد دمشقی رایت ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت رافع بن عمیرہ طاقی تطفیقه کی بابت لوگوں کا خیال ہے کہان ہے بھیڑ ہے نے بات ک ہے وہ اپنی بھیڑوں میں تھےاورانہیں جرارے تھے تو بھیڑئے نے ن کورسوں للد میں کی طرف بلیا اور ان سے ملنے کی اس نے تا کید کی۔ حضرت را فع ﷺ کے چنداشعار ہیں جس میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

> رعيت الضان احميها زمانا فلما ان سمعت الذئب نادي سعیت الیه قد شمرت ثوبی فالقيت النبى يقول قولا قبشرني لدين الحق حتى وابصرت الضياء يضى حولي الا البلغ بني عمرو بن عوف دعاء المصطفى لاشك فيه

من الضبع الخفي و كل ذيب يبشرني باحماء من قريب عن الساقين قاصدة الركيب صدوقا ليس بالقول الكذوب تنبنت الشريعة للمنيب امامی ان سعیت و عن جنوبی و اخوتهم جديلة ان اجيبي فانک ان اجبت فلن تخيبي

ترجمہ:''میں نے بھیٹروں کو تہا یا اوران کی حفاظت پوشیدہ تھوں اور بھیٹر نے سے ایک زمانہ تک کرتا رہا، جب میں نے سن کہ بھیزیا بھیے یکارتا ہے اور احمر مجتبی سنجانے کی بشارت مجھے قریب ہے ویتا ہے تو میں ان کی طرف دوڑ ااور اپنی پنڈلیوں ہے تببند کو بائدھا اور سفر کا قصد کیا اور میں نے حضور نبی کریم میں کے کواس حال میں بایا کہ آپ تھی بات بتائے تھے جس میں قطعاً جھوٹ نہ تھا اور آپ نے مجھے دین حق کی بشارت دی۔ یہاں تک کہ شریعت تو بہ کرنے والے یر واضح ہوگئی اور میں نے وہ روشنی ویکھی جس ہے میرا کرد وہیش روشن

ہو گیا۔ اگر میں چیوں تو میرے آگے بھی اور میرے دونوں پہلو میں بھی ،اسے سننے والے میری بید بات عمرو بن عوف کے قبیعے والوں کو پہنچا وے جو جدید کے بھ کی جی کہ دہ میرا کہا مانیں، حضرت محمصطفیٰ عقصہ کے دین کی دعوت حق ہے۔ اس میں کوئی شک وشہنیں ہے اگر تم قبول کر لو کے تو تہمیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔'' وین کی دعوت حق ہے۔ اس میں کوئی شک وشہنیں ہے اگر تم قبول کر لو کے تو تہمیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔''

#### بهيريول كا قاصد:

حصرت ابو ہر یوہ فقی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول انتہائی کی خدمت میں جھیڑیا آیا وروہ حضور نبی کریم میں بھیڑیا آیا وروہ حضور نبی کریم میں بھیٹر ایک دم پر بیٹھ گیا، پھر وہ اپنی دم کو ہلانے رگا۔ نبی کریم میں ہے سالاحظ فرما کروہ میں کریم میں ہے ہوں کہ اس کی کے اس کی کا میں کہ میں مقرر کردو۔ کرفر ہایا کہ یہ بھیڑیوں کا قاصد ہے جوتم سے سوال کرتا ہے کہ اس کیلئے اپنے اموال سے پچھ حصہ مقرر کردو۔ کرفر ہایا کہ یہ بھیڑیوں کا قاصد ہے جوتم سے سوال کرتا ہے کہ اس کیلئے اپنے اموال سے پچھ حصہ مقرر کردو۔ پہنی کا بھی کے بیار سعید بن منصورہ بہتی کا بھی کے بیار سعید بن منصورہ بہتی کا

حضرت مطلب بن عبدالله بن حطب صفحه سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علی کے میز یا سامنے آیا اور اس نے کہا کہ رسول الله علی کے میز یا سامنے آیا اور اس نے کی کریم علی کے دوبر و کھڑ ہے ہوکر کچھ کہا۔ رسول الله علی کے نہ ایا ، یہ تبہاری طرف در ندوں کا قاصد ہے اگرتم پہند کروٹو اس کی عرضی پر چھوڑ تے ہوٹو اس کی عرضی پر چھوڑ تے ہوٹو تم اس کی اس کواس کی مرضی پر چھوڑ تے ہوٹو تم اس کی اس کواس کی مرضی پر چھوڑ تے ہوٹو تم اس کے سواوہ تب وزند کرے اور اگرتم اس کواس کی مرضی پر چھوڑ تے ہوٹو

صحابہ نے عرض کیا: یا رسول امتد علیہ ! ہمارے دل کو بخوشی اس کا پچھے حصہ مقرر کرنے کونہیں چاہتے ، اس پر حضور نبی کریم علیہ نے اس کیطر ف تمین الگیوں ہے اشارہ فر مایا اور بتایا کہ اب اچکٹا ہی تیرا حصہ ہے بیس کروہ پلیٹ کر چلا گیا اور وہ دم ہلاتا جاتا تھا۔

﴿ ابن سعد، ابرهیم ﴾ شمر بن عطید برنی سید ایک مزنی یا جہنی شخص سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ معلقہ نے فیمر بن عطید برنی سیا کہ مزنی یا جہنی شخص سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ معلقہ یوں کے فیمر کی نماز پڑھائی تو آپ نے تقریباً ایک سو بھیٹر یوں کوا ٹی دموں پر جیٹھا دیکھا۔ جو بھیٹر یوں کے قاصد تھے۔ رسول اللہ بین نے صحابہ سے فر وا یا آپ اموال میں سے ان کیلئے پچھے دھے مقرد کر سکتے ہو؟ اور ماسوا ماں سے تم مامون ومحفوظ رو سکتے ہو؟ لوگوں نے شکایت کی کہ ہم خود حاجمتند ہیں۔حضور نمی اور ماسوا ماں سے تم مامون ومحفوظ رو سکتے ہو؟ لوگوں نے شکایت کی کہ ہم خود حاجمتند ہیں۔حضور نمی کر پر منطقہ نے فر وا یا ان کو جانے کے بارت دے دو ۔ تو انہوں نے نہیں اجازت دے دی اور وہ جے کے اور وہ بولئے جاتے تھے۔

#### بارگاه نبوت میں چڑیا کی فریاد:

حضرت ابن مسعود صفح است ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول القد الله کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم ایک ورخت کے تر یب گئے تو اس میں جمرۃ کا گھونسلہ تھا۔ (حمرہ چڑی کی ما ندجھوہ سفر میں تھے۔ ہم ایک ورخت کے دونوں بچ پکڑ لیے تو حمرہ نبی کر پھونیا کی خدمت میں بار بار آتی اور پکھ پرندہ ہے۔ ) ہم نے اس کے دونوں بچ پکڑ لیے تو حمرہ نبی کر پھونیا کی خدمت میں بار بار آتی اور پکھ پولتی۔ حضور نبی کر پھونیا ہے، ہم نے عرض بولتی۔ حضور نبی کر پھونیا ہے، ہم نے عرض بیا۔ کہ ہم نے بار ساتھ کھونسلے میں رکھ دوتو ہم نے انہیں اس کی جگہ رکھ دیا۔ کیا۔ کہ ہم نے بکڑے ہیں۔ فر مایا: انہیں اس کے گھونسلے میں رکھ دوتو ہم نے انہیں اس کی جگہ رکھ دیا۔ کو تیمی ، ابوالیشنج کتاب استفلہ کی

#### جانور كااحِيلنا:

حفزت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول انسان کے اہل بیت کا ایک وحق جانور تھا جب نبی کر پھوٹی ہا ہرتشریف نے جاتے تو وہ اچھلٹا کو دتا آتا جاتا اور کھیل کود کرتا اور جب رسول اللہ بیٹ کا ایک اللہ علیہ نے تو خاموش بیٹ جاتا اور اچھل کودنہ کرتا ، جب تک رسول اللہ بیٹ کے ایک دنہ کرتا ، جب تک رسول اللہ بیٹ کو کہ اللہ علیہ نے اس روایت کو پی بتایا۔)
رسول اللہ بیٹ کھر بیل تشریف رکھتے۔ (بیٹی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو پی بتایا۔)

#### م محور ی میں طاقت:

حضرت جعیل تطلیع ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیل رسول انتظافیہ کے ساتھ غزوہ بیل تھا اور میں تھا اور میں تھا اور میں تھا اور میں تھا۔ رسول انتظافیہ ہے اس لیے بیل سب لوگوں سے ویچھے کی جماعت بیل تھا۔ رسول انتظافیہ بھوڑی بھوڑی بھوڑی بھوڑی بھوڑی یا یارسول التنظیفیہ امیری پر گھوڑی بھوڑی بھوڑی اور مایا: اے گھوڑ ہے واے آگے بڑھو، بیل نے عرض کیا یارسول التنظیفیہ امیری پر گھوڑی بوڑھی ور کمزور ہے۔ رسول التنظیفیہ نے کوڑ ااٹھایا جوآپ کے پاس تھا اور اس گھوڑی کے بارا اور دیا کی اے خد اس کیا سر روک نہیں سکتا تھا اور وہ اے خد اس کیا سر روک نہیں سکتا تھا اور وہ سب سے آگے بڑھ گئی اور اس کے پیٹ سے جو نیچے پیدا ہوئے ، ان کو بیل نے بارہ بزار بیل فروخت کیا۔

#### مدينه مين خوفناك آواز:

حضرت الس طفی الناس النا

حماد رشنی بینے کہا کہ جھے سے حضرت ٹابت حفظیّنہ نے حدیث بیان کی یا میہ کہا کہ حضرت ٹابت حققیٰنہ سے دوسرے رادی کے ذریعہ مجھے بیروایت پنجی ہے اورانہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی سواری کے بعداس گھوڑے ہے آگے کوئی گھوڑانہ بڑھا۔ باوجود یکہ وہ گھوڑ ابہت ست رفیارتھا۔

**(137)** 

#### سواري مين تيز رفآري:

حفزت اسی قی بن عبداللہ بن ابوطلحہ حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ خفرت سعد حفظہ سے ملاق ت کرنے شریف لائے اور انہیں کے ہاں دو پہر کا قیلولہ فر ہا، جب وان ٹھنڈا ہو گیا تو اپنا اعرائی گدھ لائے اور انہیں کے ہاں دو پہر کا قیلولہ فر ہائی جبرا ہے گیا تو اپنا اعرائی گدھ لائے اور اس پر سواری فر مائی پھرا ہے واپس کر دیا تو وہ سبک فرام اور تیز رف رہوگیا۔ حالا نکہ دو پہلے ست رف ری ہے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا تھا۔

دعزت عصمہ بن ما لک علی دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسول التبطیعی ہے ملئے جاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسول التبطیعی ہے ملئے قباتشریف یائے ، جنب آپ نے واپسی کا ارادہ فر مایا تو ہم ست رفیار دراز گوش لائے ، حضور نبی کر پیم اللہ اس پرسوار ہوکرتشریف لے گئے پھر آپ نے ہمیں واپس کر دیا تو وہ فراخ قدم اور تیز رفیار ہوگیا۔ اس پرسوار ہوکرتشریف لے گئے پھر آپ نے ہمیں واپس کر دیا تو وہ فراخ قدم اور تیز رفیار ہوگیا۔ ﴿ طبرانی ﴾

# ني كريم عليقة سے ايك حمار ( كدھے) كا تفتكوكرنا:

ابومنفور رندیشید سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول القد علیظے نے جب خیبر کو لکتے فرمایا تو آپ کو ایک سیاہ رنگ کا گدھا ملا۔ رسول القد علیظے نے اس تمار سے کلام فرہ یا اور جمار نے بھی آپ سے کلام کیا۔ نبی کریم علیظے نے اس سے یو چھا تیرانام کیا ہے؟

اس نے کہا یزید بن شہاب، القد تعالی نے میری جد کی نسل سے ساٹھ گدھے پیدا کیے اور وہ سب
کے سب اسے ہوئے کہ نبی کریم علیق کے سواکی نبیل کی اور بیل امیدر کھتا ہوں کہ آپ
جھ پر سواری فریا کیں گے، میرے جد کی نسل میں میر سے سواکوئی نبیس رہا ہے اور نہ آپ کے سوانبیوں میں
کوئی ہاتی رہا ہے، آپ سے پہنے میں ایک میہودی کی ملکست میں تھے۔ میں اسے قصداً کر، دیا کرتا تھا اور وہ
میہودی میرے پیٹ کو تکلیف پہنے تا اور میری کمریر مارتا تھا۔

نی کریم علی کے بات ہے فر مایا: اب تیرانام 'میعفور' ہے جب رسول اللہ علی کو بلائے کیلئے کسی کے درواز ہے کی طرف جیجے تو وہ اس کے درواز ہے پر آکر اپنے سرکو درواز ہے پر مارتا اور جب گھر والا بہر نکل کراس کے پس آتا تو حضور نبی کریم علی کے طرف اشارہ کرتا کہ رسول اللہ علی ہی بارہ ہیں، جب نبی کریم علی تو ایوبیٹم بن تیبان حقیقی کے کو کمی پر آیا اور خود کو رسول اللہ علی کے فراق میں اس کو کئی میں گراویا۔

﴿ اين عساكر ﴾

حضرت معاذین جمل مفتی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم منطقہ کے پاس خیبر میں

جب سياه گدھے كولا كر كھڑا كيا كيا تو ني كريم هين كئے نے يو مجما تو كون ہے؟

روایت ہے،آپ نے جس چو پائے پر بھی سواری کی ہے وہ اپنی ای حالت میں رہا جس پر وہ تھا اور وہ حضور ٹی کر میم ملاقے کی برکت ہے بوڑ ھانہ ہوا۔

﴿ ابْنَ سَمِعَ فَصَالَصُ مَصَطَقَى ﴾

#### گوه کی شهادت نبوت:

حفرت عمر بن خطاب حفظ نے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ صحابہ کی مخفل میں جلوہ افروز سے اور کئے اور اس نے کوہ کا شکار کیا تھا۔ اس نے کہا ججھے لات وعزی کی تشم ہے میں اس وقت تک ہر گز ایمان نہ یا وں گا جب تک یہ کوہ آپ کی تصدیق نہ کرے درسول اللہ اللہ اللہ تعلقہ نے فرمایا اے کوہ! میں کون ہوں؟ اس کوہ نے ایسی واضح عمر فی زبان میں گفتنگو کی جسے ہر فوض بخو فی سجھ سکے فرمایا اے کوہ! میں کون ہوں؟ اس کوہ نے ایسی واضح عمر فی زبان میں گفتنگو کی جسے ہر فوض بخو فی سجھ سکے اللہ ایک فی سکھ سکے ایک نے ایک کیا دُسٹول دَبُّ الْعالَمِین '' کہا

ب رسول القد علی الله علی الله علی کے عبادت کرتی ہے؟ گوہ نے کہا: میں اس ذات کی عبادت کرتی ہے ہوں جس کا عرش آسان میں ہا اور جس کی حکومت زمین میں ہے اور دریا میں اس کا راستہ ہے اور جست میں اس کی رحمت ہے اور جبتم میں س کا عذاب ہے۔ فرمایا تو میں کون ہوں؟ گوہ نے کہا آپ رب العالمین کے رسول علی ہے اور خاتم النہ بین میں۔ وہ کا میاب ہے جس نے آپ کی تھمدین کی اور وہ نامراد ہے جس نے آپ کی تھمدین کی اور وہ نامراد ہے جس نے آپ کی تھمدین کی اور وہ نامراد ہے جس نے آپ کی تھمدین کی اور وہ نامراد ہے جس نے آپ کی تھمدین کی ہور وہ اعرائی مسلمان ہوگیا۔

اس روایت کی سند میں ایسا کوئی راوی نہیں جس کے حال میں غور کیا جائے بجر محمد بن علی بن ولید بن بھری سلمی بڑیشیہ کے جوطبر انی وابن عدی رحمہم امتد کا شیخ ہے۔

بیمی روز میں نے ہوں اس حدیث میں اس پر جس ہے کہا کہ بید حدیث دوسری سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ سندوں ہے ساتھ حضرت عائشہ مندون کا اللہ عنہا اور حضرت ابو ہر برہ حقیقہ سندوایت ہے اور ابن دحید طاقیۃ فریاتے ہیں کہ حضرت عمر طاقیۃ کی حدیث کی دوسری سند بھی ہے جس میں محمد بن علی بن ولید روز نیسین ہیں ہے اور است میں کہ حضرت عمر طاقیۃ کی حدیث کی دوسری سند بھی ہے جس میں محمد بن علی الرقضی طاقیۃ ہے بھی روایت کے اس حدیث کی ما نند حضرت علی المرتضی طاقیۃ ہے بھی روایت ہے جس میں میں عسا کر دولیت کیا ہے۔

﴿ طِبراني ١٠ اوسط ١٠ اعضير، ابولعيم، ابن عسا كر، ابن مدى، حاكم المعجز ات، يهيتي ﴾

شیرنی کریم عیف کا نام من کراتباع کرنے لگا:

رسول التعليق كے غلام حضرت سفينہ حقق اللہ على اوا يت ہے۔ وہ دريا ميں کشتی برسوار تھے، کشتی

ٹوٹ گئی تو وہ اس کے ایک تختے پر سوار ہو گئے۔ اس تختہ نے جھے ایسے بیابان بیں اٹارا جس بیل شیر تھے۔ اچا تک شیر سامنے آگیا، جب بیں نے اسے دیکھا تو بیں نے کہا' اے ابوالحارث! بیس رسول القد میں نے کا خلام ہوں تو وہ سامنے آگیا، جب بیل مہلانے لگا۔ یہاں تک کہ وہ میرے پہلو میں آگر کھڑ اہو گیا چھر وہ میرے پہلو میں آگر کھڑ اہو گیا چھر وہ میرے ساتھ چلا، یہاں تک کہ اس نے جھے راستہ پر ڈال دیا۔ اس کے بعد ایک ساعت وہ غرایا اور بیل نے خیال کیا وہ جھے رخصت کر دیا ہے۔

اور بغوی وابن عسا کر دهم الله نے حضرت سفینہ تظیفہ سے اس طرح روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعے شیر ملاتو میں نے کہا: میں رسول الله علیہ کا غلام سفینہ ہوں کہا کہ اس نے اپنی وم زمین بر ماری اور وہ بیٹے گیا۔)

﴿ این سعد ، ابو یعلی ، بزار ، این منده ، حاکم ، یکی ، ابولعیم ﴾

# پرندے نے نبی کریم علیہ کے موزے کوصاف کیا:

حضرت ابن عماس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کر یم علیہ جب رفع حاجت کا ارادہ فریائے و ورتشریف لے جائے۔ ایک دن آپ تشریف لے گئے تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ عدید والدوسلم کے ساتھ گیا۔ آپ ورخت کی آٹر میں جیٹے اور اپنے وونوں موزے اتار دیئے، محران میں سے ایک موزہ بہنا تو ایک پرندہ آیا اور دوسرا موزہ لے کر اڑگیا، پھرفض نے آسانی میں اے جھاڑا تو اس میں سے سیاہ سانب کینچلی اتر اہوا گرا۔

﴿ يَهِينَى وَالْوَلْمِيمِ ﴾

حفزت ابوامامہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے اپنے موزے طلب فرمائے اوران میں ہے ایک موزہ بہن پھر کوا آیا اور دوسرا موزہ لے کراڑ گیا اوراس نے اے جھاڑا تو اس میں مانپ گرا۔ بید ملاحظہ فرما کر رسول اللہ علی نے فرمایا جومسمان اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بغیر جماڑے ایے موزے نہ بہنے۔

﴿ ابولغيم ﴾

جھڑت ابن عباس مظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے وضو کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے موزے اتارے اور اس سے کالا سانپ بغیر کینچل کے گرا۔ رسول امتد علیہ نے فرمایا: کی وہ کر مت ہے جس کے ساتھ القد تعالی نے جھے عمرم فرمایا۔ اے القد! بیس بھی سے پناہ مانگرا ہوں زہین پراور ہر چلنے والے کے شرسے۔

﴿ شِرَائِلَى مِكَارِمِ الْاقْلَاقِ ﴾

شيطان گرونت مين:

حفرت ابوہریرہ فاقیجہ ہے روایت ہے۔حضور نبی کریم سینی نے فرومایا آج رات جنات میں سے ایک عفریت نے میری نمی ز کوقطع کرنے کی غرض ہے جھے اس مر

قدرت دی اور یس نے اے پڑر بیا اور یس نے ارادہ کیا کہ مجد کے کی ستون ہے اے بائدھ دوں تا کہ صبح ہوتو لوگ اے دیکھیں گراس وقت اپنے بولی حفرت سلیمان الظفظ کی بیدعا جھے یادآ گئی کہ "رُبِ اعْفُولِنی وَهِبُ لِی مُلکاً لا ینبغنی لا خدِ مِنْ مُغدی" پھر میں نے اے دھتا کار کردور کردیا۔ اغفولِلی وهبُ لی مُلکاً لا ینبغنی لا خدِ مِنْ مُغدی" پھر میں نے اے دھتاکار کردور کردیا۔

حضرت ابو ہر یرہ عظیمی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ بیاتے نے فروایا: شیطان میرے مصلے کے آگے میر ہے۔ سے آیا۔ میں نے اس کی تربان کی شندک آئی ہیلی پر میر ہے۔ سے آیا۔ میں نے اس کی تربان کی شندک آئی ہیلی پر پائل والک میر ہے۔ بھائی حضرت سلیمان النظیمی کی وہ دعانہ ہوتی تو شن اسے باندھ ویتا اور تم اسے سے کو دیکھتے۔ حضرت این مسعود حظیمی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تعلیمی نے فر مایا: میر ہما سے نے سے شیطان گزرا ویس نے اس کی گڑلیا اور میں نے اس کا گلا گھوٹنا یہاں تک کہ اس کی زبان نکل کر میر ہے ہوتھ میں آگئی اور میں نے اس کی گھوٹنا یہاں تک کہ اس کی زبان نکل کر میر ہے ہوتھ میں آگئی اور میں نے اس کی ٹھنڈ کے موس کی اور وہ چینے لگا ، آپ نے جھے مار ڈالا۔ آپ نے جھے مار ڈالا ، اگر حضرت سیمان النظیمی کی وہ وعانہ ہوتی تو صبح کوتم مسجد کے ستون سے اسے لڑکا ہوا و کیکھتے اور اہل مدید کے ستون سے اسے لڑکا ہوا

﴿ يَهِ فَى مَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ كَارِحَ مِنْ مَا كَاللّهُ عَلَيْهِ كَارُحَ مِنْ كَلّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ كَارُحَ مِنْ كَلّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ كَارُحَ مِنْ كَلّ اللّهُ عَلَيْهِ كَارُحَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ كَارُو مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ كَارُو مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

رسام کے دور میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہی جمیل فجر کی تماز سے میں میں میں جمیل فجر کی تماز سے بیٹر میں ان سے بیٹر تا اندی وراز فر مایا۔ حالا نکد آپ نماز میں ہی تھے۔ نماز سے فارغ میں دور نے سے بوچھا۔ فر مایا شیطان میرے نزد یک ہوا اور وہ آگ کا شرارہ مجھ پر بھونے ہوت تھا تا کہ وہ مجھے فتنہ میں ڈالے مگر میں نے اسے پکڑتا جا ہا آگر میں شیطان کو پکڑلیتا تو وہ مجھے۔ نہیں چھوٹ سکتا تھا اور میں ہے۔ کے سے متون سے با ندھ ویتا اور مدینہ کے بیجے اسے دیکھتے۔ نہیں چھوٹ سکتا تھا اور میں ہے۔ کے سے متون سے با ندھ ویتا اور مدینہ کے بیجے اسے دیکھتے۔ بیجی میزارہ الوقیم کی

حضرت ابولدرداء فَقَافُهُ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کھڑے ہوئے میں نے سن کہ سپر اللہ علیہ کھڑے ہوئے میں نے سن کہ سپر نے فرمایو "اغوز ڈ باللہ منکک" پھر تمن مرتبہ "اللعنک بلغنیہ اللہ" فرمایو۔ اس کے بعد آپ نیادست اقد س درزفر مایو، کویو کہ کے چیز کو پکڑ رہے ہیں، جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو ہم نے اس کی بابت استفسار کیا۔

آ پ منابلت نے فر ، یا وشمن خدا اہلیس تھ جوآگ کا شرارہ لا یا اور چاہتا تھا کہ میرے منہ پر ڈ الے

اور میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا اگر میرے بھائی حضرت سلیمان النفیا کی وہ وعانہ ہوتی توضیح اسے بندھاد کیمتے اور مدینہ کے بیچے اس سے کھیلتے ہوتے۔

4 min

حضرت ابن المسیب ضفی مسلم حضرت ابو ہریرہ ضفی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے ۔ فرمایا: ہیں سویا ہوا تب کہ میرے پاک شیطان آیا اور ہیں نے اسے گرون سے پکڑ لیا اور اس کا گلا گھونٹا۔ یہاں تک کہ اس کے زبان کی ٹھنڈک میرے انگو تھے نے محسوس کی۔ انڈ تعالی حضرت سلیمان الظیمی پررحم کرے اگران کی وہ دعانہ ہوتی تو تم اسے سے کو بندھا دیکھتے۔

﴿ الوصم ﴾

حضرت جابر طفی نے نی کریم علیہ ہے۔ روایت کی۔ فرمایا: گھر کے اندر کیا تو اچا تک درواز کے اوٹ میں شیطان کودیکھا، میں نے اس کا گلا گھوٹا یہاں تک کہ اس کی زبان کی شعنڈی اپنے ہاتھ پر یائی۔اگراس عبدصالح کی دعانہ ہوتی تو صبح کولوگ اسے بندھاد کھتے۔

﴿ طِيرانی اوسط ﴾

#### مردول کوزندہ کرنے اوران سے کلام کرنے کے مجزات:

ججۃ الوداع کے باب میں نی کریم علی ہے نے اپنی والدہ ما جدہ کوزندہ کرنے کا تذکرہ اورغز وہ خیبر کے باب میں نمی کریم علی ہے کا ذکر اور غز وہ بدر کے باب میں اصحاب قلیب کے زندہ کرنے اور زہر ملی بکری سے کلام کرنے کا ذکر اور غز وہ بدر کے باب میں اصحاب قلیب کے زندہ کرنے اور زہر ملی بکری کے بیجے سے کلام کرنے کا تذکرہ گز رچکا ہے۔

#### مرنے کے بعد زندہ ہو گیا:

حضرت انس مظینہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک انصاری جوان کی عیادت
کی۔اس کے پاس اس کی بوڑھی اوراندھی مال بیٹھی ہوئی تھی۔تھوڑی دیر بعد وہ جوان فوت ہو گیا اور ہم
نے اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے چبرے پر کپڑا ڈال دیا اور ہم نے اس کی ماں ہے کہا: ابتم اللہ تعالی ہے تو اب کی تو تع رکھو،اس نے پوچھا کیا وہ نوت ہو گیا ہے؟

ہم نے کہا: ہوں پھراس نے اپنے ہاتھ آسان کی جانب پھیلائے اور دعا کی: اے اللہ! اگر تو جانب کھیلائے اور دعا کی: اے اللہ! اگر تو جانا ہے کہ ہر جانا ہے کہ ہیں نے تیری طرف اور تیرے نبی کر پھیلیہ کی طرف اس امید پر ہجرت کی ہے کہ ہر معیبت کے وقت تو میری مدوکرے گا تو اس مصیبت کا بوجھ جھے پر نہ ڈال۔ حضرت انس دی اللہ فائد فریائے ہیں کہ خدا کی متم! ہم وہاں ہے گئے نہ تھے کہ اس جوان نے اپنے چہرے ہے کپڑا ہٹا یا اور کھا ٹا ما نگا اور ہم نے اس کے ساتھ کھا ٹا کھایا۔

﴿ ابن عدى ، ابن الى الدنيا ، سيتى ، ابوقيم ﴾

# امت محمد بيعليك كي تين خوبيال:

حضرت انس معلی سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس امت میں تین خوبیال ایس

پائی ہیں کہ اگر وہ بنی اسرائیل میں ہوتیں تو وہ امتوں کو تقسیم نہ کرتیں ،ہم نے پوچی وہ تین خوبیاں کیا ہیں؟
فر ہایا ،ہم اہل صفہ میں رسول التہ تیا تھے کے ساتھ تھے۔ ایک مہاجرہ عورت آئی ، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جو حد بلوغ کو پہنچ گیے تھا کچھ ہی عرصے بعد اسے مدینہ کی وہ اگلی ور وہ چند دنوں یہ ررہ کر فوت ہو گیا۔ رسول التہ تیک گئے نے اس کی آئیسیں بند کر کے جبیز و تکفین کی تیار کی شروع کر دی ، جب ہم نے اس کا ارادہ کیا تو حضور نبی کر پھینگ نے فر مایا: اے انس! تم جاؤہ وراس جوان کی ہال کو خبر کر داتو میں نے جا کر اسے خبر دی۔ وہ آئی اور حضور نبی کر پھینگ کے قد مہائے مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے حضور نبی کر پھینگ کے دونوں قد موں کو پکڑ لیا ، پھر اس نے کہا: اے اللہ! میں نے تیرے لیے طوعاً اسلام قبول کیا اور کنارہ کش ہوکر بتوں کو چھوڑ اپھر شوق کے ساتھ تیری طرف ججرت کی اب جھے بت پرستوں کے سامنے شرمندہ نہ کر اور اس مصیبت کا بوجھ جھے پر نہ ڈال ، جھ میں اس مصیبت کا بوجھ جھے پر نہ ڈال ، جھ میں اس

**(142)** 

حضرت انس ﷺ نے فرمایا: خدا کی تشم! ابھی اس نے اپنی بات پوری نہ کی تھی کہ جوان کے پاؤں کر کتے گئے کہ جوان کے پاؤں کر کتے گئے اور اس نے اپنے چبرے سے کپڑ اہٹا ویا اور زندہ رہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ علیہ کو اس جبان سے بلالیا اور اس کی مال بھی فوت ہوگئی۔

637 b

## اس طرح دریاسے یار ہونا کہ گھوڑے کے سم بھی تر نہ ہوئے:

حضرت انس فلط ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب فلط ہے نے ایک فلکر مرتب فرما یا اور الوالعلاء فلط ہے نظام کے تمام نشا کا میں رہا یہ اور جس اس جہاد جس شر یک تھا جب ہم مقام جہد جس ہے تھے، وہ موسم کا فروں کو ہمارے آنے کی اطلاع اللہ چکی تھی اور انہوں نے پانی کے تمام نشانات من ویتے تھے، وہ موسم شد یدگری وحرارت کا تھ، ہم اور ہمارے جانور پیاس ہے بے تاب ہو گئے، جب سور نی ڈھلا تو دور کعت نماز امیر نشکر نے ہمیں پڑھائی پھرانہوں نے اپنے ہاتھ وعا کیلئے پھیلا نے اور ہم آسان میں پچھ نہیں دیکھ نماز امیر نشکر نے ہمیں پڑھائی پھرانہوں نے اپنے ہاتھ وعا کیلئے واپس ند کیے تھے کہ القد تعالی نے ہوا بھیجی اور رہ بیا اور کو پیدا کیا اور خوب زور کی بارش ہونے لگی۔ یہاں تک کہ ندی نالے بھر گئے اور ہم نے پانی پیا اور باوالوں مشکیز وں میں بھر سے اس کے بعد ہم وشمن کی طرف متوجہ ہوئے وہ لوگ فلیج بحرکو پار کر چکے تھے اور پیا اور مشکیز وں میں بھر سے اس کے بعد ہم وشمن کی طرف متوجہ ہوئے اور ابوالولاء الحضر می شاہد نے کہا ایک جزیرے میں بینج گئے تھے، ہم فلیج کے کن رے کھڑے اور ابوالولاء الحضر می شاہد نے کہا ایک جزیرے میں بینج گئے تھے، ہم فلیج کے کن رے کھڑے اور ابوالولاء الحضر می شاہد نے کہا ایک جزیرے میں بینج گئے تھے، ہم فلیج کے کن رے کھڑے وہ لوگ اور ابوالولاء الحضر می شاہد نے کہا ایک بین یا عظیم یا کو بیم الم کو بیم المائد بڑھ کر چلو۔
"یا علی یا عظیم یا کو بیم" پھرفر وہ یا جسم اللہ بڑھ کر چلو۔
"یا علی یا عظیم یا کو بیم" پھرفر وہ یا جسم اللہ بڑھ کر چلو۔

حضرت انس فی نے فرہ یا جہم اس حالت میں پار ہوئے کہ جمارے گھوڑوں کے کھر تک تر نہ ہوئے ، پھرزیادہ عرصہ نہ گزرا کہ ابوالعلاء الحضر می فی ہے اور جم نے ان کو وہیں فن کردیا۔ ہوئے ، پھرزیادہ عرصہ نہ گزرا کہ ابوالعلاء الحضر می فی ہے اور جم نے ان کو وہیں فن کردیا۔ ان کے دفن کرنے کے بعد ایک شخص آیا۔ اس نے بوجی بیکون شخص ہیں، ہم نے کہا: بیامبرلشکر ابن اکضر می فیج نہ جی ۔ اس نے کہا بیز مین مردے کو باہر نکال دیتی ہے۔ (بینی دریایا جانور وغیرہ اسے کھود

ڈالتے ہیں) اگرتم ایک یا دو ہیں آئے منتقل کر دوتو زمین قبول کر لیتی ہے۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اگرتم انہیں درندوں کے آئے کر دیں تو وہ کھا جا کیں گے۔غرض کہ سب ان کی قبر کھولئے پر شفق ہو گئے ، جب ہم نے اس کی لحد کھولی تو دیکھا کہ ہمارار فیق اس میں موجود نہیں ہے اور دیکھا کہ منتہائے نظر تک وہ لحد تو رہے کہ ایس میں کہ اور ہم نے کوچ کر لیا۔

# حضرت جابر هی و وت اور بکری کا زنده مونا:

حضرت عبداللہ بن محمہ بن جعفر رئون میے نے ان سے عبدالرحمٰن بن محمہ بن حماد رئون میے ان سے ابو یہ ہو ہی بن محمہ بن افی ہا ہم مولی بن ہاشم رئون میے نے ان سے ابو کعب البداح بن ہمل انصاری رئون میے انہوں نے اپنے والد عبدالرحمٰن بن کعب صفح نہ ہے ، انہوں نے اپنے والد عبدالرحمٰن بن کعب صفح نہ سے ، انہوں نے اپنے والد عبدالرحمٰن بن کعب صفح نہ بن ، نک صفح نہ ہو ہو ہی ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جاہر بن عبداللہ صفح نہ والد کعب بن ، نک صفح نہ ہوں آئے ، رانہوں نے حضور نی کریم عفی کے روئے تابال کو متغیر دیکھا ہے۔ دیکھا تو ووا پی اہلیہ کے پاس آئے اور کہا کہ جس نے رسول اللہ عفی کے روئے مبارک کو متغیر ویکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ تغیر ہوک کی بی بتا پر ہے۔ کیا تمہارے یاس کھانے کو کھے ہے؟

انہوں نے کہا خدا کی تم اہمارے پاس بحراس بحری کے بچے کے اور پکھ بچے ہوئے وانوں کے علاوہ پکھ نہیں ہے تو جس نے بحری کے بچے کو ذی کیا اور اہلیہ نے ان دانوں کو بیسا اور روٹی بنا کر پکائی، اس کے بعد شید بنا کرہم نے طباق جس رکھا اور اسے لے کررسول القد علی کی خدمت جس حاضر ہوا۔ نبی کریم علی نے فرمایا: اے جاہر (حظی نہ کہ ایم ہے پاس اپنی قوم کو بلہ کرلاؤ، تو جس ان کو لے کر آیا۔ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: ان کو جماعت در جماعت کر کے بھیجو تو ایک جماعت کھا کر چلی جاتی تو دوسری جی عت داخل ہوتی، اس طرح سب نے کھایا اور طبق جس شرید اثنا ہی موجود تھا، جتنا پہلے تھا اور رسول بھی عت داخل ہوتی، اس طرح سب نے کھایا اور طبق جس شرید اثنا ہی موجود تھا، جتنا پہلے تھا اور رسول القد علی ان سے فریاتے کے وگر بڑی کو نہ تو شری

پھر آپ نے ہڈیوں کو طباق کے وسط میں جمع کیا اور ان کے اوپر اپنادست اقدی رکھا اور آپ
نے کچھ پڑھا جس کو میں نہ من سکا ، اچا تک میں نے دیکھا کہ بکری کھڑی ہے اور وہ اپنے کان پھڑ پھڑا
دہی ہے۔حضور نبی کریم سیالیت نے جھے ہے فرہ یا تم اپنی بکری کو لے لوثو میں اسے لے کراپی اہلیہ کے
پاس آیا اس نے بوچھا یہ کیسی بکری ہے؟ میں نے کہا خدا کی قتم! یہ وہی بکری ہے جے ہم نے ذرج کیا
تھا ، اللہ تعالی نے اسے ہمارے لیے دوبارہ زندہ کرویا۔ یہ من کران کی اہلیہ نے کہا: میں گوائی دیتی ہوں
کہ لے شک آپ میں ہے اللہ تعالی کے رسول ہیں۔

﴿ الإحم ﴾

ام مجن رضى الله عنها كا قبر مين سننا:

عبید بن مرز وق رانشیہ سے مرسلاً روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدین طبیبہ میں ایک عورت تھی۔

﴿ ابواتْ مَا ابن حبان ﴾

اور غزوہ احد کے باب بیل گزر چکا ہے کے حضرت حمز ہ تطفیظا اور شہدائے احد نے اسلام کا جواب ویا تھا اور ہو گول نے اسے مناتھ اور حضرت عبدائلہ بن عمرو بن خرام تطفیظا وغیرہ کی قبرول سے قراکت قراک کریم کی آوازلوگول نے سی ہے۔

#### قبرول سے جواب:

حضرت عمر بن الخطاب دی الله سے دوایت ہے کہ وہ بھیج شریف سے گز رہے تو انہوں نے کہا ''یا افکا و السّلامُ علیٰ گئے'' وہ خبریں جو جارے پاس بیں میہ بین کہ تہاری بیو یول نے دوسرے شو ہر کر سے بیں اور تمہارے گھر ول میں دوسرے بس کئے بیں اور تمہارے اموال وارثوں میں تقسیم ہو چکے بیں تو ہا تف نے ان کو جواب دیا کہ 'اے عمر بن خطاب دی گھانے! وہ خبریں جو جارے پاس بیں ایہ بین سے بیں کہ جوا عمال خبر ہم نے ان کو جواب دیا کہ 'اے عمر بن خطاب دی گھانے! وہ خبریں جو جارے پاس بیں ایہ بین سے بین کہ جوا عمال خبر ہم نے ان کا نفع اٹھایا اور جو چھوڑ کے کہ جوا عمال خبر ہم خیارہ میں دے۔

آئے اس بیں ہم خیارہ میں دے۔

﴿ ابن الى الدنيا كتاب القور ﴾

## حصرت على عقب كاال قبورے تفتلوكرنا:

حفرت سعید بن المسیب طرح الله ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم حفرت علی الرفضی طرح الله کو السلام ساتھ مدین طیبہ کے قبرستان میں گے اور حفرت علی الرفضی طرح الله نے باواز کہا: 'یَا اَهٰلَ الْقُبُورِ اَلسلام عَدَیْکُم و رَحْعه الله و بر کائه" یہ تم ہمیں اپنی خبری سناتے ہو یا ہم تہمیں خبریں سنائیں۔ راوی غذیکم و رَحْعه الله و بر کائه" اے نے کہا ہم نے جواب میں ایک آوازشی 'و علیٰک السلام و رخعه الله و بر کائه" اے امرالمونین ! ہمیں وہ خبریں بتاؤجو ہورے بعد واقع ہوئی ہیں، اس پر حضرت علی الرفضی طرح الله نے فر مایا۔ سنو! تہماری ہو یوں نے دوسرے شوہر کر لیے ہیں اور تمہارے اموال تقسیم ہو چکے ہیں اور تہماری اولا وہ تیموں کے زمرے میں شائل ہے اور وہ مکانات جن کو مضوطی ہے بن یا تھا، اس میں وہ لوگ بس گئے ہیں جو ہمارے یاس تھیں، اب تم اپنی خبریں ہی جھے سناؤ لوگ بس گئے ہیں جو ہمارے یاس تھیں، اب تم اپنی خبریں ہی جھے سناؤ لوگ بس گئے ہیں جو تہارے یاس تھیں، اب تم اپنی خبریں ہی جھے سناؤ لوگ بس گئے ہیں جو تہارے یاس تھیں، اب تم اپنی خبریں ہی جھے سناؤ لوگ بس گئے ہیں جو تہارے یاس تھیں، اب تم اپنی خبریں ہی جھے سناؤ لوگ بس گئے ہیں جو تہارے یاس تھیں، اب تم اپنی خبریں ہی جھے سناؤ لوگ بس گئے ہیں جو تہارے یاس تھیں، اب تم اپنی خبریں ہی جھے سناؤ لوگ بس گئے ہیں جو تھارے یاس تھیں، اب تم اپنی خبریں ہی جھے سناؤ لوگ بس کے جواب دیا۔

مردوں کے گفن پرانے ہو جگئے ہیں اور ان کے بال جھر گئے ہیں اور ان کی کھالیس میت گئی ہیں اور آئکھیں بہدر ہا ہے اور جو ہم نے بہجا اسے ہم اور آئکھیں بہدر ہا ہے اور جو ہم نے بہجا اسے ہم نے پالیا اور جو ہم نے جھوڑ ا ، اس ہے ہم خسار ہے ہیں رہے اور ہم انگ ل کے بدلے گروی ہیں۔ نے پالیا اور جو ہم نے جھوڑ ا ، اس ہے ہم خسار ہے ہیں رہے اور ہم انگ ل کے بدلے گروی ہیں۔ فی این عساکر کی این عساکر کی

یکی بن ابوب فرائی رئے۔ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے سنا ہے جس فی بین ابوب فرائی رہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فاروق اعظم عمر بن انطاب حفظہ ایک جوان کی قبر پرتشریف لے گئے اورا سے پکار کرفر مایا اے فلال!"ولمن خاف مقام ربعہ جنتاں"اور جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا اس کیلئے دوجنتیں ہیں تو اس جوان نے اپنی قبر کے اندر سے آپ کو جواب ویا اے عمر منظہ اللہ اشہد میر سے دب نے جھے نسبت میں ان دونوں باغوں کو دومر تبہ عطافر مادیا ہے۔

(اہ م جلال الدین سیوطی رئیسی فرماتے ہیں کہ بیقصبہ بہت طویل ہے، اسے ہیں نے ''کتاب اسرز رُخ'' میں بیان کیا ہے اور اس سلسلہ میں بہت سی خبریں صحابہ و تا بعین اور ان کے بعد والوں کی لایا ہوں جنہوں نے مردوں کے کلام کوستا ہے۔)

﴿ این صماکر ﴾

اور بیکی رفزیشد نے کہ کہ ایک جماعت سے باسانید سے مرنے کے بعد کلام کرنے کے بارے میں روایت کی کہ میں روایت کی کہ میں روایت کی کہ مسلمہ کی سام کے بعد بیلی رفزیس نے حضرت عبداللہ بن عبید انصاری طفی استہ کے رسول ہیں مسلمہ کذیب کے مقتولوں میں سے ایک فخص نے کلام کیا اور کہا کہ ''محم مصطفیٰ علیہ اللہ کے رسول ہیں اور حضرت ابو بھر صدی ، حضرت عثمان رضی اللہ عن الرجیم ہیں ۔'' راوی نے کہا ہے مجھے یا دنہیں رہا کہ اس نے حضرت عمر فاروق حفی ہی کیا کہا۔

#### جنت جا ہے ہو یا بیا:

حفرت ضمرہ دفیق ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مختص کی بکری تھی اور اس کا ایک بیٹا تفاوہ بچہ نبی کریم علی کیلئے پیالے میں دودھ ما یا کرتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم علی ہے نے اسے مفقود پایا اور اس کے باپ نے آگر حضور نبی کریم علی ہے عرض کیا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔

نی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا کیاتم چاہجے ہوکہ میں اللہ تعالی ہے وی کروں کہ اس بچہ کوتمہارے لیے زندہ کر دے یاتم صبر کرتے ہوتا کہ تمہارے لیے آخرت میں روز قیامت اجر ہواور وہ تمہر را بچ آئے اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت کے دروازے تک بے جائے اور تم جنت کے جس دروازے ہے چاہوداخل ہوج ؤ ، بولو کیا جائے ہو؟

كدهازنده موكيا:

و منا الذي احيى الاله حماره

و قد مات منه کل عضو و مفصل

ترجمہ: ''ہم میں ہے ایک فخص وہ ہے جس کے گدھے کو اللہ تعالی نے زندہ کیا جبکہ اس کا ہرعضوا ور ہر جوڑ بکھر چکا تھا۔''

و سیقی که

## بارول کواچھا کرنے کے سلسلہ میں معجزات کاظہور

شمرین عطید رمینی میرای سے روایت کی کہ نبی کریم علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت جھ کو ایک کر آئی جو جو ان تعار اس نے عرض کیا: میرا بد بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے بات ہی نہیں کرتا، حضور نبی کریم علیہ نے نے فر مایا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ جیں۔

**€**<sup>25</sup>}

المنكميين روش:

حضرت حبیب بن فدیک حفظہ جن کوفو یک کہا جاتا ہے ہے روایت ہے کہ ان کوان کے والد رسول انتہ بی فاقی خدمت میں لائے ، ان کی دونوں آئکھیں انسی سفید تھیں کہ پچھود مکھے نہ سکتے تنھے۔حضور نی کریم میں نے دریافت فر مایا: تنہیں کیا صدمہ پہنچا۔ حضرت حبیب طبیعی نے کہا: میرا یاؤں سانپ کے انڈوں پر پڑگیا تھا، اس سے میری بصارت جاتی رہی۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے پھونک ماری اور وہ روثن ہو گئیں۔ میں نے انہیں ویکھا ہے کہ وہ سوئی میں ڈوراڈال رہے ہے، اس وقت اس کی عمرای سال کی تھی اور ووٹوں آئی میں سفیر تھیں۔

﴿ ابن الى شيبه ابن سكن ، يغوى ، طبر انى ، ابولغيم ﴾

#### لعاب وين كا اعجاز:

محرین ابراہیم رزیتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک محض لایا گیا جس کے پاؤل میں ایک محض لایا گیا جس کے پاؤل میں ایساز خم تھ جس سے اطباء عاجز ہوگئے تھے۔حضور نبی کریم علیہ ہے نے اپنی آنگشت مبادک لعاب وائن شریف پررکھی۔اس کے بعد چھنگلیا اٹھ آئی اورا ہے مٹی پررکھی پھرا ہے اٹھ کراس کے خم پررکھی، پھر فر مایا:
" باسمک اللهم ریق بعضنا بتو با ارضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا"
یہ حدیث مرسل ہے۔

محد بن حاطب رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تہرہ سے ہاں اللہ عنہا سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تہہیں لے کر سرز مین حبشہ سے چلی یہاں تک کہ جب میں مدید منورہ سے ایک رات کے فاصلے پرتھی تو میں نے ہانڈی پکائی ، لکڑی ختم ہوگئ تو میں لکڑی کی تلاش کرنے نکلی تو تم نے ہانڈی کو پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر گرامیا میں تم کو لے کرنی کریم علیہ کے پاس آئی تو حضور نبی کریم علیہ نے اپنا لعاب دہمن شریف تمہمارے ہاتھوں پرنگایا اور پڑھا:

اذهب الباس، رب الناس، اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء ك لا يغادر سقما

© تومیرےاضے سے پہلے تمہارا ہاتھ اچھا ہوگیا۔ (اسے حاکم بیریقی اور ابوقیم رحمیم اللہ نے روایت کیا۔) ﴿ تاریخ بخاری ﴾

باتھر کی گلٹی ختم:

حضرت شرخیل بعضی صفحی فقطینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہواتو میرے ہتھ میں گلٹی تھی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ جھے بہت فدمت میں حاضر ہواتو میرے ہتھ میں گلٹی تھی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اسلامی جھے بہت تکلیف دیتی ہے جب میں تکوار کا قبضہ یا گھوڑے کی باگ پکڑتا ہوں تو یہ میرے اور اس کے درمیان حائل

ہو جاتی ہے تو حضور نمی کریم علی نے اپنا دست اقدی اس کلٹی پر رکھا اور آپ برابراے ملتے رہے ، یہاں تک کہ وہ جاتی رہی اور اس کا نشان تک میں نے نہ دیکھا۔

﴿ تاریخ بخاری طبرانی ، این سکن ، این منده ، بیمق ﴾

واقدی رمینیسیہ سے روایت ہے کہ ابوہ ہر قاطقہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ امیرے ہاتھ میں گلٹی ہے جو گھوڑ ہے کی باکستان کا تیر لیا اور اسے گلٹی ہے جو گھوڑ ہے کی باگ تھا سے جے کے روکتی ہے ، رسول اللہ علیہ کے نیچر پیکان کا تیر لیا اور اسے میری گلٹی پر مارتے اور ملتے رہے یہ ں تک کہ وہ جاتی رہی۔

﴿ يَسِيلَ ﴾

دادختم:

حضرت ابیش جمال فظی ہے روایت ہے کہ ان کے چہرے پر داد تھا اس داد نے چہرے کوسفید
کردیا تھا۔ایک روایت میں کہ اس داد نے ان کی ناک کھالی تھی۔رسول اللہ علی نے دعافر مائی اور ان
کے چہرے پر دست اقدی چھیرا، دن ہے رات نہ ہونے پائی کہ اثر تک جاتا رہا۔
﴿ ابن سعد، بیمی ، ابولیم ﴾

## كثابواشاندرست اقدس كے من كى بركت سے جڑ كيا:

حضرت جیب بن نیاف حفظت سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علی ہے۔
ساتھ ایک جہاو میں شریک تھا۔ میرے شانہ پر آموار کی ضرب گلی جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا۔ میں نبی
کریم علی کے پاس آیا۔ آپ نے معاب وہن اقدس لگا کر جوڑ دیا اور پیوست ہو کر ٹھیک ہو گیا پھر میں
نے اس مارٹے والے کوئل کیا۔

﴿ يَتِينَ ﴾

اور بیددعا تنین مرتبه پڑھی،ان کا ورم جا تا رہا۔

﴿ يَهِنَّى ﴾ عبيد بن عمير رائيتُنظيه ب روايت ب كه حضرت اساء رضى الله عنها كى كردن پر ورم ہو كيا، نبى كريم عليه في كريم عنها كى كردن پر ورم ہو كيا، نبى كريم عليه في الله في الله في الله في عافيها مِنْ فَحُدِهِ وَ اَذَاهُ الله في عَافِهَا مِنْ فَحُدِهِ وَ اَذَاهُ

﴿ أين سعد ﴾

آسيب ختم جو گيا:

﴿ احمد ، داري ، طبر اني ، يَهِ مِنْ ، ابوليم ﴾

یہ شہیداور جنتی ہے:

محمد بن سیرین رخانتیمیہ سے روایت ہے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کو رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں لائی اور اس نے عرض کیا: میرے اس بیٹے کو ایس ایس بیماری لاحق ہوگئ ہے، وہ جیسا ہے اب اے ملاحظہ فرمار ہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا سیجئے کہ اے موت دیدے۔

اس پر رسول الله علی نے فرمایا: الله تعالی اسے شفا دے گا اور بیہ جوان ہوگا اور مرد صالح بن کر الله تعالی کی راہ میں جہاد کرے گا بھر وہ شہید ہوکر جنت میں داخل ہوگا حضور نبی کر مجھی نے اس کیلئے وعا فرمائی اور وہ جوان ہوکر مرد صالح بنا اور خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہوا۔ فرمائی اور وہ جوان ہوکر مرد صالح بنا اور خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہوا۔

( بیمجی رائیسی نے فرہ یا بید وایت مرسل جید ہے۔)

﴿ تَنْكُ ﴾

دانتول کی در دختم:

یہ دعا سات مرتبہ پڑھی اور جانے سے پہلے اللہ تعالی نے ان کوشفا ویدی۔

**﴿ عَلَىٰ ﴾** 

بيك كي تكليف بميشه كيليختم:

حضرت رفاعہ بن رافع صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیں نے چربی لے کرنگل لی۔ اس سے میرے پہیٹ میں ایک سال شکایت رہی پھر میں نے رسول انتسائی ہے اس کا ذکر کیا تو آب نے اپنا دست اقدی میرے پیٹ پر پھیرا اور میں نے قے کی تو وہ چربی تازہ برآ مہ ہوئی ہشم ہے اس ذات کی جس نے حضور نبی کر پھیلی کو برحق کے ساتھ مبعوث فر ایا۔ اس کے بعد اب تک میرے پیٹ میں بھی شکایت نہ ہوئی۔

ہ بیبی ،ایولیم الصحابہ ﴾ حضرت جرمد خطیجہ ہے روایت ہے۔انہوں نے یا کیس ہاتھ سے کھایا تو رسول اللہ علیہ ہے ان

ے فرمایا دائے ہاتھ سے کھاو، انہوں نے عرض کیا۔ اس ہاتھ میں تکلیف ہے تو حضور نبی کریم علیہ نے اس بر دم فر مایا تو پھران کی وہ ت تک اس ہاتھ میں شکایت نہ ہوئی۔

﴿ طبراني ﴾

## كى كھوير يى درست ہوگئى:

حضرت عبداللہ بن انیس کھٹے ہے روزیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ متیز بن رزام یہودی نے میرے سر پر تکوار ماری اور میرے سری بڈی یا اس کے اوپر کا پر دوشق ہو گیا، بیس وہ زخم لے کرتھی کرمیم عظم کے پاس آیا،آپ نے زخم کھوں مراس پر مجھونک ماری اور وہ ساری تکلیف مجھ سے جاتی رہی۔ ﴿ طِيراني ﴾

مجنون عقل مندبن گيا:

حضرت دازع دفظینه سه روایت ہے کہ دہ رسول القدیمی کی بارگاہ میں اپنے تبنون بیچے کو ہے كرآ ئے،آپ نے اس بنج كے چبرے ير ہاتھ پھيرا۔اس كے لئے دعا فرمائى:حضور نبي كريم علي في نے دعا کے بعداس سفارت میں کو ٹی مخص اس بچہ ہے زیادہ عقل مند نہ ہوا۔

﴿ الوقيم ﴾ حضرت عروه عظی سے روایت ہے کہ ملاعب الاسند نے ٹی کریم علی کے یوس ایک مخص کو بھیجا اوراس نے اپنے ورد کی شفایا لی ک ، رخوا ست کی کیونکہ اس کے پیٹ میں ومیل تھ تو نبی سر بیم ملطقے نے مٹی کا ڈھیرا لیا اوراس برلعاب دہم اقدی ملا پھرا ہے دے کرفر ہایا ہے یائی میں کھول کراہے بلا دینا تو اس نے ایس ہی کیااور وہ احجما ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف شہد کی کیجیجی کہ اسے جاٹا کریں ، تو وہ برابر جائے رہے، یہاں تک کہ دوا چھے ہو گئے۔

﴿ والَّذِي ، الرُّغيم ﴾

## حجموثے یانی میں شفا:

حضرت عبس بن مبهل بن معدساعدی فاقعینه ہے ت ہے، جن میں ابواسید فاقعینه، حضرت ابوحمید ظری اور حضرت ابوسهل بن سعد طری منتے۔ انہوں نے فر مایا که رسول اللہ علیہ بیئر بصاعہ برتشریف لائے آپ نے ڈول میں یانی لے کر وضو کیا، وہ یانی کنوئیں میں ڈال دیا پھر دوسرے ڈول میں لے کر اس میں لعاب دہمن اقدیں ڈالا اور اس کا یاتی نوش کیا اور کنوئیں میں ڈال دیا،حضور نبی کریم ایک کے عہد مبارک میں جب کوئی بیار ہوتا تو "پفر ماتے بضاعہ کے پاس سے اسے عسل دواور وہ عسل کرتا اور وہ ایسا ہوج تا کو باا سے ری ہے جکڑ رکھ تھ جے کھول دیا گیا بعنی وہ شفایا ہے ہو گیا۔

﴿ اين سعد ، والدي ﴾ حضرت جابر ﷺ اور حض مروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول استعلیہ اور حضرت ابو بکر صدیق صفی میری عیددت کونی سملہ میں تشریف لائے آپ نے جھے اس حال میں پایا کہ میں کسی کو بہیا تا نہ تھا، اس پرحضور نبی کریم ملک نے پانی طلب قر مایا اور وضوکر کے وہ پانی مجھ پر چھڑ کا اور میں اچھا ہوگیا کھر میں نے عرض کیا ' یا رسول القد میں اینے الی اس طرح تقلیم کروں تو اس وقت آیت کریمہ "یُو صِیکُمُ اللهُ" " (سورہُ النساء) نازل ہوئی۔

و بغاری مسلم ﴾

## نُونَى يِنِدُلِي تُعيك بِرُونَى:

حضرت معاویہ بن تھم فی اسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ سے ۔ میرے بھر کے بھا کہ جم رسول اللہ علیہ کے ساتھ سے ۔ میرے بھر کی فی بن تھم فی ان کی ویوار سے ان کی پنڈلی کی گو ہم ان کوایے گھوڑے پررسول اللہ علیہ کی خدمت میں لائے اور حضور نبی کریم علیہ نے بنڈلی پنڈلی پر اپنا دست اقدس بھیرا تو وہ گھوڑے سے اتر نے سے بہلے اجھے ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن تھم مفالیہ نے اس واقعہ کوایے تھیدے میں کہا ہے:

وانزها على وهى تهوى هوى الدلو مترعة بسدل صفوف الخندقين فاهرقته هويه مطلم الحالين غمل فعصب رجله فسما عليها سمو السقر صادف يوم ظل فقال محمد صلى عليه مليك الناس هذا خير فعل لعالكب فاستمر بها سويا وكانت بعد ذاك اصح رجل

حضرت علی الرتفنی حفظت نے گھوڑے کو کدایا تو اس طرح گرے جس طرح بجرا ہوا ڈول گرتا ہے۔ گھوڑے کو خندتی کی دوصفوں پر کدایا اور اس کا خون وادی بیس اس طرح گرا، جیسے ون رات کی تاریکی ہوتی ہے اور وہاں کوئی روشن نہ ہو، حضور نبی کریم عقیقہ نے ان کی پنڈلی پر پئی با ندھی اور وہ اس طرح گھوڑے پر چڑھے جیسے سائے کے دن باز بلندی پر جا تا ہے اس پر حضور نبی کریم عقیقہ نے فرمایا: اللہ تعالی آپ پرصلو ق وسلام بھیج کہ بیا چھا تمل ہے۔ فرمایا: اللہ تعالی تمہیں شفا دے تو ہمیشہ تھیک رہے ، اس کے بعد وہ یا دُل ووسرے سے ذیا وہ تھے کہ بیا جھا کہا۔

﴿ این سکن والاقیم الصحابه ﴾

## بھوک بیال گری سردی کے اِشتِداد کروکنے میں ٹی کری اسان کے مجزات

## زندگی بھر کیلئے بھوک ختم:

حضرت عمران بن حصین حفظ کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہ میں رسول التعظیم کے ساتھ تھا۔ اچا تک سیدہ فی طمہ الز ہراء رضی القدعنہا آئیں اور حضور نبی کریم تعلیم کے رو پر و کھڑی ہوگئیں، آپ نے ان کواس حال میں دیکھا کہ ان کا چبرہ بھوک کی شدت سے زروتھ۔ حضور نبی کریم تعلیم نے اپنا دست اقدیں الله كران كے سينے پر بار پہنے كى جَد پر كھا اور آپ نے اپنى الكياں سُناد وفر مادي، پھر آپ نے دعاكى.
"اللهم مشبع المحاعة و ارفع الوضعية ارفع فاطمة بنت محمد سينية"
"رجمه "اے فدا كيوك سے سيركر نے والے! تكليف كو دوركر نے والے فاطمه بنت رسول التعالية سے دوركر و ہے."

حضرت عمران حفیقہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ان کے چبرے سے زردی جاتی رہی تھی۔ پھر میں نے دوسرے وفت ان سے ملاقات کی اوران سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا: اے عمران حفیقہ احضور نبی کر پیمینیں کی دعائے بعد پھر بھی بھوک نے تکلیف نہ دی۔

🗞 تيمني والوقيم 🦫

## سرراه ندائے تیں:

موی بن عقبہ رایسید، حضرت مسور بن مخر مد صفی ہے ہے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر صفی ہے کہا کہ ہم حضرت عمر صفی ہے کہا کہ ہم تو ہم صفی ہے تواج مک سر راہ ندا آئی کہ خرہ جو کو ہم صفی ہے تواج مک سر راہ ندا آئی کہ خرہ جو کو ہم صفی ہے تا سے فرہ یا تو ہم صفی ہے اس نے پوچی کہ بہت ہے اس نے کہا بال، فرہ یا حضور نبی کر یم ہیا تھے تو رصلت فرہا چکے ہیں۔ یمن کراس نے اناما علله و انا الیه و اجعون "پڑھی، پوچیاان کے بعد کون خلیفہ بنا ہے؟ فرہایا۔ حضرت کر چکے ہیں۔ یہن کراس نے الویکر صدیق صفی ہی ہے۔ یہ وہ تم میں موجود ہیں؟ فرہایا: وہ بھی رصت کر چکے ہیں۔ یہن کراس نے الویکر صدیق صفی ہی ہے جو تم میں موجود ہیں؟ فرہایا: وہ بھی رصت کر چکے ہیں۔ یہن کراس نے النا الله و اجعوں "پڑھی بھر بوچیاان کے بعد کون خلیفہ بنا ہے؟ فرہایا عمر (طفیله)۔ اس نے کہا۔ کیا وہ تم میں موجود ہیں؟ فرہایا ہو جو تم سے تنتیو کر رہا ہے، اس نے کہا 'الغوٹ' فریاد ہو؟ کہا۔ کیا وہ تم میں موجود ہیں؟ فرہایا ہو؟

اس نے کہا میں صنص بن تفقیل، بی نضیلہ یا نصد کا ایک شخص ہوں۔ رسول القد تفقیقی مجھے بی جھال ہے واپسی کے وقت ملے شخے، آپ نے بجھے اسون م کی وعوت دی اور میں نے اسل م قبول کیا۔ پھر اپنا بچا ہواستو بجھے پلایا تو میں ہمیشہ اس کی سیرالی جب بھوک پیاس ہوتی پاتا ہوں پھر میں نے راس الا بیض جانے کا قصد کیا اور وہاں مع اہل وعیال دس سال تک رہا۔ روزانہ پانچ وقت کی نمی زیز ھتا۔ ماہ رمض ن کے روز ہوتا کہ مقاور دس ذکی الحج بوتر بانی کرتا رہا۔ رسول القد علی ہے جھے بی سکھایا تھا۔ اب بجھے خشک سائی کی مصیبت ہے۔ حضرت عمر فی روق حفظ ہنا نے فرمایا: میں تمہاری مدوکر نے آؤں گا، اور تمہارے سائی کی مصیبت ہے۔ حضرت عمر فی روق حفظ ہنا نے بوچھ اس چشمہ بر پہنچوں گا، پھر جب ہم واپس ہوئے تو ہم نے بوچھ اس چشمہ کا مالک کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیاس کی قبر ہے پھر حضرت عمر حفظ ہنا سی قبر پر پہنچوا دراس کیلئے رحمت واستعفار کی دع کی۔ کہ بیاس کی قبر ہے پھر حضرت عمر حفظ ہنا سی قبر پر پہنچا اوراس کیلئے رحمت واستعفار کی دع کی۔ کہ بیاس کی قبر بر بہنچا اوراس کیلئے رحمت واستعفار کی دع کی۔ کہ بیاس کی قبر بر بہنچا اوراس کیلئے رحمت واستعفار کی دع کی۔ کہ بیاس کی قبر بی نے اور اس کیلئے رحمت واستعفار کی دع کی۔ اس میں قابت الدراک کی

بميشه كيلئ بياس ختم

حضرت ابوا ما مہ باہلی تفقیقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تبقیقہ نے جھے میری قوم کی طرف بھیجا جنب میں ان کے پاس پہنچا تو میں بھوکا تھا اور وہ خون کو کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا آو کھا وَ، میں نے کہا میں تمہمارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تم ہے اسے چھڑا اور ۔ انہوں نے میرا قداق اڑایا اور میری تکذیب کی اور میری بات نہ مانی اور میں ان کے پاس ہے چلا آیا، درال حالیہ میں تخت بھوکا اور بیاسا تھا اور جھے شدت محنت کا سامن کرتا پڑا تھا اور میں سوگیا تو میرے پاس خوب خواب میں آنے والا آیا اور جھے پیالہ دیا جس میں وودھ تھا، میں نے اسے لیکر پیا اور میں خوب سیراب ہوگی اور پیٹ بھرگیا اور میرا پیٹ اونیا ہوگیا۔

ان لوگول میں ہے کسی نے ان ہے کہا تمہاری قوم کے سرداروں میں ہے ایک مخف تمہارے
پاس آیا تم نے اسے واپس کر دیا جاؤال ہے کھاٹا چینا دوجیسا بھی وہ چاہتا ہے تو وہ میرے پاس کھاٹا چینا
لائے۔ میں نے ان سے کہا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں بھوک کی
حالت میں دیکھا ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جھے کھلا چلا دیا ہے اور میں شکم سیر ہوگیا ہوں اور میں نے
ان کواپنا پہیٹ دکھایا ہیدو کھے کروہ سب مسلمان ہو گئے۔

اس روایت کی بعض اساویل این عساکر رایشند کے نزدیک اس طرح ہے کہ یس نے ان کو اسلام کی دعوت وی اور انہوں نے بول کرنے ہے انکار کردیا، میں نے ان سے کہا افسوس ہے تم پر جھے ایک گونٹ پانی دو، میں سخت پیاس ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے بلکہ ہم دعا کریں گے کہ تم پیاسے ہی مرجاؤ ۔ اس پر بیل قمگین ہوا اور میں نے اپنا سرعبا میں چھپ سیا اور سخت گرم رہت پر ہیل سوگیا۔ تو میں خواب میں کسی آنے وال ہے نے باور کا پیالہ جھے دیا ہیں نے اتنا خوبصورت پیالہ بھی نہیں دیکھا، اس میں خواب میں کسی آنے وال سے نے باور کا پیالہ جھے دیا ہیں نے اتنا خوبصورت پیالہ بھی نہیں دیکھا، اس میں چنے کی چیز نددیکھی اور جھے اس کے پینے کی قدرت ملی اور ہی کہ جن کی چیز نددیکھی اور جھے اس کے پینے کی قدرت ملی اور ہی معلوم ہوئی اور نہ بھوک کی تکلیف ہوئی۔ نہیں معلوم ہوئی اور نہ بھوک کی تکلیف ہوئی۔

﴿ ابويعلىٰ بيهيق ، ابن عساكر ﴾

## ام ایمن رضی التدعنها کوزندگی بھریاس نے بیس ستایا:

ٹابت، ابوعمران جونی اور ہشام بن حسان رحمہم اللہ سے روایت ہے۔ان سب نے کہا کہ ام ایمن رضی القدعنہا نے مکہ کرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے پاس زادہ راہ نہ تھا جب وہ روحا کے قریب پہنچیں تو شدید تفتی معلوم ہوئی۔

وہ فرمانی ہیں. میں نے اپنے سر کے اوپر تیز ہوا کی آوازئ، میں نے اپناسراٹھایا تو دیکھا کہ آسان کی سفیدری سے بندھا ایک ڈول لٹک رہا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے تھام لیا اور میں اسے تھا ہے رہی،

ین نے اس میں سے اتنا ہیا کہ میں سیراب ہوگئ وہ فرماتی ہیں کہ اس ڈول سے پانی چینے کے بعد شدید گری کے دن روزہ رکھتی اور دھوپ میں پھتی تا کہ بجھے ہیاس کے گراس کے باوجود بجھے ہیاس نگتی۔

(اس روایت کو ابن منبع رفیقہ ہے اپنی مسئد میں نقل کیا ہے ہم سے روح رفیقہ کیا ہے ان سے ہیں مراتین مار براتین مارت کیا۔)

**€** 35 }

حضرت امسلم رضى القدعنها عين كاح فرمانا:

ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام رطیقیا ہے ووایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کوخبر دی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیا کے جمعے پیغام نکاح دیا تو میں نے عرض کیا اگر چہ بچھ جیسی عورتیں نکاح کر لیتی ہیں لیکن ہیں۔ کاح نہیں کرتی کیونکہ میرے ہے ہیں اور میں غیرت مند ہوں اور صاحب عیال ہوں۔ یہن کر حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: میں تم سے اکبر ہوں جہاں تک غیرت کا سوال صاحب عیال ہوں۔ یہن کر حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: میں تم سے اکبر ہوں جہاں تک غیرت کا سوال ہوں اور حضور نبی کریم علیہ کے حوالہ ہیں اور حضور نبی کریم علیہ نے ان سے نکاح فرمایی۔

راوی نے کہا از واج مطہرات میں ان کی بیشان تھی کو یا وہ ان میں سے نہیں ہیں، جیسی غیرت ان میں بائی جاتی تھی اور اسے بن شیعی رائیۃ سید نے دومری سند کے ساتھ عمر بن ان میں بائی جاتی تھی ایک کسی میں موجود نہ تھی اور اسے بن شیعی رائیۃ سید نے دومری سند کے ساتھ عمر بن ابوسلمہ طاقی تھی اس کی مثل روایت کی اور ابولیعلی رائیۃ سید اور عبداللہ بن اہام احمد رحمۃ سید نے ''زوا کد الزبد'' میں حضرت انس طاقی کی حدیث ہے اس کی ، نند روایت کی۔

﴿ عَلَى ﴾

#### أنكهول يا أنسوند بهنا:

حضرت ام اسحاق رضی القد عنبها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ رسول الفد علی کے کہا: میں مکہ کرمہ میں اپنا تو شہ بھول آیا میں میں میں الفد علی کے کرمہ میں اپنا تو شہ بھول آیا ہوں ، پھر وہ اسے لینے مکہ کرمہ واپس کئے گر میرے شوہر نے ان کوئل کر دیا اور میں رسول القد علی کی خدمت میں حاضر ہوگئی۔ میں نے حضور آبی کر یم علی کے سے عرض کیا: کہ میرے بھائی کوئل کر دیا گیا ہے خدمت میں حاضر ہوگئی۔ میں نے حضور آبی کر یم علی کے جھٹے دیئے تو جومصیبت جھے کو پنجی تھی اس پر آئی کے آنسوتو میری آئی کھول میں دیکھے جاتے ہے گر وہ میرے رضاروں پر بہد کرند آتے ہے۔

صحابهمردى مسيحفوظ

ابوب بن بیار رمینید محمد بن منکدر بنینید سے انہول نے حضرت جابر بن عبداللہ حقیقہ سے

انہوں نے حضرت ابو بکر حقیق نے سے انہوں نے حضرت بلال حقیق سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیس نے سخت سر دی میں صبح کی افران دی اور نبی کریم بھی ہے یا ہرتشرف لائے ،آپ نے مسجد میں کسی کوموجود شد پایا تو فر مایا لوگ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا سر دی کی شدت نے انہیں روک رکھا ہے۔

آپ نے فر ہایا اے احتد! ان سے سر دی کو دور کر دی تو میں نے ان کو دیکھ کہ وہ صبح کے وقت بھی ہے اس کو دیکھ کہ وہ سے ہوا کر دیے ہے۔ اس روایت میں ایوب منفر دہیں۔

سے ہوا کر دیے تھے۔ یا چاشت کی نمی زکے وقت بیکھے سے ہوا کر دیے ہے۔ اس روایت میں ایوب منفر دہیں۔

﴿ ابن عدی ، یہی ، ابولیم ﴾

تم سفينها هو:

حضرت سفینہ فضی ہے۔ روایت ہے۔ ان سے کسی نے دریافت کیا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ حضور نمی کریم علی اللہ علی ہے۔ فرمایا کہ حضور نمی کریم علی اللہ علی ہے۔ فرمایا کہ حضور نمی کریم علی ہوا۔ رسول اللہ علی ہے بھے سے کریم علی ہوا۔ رسول اللہ علی ہے بھے سے فرمایا این علی ہوا۔ رسول اللہ علی ہے بھے سے فرمایا این اور کھیلا دی اور اس جا دریس ان سب نے اپنا سامان رکھ کرمیر سے حوالہ کردیا ، حضور نمی کریم علی نے فرمایا: اٹھالو کیونکہ تم سفینہ (کشی) ہو۔ اس دن کے بعد میں ایک اونٹ کا یا دوکا یا تین کا یا چوکا یا ساس کا او جھا تھ لیت ہوں تو جھے پر بارنہیں معلوم ہوتا۔

## عطائے علم وفراست وشجاعت کے سلسلہ میں نبی کریم علی کے مجزات

## حافظة وي موكيا:

حضرت الوہر رہ وظافی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ نی کریم علی ایک ون ہمیں حدیث بیان فرہ رہے علی اس میں اپنی حدیث رکھول اور بیان فرہ رہے تھے۔ آپ نے فرہ یا کون ہے جو اپنا کپڑا بچھائے اور میں اس میں اپنی حدیث رکھول اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا لے تو میں نے اپنا وائن پھیلا دیا۔ پھر حضور نبی کریم علی ہے ای دی سامنے حدیث بیان فرہائی اور میں نے اسے اپنا وائن پھیلا دیا۔ پھر حضور نبی کریم علی ہے جو حدیث حدیث میں نے سی بیان فرہائی اور میں نے اسے اپنے سے چمٹا لیا تو خدا کی شم احضور نبی کریم علی ہے جو حدیث میں نے سی بیان فرہائی اور میں نے اسے اپنا ا

﴿ بِنَ رِي مُسلَّم ﴾

حضرت ابوہریہ مظافیۃ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے عرض کیا: یا رسول القد علیہ ہے! میں آپ سے بہت می حدیثیں سنا کرتا ہوں ،گر میں انہیں بھول جاتا ہوں۔ فر مایا: چا در پھیلاؤ کو میں نے اپنی چا در پھیلا دی، پھر حضور نبی کر بھی ہے نے لیے بھر کراس میں ڈالا اور فر مایا اس کے چاروں کونے ملا کر اپنے سینے سے چمٹالوتو اس کے بعد کوئی حدیث نہ بھولا۔ حضرت على الرتضى والمناه ك سين يردست بوت كافيضان:

حضرت علی المرتضی ضفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ علیہ نے جھے یمن کی طرف بھی، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! آپ جھے بھیج رہے ہیں حالا نکہ میں جوان ہوں اور کس طرح نوگوں کے درمیان مقد وہ ت کا فیصلہ کروں گا اور میں جانتا بھی نہیں کہ تضا کیا ہے تو حضور نمی کریم سابقہ نے اپنا وست مبارک میرے سینے پر رکھا اور وعا کی کہ اے رب العالمین! ان کے دل کو ہدایت عطافر ، اور ان کی زبان کو متحکم بنا ، تو تشم ہاں ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑا ، ووفر لیقوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے ڈرو بھر تذبیر نہ ہوا۔

﴿ حَاكُمُ مِنْ يَكُنَّى ﴾

حضرت علی الرتفنی حفظت ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول التہ ملکت نے جھے یمن کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیا یا رسول التہ منطقہ آتپ جھے قوم شیوخ کی طرف بھیج رہے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ میں صحیح فیصلہ نہ کر سکول۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری زبان کومضبوط رکھے گا اور تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا۔

﴿ ابْن معد ﴾

#### بدكلامي مصحفوظ:

حضرت ابوا مامہ حفظیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے ہم کدا یک عورت تھی جوم دول کے ساتھ فحش کائی کرتی تھی اور بڑی بدزبان تھی۔ وہ نی کریم تنافیہ کے پاس آئی، آپ ٹرید تناول فرمارہ سے۔ اس نے حضور نی کریم تنافیہ سے اس نے جو آپ کے منافیہ کی میں تاکہ اس نے جو آپ کے دائن اقدس میں ہے تو حضور نی کریم تنافیہ کے اس نے کہا گھیہ عطافر مایا اور اس نے اے کھا لیا تو وہ اتنی حیادار ہوئی کہ مرنے کے وقت تک کی سے جدکاری نہ کی۔

﴿طِيراني ﴾

#### میں سب کے ساتھ ہوں:

حفرت سلمہ بن اکو یکی خفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم خفی بنی اسلم کے لوگوں کے پاس
تشریف لائے تو وہ باہم تیرا ندازی کر رہے تھے۔حضور نبی کریم خفی نے ملاحظہ کر کے فرمایا: یہ کھیل
اچھا ہے ، تم تیرا ندازی کی مشق کر داور میں حضرت ابن اکوع (خفی کا رفیق ہوں ، اس پر لوگوں
نے اپنے ہاتھ روک لیے اور عض کرنے لگے۔ خدا کی قتم! ہم تیرا ندازی نہیں کریں گے جب تک
تیرا ندازی میں آپ ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے کہ آپ ہم پر غالب ہی رہیں گے۔ فرمایا:
تیرا ندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں ، تو وہ لوگ ون بحر تیرا عدازی کرتے رہے ، جب جدا
ہوئے تو سب مماوی تھے ، کمی کوکسی پر فوقیت نہیں۔

حضرت سعید بن میتب صفحه کے ایک فرزند سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے وادا سے انہوں نے اپنے وادا سے روایت کی ۔ کہا کہ رسول اللہ علیہ ہے کہا: حزن سے روایت کی ۔ کہا کہ رسول اللہ علیہ ہے جس کے کہا: حزن ہے ۔ فر ، یا: نہیں بلکہ مہل ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ہے ۔ فر ، یا: نہیں بلکہ مہل ہے۔ میں کے بعد ہے حزونت ہم میں اب تک باتی ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت سعید بن مینب ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی کے میر نے واداحزن سے فرہ ما کہ تنہارا نام مہل ہے اس پر انہوں نے کہا کہ مہولت تو گدھے کیلئے ہے اور اس نام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ راوی نے کہا خدا کی تنم ان کو ایٹ درمیان برابر پہچائے ہیں۔ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ راوی نے کہا خدا کی تنم ان محرزونت کوایٹ درمیان برابر پہچائے ہیں۔

آسيب ختم هو گيااورعلاج آسيب:

حضرت الى ابن كعب ضطفه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا كہ بيس رسول الشريط کے دربار بيس حاضرتها كہ ایک الله علیہ الله الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله والدوسلم كے سامنے اسے بھا دیا تو حضور نبى كريم علی الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله والله الله والله الله والله علیہ الله والله الله والله و

600

ابوامامہ بن حنیف دفیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے انصار صحابہ کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم علیہ سے آکرعرض کیا کہ ایک ہخص نصف شب کونماز کیلئے کھڑا ہوا اور اس نے ایک سور و پڑھنے کا قصد کیا جو کہ اسے یا دفی گر وہ اس کے پڑھنے پر قادر نہ ہوا صرف ''بہم اللہ الرحیم' پڑھ سکا اس رات بیرواقعہ آپ کے بہت سے صحابہ کو پٹن آیا، جب انہوں نے صبح کی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے اس سورة کے بارے میں بوجھا، آپ ایک ساعت خاموش رہے اور ان کی طرف بالکل رجوع نہ فرمایا پھر فرمایا بھر فرمایا جو قتی رات منسوخ کردی گئی ہے۔ ان سب کے سینوں میں سے محلی اور ہراس جگہہے اور اس میں ہوئی تھی۔

🗘 (بیمی رطیقیدنے کہا: ولائل نبوت میں سے میہ بات طا ہر دلیل ہے۔)

## انواع جمادات مين معجزات كاظهور

حفرت ابوذ ر طَنْظِبُه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القدعَبُقَ تنہا تشریف قربہ تھے، پھر میں آیا اور میں حضور نبی کر بھر ﷺ کے پاس جیٹھ گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق طَنْظِبُه آئے اور وہ سلام کر کے جیٹھ گئے پھر حضرت عمر ف روق صَنْظِبُهُ آئے پھر حضرت عثمان صَنْظِبُهُ آئے۔

رسول الله علی کے سامنے کئریاں تھیں، آپ نے ان کواٹی کر تھیلی پر رکھا تو وہ تیج کرنے لگیں حتی کہ ہم نے ان کی آ واز ایس نے جیسے شہد کی تھیوں کی بھنستاہت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو رکھ دیا، وہ تبیج رکھ دیا تو وہ خاموش ہوگئیں۔ پھر آپ نے اٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق ضطاعت کے ہتھ میں رکھ دیا، وہ تبیج کرنے گئی حتی کہ بھیوں کی بھنستاہت ہوتی ہے پھر آپ نے ان کور کھ دیا اور وہ خاموش ہوگئیں، اسکے بعد حضور نبی کر میں گئی کے جان کواٹھا کر حضرت عمر فاروق حظامی ہا تھوں میں رکھ دیا اور وہ خاموش ہوگئیں، اسکے بعد حضور نبی کر میں گئی کے ان کواٹھا کر حضرت عمر فاروق حظامی کے ہاتھوں میں رکھ دیا اور وہ خاموش ہوگئیں، اس پر رسول اللہ علیات کی جنم ایا بینبوت کی خلافت کی شہادت ہے۔ دیا اور وہ خاموش ہوگئیں، اس پر رسول اللہ علیات نے فر مایا بینبوت کی خلافت کی شہادت ہے۔

كنكريول كادست اقدس مين تنبيح يرهنا:

دعزت الس ظی کے مان کی سی کے ان کی سیج کی کی آوازی ہے جہ ان کی سیج کی آوازی ہے جہ آپ نے دست مبارک بیل کنگریال لیس اور دہ سیج کرنے لیس ، یہال تک کہ ہم نے ان کی سیج کی ، آوازی ہے چرآپ نے دعزت ابو بحرصدیق طی کہ انہوں نے معزت بر میں بیٹ دیں تو وہ سیج کررہی تھیں اور ہم ان کی سیج کی آوازی رہے تھے ، پھرانہوں نے معزت بحر میں بیٹ دیں اور وہ برابر سیج کررہی تھیں اور ہم نے سیج کی آوازی پھرانہوں نے معزت بحران میں اور ہم نے ان کی سیج کی آوازی کی آوازی کی آوازی بھرانہوں نے معزت بحران میں اور ہم نے ان کی سیج کی آوازی بھر دی میں بیٹ دیں تو وہ برابر سیج کررہی تھیں اور ہم نے ان کی سیج کی آوازی بھی ۔ معزت بھی اور ہم نے ان کی سیج کی آوازی بھی ۔ میں بیٹ دیں تو وہ برابر سیج کررہی تھیں سے کوئی سیج نہ کررہی تھی ۔ کہا وہ بھی اور بھی سے کوئی سیج نہ کررہی تھی ۔ کہا وہ بھی اس کی کہا تھی سے کوئی سیج نہ کررہی تھی۔

منگریزوں کی شہادت:

سدی رہ نیٹھیے حضرت ابو ، مک ظافی مصرت ابن عباس ظافی ہے ۔ انہوں نے فر ، یا کہ شاہان حضرت ابو ، مک ظافی ہے در بار عالی بیل آئے۔ ان بیل افعت بن قبیل بھی نے فر ، یا کہ شاہان حضر موت ، رسول مقد بیات می رکھی ہے۔ آپ بتائے : وہ کیا بات ہے؟ حضور نی سے ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے الیک بات می رکھی ہے۔ آپ بتائے نے فر ، یا : سیحان اللہ! ایس با تیل تو کا ہن لوگ بھی کرتے ہیں حالانکہ کا ہن اور ان کی کہا نت دونوں دوز خ میں جا کمیں گے ، اس پر انہوں نے کہ پھر ہم کیے جانے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے دست اقدس میں منگر بزے لیے اور فر مایا بیشہاوت دیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے میں اللہ تعالیٰ کے

رسول ہوں تو وہ شکریزے آپ کے دست اقدی میں تنبیج کرنے لگے، ان سب نے کہا: ہم گواہی دیتے میں کہ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اللے میں۔ (ایوتیم)

كمان كالتبيع يرمنا:

حضرت النسبان ما لک صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ علی ہے ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ہے کہ سامنے مربع کے سامنے مربع کی تالا یا گیا۔ آپ نے فر مایا بید کھا تالیج کر رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ہے ان کی تبدیح سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے فر مایا: ہاں، پھر رسول اللہ علی ہے نے ایک محفی سے فر مایا کہ اس پیالے کو فلال محفی کے قریب کر دولتو اس نے ان کے قریب کر دیا۔ اس نے عرض کیا: ہاں! یا رسول اللہ علی ہی کیا۔ کھا تالیج کر دہا ہے ، اس کے بعد دوس سے کے پھر تیسر سے کے قریب لا یا گیا، انہوں نے بھی میں کیا۔ اس کے بعد حضور نبی کر یم علی ہے اس پیالے کو واپس کر دیا۔

اس وفت ایک مخف نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ! کاش آپ تمام لوگوں کو سنانے کا تھم فرماتے۔رسول اللہ علیہ نے فرم یا اگر وہ کس کے ہاتھ میں خاموش ہوج تا تو لوگ کہتے ہیاس کے گناہ کی ہدولت ہوا ہے اسے واپس کر دوتو اس نے واپس کرویا۔

﴿ الوالثين كمّاب العظمه ﴾

حضرت خشمہ مظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت الاالدرواء طفی اور حضرت السلطان طفی اور حضرت اللہ میں کھار ہے تھے، اچا تک برتن کا کھا ناشیج کرنے نگا۔ سلیمان طفی ایک برتن میں کھار ہے تھے، اچا تک برتن کا کھا ناشیج کرنے نگا۔

استن حنانه كا فراق رسول عني مي رونا:

حضرت جاہر بن عبدالقد صفحہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجور کا حد جس سے رسول القد عنواللہ کھی کے جو نے جس کیے دوایت ہے۔ انہوں نے کھی کے خور کے اس ستون علیہ کھڑ ہے ہونے جس فیک لگایا کرتے تھے جب آپ کیلئے منبر بنایا گیا تو ہم نے مجور کے اس ستون سے حاملہ اونٹنی پر ہو جھ لاونے سے جو وہ اونٹنی فریاد کرتی ہے ایس ہم نے اس سے فریاد کی آواز سن حتی کہ نبی کریم علیہ منبر شریف سے انز ہے اور اپنا دست اقدس اس پر رکھا اور وہ خاموش ہوا۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت جابر ظفی سے روایت ہے کہ نی کریم علی کی میں میں میں ستون سے فیک لگایا کرتے ستون سے فیک لگایا کرتے ستھے۔ آپ کیلئے محابہ نے منبر بنایا تو جمعتہ المبارک کے دن حضور نی کریم علی منبر پرتشریف لائے ، اس وقت وہ ستون بچوں کی طرح رونے کی ماند فریاد کرنے لگا۔

حضور نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم اترے اور اسے سینہ سے لگایا اور وہ ستون اس طرح رونے لگا جس طرح بچدروتا ہے اور تھہر جاتا ہے حضور نبی کریم علیقے نے فر مایا بیستون اس لیے روتا ہے کہ اس کے پاس جو ذکر ہوتا تھا وہ اسے سنا کرتا تھا۔

اسے طبرانی رانت میں اور ابوتیم رانتی ہیں اور ابوتیم انتیاب نے اس کی مثل بطریق عبداللہ بن ہریدہ مخطقته حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے۔

﴿ وارگ ﴾

حضرت الى ابن كعب منظینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علین کھی ہور کے تد کے پاس خطبہ ویا کرتے تھے پھر آپ کیلئے منبر بنایا گیا، جب حضور نبی کریم علین نے منبر پر قیام فر مایا تو وہ ستون رو نے لگا، آپ نے اس سے فر مایا: صبر کر، بیس تجھے جنت بیس اگائے ویتا ہوں اور تیر ہے پہل صافحین کھا نیس کے اور اگر تو چا ہوتا میں تجھے سرسبز مجور کا درخت بنا دوں جبیبا کہ تو پہلے تھا مگر اس نے ویتا پر آخرت کوئر جے دی۔

﴿ بِغُوى ، ابِوقِيم ، ابن عساكر ﴾

حضرت ابوسعید خدری طفیقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علی مجور کے تند کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ سیئے منبر بنایا گیا جب آپ منبر پر کھڑے ہوئے تو وہ تندرونے لگا جس طرح اونٹنی اپنے بچہ کی طرف بعبلاتی اور روتی ہے۔ رسول القد علی منبر شریف سے اتر کر اس کے پاس آئے اور سیندے لیٹا کرتملی دی۔

﴿ این الی شیبه، داری ، الوقیم ﴾

حضرت ابن عمران صفی است ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی تنہ کے پاس خطبہ ویا کرتے تھے جب منہر بن تو آپ نے اس کی طرف رخ فرمایا، اس وفت وہ تندرونے لگا۔ نبی کریم علی اس کے پاس آئے اور اینا دست اقدس مجیم کرا ہے تیلی دی۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت ابن عباس فظی ہے روایت ہے کہ نبی کر پیمنے سنون کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے، اس وقت تک منبر نہ بنا تھا پھر جب منبر بنا اور آپ نے پر خطبہ دیا تو وہ سنون رونے لگا، حضور نبی کر پیمنے اس کے بیس آئے اور اسے لپٹا کر آسلی دی اگر حضور نبی کر پیمنے کے اسے نہ لپٹاتے تو وہ قیامت تک ہوئی روتا رہتا۔ ﴿ احمد، ابن سعد، وارمی، ابن ماجہ ابولیم ، تبیق ﴾ حضرت انس تطفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کدرسول اندیکی ستون کے پاس کھڑے ہوا کرتے ہے جہ منبر بنا تو آپ نے اس پرجلوس فر مایا تو وہ ستون اس طرح رونے نگا جیسے بیل روتا ہے ہمال تک کداس کے رونے نگا جیسے بیل روتا ہے ہمال تک کداس کے رونے سے معجد ملئے گئی۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منبرشريف سے اترے اور اسے چپٹایا اور سلی دی۔ فرہایا تسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اسے نہ چمٹا تا تو قیامت تک وہ مجھ سے جدائی کے فراق میں اس طرح روتار ہتا۔

﴿ دارى ، تريدى ، الويعلى ، يمثل ، الوقيم ﴾

حضرت مہل بن سعد ساعدی تفقیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک چوب کے پاس کھڑے ہوا کرتے تھے، جب منبر بناتو وہ چوب رونے لگی اورلوگ اس کے پاس آکر اس کے پہلو میں کھڑے ہو گئے اور اس کے رونے ہے ایک رفت طاری ہوئی کہ تمام لوگ رونے گئے۔ رسول التہ علیہ اتر کراس کے پاس آئے اور اپنا دست اقدس اس پررکھ کرا ہے تسلی دی تو وہ خاموش ہوئی۔

﴿ اين معد واين را جوبيالمسير ويهلي ﴾

حضرت امسلمہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ علی ہے گی ایک چوب تھی جب آپ جلسے منہ اللہ علیہ ہوت ہے گا کہ رسول اللہ علیہ کی ایک چوب نے آپ کو جب آپ خطبہ ویے تو اس سے نیک لگایا کرتے تھے پھر آپ کیلئے منبر تیار ہوا، جب اس چوب نے آپ کو نہ پایا تو وہ نیل کی مانندرو نے کی یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز الل مسجد نے تی اور رسول اللہ علیہ اس کے رائی یا ساتھ کے باس آئے بات ہوئی ۔

﴿ تَهِيلًى ، ابوليم ﴾

حضرت الى ابن كعب طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے كہا كہ نبى كريم علی ستون کے پاس خطبہ دیا كرتے علی ستون کے باس خطبہ دیا كرتے تھے پر آپ كیلئے منبر تیار ہوا، جب حضور نبی كريم علی استون ہے آ کے بردھ كرمنبر پر تشریف لے گئے تو وہ فریاد كرنے لگا یہاں تک كہ بھٹ كرشق ہوگیا اور حضور نبی كريم علی منبر ہے انز كر آئے اور ابنا دست اقدس پھیراتو وہ فاموش ہوا۔

﴿ وارى وائن ماجه وائن معده الويعلى والوهيم ويهمل ﴾

حفرت مطلب بن ابی و داعہ حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی مسجد نبوی شی جب بنوی شی جب نظیم منبر بنا اور آپ نے شی جب خطبہ دیتے تو اپنی کمر شریف کوستون سے فیک لگاتے تھے، جب آپ کیلئے منبر بنا اور آپ نے اس پر جبوں فر مایا تو وہ اس کی پاس تشریف لائے اور اسے چپٹایا تو وہ خاموش ہوا اور فر مایا: لوگو! اسے ملامت نہ کرو کیونکہ اللہ کے رسول شاہی نے جس چیز کو بھی چھوڑ ا ہے وہ آپ کے فراق میں ممکنین ہوئی ہے۔

﴿ زبير بن بكارا خبار هدينه ﴾

ستون كرون كالمعجزه:

ابوحاتم رازی رحمة علیه سے روایت ہے کہ عمروین مورور انتہیں کہا کہ ججیے ہے اوام شافعی رحمة میا

نے فر مایا کہ القد تعالیٰ نے ہرنی کو جو حط فر مایا وہ سب حضرت محمصطفیٰ علیہ کو عطافر مایا ہے، ہیں نے ان سے عرض یا القد تعالیٰ نے ہمینے اس پر انہوں سے عرض یا القد تعالیٰ نے ہمینے اس پر انہوں نے جواب میں فر مایا القد تعالیٰ نے حضرت محمصطفی علیہ کو صحفی علیہ کو ستون کے روئے کا مرتبہ عط فر مایا تھ اور بید معجز ومرجبہ میں اس سے ذیادہ براہے۔

6 F. S. D

## نبي كريم عليه كى دعاير درود بوار كا آمين كهنا:

حفرت ابواسیدس عدی رفتی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول انتدعی ہے حضرت عباس رفتی ہے فر مایا کل مین تم اور تمہارے فرزندا ہے گھر ہے کہیں نہ جائیں جب تک کہ میں تم لوگوں کے پاس ندآ جاؤں کیونکہ مجھے تم ہے ایک کام ہے تو جب مینج ہوئی تو حضور نبی کریم صلی الندعلیہ والہ وسلم ان کے یہال تشریف لائے۔

آ پھی ہے تو حضور نی کر پھی جاؤتی کہ جب وہ سب بیٹھ گئے تو حضور نی کر پھی ہی ہے ۔

ان سب پراپی چ در شریف ڈان ۱۰،۱ س کی کہ اے رب اید بیرے چیا بھز میرے باپ کے بین اور بیان

کے گھر والے بیں تو ان سب کو دوز ن کی آگ ہے اس طرح چھیا لے جس طرح بین نے ان سب کو اپنی چو در ود دیوارے ڈھانیا ہے تو درواز کی چوکھٹ اور گھر کے درود بیوارے آبین آبین آبین کی آوازیں آئی۔

چا درے ڈھانیا ہے تو درواز کی چوکھٹ اور گھر کے درود بیوارے آبین آبین آبین کی آوازیں آئی۔

حضرت عبداللہ بن عسیل حظیمہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رمول اللہ علیہ ہے۔ ساتھ تھا۔ آپ حضرت عب س رضی اللہ عن کے یہ ل تشریف نے گئے، آپ نے فرمایا اپنے میٹول کو میر ہے ہمراہ کر دواور وہ سب حضور نبی مریم جیلئے کے ساتھ ہوگئے پھرآپ نے گھر کے اندر لے جاکران سب پر اپنی جا درشریف ڈالی اور دعاکی:

''اے خدا! میرمیرے بل بیت اور میری عترت ہیں، ان کو دوزخ کی آگ ہے اس طرح چھپا لے جس طرت میں نے ان کو اس چا در میں چھپالیا ہے۔ راوی نے کہا گھر میں کوئی و بوار و در باقی نہ تھ جس نے آمین نہ کہی ہو۔''

﴿ ابراتهم ﴾

#### يهاژ کا ترکت کرنا:

حضرت الس حفظی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ احد پہاڑیا کوہ حراء پر چڑھے آپ کے ساتھ حضرت البو بکر صدیق ، حضرت البو بکر صدیق ، اس وقت پہاڑ ہائے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمرا اور حضرت عمران و والنورین رضی الله عنهم تنے، اس وقت پہاڑ ہینے لگا۔ رسول الله علیہ نے اپنا قدم اقدی ، رکر فر مایا : تھم رارہ تجھ پر نبی ،صدیق اور دوشہید ہیں۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

ابو یعلی و بیبیتی رحمهم امتد نے حضرت مہل بن سعد ساعدی طفی ہے اس کی مثل روایت کی ہے۔

ال میں صرف کوہ احد کاذکر ہے اور مسلم رخی ہے ۔ خضرت ابو ہریرہ طبیع کی حدیث ہے اس کی مثل روایت کی اور اس میں حضرت علی المرتضی طبیعی خضرت طبی اور حضرت زبیر طبیعی ندکور میں اور آپ نے فر مایا ۔ تضہرا رہ ، تجھ پر نبی یا صدیق یا شہید کے سواکوئی نہیں ہے اور اے امام احمد نے حضرت بریدہ صفیح بند کی حدیث ہے صرف لفظ حراکے ساتھ روایت کیا۔

#### منبركاح كت كرثا:

حضرت ابن عمر حفظ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے نبی کریم علی ہے ہے من آپ منبر
پرتشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا: خدائے جہارا ہے آسانوں اور زمین کواپے دست قدرت میں لے کر
فرمائے گامیں جہار ہوں۔ اب کہاں ہیں جابر نوگ اور مشکیرلوگ؟ اور رسول اند علی ہے واکیں اور اپ
ہوسنے گاجی کہ میں نے منبر کو ویکھا کہ وہ اپ پائے وغیرہ سمیت جنبش کر رہا ہے اور اتنی مدت
ہے حرکت میں ہے کہ میں نے گمان کیا کہ وہ رسول اللہ علی کے وغیرہ سمیت جنبش کر رہا ہے اور اتنی مدت

﴿ احمر بمسلم ، نسائی ، ابن ماجه ﴾

﴿ سورة الزمر ﴾

ترجمہ. ''انہول نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جبیبا کہ اس کا حق تھا اور وہ اس قیامت کے دن سب زمینول کوسمیٹ دے گا۔''

نی کریم علی نے فرمایا اللہ تعالی اس وقت فرمائے گا میں جہار ہوں میں بی ہوں اور خود اپنی تبجید فرمائے گا میں جہار ہوں میں بی ہوں اور خود اپنی تبجید فرمائے گا نواس فرمانے کے ساتھ بی آپ علی ہے منبر نے الی حرکت کی کہ آپ کو ہدا دیا یہاں تک کہ ہم نے اپنے دل میں کہا کہ آپ علی ہے۔

﴿ ما كم ﴾

حضرت ابن عمر ضفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس آیت کو منبر شریف پر پڑھا: "وَهَا قَدرُ وَاللهُ حَقَّ قَدْرِه " تو جب آپ "عَمَّا يُشُو كُونَ" تك پنچ تو منبر نے كہ ايا اى ہوگا كھر آپ تين مرتبہ آئے اور گئے۔ (ليخي منبر نے آپ کوادھرے ادھر ہلایا۔)

﴿ برار، ابن عدى ﴾

## زمین نے نی کریم علی کے سے مردے کو قبول کرلیا:

حضرت قبیصہ بن ذریب حقظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الندعی کے اصحاب میں ہے ایک شخص نے مشرکین کے نشکر پر حملہ کیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو مسمانوں میں ہے ایک تحق مشروں سے ایک آدی سے ملا، وہ بی گا ہوا تھ جب مسلمان نے ارادہ کیا کہ کوارا تھ کراہے ہار ہے تو وہ آدی کہنے نگا: "لا الله الا الله" تواس مسلمان نے اسے نہ چھوڑا یہاں تک کہاسے تی کر دیا، اس کے بعد اس کے تل کی بابت مسلمان کے دل میں خدشہ پیدا ہوا، اور اس نے یہ بات رسول الشنطی ہے بیان کیا۔ رسول الشنطی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے اس کے دل میں جما تک کر و کھے لیا تھا؟ کی مونوں کے بعد وہ قاتل محض فوت ہو گیا اور اسے فن کر دیا جب دوسراون ہوا تو وہ زمین پر باہر تھا۔ اس کے مراون ہوا تو وہ زمین پر باہر تھا۔ اس کے مراون ہوا تو وہ نہیں کہ بابر تھا۔ اس کے مراون ہوا تو وہ نہیں کہ بابر تھا۔ اس کے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ تیک تھے نے فرمایا اسے وفن کر دو تو انہوں نے اسے وفن کر دو تو انہوں نے اسے وفن کر دو تو اس کے اور پاہر ہوا ہیں مرتبہ ہوا، انہوں نے اسے وفن کر دیا چہ دوسرا دن ہوا تو ویکھا کہ وہ زمین کے اوپر باہر ہے ایسا تھی مرتبہ ہوا، اس وقت رسول الشہر تھے گئے نے فرمایا:

(اے بہتی وابولیم رحمہم اللہ نے اس کی مانند اس زیادتی کے ساتھ عمران بن حمین رائیند کی معنی رائیند کی مانند اس اس اس کی مانند روایت کیا اور ابولیم وابن اس کی مانند روایت کی ۔ اس جس ہے کہ وہ مخص سات ون کے بعد نوت ہو گیا۔ اس کا تام محلم بن جشامہ تھا۔)

﴿ تَبِيعِي وَالرَفْعِيمِ ﴾

#### مردے کوز بین کا قبول نہ کرنا:

حفرت اسامہ بن زید ﷺ نے ایک فخص کو بھی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ایک فخص کو بھیجا اس مہ بن زید ﷺ نے ایک فخص کو بھیجا اس نے آپ پر جموٹ بولا ، رسول اللہ علیہ نے اس پر بدرعا کی تو وہ مردہ پایا گیا اور اس کا پہیٹ بھٹا ہوا تھا اور زمین نے اسے قبول نہ کیا۔

(3°)

 لوكول نے بتایا: ہم نے اسے دفن كيا محرز مين نے اسے قبول ندكيا۔

﴿ بَخَارِي مُسلِّم ، احمد ، بيهي ، ابوليم ﴾

حصدووم

ایک مفتری کا برااشجام:

حضرت سعید بن جبیر حظی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصار کی ایک بستی میں کوئی صخص آیا اور اس نے کہا. رسول النسٹائے نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہیں تھم دیا ہے کہتم میں جو فلال عورت ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کردو، حالانکہ حضور نبی کریم منایقے نے اس آ دمی کو نہ بھیجا تھا۔ رسول النسطينة كى بارگاه ميں جب بياطلاع مينجي تو حضور نبي كريم الله في خصرت على الرتضلي اور حضرت زبير رضي الندعنهم كوبهيجا فرماياتم دونوں جاؤا گرحمهيں وہ ليے تو استقل كر دينا۔ميرا خيال ہے شايدتم اسے نہ ياؤ مے تووہ کئے اورا سے اس حال میں پالیا کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا تھا اور زہر کے اثر سے وہ مرگیا تھا۔ ﴿ عبدالرزاق المصعف ﴾

عطاء بن سائب رئی تھیے حضرت عبداللہ بن حارث رخمۃ علیہ سے روایت ہے کہ جدالجند عی کا دادا، یمن آیا اور وہ ایک عورت پر عاشق ہوگیا۔اس نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے تنہیں تھم دیا ہے کہ میرے یاس اپنی جوان عورت کو بھیجو۔ لوگوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ عبد کیا ہے اور آپ نے زیا کوحرام قرار دیا ہے۔اس کے بعدانہوں نے ٹی کر ﷺ کی خامت میں ایک مخص کو بھیجا، اس برحضور نی کریم علیات نے حضرت علی المرتضی صفحہ کا کوروانہ کیا اور فر مایا :تم اس کے پاس جاؤا گروہ تمہیں زندہ ملے تو اے قبل کر دینا اور اگرتم اے مردہ یا وَ تو اسے آگ میں جلا دینا ، چنانچہ جدالجند کی کا دا دارات میں چشمہ سے یانی بھرر ہاتھا تو سانپ نے اے کاٹ کر مارڈ الا۔

€ THE

أيك منافق كابراانجام:

بسند سیجے حضرت قماوہ بن نعمان رخیقیمیہ ہے روایت ہے کہ ابوطعمہ بشیر بن ابیر**ق منافق تھا اور اس** نے فاعد بن زید کے بیٹے کا غلہ اور ہتھیار بالا خانے سے چرایا تو اس کے بارے میں بیآیت کریمہ تازل ہوئی: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ اللهُ

﴿ سورة النساء ﴾

ترجمہ: ''اے محبوب! بے شک ہم نے تمہاری طرف کی کتاب اتاری کہتم لوگوں میں فیصله کروجس طرح تهہیں اللہ ویکھتاہے۔''

تو وہ بھا گ کر مکہ چلا گیا اور سلامہ بنت سعد کے گھر جا کرتھ ہرا اور وہ رسول التدعیق اور آپ کے صحابہ کو برا کہنے لگا اور حضرت حسان حفظہ نے شعروں میں اس کی ججو کا جواب دیا جب حضرت حسان حَقِيْهُ ﴾ كشعرسلامه كو پنجي تو اس نے اپنے گھرے نكال ديا اور وہ طائف چلا گيا اور وہ اليے گھر ميں پہنج جہاں کوئی نہ تھا اور وہ مکان اس پرگر پڑا اور وہ بدبخت مرگیا۔ بیدد کچھ کر قریش کہنے لگے: خدا کی نتم! محمد

﴿ ابن اسحاق ، حاكم ﴾

منی نے اسلام میں سے کوئی ایس فخص آپ کوئیس چھوڑتا جس میں خیر وخو بی ہو۔ علیقے کے سحاب میں سے کوئی ایس فخص آپ کوئیس چھوڑتا جس میں خیر وخو بی ہو۔

## ایک گستاخ کامنه ٹیزها ہوگیا:

حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بمرصد یق طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھم بن ابی انعاص نی کریم سلینے کی مجلس میں بیٹھ کرتا تھ ، جب حضور نبی کریم سلینے اس سے گفتگوفر ماتے تو وہ اپنا منہ بنایا کرتا تھ ، اس پر نبی کریم سلینے کے اس سے فر ، یا تو ایس بی ہو جا تو وہ ہمیشہ منہ بنایا کرتا یہاں تک کہ وہ مرگیا۔ تھ ، اس پر نبی کریم سلینے نے اس سے فر ، یا تو ایس بی ہو جا تو وہ ہمیشہ منہ بنایا کرتا یہاں تک کہ وہ مرگیا۔

حفزت ابن عمر تطفیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سیکھیے نے ایک دن خطبہ دیا اور ایک فخص آپ
کے میں تھا وہ آپ کی نقل کرتا اور میب جوئی کرتا۔ رسول القد علیہ نے فر ہایا تو ایس ہی ہوجا پھر لوگ اسے
اٹھ کر اس کے گھر لیے گئے ور ۵۰ و ۵۰ میبنے بے ہوش رہا ، پھر جب وہ ہوش میں آیا تو وہ ایس بن گیا جبکہ وہ
رسول اللہ علیہ کی نقل کرتا تھا۔

\$ FF }

#### ار کی برص میں مبتلا:

ابن فتحون رائیٹسیہ نے طبری رائیٹسیہ سے ذکر کیا کہ نبی کریم علیظی نے حارث بن ابی حارثہ کے پاس حضرت حمز ہ طاق کیا کہ اس کی بیٹی پاس حضرت حمز ہ طاق کیا گیا کہ اس کی بیٹی پاس حضرت حمز ہ طاق کیا کہ اس کی بیٹی میں عیب ہے حال کہ اس کی بیٹی میں عیب ہے حال کہ اس میں جہا کہ اس کی بیٹی میں عیب ہے حال نکہ اس میں وہ عیب موجود نہ تھ جب وہ وا ایس گھر پہنچ تو اس نے بیٹی کو برص میں جہتل پایا۔

## حضرت ذریب بن کلیب صفحها آگ ہے محفوظ:

این وہب رایشی نے این ہمید رایشی ہے روایت کہ اسود منسی نے جب نبوت کا دعویٰ کی اور وہ صنعا پر غالب ہوا تو حضرت و ریب بن کلیب حظیمانہ کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا اس بنا پر کہ حضرت و ریب حضرت فریب حظیمانہ کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا اس بنا پر کہ حضرت و ریب حضرت نے ان کو کوئی ضرر نہ پہنچ یا۔اس واقعہ کو نبی کر یم علیمانے میں کر میں مقلمانہ نے ان کو کوئی ضرر نہ پہنچ یا۔اس واقعہ کو نبی کر یم علیمانے اس نے اپنے سی بہت بیان کی تو میز ت محمر فاروق حظیمانہ نے عرض کیا اس رب العزب کی حمد ہے جس نے اپنے میں حضرت ابراہیم ضیس اللہ النظمانی کی مثل بیدا کیا۔

حضرت ذریب حفظہ و وضحص تھا جو کلیب بن رہیہ خولانی کا بیٹا ہے اور اال یمن میں اس نے سب سے اسلام قبول کیا تھا۔

﴿ عبدان كماب العجابه ﴾

ابوہشر رہائیں جعفر بن الی و شیہ رہائیں۔ سے روایت کرتے ہیں کہ بن خولان میں ایک شخص اسلام لایا اس کی قوم نے چاہا کہ اسے پھر کفر پر لے آئیں چنانچہ انہوں نے اسے آگ میں ڈال ویا تکر آگ نے ان جا اس کی قوم نے چاہا کہ اسے پھر کفر پر لے آئیں چنانچہ انہوں نے اسے آگ میں ڈال ویا تکر آگ نے انہیں نہ جلایا۔ بجز ان جگہوں کے جہاں پہلے وضو کا پائی نہ پہنچتا تھا پھر وہ حضرت ابو بکر صدیتی تطافیہ نے انہوں کے بہاں پہلے وضو کا بائی نہ پہنچتا تھا پھر وہ حضرت ابو بکر صدیتی تطافیہ کے پاس آیا ، اس نے ان سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے استعفار سیجئے ، آپ نے فرمایا : تم ہی زیاوہ

مستحق ہوا اور فرمایا تم چونکہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ نے تمہیں نہ جلایا پھراس کیلئے انہوں نے وعا کی۔اس کے بعد وہ شام چلا گیا ،لوگ سے حضرت ابر اہیم انظیا ہے ساتھ تشبید دیا کرتے تھے۔
﴿ ابن عسا کر ﴾

ابوسلم خولانی آگ \_\_\_ محفوظ:

استعیل بن عیاش برینید ، حفزت شرخیل بن مسلم خولانی برینید سے رایت ہے کہ اسود بن قیس عنی نے یمن میں نبوت کا دعوی کیا تو وہ ابوسیم خولانی برینید کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم گوائی دیتے ہو کہ میں استد تعالی کا رسول شینی ہوں۔ ابوسیلم برینید نے کہا میں نبیس سنتا۔ اس نے کہا کیا تم گوائی دیتا ہوں۔ گوائی دیتا ہوں۔ گوائی دیتا ہوں۔ گوائی دیتا ہوں۔ اس پر اس نے خوب آگ جلانے کا تھم دیا، پھر ابوسیلم میں گھائی ہو گائی دیتا ہوں۔ اس پر اس نے خوب آگ جلانے کا تھم دیا، پھر ابوسیلم میں گھائی ہو آگ میں ڈال دیا، مرآگ نے نے ائیس کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ بیدد کھ کر اسود نے کس سے کہا اگر تو ان کو اپنی سے دور نہ کرے گا تو بیان لوگوں کو برگشتہ کر دے گا جو تیری ویروی کرتے ہیں تو اس نے دہاں سے نکل جانے کا تھم دیا اور وہ مدینہ منورہ آگئے ، اس زمانہ میں حضور نبی کر یم میں تھا ہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق منورہ آگئے نہ اس زمانہ میں حضور نبی کر می میں تھا ہے تھر بیف لیے جا چکے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق

اس خدائے برتر کی حمر ہے جس نے جھے ابھی تک موت ہے ہمکنارند کیا اور اس نے مجھے امت محمد میہ بیشنے کے ایسے مخص کو دکھ یا جس کے ساتھ وہ پچھے ہوا جو حضرت ابراہیم النظیمیٰ کے ساتھ ہوا تھا اور بنی خولان کے ہوگ عنسیوں سے کہتے تھے کہتم ایسے جھوٹے لوگ ہو کہتم نے ہورے ایک ساتھی کو آگ میں ڈالا اور اس نے ان کو پچھ نقصان نہ پہنچایا۔

﴿ این عسا کر ﴾

حصدد وم

یکی بن جما و رکز تندیا نے ابوعوانہ راینتہ یہ سے انہوں نے ابو بلی رز تندیا نے انہوں نے عمر و بن میمون رفز تندیا سے حدیث روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ شرکوں نے حضرت عمار بن یا سر دی ہیکوآگ میں جل یا تو رسول اللہ علیہ ہے ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے سر پر اپنا دست اقدس پھیرااور قرمایا:

"یا نار کونی ہو دا و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراهیم" ترجمہ" "اے آگ تو ممار طفی پر ایس سلامتی کے سرتھ شندی ہو جا جیسی حضرت ابرائیم انتیان پر ہوئی تھی اور قرمایا. اے می رطفی پائے کھی کو باغی کروہ قبل کردے گا۔"

﴿ ابن عساكر ﴾

## رومال جلنے ہے محفوظ:

عبود بن عبدالصمد رجمیتی بیدے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم حصرت انس بن مالک تفقیع کے پاس آئے تو آپ نے فرہ یا اے کئیز! دسترخوان لاؤ تا کہ ہم کھانا کھا کیں تو وہ دسترخوان لائی پھر فرمایا: رومان لاؤ تو وہ رومال لائی جومیلاتھ۔ آپ نے فرہ یا بتنورگرم کر وتو اس نے تنور گرم کیااور تھم دیا کہ رومال کوتنور میں ڈال دوتو رو مال تنور میں ڈال دیا گیا جب رو مال کوتنور سے نکالا گیا تو وہ دودھ کی ما نندسفید تھ۔
ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ تنور نے کپڑے کو نہ جلا یا اورخوب صاف کر دیا؟ انہوں نے فر مایا: رسول اللہ تعلیقی اس رو مال ہے روئے انور اور دست مبارک خشک کیا کرتے تھے تو جب بیہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ آگ اس چیز کو نقصان نہیں پہنچاتی تو انہیاء کرام عیم السلام کے چیروں سے مس ہو جاتی ہے۔

﴿ الوقيم ﴾

#### آگ کااطاعت کرنا:

معاویہ بن حرال ردایت ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حرہ ہے آگ نگل تو حفزت محم فاروق طفی انہوں کے ساتھ طفی مفاور میں داری طفی کے بہاں تشریف لائے اور فرمایا: اس آگ کی طرف چلواور وہ ان کے ساتھ چلے اور میں ان دونوں کے چیچے ہوگی اور بیدونوں اس کے پاس آئے اور حضرت تمیم طفی نام ہے ہاتھ ہے آگ کو ہا نکتے تھے یہاں تک کہ وہ آگ ایک گھائی میں داخل ہوگئ اور حضرت تمیم طفی نام کے چیچے داخل ہوئے۔ کو ہا نکتے تھے یہاں تک کہ وہ آگ ایک گھائی میں داخل ہوگئ اور حضرت تمیم طفی نام کی برابر نہیں ہے۔ حضرت عمر طفی نام نی برابر نہیں ہے۔ حضرت عمر طفی نام نے برابر نہیں ہے۔

مرزوق رائینملیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر طفی کے زمانہ خلافت میں آگ گئی تو حضرت خمیم داری طفی کا اس آگ کو اپنی جاور ہے ہا نکتے تھے یہاں تک کہ وہ آگ ایک غار میں داخل ہوگئی۔ اس وقت حضرت عمر طفی کہ نے فرہ یا اے ابور قیہ طفی کا ماکیلئے ہم نے تم کو چھپا کے رکھا تھا۔ ﴿ابولیم ﴾

## لأَشْي روْشْ ہوگئي:

ابوہس بن جبیر طفی ہے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے پھروہ نی حارثہ کی طرف پلٹ کر جاتے تھے۔وہ ایک اندھیری رات بارش میں واپس جارے تھے تو ان کیسئے ان کی اپھی روشن ہوگئی، یہال تک کہ وہ بنی حارثہ کے گھر داخل ہو گئے۔

﴿ عاكم وبيهي والوقعيم ﴾

حضرت انس تعلیہ سے روایت ہے کہ نبی کر پیمائی کے سحابہ میں دوسحانی حضو نبی کر پیمائی کی بارگاہ میں ایک اندھیری رات میں نکلے ، ان دونوں کی لکڑیاں دومشعلوں کی مانندروشن تھیں۔ جب ان کے راستے مختلف ہوئے تو ایک ایک مشعل دونوں کے ساتھ رہی ، یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔

﴿ بَحْدِي ﴾

حضرت انس فظی ہے روایت ہے کہ حضرت عباد بن بشر اور حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہم ووقوں رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی ضرورت سے حاضر تھے، پھر وہ پچھ رات گز رنے کے بعد واپس موے ۔ ووتوں رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی ضرورت سے حاضر تھے، پھر وہ پچھ رات گز رنے کے بعد واپس موے ۔ وہ رات بخت اند جیری تھی یہ دونوں باہر نکلے۔ ہرا یک کے ہاتھ میں لائمی تھی تو ان دونوں کیلئے ان

یں سے ایک لاٹھی روشن ہوگئی اور وہ دونوں اس کی روشن میں چلتے رہے جب دونوں کے راستے پھٹے تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوگئی اور ہرا یک اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہننے گئے۔ دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوگئی اور ہرا یک اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنتی گئے۔

﴿ ايوقعيم ﴾

الكليال روش جوكنيس:

حضرت حمزہ اسلمی مفاقیۃ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفریں رسول القدیمی کے ساتھ منے اور ہم اندھیری رات بیس آپس میں متفرق ہو گئے تو میری اٹھایاں روشن ہو گئیں، یہال تک کرسب نے اپنا سامان اپنی سوار یوں پر جمع کی اور لا دسیا اور کوئی چیز ہم ہے کم نہ ہوئی اور حال سے کہ میری اٹھیاں برابرروشنی ویتی رہیں۔

﴿ تاریخ بخاری بیبی ،اارتیم ﴾ حضرت ابوسعید خدری فظی ہے ۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارش والی ایک رات تھی جب رسول اللہ علیہ عشا کی نماز کیلئے باہر تشریف لائے تو ایک بجل جہکی اور آپ نے مضرت قاوہ بن نعمان فظی کا میکن کود کھے کرفر ویا: اے قاوہ (فظی کے جب تم نماز پڑھ لوتو تھہر جانا میں تمہیں تھم دول گا، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ علیہ نے ان کوایک شاخ عنایت کر کے فر مایا. اسے لے لویہ تہمارے لیے دی قدم سامنے اور دی قدم جی دوشی دے گا۔

﴿ الوقيم ﴾

#### كاشانه نبوت نورعلى نور:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے میں میرے پہلو میں شب بسر فر ہائی جب میں بیدار ہوئی تو آپ کواپنے قریب نہ پاکر پریشان ہوئی، پھریس نے آپ کی آ وازئی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی اضی اور وضو کرے آپ کے چھے نماز پڑھنے گئی پھر حضور نبی کریم علی نے زات کے وقت دعا ما تکی جو خدا نے چاہا تو ایک نور آیا جس سے سارا گھر روشن ہوگیا اور وہ نور آتی ویرموجود رہا جب تک خدا نے چاہا آپ وعا کرتے رہے پھر دوبارہ نور آیا جوروشی میں پہلے ہوگیا اور وہ نور آتی ویرموجود رہا جب تک خدا نے چاہا آپ وعا کرتے رہے پھر دوبارہ نور آیا جوروشی میں پہلے سے نیا دہ تھا۔ یہاں تک کہ گھر میں رائی کے دانہ کو چنا جا ہی تو ایک ایک کرکے دانہ چن لیتی ، پھروہ چلاگی۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایک ایک کرکے دانہ چن ہیں ہے کہ ایک کے عرف کیا : اے عاکشہ میں نے دیکھا ہے؟ فر ، یا: اے عاکشہ

صدیتہ (رضی القد عنہ)! کیا تم نے ورایکھا ہے؟ میں نے کہا ہال فر مایا میں نے اپنی امت اپنی رہ سے اپنی امت کو یا گانو القد تعالی نے جھے تبانی امت عطا فر ما وی اس پر میں نے خدا کی حمد کی اور اس کاشکر ہجا لا یا ، پھر میں نے اس سے بقید کا سوال کیا تو اس نے دوسری تنہائی امت مجھے عطا فر ما دی ، پھر میں نے تیس کی تبانی امت کا سوال کیا تو اس نے جھے وہ بھی عطا کر دی ، ہیں نے اس کی حمد وشکر کیا۔

﴿ ابِرقيم حلية الاولي ، ﴾

ا یونعیم رمز نیسید نے کہ ہم ہے تھ ہن ملی المینید نے ان سے ابوالعالی بن قتیمہ رمز نیسید کے ان سے مجھ ہن مرز نیسید نے ان سے محمد ہن مرز نیسید نے ان مر بن مطر بن محمد ہن مرز نیسید نے ان مرز بن مطر بن عبد مرحمن بن موف مرز نیسید ہے دروا بیت کی۔ انہوں نے کہ کہ تحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اوراس کی مثل حدیث بیان کی۔ اس میں عطاف داوی ضعیف ہے۔

حسنين كريمين كيليخ نيبي روشي:

حضرت ابو ہریوہ حفظ کے ساتھ عشاء کی انہوں نے کہ کہ ہم رسوں اندعظ کے ساتھ عشاء کی انہوں نے کہ کہ ہم رسوں اندعظ کے ساتھ عشاء کی انہوں نے کہ دیار ہے تھے، جب آپ سجدہ کرتے تو حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہ المچال کرآپ کی کمر پر بیٹے جاتے اور وہ جب آپ سجدہ سے سراٹھاتے تو ان کو پکڑ کرنے کو وہ دونوں ایس بی کرتے اور جب نماز بیل کرنے کی ساتھ اتار ویے اور جب اور البدہ کرتے تو وہ دونوں ایس بی کرتے اور جب نماز بیل کو نہوں کے ساتھ اتار ویے اور جب اور البدہ کرتے تو وہ دونوں ایس بی کرتے اور جب نماز بیل کو اید بیان کے دونوں ایس بی کرتے اور جب نماز بیل کو سے کہا اور حضور نمی کی بیل ان دونوں کو ان کو اسدہ جدہ کے پاس نے جو ایک نور چیکا اور حضور نمی کر پی سے خواک تو وہ دونوں اس نور کی روشن کی بیل جارہے جو کو وہ دونوں اس نور کی روشن کی بیل جارہے جو کو وہ دونوں اس نور کی روشن کی جارہے نے بیاں تک کہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔

﴿ حاكم ، يبيقي ، ابولعيم ﴾

اند جرئ رت من ابو ہر مرہ دو ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دعفرت اہا مرحسن دالی اند جرئ رت من ابو ہم مرہ دو ایت ہے۔ پونکہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت فر مایا کرتے تھے۔ آپ نے نے فر مایا تم اپنی دائدہ با جدہ نے پاس جا فر مایا تھے ایک سے فر مایا تم اپنی دائدہ با جدہ نے پاس جا فر مالی وقت میں نے عرض کیا۔ یارسول النسلائے ! میں ان کے ساتھ جو تا ہول ، فر مایا نہیں کھ ت مان سے ایک نور جبکا اور وہ اس کی روشی میں جن د ہے، یہاں تک کہ دہ اپنی دالدہ کے پاس بھی گئے۔

﴿ ابرتعم ﴾

سورج کاغروب کے بعدطلو یہونا:

حفرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ کی طرف وحی نازل ہور ہی الله علیہ کا طرف وحی نازل ہور ہی اور آپ کا سراقدس حضرت علی الرتضی طرف کی آغوش میں تھا اور حصرت علی الرقضی طرف کی آغوش میں تھا اور حصرت علی الرقضی طرف کی آغوش میں تھا اور حصرت علی الرقضی طرف ہوگیا۔

﴿ ابن مندہ ابن شہر بن الجرائی کی حضرت ابو ہریرہ صفی اللہ مندہ ابن شہر اللہ کی کہا کہ نبی کریم علی المرتضی المرتضی المرتضی کی آغوش میں اپنا سر مبار کر کھ کر کو خواب ہو گئے اور انہوں نے اس وقت تک نماز عصر نہ پڑھی تھی یہاں تک آفاب نم وب ہوگیا گھر جب رسول التد علی ہی ایدار ہوئے تو آپ نے ان کیلئے دعا کی اور ان کیلئے سورج واپس آگیا اور انہوں نے نماز پڑھی پھر وہ دوبارہ نم وب ہوا۔

﴿ ابن مردویہ ﴾

بسند حسن حضرت جابر رفظ ہے ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ نبی کریم علیہ نے آفر بوکھم
دیا اور دن ایک محمری تک مخبر ارہا۔
﴿ طبر انی ﴾

## وست اقدس کے سے تصویر نابود ہوگئی:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی ابتد عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر پر منابغہ میرے پاس
تشریف لائے تو میں ایسا کپڑ ااوڑ ہے ہوئے تھی جس پر جاندار کی تصویر تھی۔ آپ نے اسے بھاڑ ڈالا، پھر فر ویا۔
قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا جوانڈ تعالی کی کسی تخلوق کی تصویر شکی کریں۔
حضرت عائشہ رضی القد عنہا یہ بھی فر ماتی ہیں کہ رسول الند علیہ میرے پاس ایک ڈھال لے کر
آئے جس میں عقاب کی تصویر کندہ تھی۔ نبی کریم صلی القد علیہ والہ وسلم نے اس پر اپنا وست مبارک رکھا
اور اللہ تعالیٰ نے اسے نا بود کر دیا۔

﴿ الله عَلَيْ ﴾ حضرت محول عظی الله عند الله عند

﴿ ابن سعد ، ابن شيبه ، ابن عساكر ﴾

وست مبارک کی برکت سے بال سیاہ اور چہرے روش:

ت منه بنت الی شعباً ءاور قطبه ان دونول نے مدلوک والوسفیان تفقیح نه سے روایت کی ہے۔ انہوں

نے کہ بیت نی کر یم علی کے پاس غلاموں کے ساتھ آیا اور میں مسلمان ہوا تو نی کریم علی کے دست مبادک میر ہے سر پر پھیرا، وہ دونوں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جس جگہ نی کریم علی کے ان کے سر پر دینا دست اقدس پھیرا، اس جگہ کے بال سیاہ رہے اور بقیہ تمام بال سفید ہو گئے۔

﴿ ابن عساكر ، تاريخ بخاري ، ابن منده ، يتي ، ابن سكن ، ابن سعد ﴾

وطاء ریشی جو کہ حضرت سائب بن بزید ظفی کے غلام تھے سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سائب کا سروہ نے سان کی پیشانی تک سیاہ تھا اوران کا بقید سرسفید تھا۔ میں نے بو چھا: اے بینی!

میر سے تو! آپ کے سرکے بالوں سے زیادہ عجیب میں نے کسی کو خد دیکھاء انہوں نے فرمایا: اے بینی!
تم کی جانو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ رسول الشعری میر سے پاس گزر سے اور میں بچوں کے سرتھ تھا۔ آپ نے بو چھا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا سائب بن بزید (طفی کا آتو آپ نے اپنا وست سائد میں میں میں میں اور فرمایا "بارک الله کی وجہ سے میراس کی میں میں اور فرمایا "بارک الله کی وجہ سے میراس کی میں میں اس کی میں اس کی میں اور فرمایا "بارک الله کی وجہ سے میراس کی سفید نہ ہوگا۔

﴿ ابن سعد ، ابن منده ، بغوى ، يبني ، ابن مساكر ﴾

یونس بن محمد بن انس را نیز سید کے والد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم اللے کہ یہ بید منورہ تشریف اللہ کا ایک اللہ کے اور آپ نے میرے مر پر دست اقدس تشریف اللہ کے اور آپ نے میرے مر پر دست اقدس جمر نے میرے مر پر دست اقدس جمر نے بیٹرے اور آپ نے میرے مر پر دست اقدس جمر نے بیٹرے نہ جمر کے بیٹ نہ جمر کے بیٹ نہ بیٹرے نام پر اس کا نام رکھوا ور میری کئیت کے ساتھ اس کی کئیت نہ بیٹر نہ دیا ور اور فر مایا ، تو جس دس سال کا تھا۔

یونس برنت میراوی حدیث نے کہا کہ میرے والد نے اتن عمر یائی کدان کے تمام بال سفید ہو گئے لیکن وہ جگئے میں میں میں اقدال میں میں اور نہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور نہ اللہ م

﴿ تاريخ بخاري، يمثل ﴾

ا بوض ع بن سلم جهنی برت یہ کے والد ہے انہوں نے عمر و بن تغلب جهنی کے روایت کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں رسول القد علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا تو آپ نے میرے چہرے پر
دست الدی پھیرا، حضرت عمر بن تغلب حقظہ سوسال کی عمر میں فوت ہو گئے مگر جہاں جہال رسول اللہ
اللہ کے کا دست اقدی لگا تھا، اس جگہ کے بال سفید نہ ہوئے نہ چہرے کے نہ مرکے۔

﴿ بِغُولُ جَمِّ ، بِهِ قَيْ ﴾

حضرت ، مک بن عمیر و فی ان کے سراور ایت ہے۔ نبی کریم سلیقی نے اپنادست اقدی ان کے سراور چراب کے سراور چراب کے سراور چراب کی برائوں کے سراور چراب کی بری عمر ہوئی حتی کہ ان کا سراور داڑھی سفید ہوگئی مگر جہاں رسول القد سلیقی نے وست اقدیں پھیراتھ ،سراور داڑھی کے وہ بال سفید ند ہوئے۔

﴿ طبراتی، این سکن ﴾

محمد بن عبد الرحمٰن بن سعد صفحة عدد ايت ہے كہ نبي كريم الله نے حضرت عباوہ بن سعد بن

عَنْ نَى : رقی ﷺ کے سر پر دست اقدی مجھیرا اور ان کیسے دعا فر ، نی تو وہ اس سال کے ہوکر فوت ہوئے مگر ہال سفید نہ ہوئے تھے۔

﴿ زير بن بكار، اخبار لديد ﴾

بشربن مقربہ جنی طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے والدغز وہ احدیث شہید جو ئے تو میں رسول اللہ تالیق کے پاس روتا ہوا آیا ، آپ نے فر مایا: تم کیوں روتے ہو؟ کیا تم اس سے خوش مہیں ہو کہ میں تمہارا ہاپ ہوں اور حصرت عائشہ رشی القد عنہا تمہاری ماں۔ پھر میرے سر پر دست اقد س پھیرا تو میرے سر میں آپ کے دست اقدس کا اثر میہوا کہ وہ تو کالا رہا ، باتی سارے جسم کے بال سفید ہو گئے اور میری زبان میں لکنت تھی۔

اور ابن اسحاق رخینیمید کی روایت میں ہے کہ میری زبان میں گروتھی۔حضور نبی کریم عین نے نے میرے مند میں اسحاق رخینیمید کی روایت میں ہے کہ میری زبان میں گروتھی۔حضور نبی کریم عین نے عرض میرے مند میں لعاب وہن لگایا تو زبان کھل گئی آپ نے جھے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جبھر ہے،فر مایا جبیں ملکہ تمازا نام بشیر ہے۔

﴿ ابن اسحاق رفي فوائد وابن عسام كو كه

حضرت علیا و بن احمر طفی اور حضرت ایوزید انصاری طفی است بروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے اللہ اللہ علیہ است میرے سر پر اور داڑھی پر پھیرا۔ پھر فر مایا: ''اَللَّهُم جَدِلْهُ'' اے اللہ! ان کا حسن قائم رہے۔ راوی نے کہا کہ ان کی عمر پھھاو پر سوسال کو پینی اور ان کی داڑھی میں سفیدی نہ تھی اور ان کا چبرہ کی فائد اور بٹاش تھا اس میں جھریاں نہ پڑیں جب تک کہ وہ فوت ہوئے۔

635.Si7

ابونہیک رہائی معفرت ابوزید انصاری طفی اور حضرت عمر و بن اخطب طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے بالی طلب فر مایا اور جس برتن میں یانی لایا اور پی میں ایک بال تعاجمے میں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہیں کیا گھر آپ نے فر مایا: "اَلْلَهُمْ جَمِّلُهُ" راوی نے کہا: انہوں نے میں ان میں ایک بال سفید نہ ہوا۔ تر انوے سال گزارے مران کے سراور داڑھی میں ایک بال سفید نہ ہوا۔

﴿ مندابن الی شیبہ حاکم ، بیبی ﴾ حضرت انس تفقید سے روایت کرتے ہیں۔ اید یہودی نے نبی کریم شیف کے میں اندوں کے نبی کریم شیف کیا دودھ دوما۔ حضور نبی کریم شیف نے اسے دعا دی: "اللهم جمله" تو اسکے بال سیاہ ہو گئے اور وہ بال سیابی میں حدسے بڑھ گئے۔

معمر راتینمیہ نے فرمایا کہ میں نے حصرت قمادہ ﷺ کے سوا اور ول سے بھی سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی نوے سال کا ہوا مگر بال سفید نہ ہوئے۔

(اے ابن ابی شیبہ اور ابوداؤ در حمہم اللہ نے '' المرسل'' میں اور بیمیقی رائیسے نے روایت کی ہے اور کہا کہ بیرحدیث مرسل ہے اور ماقبل کی حدیث کی شاہد ہے۔) حضرت حظلہ بن حزیم ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم سیانے نے اپناوست اقدس ان کے سرپر م پھیر اور آپ نے دعا کی کے تہاری عمر میں برکت ہو۔

حضرت زیال طفی نے کہ کہ میں نے حضرت حظلہ طفی کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس بکری واونت ، یاجا تا جس کے قان کے پاس بکری واونت ، یاجا تا جس کے تقن متورم ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ پرتھو کتے اور اس آدی کو لا یاجا تا جسے ورم ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ پرتھو کتے اور اس ورم پر پھیرتے جاتے اور بہتے "بیسم اللہ علی الموید دسول اللہ مشت "اور ورم کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے جاتے یہاں تک کہوہ ورم جاتا رہا۔

﴿ حمد ، تاریخ بخاری ، این سعد ، ابویعلی ، بنوی ، مسند حسن بن سفیان ، طبر انی ، بیبی به ابوالعلاء رحمة الند معید ہے ۔ وایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ میں نے آثاوہ بن ملحان رفیج بند کی سے ابوالعلاء رحمة الند معید ہے ۔ وایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ میں نے آثاوہ بن ملحان رفیج بند کی ہے ۔ یہ رک ہے نہ دیک ہے اس محفی کا میس معرف کری حصہ ہے گزرا، میں نے اس محفی کا میس حضرت آتا وہ رفیج بند میں ویکھا جاتا ہے۔ حضرت آثاوہ رفیج بند میں ویکھا جاتا ہے۔ حضرت آثاوہ رفیج بند میں ویکھا جاتا ہے۔ حضرت آثاوہ رفیج بند میں میں انہوں کے چہرے پر پھیرا تھا اور کے چہرے کی چیک اس ویک ہو ایان کے چہرے پر پھیرا تھا اور میں نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ کہ کو بیان کے چہرے پر پھیرا تھا اور میں نے دیکھا ہوا ہیں ویکھا ہوا ہیں۔ کہ کو بیان کے چہرے پر تیک طلا ہوا ہے۔

**€**225}

## چېره چا ند کی طرح روش:

منرت بشر بن معاویہ طفی ہے روایت ہے کہ وہ اپنے والد معاویہ بن تور طفی ہے کہ وہ اپنے والد معاویہ بن تور طفی ہے ک رسول القد علی ہے کہ ہارگاہ میں آئے تو حضور نبی کریم علی نے حضرت بشر طفی ہے سراور چیرے پر دست اقد س پھیرااوران کیلئے وی کی تو رسول القد اللہ کے کے دست اقد س پھیرنے کے بعد ان کا چیرہ چاند کی مانند جیکنے لگا وروہ جس پر اپنیا ہتھ پھیرت و تندرست ہوج تا۔

﴿ ٢٠ رَنَّ بَنَ رَنِ مِنْ الْهِ اللَّهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللِمُلِمُ اللللللِمُ الللْمُلِمُ الللِمُلِ

﴿ این شایین ﴾

## جسم خوشبودار بوگيا:

بسند جیدام عصم زوجہ متبہ بن فرقد رضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عتبہ طفی کہ کو خشرت عتبہ طفی کہ کو جیب میں ہم چارعور تیں تھیں اور ہم میں ہے ہرعورت خوشبو نگانے میں خوب کوشش کرتی تھی تاکہ وہ اپنے شو ہر کو زیادہ خوشبو دار معلوم ہواور حضرت عتبہ طفی کی جوخوشبو ہوا کرتی تھی وہ ہم سب کی خوشبو و کرتے شو ہر کو زیادہ تیز ہوا کرتی تھی ۔ باوجود رید کہ وہ کو کی خوشبو ندملا کرتے تھے اور جب حضرت عتبہ کی خوشبو و کرتے سے زیادہ تیز ہوا کرتی تھی ۔ باوجود رید کہ وہ کو کی خوشبو ندملا کرتے تھے اور جب حضرت عتبہ

﴿ طِبرانی الکبیروالا وسط الله عَلَی ﴾

حضرت على في المهايم يرخروج كاوبال:

حضرت الوالطفيل هي به سے روايت ہے۔ بنی سيف کا ايک شخص تفاجس کوفراس بن عمرو هي به کہا جاتا ہے اسے شديد درومرل حق ہوا، اسے اس کا والدنجی کريم ہي تھے گئے ہے ہا تا ہے اسے شديد درومرل حق ہوا، اسے اس کا والدنجی کريم ہي تھے گئے ہے ہاں کے پيشانی جس جگہ تھيں دونوں آئکھوں کی درميانی جلد کو پکڑ کر کھينچا۔ رسول ابتد ہوئے کی انگلیں اس کی پيشانی جس جگہ تھيں اس جگہ اسے درومرند ہوا۔

حضرت ابوالطفیل کے کہا کہ جس نے اس بال کو ویک ہے ویا کہ وہ سینی کا کا نتا تھ۔
انہوں نے کہا کہ حصرت فراس کے لئے نے اہل حرور ء کے ساتھ حصرت علی المرتفئی کے لئے ہرخروج کا ارادہ کیا تو اس نے باپ نے اس کی کر کر با ندھ دیا اورات قید سر دیا۔ اس وقت وہ باب ہر گیا، اس باب کا سرتا اس پر ہے حدثاق ہوا۔ اس سے لوگوں نے کہا یہ بال اس بن پر سرا ہے کہ تو نے حضرت علی المرتفئی کے فال ف خروج کا ارادہ کیا تھا، اب تو از سر نو تو بر کر تو اس نے تو برک دھرت ابوالطفیل کے فال نے کہا کہ علی سے بال کو اس نے گرنے سے جملے بھی ویکھا ہے اور گرنے کے بعد جواگا ہے اسے بھی دیکھا۔

میں نے بال کو اس کے گرنے سے پہلے بھی ویکھا ہے اور گرنے کے بعد جواگا ہے اسے بھی دیکھا۔

حضرت ابوالطفیل فظی ہے روایت ہے کہ ایک فخص تھا نی کریم عین کے ہیں اس فخص کا فرزند پیدا ہوا۔ وہ فخص اے حضور نی کریم عین کے سال کی اس کین کا فرزند پیدا ہوا۔ وہ فخص اے حضور نی کریم عین کے سال لایا اور حضور نی کریم عین کے اس کیلئے برکت کی دعا کی اور اس کی پیشانی کی کھال پکڑ کر کھینی اور اس کی پیشانی میں اس جگہ ایک بال اگ آیا۔ مولادہ کو یاوہ گھوڑے کی پیشانی کے مونے بال کی مانند تھا، وہ بچہ جوان ہوا۔

جب خوارج کے خروج کا زمانہ آیا تو اس نے ان کی جمایت شروع کر دی اور وہ بال اس کی پیشانی سے گر گیا۔ اس پر ہم نے اے تھے حت کی اور اس سے بہ کہتم نبی کریم میں ہے گئی کہ بہت کی نشانی کوئیس و کھھتے کہ وہ جاتی رہی ہے ؟ اور یہ تھی حت اے ہم برابر کرتے رہے، یہ ل تک کہ اس نے تو بہ کی اور الند تعالیٰ نے اس کی پیشانی میں وہ بال دوبارہ بیدا کر دیا۔

## مریربال اگ آئے:

حضرت ہنب بن یزید بن عدی طبیعی کریم علیہ کے کریم علیہ کے در باریس قاصد بن کرآئے اور سمنجے تھے و رسوں امتد علیہ نے ان کے سریر اپنا وست اقدی چھیرا اور ان کے بال اگ آئے ، اس بناء پر ان کا نام حضرت بلب طبی ناہ کیا۔

﴿ طبقات ابن معد ﴾

## اندھرے میں گھر روش:

مدائن رائشی نے اپنے راویوں ہے روایت کی کہ حفرت اسید بن الی اناس میں کے چیرے پر رسول اللہ میں نے دست اقدی پھیرااورا پنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا تو اسیدا ندھیرے گھر میں داخل ہوتے تو وہ روش ہو جاتا۔ (اے ابن عسا کر رحمۃ عید نے روایت کیا۔)

زين سے ياني نكل آتا:

حضرت حظالہ بن قبیس فاقی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن کریز فاقی کو بارگاہ نبوت یں ایک اور چندا بات قرآنی پڑھ کر دم کیا تو نبوت یں ایک ایک تو رسول اللہ علیہ بنا اللہ علیہ بنا اللہ علیہ بنا اللہ علیہ بنا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ بنا ہے کہ اللہ بنا اللہ بنا ہے کہ بنا اللہ میں کورغبت وشوق کے ساتھ پینے لگے۔ آپ علیہ بنا ہے فرمایا: یہ سیراب سرنے والے ہول کے تو وہ جس زمین کو کھودتے ان کیلئے ای جگہ پانی نکل آتا۔

€ 0 To \$

مرنے کے بعد کلام کرنا:

حفرت سعید بن آلمسیب فالی ہے۔ دوایت ہے کہ حفرت زید بن فارجہ انصاری فالیہ جو بن ان رث ارت ارت کی شرخ ہے۔ وہ حفرت علیان ذوالنور بن فلیہ کے زمانے میں فوت ہوئے اور ان کے جم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کے سینے میں گرج کی آ واز تی پھرانمہوں نے کلام کیا۔

انہوں نے کہ کہ احمد ان کی تام مہلی کتابوں میں احمد اللہ ہے۔ آپ صادق سے حضرت ابو بکر صد لیں فلی فلی ہے وہ سے سے مصد لیں فلی نہ کہ اور سے ، گر اللہ تعالیٰ کے تکم میں کتاب اول میں قوی سے وہ سے سے صادق سے حضرت ابو بکر صادق سے دو سے سے صادق سے مصادق سے دو ایس میں اور دوسال ساق میں نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ ہوگا اور وہ ان کی خلافت کے چارسال گر رہے جی اور دوسال معنوں کے بی اور دوسال سے کہ نہ نہ نہ کہ نہ کہ اور وہ کہ اور ایس سے بی کی خرا ہے گی اور وہ کر اور ایس سے باتی ہیں کی کر اور وہ کر اور ایس کیا ہے؟

اس کے بعد عطمہ سے ایک شخص فوت ہوا ،اس کے جسد پر کپڑا ڈال دیا گیا پھرلوگوں نے اس کے سینے میں گرج کی آ دازی ،اس نے کلام کیا۔ اس نے کہا کہ بنی الحارث بن خزرج کے بھائی نے بچ کہا، بچ کہا۔ پھریس کرج کی آ دازی ،اس نے کلام کیا۔ اس نے کہا کہ بنی الحارث بن خزرج کے بھائی نے بچ کہا، بچ کہا۔

## نبي كريم على كانكشترى كامبارك معجزه:

خصائص الكيمري

بڑ اریس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم علی ہے ایک انگشتری بنوائی تھی جوآپ کے وست اقدی میں رہتی تھی ، پھر وہ انگشتری حفرت ابو بکر صدیق طفی ہے ہاتھ میں رہی۔ اس کے بعد حفرت عمر فاروق طفی ہے ہاتھ میں رہی ، یہام تک کہ وہ انگشتری ان کی طفی ہے ہاتھ میں رہی ، یہام تک کہ وہ انگشتری ان کی طفی فت ہے جوس لگز رجانے کے بعدان کے ہاتھ میں سے بئر اریس میں گر پڑی۔ اس کے بعدان کے فلافت ہے جوس ل گز رجانے کے بعدان کے ہاتھ میں سے بئر اریس میں گر پڑی۔ اس کے بعدان کے عالموں کی حالت بدل کی اور فتوں کے اسباب کا ظہور ہوا، جیسا کہ حضرت زید بن فارجہ طفی نہان سے کہلوایا گیا۔ "انتھی میکلام البھیقی"

اور یہ حدیث بخاری رہ اُنی ایک انگری کے حضرت انس صفی کہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عنوانی کے دست اقدی میں ایک انگری کر ہا کرتی تھی اور وہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق صفی کے ہاتھ میں رہی ، پھر جب حضرت عثمان بن عفان ہاتھ میں رہی ، پھر جب حضرت عثمان بن عفان مفتو کے ہاتھ میں رہی ، پھر جب حضرت عثمان بن عفان مفتو کے ہاتھ میں رہی ، پھر جب حضرت عثمان بن عفان مفتو کے جو سال گزر کئے ) تو حضرت عثمان صفی ہی را رہی پر بیٹھے اور انگری کی و حضرت عثمان صفی ہی رہی ہی جی اور انگری کی اور وہ اس کنو کیں میں جایزی۔

راوی نے کہا کہ تین دن تک برابر حضرت عثمان طفی کے ساتھ جاتا رہا اور کنوئیں کا پانی تکالا جاتا رہا مگرانگشتری نہ کی۔

بعض علیء نے فرہ یا کہ رسول القد علیہ کی انگشتری میں ایسے اسرار تھے جیسے حضرت سیمان النظام کی انگشتری میں تھے، جب وہ انگشتری حضرت سلیمان النظام ہے گم ہوئی تو ان کا ما لک جاتا رہا، اس طرح جب نبی کریم منطقہ کی انگشتری حضرت عثمان النظام ہے گم ہوئی تو کی خلافت میں کمزوری رونما ہونے گئی اور باغیوں نے ان کے خلاف خروج کیا اور بیرفتنہ کی ایسی ابتداء تھی جوان کی شہاوت تک ہوئی وہ فتنہ آخرز مانے تک وراز ہوگیا۔

نقاش نے کہا بلاشبہ القد تعالی نے میرے ہاتھ کو پھیر دیا۔ خدا کو تنم! میں یہی کندہ کرنا چاہتا تھا مگر ہے شعوری میں بید کندہ ہو گیا۔ حضرت علی المرتضٰی حقظہ نے فر مایا: تم نے سج کہا، پھر حضرت علی حقظہ اس انگشتری کو حضور نبی کر میم صلی القد علیہ والہ وسلم کے پاس لائے اور آپ سے حال بیان کیا تو آپ نے تعبهم فر ما يا اور فر ما يا. يقيبتاً مين الله تعالى كا رسول منطق مول \_

﴿ ابن عساكر ﴾

ولید بن رہال رحینی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس دن حضرت امیر معاویہ طفی اندے میں میں معاویہ طفی اندے میں مماویہ طفی اندے منبر بیس زیادتی کی وال دن آفتاب کو ایس کہن لگا کہ ستارے نظر آنے لگے۔

﴿ زبير بن بكارا خبار هديد ﴾

# نبى كريم اليسة كوحقائق اشياء كوجسم كركے دكھايا كيا

رحمت وسكينه كوآب ملك في في مجسم ديكها:

بند مع معنوت سلیمان صفحه است کے باس سے گزرے تو آپ ان کی طرف بالقصد تشریف لائے ، یہاں تک کہ حضور اسلامان سے باس سے گزرے تو آپ ان کی طرف بالقصد تشریف لائے ، یہاں تک کہ حضور نی کریم تنفیقہ ان کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تو انہوں نے رسول الشعقیق کی تعظیم کی خاطر ذکر ہے زبانوں کوروک لیا۔ آپ تنفیق نے فرویا تم لوگ کیا ذکر کررہے تھے؟ کیونکہ میں نے تم پر رحمت کو نازل ہوتے ویکوروک لیا۔ آپ تنفیق نے فرویا کہ اس رحمت میں میں جی تمہارے ساتھ شریک ہوجاؤں۔

و ما کم کی معرت سعد بن مسعود در این کے جو ایت ہے کہ رسول است ایک مجلس میں تشریف فر ما تھے۔

معرت سعد بن مسعود در ایک کے بر اور ایت ہے کہ رسول است ایک کیس، پھرنظریں او پراٹھ کیس، کسی آئے ہے نظر مبارک آسیان کی جو نب اٹھ کی، پھر بتدر تئے نظریں نیکی کیس، پھرنظریں او پراٹھ کیس، کسی آئے حضور نبی کریم منطق ہے ہے اس کو دریوفت کیا تو فر مایا: بیاوگ جو میر ہے سامنے ہیں، القد تعالی کے ذکر ہیں مشغول تھے، ان کے او پرسکینہ نازل ہوا جو گذید کی مانند فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، جب ان کے قریب مشغول تھے، ان کے اوپرسکینہ نازل ہوا جو گذید کی مانند فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، جب ان کے قریب کی اور دوان سے اٹھالیا گیا۔ (بیصدیث مرسل ہے۔)

ني كريم علية في نوروجسم ديكها:

ابن مردویہ رائیسے حضرت انس دی گئے۔ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: میں نی کریم علیہ اسکا میں انہوں نے کہا: میں نی کریم علیہ نے ساتھ مسجد میں گیا تو دیکوں کہ ایک جماعت اپنے ہاتھ انتحائے دعا کر رہی ہے۔ حضور نی کریم علیہ نے فرمایا تم دیکے درہے ہو، میں ان کے ہاتھوں میں کیا دیکے درہا ہوں۔ میں نے عرض کیا: ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ فرمایا: ان کے ہاتھوں میں تورہے۔

میں نے عرض کیا ، آپ دیا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ نور مجھے دکھا دیے تو حضور نبی کریم علیہ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ نور مجھے دکھا دیا۔

﴿ تاريخ بخاري ، ينتي ، ايوقيم ﴾

## سیدنا ابو بکرصد این تعقیق کے دروازے پر نورکود یکھا:

حضرت ابوالاحوص تحکیم بن عمیر عنسی تعلیہ ہے روایت ہے کہ نبی کر بھر اللہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق تعلیہ کے درواز سے کے سواتمام درواز ول کو بند کرنے کا تھم دیا تو فر مایا کہ ان کے درواز سے کے سوا تمام درواز ول پرظلم (تاریکی) ہے اور حضرت ابو بکر صدیق تعلیہ کے درواز سے پرٹور ہے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت مقدام حفظته سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: عقیل بن ابی طالب حفظته اور حضرت ابو کر مدیق حفظته اور حضرت ابو کر مدیق حفظته کے درمیان سخت کلامی ہوئی تورسول الشریق فلے جال میں کھڑے ہو کر مایا: تم لوگ میرے دفیق کو نہ چھوڑ و کے ، ان کی شان اور تمہاری شان کے درمیان بڑا فرق ہے، تم میں سے کوئی فخص ایس نہیں ہے جس کے دروازے پر تاریکی نہ ہو۔ بجز! حضرت ابو بکر صدیق حفظته کے دروازے پر تاریکی نہ ہو۔ بجز! حضرت ابو بکر صدیق حفظته کے دروازے پر تاریکی نہ ہو۔ بجز! حضرت ابو بکر صدیق حفظته کے دروازے پر توریہ۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت سعد دفیقیہ کی باندی ام طارق رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی

کریم عَلَیْ حضرت سعد دفیقیہ کے گھر تشریف لائے ، اندرآ نے کی اجازت چاہی معزت سعد دفیقیہ

فاموش رہے۔ پھرحضور نبی کریم عَلیْ نے اجازت چاہی اور حضرت سعد دفیقیہ فاموش رہے ، پھرحضور

نبی کریم عَلیْ نے نے اجازت چ ہی اور حضرت سعد دفیقیہ فاموش رہے۔ اس کے بعد نبی کریم عَلیْ واپس
تشریف لے جائے گئے۔

حضرت ام طارق رضی الله عنها کہتی ہیں کہ اس وقت حضرت سعد صفح ہے ہی کریم علی کی اس وقت حضرت سعد صفح ہے ہی کریم علی کی اس ماری طرف بھیجا اور آپ کواؤن دینے ہیں کوئی بات مانع نہ تھی۔ البتہ ہم نے یہ چاہا کہ آپ مکرراؤن سے ہماری عزت افزائی فر، کیں۔ ام طارق رضی اللہ عنها کہتی ہیں کہ ہیں نے درواز سے پرایک آواز سی جواجازت ما تک رہی تھی مگر میں نے کسی کوموجود نہ دیکھا۔ اس پر رسول اللہ عنواج نے فرمایا، پرکون ہے؟ اس آواز نے کہا، میں ام ملدم (بخار) ہوں۔ نبی کریم علی نے فرمایا:

'' لا حبابک و لا اهلا'' کیا تو قبا کی طرف جانا چاہتی ہے؟ اس نے فرمایا، ہاں۔ فرمایا تو ان کی طرف چلی جا۔

﴿ ابْن سعد، تَنْ عَلَى ﴾

## نى كريم علي كا خدمت ميس تپ كى حاضرى:

حفرت جابر بن عبداللہ فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کی خدمت میں تب آئی اوراس نے اندرآنے کی اجازت مانگی۔ نبی کریم علی ہے نبی کریم علی ہیں اوراس نے اندرآنے کی اجازت مانگی۔ نبی کریم علی ہے ہے اس نے کہا، میں ام املدم (بخار) ہوں۔ فرمایا کیا تو اہل قبا کی طرف جانا جا ہتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ راوی نے کہا کہ اہل قباتی ہے کہا تب یہ جانا ہو گئے اور انہوں نے بخار کی بڑی تختی اٹھائی۔ پھر انہوں نے نبی کریم علی ہے کہا تا ہو گئے اور انہوں نے بخار کی بڑی تختی اٹھائی۔ پھر انہوں نے نبی کریم علی ہے

اس کی شکایت کی اور عرض کیوں یہ یہ رسوں مند علی ایک اور کر دے گا اور اگرتم چاہوتو میں اللہ تعالی ہے دعا کرتا ہول، وہ تم سے تپ کو دور کر دے گا اور اگرتم چاہوتو وہ تپ تمہارے لیے میں اللہ تعالی ہے دعا کرتا ہول، وہ تم سے تپ کو دور کر دے گا اور اگرتم چاہوتو وہ تپ تمہارے لیے تمہارے کی انہوں نے عرض کیا، ہماری طہارت کا موجب ہے۔ تمہارے گاہوں کی طہارت کا موجب ہے۔

حضرت سلمان منظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ہے بخار نے اجازت و کی ہے؟ اس نے کہا، یس بخار ہوں اور بیس اجازت و کی ہے؟ اس نے کہا، یس بخار ہوں اور بیس کوشت کو گھلا و بتا ہوں اورخون کو چوں لیتا ہوں؟ فر مایا ، الل قبا کی طرف چلا جاتو وہ لوگ بخار میں جتلا ہو گئے۔ چر وہ لوگ رسول التعقیق کے پاس اس حال بیس آئے کہان کے چرے زرو تھے۔ انہوں نے بخار کی شکایت کی ۔ آپ تنبی نے فر مایا ، اگرتم چا ہوتو ہیں اللہ تعالی سے دعا کروں اور وہ تم سے بخار کی شکایت کی ۔ آپ تنبی ہوتو بخار کو رہے دوتا کہ تمہدرے گناہ ساقط ہوں ۔ انہوں نے کہا، بخار کو دور کر وے گا اور اگرتم چا ہوتو بخار کو رہے دوتا کہ تمہدرے گناہ ساقط ہوں ۔ انہوں نے کہا، بخار کو دور کر وے گا اور اگرتم چا ہوتو بخار کو رہے دوتا کہ تمہدرے گناہ ساقط ہوں ۔ انہوں نے کہا، بخار کو دور کر وے گا اور اگرتم چا ہوتو بخار کو رہے دوتا کہ تمہدرے گناہ ساقط ہوں ۔ انہوں نے کہا، بخار کو دور کر وے گا اور اگرتم چا ہوتو بخار کو رہے دوتا کہ تمہدرے گناہ ساقط ہوں ۔ انہوں نے کہا، میں ۔ ہم بخار کو باتی رکھنا چا ہے ہیں ۔

4 242 }

حضرت الوہر میرہ مضطفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ کی خدمت میں تب آئی اور اس نے کہا یا اللہ علیہ کی خدمت میں تب آئی الدی قوم کی طرف بھیج دیجئے جو آپ کو بہت محبوب ہو۔ نبی کریم علیہ نے نہ فرہایا تو انصار میں جلی جا۔ وہ چلی گئی اور وہ ان میں تعمیل گئی اور ان کو پچھاڑ ڈ الا۔ انصار نے عرض کیا ، یا رسول اللہ علیہ ہمارے سے اللہ تعالی سے شفایا بی کی دعا سے تو نبی کریم علیہ نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالی نے ان سے دور کر دیا۔

( بیمجی رایشی نے کہا ہمکن ہے کہ یہ یات ان لوگوں کیلئے ہو جو انصار کے دوسر بے لوگ ہیں۔ ) ﴿ بیمی رفی ہیں ہے کہ یہ یات ان لوگوں کیلئے ہو جو انصار کے دوسر بے لوگ ہیں۔ )

## فتنول كي جكه و يكينا:

دعنرت اسامه بن زید رفظهانه سے روایت ہے کہ نبی کریم بھیلیج مدینہ منور و کے ایک قلعہ کی حجیت پر چڑھے اور آپ تنفیج نے فرمایا ، کیا تم و کمچورہ ہو جو میں د کمچور ہا ہوں؟ یقیناً میں ان مقامات کو د کمچور ہا ہول جہاں فتنے واقع ہوں گے۔

﴿ بخاري مسلم ﴾

حضرت بلال رفظ الله عليه من روايت ب كدرسول الله عليه في نكاين آسان كي طُرف الله الله عليه الله عليه الله عليه م الفتن ار مال القطر " پاك به وه ذات جوان پر بارش كوفر مايا" سبحان الذي ير مسل عليهم الفتن ار مال القطر " پاك به وه ذات جوان پر بارش كوفل ول كا اندفتنول كوبه با بارش كا اندفتنول كوبه بارش كا كوبه كوبه بارش كا كوبه بارش كوبه بارش كا كوبه بارش كا كوبه بارش كوبه بارش كا كوبه بارش كوبه بارش كا كوبه بارش كوبه

(نیز طبرانی رانیسیانی اس کے شل ابن جریر رانیسلیکی صدیث ہے بھی روایت کی ہے۔) ﴿ طبرانی ﴾

## سركار دوعالم على كادنيا كومشامده فرمانا:

حضرت زید بن ارقم رفظیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رفظیہ کے سے تھے۔ آپ نے بانی طفیہ کے س ساتھ تھے۔ آپ نے پانی طعب فر مایا تو ان کی خدمت میں پانی اور شہد پیش کیا گیا۔ یہ د کھی کر آپ اتنا روئے کہ آپ کے رفقاء بھی رونے گئے۔ پھر رفقاء نے بوج جماء آپ کس بات سے روئے ہیں؟

فرہ یا: میں رسول النستان کے ساتھ تھا۔ میں نے ویکھا کہ آپ اپنے ہے کسی چیز کو دور کر رہے ہیں۔ حایا نگہ میں کسی چیز کو دور کر رہے ہیں۔ حایا نگہ میں کسی چیز کو بھی نہیں ویکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یا رسول الشعاف وہ کیا چیز ہے جسے آپ ایس سے اپنے ہے دور فر مار ہے ہیں؟ فرہ یا بید دنیا ہے جو صورت بن کر میر ہے سامنے آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، جھے سے دور رہ! چھر وہ بلیث کہ کہنے گئی، اگر آپ جھے اپنے سے دور کرتے ہیں تو آپ کے بعد والے لوگ تو جھے سے چرگز دور نہ ہوں گے۔

اور بزار رخیشیداس طرح روایت کی کدفر مایا، دنیانے جھے اپنی درازی وفراخی دکھائی مگر میں نے اس ہے کہا کہ تو دوررہ تو اس نے جھے ہے کہا، صرف آپ ہی جی جو جھے قبول نہیں کرتے۔ (بسند سیح) فرحاکم، شعب الایمان ک

وطابن بیہ درخمۃ القد منیہ ہے دوایت ہے۔ کہ نبی کریم بھی نے فر ہیا کہ دنیا میرے سامنے سر سبز وشیریں بن کرآئی اوراس نے میرے آگے سراٹھ بیا اور میرے سامنے زینت کے ساتھ آئی گر میں نے فر ، یہ: میں تجھے ہرگز نہیں چاہتا۔ اس پر اس نے کہا ، اگر آپ جھے ہے دور دہتے ہیں تو آپ کے سوا تو جھے ہے دور نہیں ہیں۔

﴿ احداله ﴾

## يوم جمعه اور قيامت كامشابده كرنا:

حضرت انس فظی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول النہ اللہ ہے۔ فر مایا، میرے پاس
جبریل الطبی آئے اور ان کے ہاتھ میں چمکدار آئینہ تھا اور اس آئینہ میں سیاہ نکتہ تھا۔ میں نے پوچھا
اے جبریل الظیم ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ کا رب آپ کواسے عطافر ما تا ہے
تاکہ یہ دن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید ہو۔ میں نے پوچھا، اس میں یہ سیاہ تکتہ کیسا

﴿ يزار، ابويعلى طبراني اوسط ، ابن الي الدنيا ﴾

# ني كريم الفيضة كيلية ملكوت السموات والارض كالمتجلى موتا:

عبدالرحمٰن بن عائش حضری حفظہ نے نبی کریم علی کے ایک صحابی ہے روایت کی ہے۔ اس صحابی نے فرمایا کہ رسول القد علی ایک دن مجھے کے وقت ہی رے پاس تشریف لائے۔ آپ نہایت مسرور مجھے اور خوش سے چبرہ چیک رہاتھا۔ ہم نے نبی کریم علی ہے سے استفسار کیا۔ نی کریم بھی نے فرمایا بھے بیان کرنے بیل کوئی ہات و نع نہیں ہے۔ "ج رات میرا رب، نہایت حسین صورت بیل میرے پاس شریف لایا اور اس نے پکارا یا مجر! بیل نے عرض کیا لبیک و سعید یک اے میر ہے رب! ملاء ابنی کس بات بیل جھاڑ رہے ہیں۔ بیل نے عرض کیا بیل جانیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونول شانوں کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہ اس کی شنڈک اپنے سیند کے اندرمحسوں کی۔ پھر جو پھھ آ اول کے درمیان ہے اور جو پھوز بین بیل ہے، سب مجھ پر روش ہو گئی۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد نی کر کے میں بیلے نے پڑھا

"وَكَذَا لِكَ نُرِى اِبْرَاهِيُمَ مَلَكُونَ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَلَيَّا إِن مَنَ الْمُوقِنِيْنَ"

﴿ سورةَ الْعَامِ ﴾

ترجمه "اور ای طرح ابراہیم کو دکھاتے ہیں۔ ساری بادشای آسانوں اور زمین کی اوراس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہوجائے۔"

(ال حديث كى بكثرت سندين بين اوربير حديث طويل ہے۔)

﴿ احمد الله على ﴾

حضرت عبدالرحمن بن سابط صفحت ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے نے فرہ یا،
اللہ تعالی نے حسین صورت جی میر ہے ہیے جی فرمائی اور اس نے جی ہے دریافت فرہ یا، آسمان والے کس چیز میں جھڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اے میرے رب جھے اس کاعلم نہیں ہے۔ چھر اپنا وست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کی شنڈک اپنے جینے کے اندر محسوں کی۔ پھرخی تعالیٰ نے جھے سے یو چھا، میں نے اس کاعلم اپنے جس یایا۔

﴿ ابن الى شير المصن ﴾

بزار را الناسد نے تو بان مفتی کے حدیث سے روایت ہے۔ اس میں ہے کہ آسان و زمین کے درمیان ہر چیز مجھ پر ظاہر ہوگی اور ابن عمر مفتی حدیث میں اس طرح ہے کہ میں اسپے مصلے پر تماز پڑھ رمیان ہر چیز مجھ پر ظاہر ہوگی اور ابن عمر صفی اور میں سوگیا) خواب میں میرا رب تارک و تعالی احسن صورت میرے یاس آیا اور جھ سے فر مایا اور جو آخر حدیث تک فرکور ہے۔

اور طبرانی رائینید نے ابوامامہ رفیقیائہ ہے اس طرح حدیث روایت کی ہے کہ میرا رب احسن صورت میں مجھ سے ملا اور جھ ہے فر مایا ملاء اعلی کے رہنے والے کس چیز میں جھڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نبیس جانتا تو اپن وست قد رہ میری چھاتی کے درمیان رکھا تو و نیاو آخرت کی ہروہ بات جس کے بارے میں جھے ہے اس نے پوچھا، میں نے اان سے کواپٹی جگہ جان لیا۔ ﴿ الحدیث ﴾

## جنت کے احوال کا مشاہدہ کرنا:

حضرت فاطمہ بنت حسین رضی الندعنہا کے والد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ

عَلَيْنَ لَهُ وَنَدَارِ جَمَدُ حَضِرَتَ قَاسَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ لَكُ جَبِ انْقَالَ ہوا تو حضرت ام الموشین خدیجة الکبریٰ رضی الله عنها نے عض کیا کہ میں چاہتی تھی ، کاش کہ اللہ تعی لی اسے زندہ رکھتا تا کہ میں اس کا دودھ تو پورا کر سکتی۔

اس پر نبی کر یم عَلَیْ نے فر مایا ، قاسم عَنْ ایک کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ، یا رسول اللہ عَلیْنَ کاش کہ میں جان سکتی کہ اس کی رضاعت جنت میں مکمل ہوجائے اللہ عنہا نے عرض کیا ، یا رسول اللہ علی ہوجائے گئو جھے اس کی طرف سے تعلی ہوجائی سے دعا کی تو جھے اس کی طرف سے تعلی ہوجائی ہے دعا کرتا ہوں ، وہ تہمیں قاسم عَنْ اللہ تعالی کے تقید این کرتی ہوں نے عرض کیا ، اس کی حاجت نہیں بلکہ میں اللہ تعالی سے دعا تعدلیٰ اور اس کے دسول اللہ علیہ کی تقید این کرتی ہوں ۔

تعدلیٰ اور اس کے دسول اللہ علیہ کی تقید این کرتی ہوں ۔

﴿ اين ماجد ﴾

جہنم کا مشاہدہ کرنا:

حضرت ام المومنین حضرت عا نشرصد یقه رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم ہے مشرکول کے بچوں کا تذکرہ کیا تو فر مایا ، اگرتم چاہتی ہوتو میں تنہیں دوزخ میں ان کی چنج و ایکارسٹائے دیتا ہول۔

621

حضرت جابر طفی نے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علی نی نجار کے نخلتانوں میں تشریف کے تقے۔ ان کوان تشریف لے گئے تو آپ علی نے ان لوگوں کی آوازیں میں جوزیانہ جا ہلیت میں مر مجھے تھے۔ ان کوان کی قبروں میں نغراب ویا جارہا تھا۔ آپ گھبرا کر ہا ہرنگل آئے اور صحابہ کو تکم دیا کہ عذاب قبر سے پناہ ما تکو۔ کی قبروں میں نغراب ویا جارہا تھا۔ آپ گھبرا کر ہا ہرنگل آئے اور صحابہ کو تکم دیا کہ عذاب قبر سے پناہ ما تکو۔ کی قبروں میں نغراب ویا جارہا تھا۔ آپ گھبرا کر ہا ہرنگل آئے اور صحابہ کو تکم دیا کہ عذاب قبر سے پناہ ما تکو۔ کی قبروں میں نغراب ویا جارہا تھا۔ آپ گھبرا کر ہا ہرنگل آئے اور صحابہ کو تکم دیا کہ عذاب قبر سے بناہ ما تکو۔ اور سے بناہ ما تکو ان میں نغراب ویا جارہا تھا۔ آپ گھبرا کر با ہرنگل آئے اور سے انہوں کی تھا۔ آپ گھبرا کر ہا ہرنگل آئے اور سے انہوں کی تعلق کے انہوں کی تعلق کی تعلق کو انہوں کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے ت

عالم برزخ كامشابده كرنا:

حضرت زید بن ثابت صفح اور ہم نی کریم منطقہ کے ساتھ تھے۔ اچا تک آپ کا نجی مرا اور قریب میں اپنے نچر پر سوار تشریف فر ما تھے اور ہم نی کریم منطقہ کے ساتھ تھے۔ اچا تک آپ کا نچر مز ااور قریب تفاکہ وہ آپ کو گراوے۔ پھر چھ یا پانچ یا چار قبریں ویکھیں۔ نی کریم منطقہ نے فر مایا، کون مخص ہے جوان قبروں کو پہچ نتا ہو؟ ایک مخص نے کہا، میں انہیں جانتا ہوں۔ نی کریم منطقہ نے بوچھا، بدلوگ کس حال میں کب مرے ہیں؟ اس نے کہا، بدلوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ آپ منطقہ نے فر مایا۔ میں کب مرے ہیں۔ آپ منطقہ نے فر مایا۔ میں انڈر تھا کی حالت میں مرے ہیں۔ آپ منطقہ نے فر مایا۔ بدلوگ میں انڈر تھا کی حالت میں مرے ہیں۔ آپ منطقہ نے فر مایا۔

ہے دعا کرتا کہ ان لوگوں پر جوعذاب ہور ہاہے، جسے میں من رہا ہوں، وہ تہمیں بھی سا دے۔

حضرت ابن عماس مقطی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ دوقبروں پر گزرے۔ نبی کریم علیہ ان نے فر ، یا ، ان دونوں مردوں پر عذاب ہور ہا ہے ادران پر عذاب کی گناہ کبیرہ پر نہیں ہور ہا ہے بلکہ ان میں ایک تو بیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چفل خوری کرتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ بھی ایک تو بیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چفل خوری کرتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ بھی

نے ایک ترشاخ لی اور اس کے دوئکڑے کر کے ایک ایک شاخ دونوں قبروں پر گاڑ دیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ ہے ہے گئے ہے کس سے عمل کیا ہے؟ آپ علیہ نے فر مایا، جب تک بید خشک نہ ہوں ، ان دونوں کے عذاب میں تخفیف رے گی۔

﴿ بِي رِي المسلم ﴾

حضرت ابوا مامه حفظ الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم بھٹے بھیج الغرقد شریف لیے اور آپ دوتازہ قبروں پر کھڑے ہوئے الغرقد شریف لیے؟ اور آپ میں ہے؟ اور آپ میں ہے؟ میں ہے؟ میں ہے کہ ان کہ فلال اور فلال مردکو وفن کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ، ہال ہم نے انہیں کو وفن کیا ہے۔

فرمایا فلال کواس وقت بھی یا گیا ہے اور اس پر مار پڑ رہی ہے۔ پھر فرہ یا، ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبطے میں میری جان ہے۔ سکوالی ماری ٹی ہے جے جن وانسان کے سواساری تخلوق نے سنا ہے۔ اَسر منہارے ولول میں واوٹ اور باتول میں زیادتی نہ ہوتی قوجو میں سن رہ ہول، یقینا تم بھی سنتے۔ پھر فرمایا پیخف اس وقت بٹ رہا ہے۔ پھر فرمایا وارس کی قبر سے جر گئی ہے۔ سی ہدنے ہے۔ اس کوالی مارلگائی گئی ہے کہ اس کا جوڑ جوڑ اکھڑ گیا ہے اور اس کی قبر سے جر گئی ہے۔ سی بہتا تھا اور عرض کیا یا رسول القد منطقہ ان کا گنا و کیا ہے؟ فرمایا سنو! پیخص تو بیشا ہی چھینٹول سے نہیں بچتا تھا اور وومر افخص آ دمیوں کا "وشت کی تا تھ بعنی غیبت کرتا تھا۔

6000

حفرت یعلی بن مرد ده فیلینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، ہم رسول امتد عبیلی کے ساتھ تبرین سے گزر سے تو میں نے قبر میں سے ضغطہ کی آ واز سی ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عبیلی ہیں نے عرض کیا، سے ضغطہ کی آ واز سی ہے۔ نبی کریم سیونی نے فر مایا اسے یعلی! کیا تم نے بیا واز سی ۔ میں نے عرض کیا، میں ۔ فر مایا بید تھی چغل خوری میں ۔ فر مایا بید تھی چنال خوری اور چیشا ہے؟ فر مایا بید تھی چنال خوری اور چیشا ہے کی چھینوں میں جنالار ہا ہے۔

4 <sup>-2</sup> }

بسند حسن حصرت جائہ بن عبد القد صفح نے مروایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم رسول القد علی ہے ۔ ساتھ تھے کدا جا تک بڑی بد بودار ہوا آئی۔رسول القد علی نے فرمایا، کیاتم جاتے ہو کہ بیہ ہواکسی ہے؟ بیہ مواان لوگوں کی ہے جومسلمانوں کی فیبت کرتے تھے۔

# میں نے اس کا نکاح جنت کی ستر حوروں سے کر دیا ہے: (فرمان نبوی)

﴿ إصبها في الترغيب ﴾

حفرت ابن مسعود مفتی کے سے روایت ہے اور اتنازیادہ کی کہ جب اے اس کی قبر پر دفن کیا تو نمی کریم منین اس کی قبر پر دفن کیا تو نمی مریم منین اس کی قبر پر بہت دیر تک تفہر ے رہے ، پھر با ہرتشریف لا کرفر مایا ، تمام حوریں اتر کرآئیں ور انہوں نے کہایا رسول اللہ منافی ہمارا نکاح اس کے ساتھ کر دیجئے تو میں اس حال میں باہر آیا کہ میں نے ستر حوروں کا نکاح اس کے ساتھ کردیا۔

ال حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ رسول القد عظی کو اختیار ہے کہ مسلمانوں کا نکاح جن حور میں سے چاہیں کر دیں جس طرح کہ دنیاوی عورتوں کے بارے میں تب کو اختیار حاصل ہے۔

(ابن عسام کی

## جنت ودوزخ كامشابده كرنا:

حضرت اسارضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افحاب کو کہن نگا تو نبی کریم انگائی نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد وٹنا بیان کی۔ پھر فر مایا کوئی چیز الیی نہیں ہے جو جھے نہ دکھائی گئی ہو گریہ کہ میں نے اسے اپنی جگہ میں دیکھا ہے تی کہ جنت و دوز خ کومیں نے دیکھا ہے۔

﴿ بَىٰ رِي مِسلم ﴾

دعفرت ابن عماس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول امتد اللہ ہے عہد مبارک میں آئی ہوگئی کے عہد مبارک میں آئی ہوگئی آئی ۔ محابہ نے عرض کیا ، یا دسول الشریع ہی آئی ہوگئی ہے کہ اس کے بعد آپ والیس آئے ۔ محابہ نے عرض کیا ، یا دسول الشریع ہم نے آپ کواس حال میں ویکھا ہے کہ آپ کوئی چیز پکڑر ہے ہوں۔ پھر ہم نے ویکھا کہ آپ کھی چیز پکڑر ہے ہوں۔ پھر ہم نے ویکھا کہ آپ کھی رکھ ہیں۔ نی کریم حلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت ویکھی اور میں نے انگور کا خوش تن رہ جا اور میں نے ووز خوش تن رہ جا اور میں نے ووز خوش تن رہ جا اور میں نے ووز خوش کی اور میں نے ویکھی اور میں نے ویکھا کہ زیا وہ تر اہل دوز خ عور تیں ہیں۔

حضرت انس تقطینہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ایک رات نمازیں مشخول ہے کہ اور اسے کھینچ لیا۔ بعد بیس ہم نے نمی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسم ہے اس کی وجہ پوچیں تو آپ علیہ نے فر ایا، میرے سامنے جنت لائی گئی اور میں نے اسے دیکھا کہ انگور کے پہر خوشے لئے ہوئے ہیں اور میر نے زریک ہیں۔ میں نے جایا کہ پہرخوشے تو ژاوں۔ پہر میرے سامنے دوز خ لائی گئی۔ اتنا فاصلہ تی جتنا میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا میر ااور تمہارا سامیاس میں ہے۔

60/2

حضرت عمران بن حصین خطیان نی کریم سیانی ہے۔ دوایت کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا، بیجھے جنت وکھلائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اکثر ال جنت فقراءلوگ ہیں ججھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہل دوزخ عورتیں ہیں۔

﴿ بغاري مسلم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نمی کریم علی فی فی فرمایا بیس جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس میں تل وت کی آ وازئی۔ میں نے پوچھا بیہ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں نے کہا بیرصار شدین نعمان (حفظانه) ہیں۔تبہارے نیکول کارول کا یکی حال ہے۔

6000

ابو بحر بن عمیاش رطیقی به جمید براتینید سے انہوں نے حضرت انس تعقیقہ سے روایت کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ رسول القدیقی نے فر ایا ، میں جنت میں داخل ہوا تو میر ہے سامنے ایک کل آیا۔ میں نے
پوچھا، یکل کس کا ہے؟ فرش ال نے کہا ، عمر بن خطاب تقطیقہ کا ہے تو اس کل میں داخل ہونے ہے کسی
نے ندروکا۔ مگر اے عمر تفظیم بن نی نیم سے نے بازرکھا۔

ابو بكر رطيقيداوى حديث نے كہا بل نے حميد رطيقيد سے بوجھا بدواقعہ خواب كا ہے يا بيدارى كا؟ حميد رطيقيد نے كہا، بيدارى كا ہے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ابو ہر برہ دھی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسول الند علقے نے فر مایا ، میں نے عمر بن عامر خزاعی کو دیکھا ہے کہ اس کر انتز یال دوز نٹر میں تھینجی جارہی ہیں۔ چونکہ وہ پہلافنص تھا جس نے بتول کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم ڈالی جے سائبہ کہتے ہیں۔

﴿ يَخَارِي ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے جھے کو کچلے ڈالٹا ہے اور میں نے دیکھا کہ عمر خزاعی کی انتزویاں تھینی جارہی ہیں اور یہ پہلافتص تھا جس نے سائبہ کی ابتدا کی۔

يهلي جنتي:

سند سیح حضرت ابو ہریرہ صفح ہنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ اس پر بیل الظافی نے میرا ہاتھ پڑااور جھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق صفح کے اس پر حضرت ابو بکر صدیق صفح کے عرض کیا، میری خواہش تھی کہ بیس آپ کے ساتھ ہوتا تا کہ بیس اس درواز ہے کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا، سنو! میری امت بیس جنت بیس جانے والوں بیس تم سب سے بہلے ہوگے۔

﴿ مَا كُمْ ﴾

# حضرت خضراور عيسى عليهاالسلام كابارگاه نبوي عليه ميس حاضر جونا

کثیر بن عبداللہ بن عمر و بن عوف تظافیہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے وادا سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ مسید میں تشریف فر ماتھے۔ آپ نے ایک جانب سے آ وازئی، وہ کہدر ہا تھے۔ آپ نے ایک جانب سے آ وازئی، وہ کہدر ہا تھا کہ 'اللہم اعنی علی ماینجینیم مما خو فتنی'' اے خدا جس چیز سے جھے ڈرایا گیا ہے، اس پر ایک چیز سے جمری مدوکر جس سے میری نجات ہو۔ یہ ن کرنی کریم علیہ نے فر مایا، اس وعا کے ساتھ اس کے دوسرے جھے کو کیوں نہیں ملاتے ؟ تو اس محفص نے کہا

"اللهم ارزقني شوق الصالين الي شوقتهم اليه."

ترجمہ: ''اے خدا! جمعے صالحین کا وہ شوق عطافر ماجسکی طرف صالحین شوق رکھتے ہیں۔'
اس وقت نبی کر یم بھیلی نے حضرت انس طفی نہ سے فر مایا ، اس کہنے والے سے جا کر کہو کہ رسول اللہ بھیلی تم سے فر ماتے ہیں کہ میرے لیے استغفار کریں تو حضرت انس طفی کے اور پیام پہنچایا۔ اس فخص نے کہا، نمیک ہے۔ اس فخص نے کہا جا وَ اور آپ سے عرض کر دو کہ اللہ تعین لی نے تم م نمیوں پر آپ کو ایک فضیلت عطافر مائی ہے جمیسی فضیلت ماہ رمضان کو سال کے تمام مبینوں پر بخشی ہے اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر وہ فضیلت عاصل ہے۔ پھر نبی کر یم سیکی تمام امتوں پر وہ فضیلت عاصل ہے۔ پھر نبی کر یم سیکی ان سے میں ان سے میں کہ اس کے تمام امتوں پر وہ فضیلت عاصل ہے۔ پھر نبی کر یم سیکی ان سے میں ان سے میں ان سے میں کہ ان سے میں کہ ان سے میں کہ ان سے میں کہ ان سے میں کر ان کو تمام دنوں پر فضیلت عاصل ہے۔ پھر نبی کر یم سیکی کو ان سے میں ان سے میں کہ کہ ان کو تمام دنوں پر فضیلت عاصل ہے۔ پھر نبی کر یم سیکی کو تمام دنوں پر فضیلت عاصل ہے۔ پھر نبی کر یم سیکی کو تمام دنوں پر فضیلت عاصل ہے۔ پھر نبی کر یم سیکی کی سیکھیں۔

﴿ ابن عدى المبيكي ﴾

حفرت الس تفقیق ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ میں نی کریم علی ہے۔ کہ ساتھ ایک رات گیا۔ میں آبدست کا پائی لیے ہوئے تھ۔ اچا تک کی کہنے والے کو کہنے ساکہ 'اللہم اعنی علی ما بنجینی مما خوفتنی ''اس پر رسول اللہ علیہ نے فر مایاء اے انس تفقیقہ آبدست کا پائی رکھ دواور اس جگہ جا و اور اس سے کہو کہ رسول اللہ علیہ کے لیے دعا کروجس رسالت پر انہیں مبعوث فر مایا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کی اعاشت فر مایا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کی اعاشت فر مائے اور ان کی امت کے لیے دعا کر یس کہ جو تھم الی ان کے لیے لایا ہے، وہ

اے قبول کر کے ممل کریں تو میں اس کے پاس کیا اور اس سے بیکھا

س نے کہا رسول المدر اللہ کا و مرحبا۔ میں زیادہ حق رکھتا تھا کہ میں خود حاضر ہوتا۔ اب تم میری جانب \_ . سول التدعيق ت س معرض كرنا اوركهن كه خضر الطبيعي آپ كوسلام عرض كرتے ہيں اور وہ آپ ے عرض رتے ہیں کہ القد تعاں نے آپ کوتمام نہیول پر ایسی فضیلت دی جیسے ماہ رمضان کوتمام مہینوں پر فضیلت ہے اور آپ کی امت کوتمام امتول پر ایسی فضیلت دی جیسے جمعہ کے ون کوتمام دونول پر فضیلت ہے۔ جب واپس ہوکر چلاتو میں نے ان کو یہ کہتے سا کہ:

"اللهم اجعلني من هذه الامة المر حومة المتاب عليها."

ترجمه ''اےالقد! مجھ واس امت مرحومہ میں شامل کرجن پر تیراخصوصی فضل ہے۔''

ابن عدى اور ابن عس كر رحمهم الله نے حضرت انس حفظته سے روایت ہے۔ انہوں نے كہا كه ہم رسول التسافية كرماته تنے كرا يا تك جميل سردى كى اور جم في ايك باته ويكھا۔ اس يرجم في عرض كيا، بارسول التستيفية ميسروى كيسى ب جوجميل معلوم جونى باوريد ماتھ كيسا ؟ آپ نے قرمايا كياتم نے اس ویکھ ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں افر مایاوہ تیسی بن مریم اینایی ہیں۔انہوں نے مجھے سلام عرض کیا ہے۔ (ابن عسا کر برز میں اے حضرت انس کھنے ہے ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔) ﴿ دارتطني الافراد، طبراني الاوسط، ابن عساكر ﴾

قوم عاد کاشخص دیکھنا:

ز ہری رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے اپنے رب ہے استدعا کی کہ تو م عاد کے کسی آ دی کو دکھا دیتو امتد تعالی نے آپ کو ایسالمخص دکھایا جس کے دونوں یا وُل مدینة منورہ میں تھے اوراس کا سر ذ والحلیفه میں ۔

﴿ ابن عساكر ﴾

شيطان ديكمنا:

بسند سيح اميد بن تخفی رئينديه سے روايت ہے كہ ايك شخص كھانا كھار ہا تھا اور رسول اللہ عليہ اسے د کھیے جارے تھے۔ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ یہاں تک کہ کھانے کا آخر وقت تھا کہ اس نے کہا "بسب الله اوله و اخوه" و تي كريم عليه في كها، ال مخص كما تحد شيطان كهار باتف جب ال في ہم امقد بڑھی تو اس کے پہیٹ میں چھ شدر ہا تکریہ کہ اس نے اس کی تے کر دی۔

﴿ تاریخ بخاری، حاتم ﴾

صحابه كافرشتول كود يكهناا دران كاكلام منتا:

ا بوعثان نہدی رئینہ پر وایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جبر مل الطبیع ہی کریم علی یندمت میں اس وقت آئے جب آپ کے پاس حضرت ام سلمہ رضی امتدعنہا موجود تھیں اور انہوں نے نی کریم سیفیف ہے یا تیل کیں۔ پھروہ اٹھ کر چلے گئے۔ نی کریم سیفیفہ نے یو چھا، یہ کون تھے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا ہے و حیہ کلبی صفحہ استے۔ حضرت ام سلمہ رضی القد عنہانے عرض کیا، اس کے سوامیراکوئی خیال تھا ہی نہیں۔ میہاں تک کہ میں نے نبی کریم علی کے خطبہ میں سنا کہ آپ نے چریل الکاتا کے آئے کی خبر وی۔

روای نے کہا، میں نے ابوعثمان نہدی الیسے سے پوچھا، بیرحدیث تم نے کس سے تی ہے؟ انہوں نے کیا اسامہ طفائد ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک دبن لوگوں میں نشریف فرما تھے۔ ایک مخص آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ، القد تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لا نا اور قیامت کے دن اشمنے بررکھنا۔

ال مخص نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ نی کریم علی نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ کسی کواس کا شریک نہ تھم رایا جائے۔ نم زقائم کی جائے۔ زکوۃ اداکی جائے اور رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جائے کویا کرتم اے و کھے رہے ہو اور اگر ایسانہ کرسکوتو یہ جھوکہ وہ جہ ہیں و کھے رہا ہے۔

اس نے بوجھا، قیامت کب ہو گئ؟ فرمایا جس سے سوال کیا گئی وہ سائل سے زیاوہ جاننے والا نہیں ہے گر میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتا تا ہوں۔

یہ کہ جب با ندی مالکہ کو جنے۔ جب کا لے اونٹوں کو چرانے والے اونچی اونچی ممارتیں بنائیں۔
پانچ با تیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی (ازخود) نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ مخص واپس چلا گیا۔ نبی
کریم علی نے نے فرمایا ، اسے واپس لاؤر لوگول نے تلاش کیا مگر بالکل نظر ندآیا۔ فرمایا ، بیہ جبر مل الظیمین تنے
جواس نے آئے کہ لوگوں کو ان کے دین کی با تیں سکھا کیں۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت تمیم بن سلمہ طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت میں نی کر یم علی کے اور بار میں حاضر ہوا تو اس وقت ایک فخص آپ کے پاس سے اٹھ کر گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ عمامہ باندھے ہوئے تق اور اس نے شملہ اپنی پشت پر لئکا رکھا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی ایس ہے فخص ہے ! فرمایا میہ جریل الظامل ہیں۔

﴿ الاموى آئى المعرف ﴾ استد صحيح حضرت حارث بن نعمان صفح الله على المعرف التد علي المعرف في المعرف في المعرف في المعرف التد علي المعرف في المعرف في

نے عرض کیا ، ہاں قر مایا ، وہ جبریل نظیمی تھے اور انہوں نے حمہیں سلام کا جواب دیا تھا۔ ﴿احمہ طبرانی بیلی ﴾

ابن شاہین رحمۃ اللہ عدیہ نے قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ حضرت حارثہ طاقی ہی کریم علی ہے پاس اس حال ہیں آئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک مخص ہے سرگوشی ہیں گفتگو فرمار ہے تھے۔ وہ بیڑھ گئے اور سلام نہ کیا۔ اس پر حضرت جبر تیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر میداسلام کرتے تو ہم ضروراہے سلام کا جواب ویئے۔

حضرت حارثہ رضی اللہ عند سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو دوبارہ دیکھاہے۔

﴿ ابْن معد ﴾

محمہ بن عثمان طفی ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت حارثہ بن تعمال طفی ہے گی بینائی جاتی رہی تھی۔ (اور بیفر شیتے کود کیمنے کا اثر تھا۔ )

﴿ این سعد بطیرانی ﴾

حضرت ابن عباس ضفی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ عبایہ علیہ عبایہ کے خدمت میں اس حال میں آیا کہ آ ب ایک فخص ہے سرگوشی میں محو گفتگو ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے میرے والد کے ساتھ اعراض کرنے والوں کی ماند برتاؤ کیا اور ہم باہر آ مجھے۔ پھر میرے والد نے مجھ ہے فر مایا اے بیٹے ! کیا تم نے ویکھا کہ تمہارے ابن عم نے میرے ساتھ اعراض کرنے والوں کی ماند برتاؤ کیا ہے ؟

یں نے کہا بابا حضور نی کریم علیہ ایک فخص ہے سرگوشی میں گفتگوفر مارے تھے، پھر وہ دوبارہ ماضر ہوئے اور عرض کیا ایار سول اللہ علیہ ایس نے حصرت عبداللہ حقیہ ہے ایسا ایسا کہا۔ اس پر حضرت عبداللہ حقیہ ہے ایسا ایسا کہا۔ اس پر حضرت عبداللہ حقیہ ہیں گفتگوفر مار ہے تھے تو کیا آپ عبداللہ حقیہ ہیں گفتگوفر مار ہے تھے تو کیا آپ کے پاس کوئی فخص موجود تھا۔ آپ نے فر مایا: اے عبداللہ! کیا تم نے اس محفی کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا:

ماں! حضور نبی کر پر میں ہے نے فر مایا وہ جر کیل نفید ہی تھے جنہوں نے جمعے تم ہے نیاز رکھا۔

﴿ احمد ، تَسَكَّى ﴾

حضرت ابن عباس ظفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جبر تُنلُ الطّفالا کو دو مرتبدد یکھا ہے اور حضور نبی کر میم علی ہے نے میرے لیے دومر تبدد عالی ہے۔

﴿ ابن معد ﴾

حضرت ابن عباس صفحت ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علیہ نے مجھ سے فرمایا جبکہ میں کے حضرت ابن عباس صفحت کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علیہ نے مجھ سے فرمایا جبکہ میں نے حضرت جرئیل انگلیج کو دیکھا کہ جس محلوق نے جبرئیل کو دیکھا وہ اندھی ہوگئی کیکن میہ نابیعائی تمہاری آخری عمر میں ہوگی۔

حفرت جحر بن مسلمہ فضی اس ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول النہ علی کے پاس اس حال میں آیا کہ آپ اپنا رضار مہارک دوسرے فخص کے رضار پر دکھے ہوئے سے تو ہیں بغیر سلام عرض کے لوث آیا۔ پھر حضور نبی کریم علی ہے ہی ہے فر مایا: سلام کرنے سے کس چیز نے تم کو باز رکھا؟ میں نے عرض کیا: یارسول النعظ اللہ ایس نے دیکھا کہ آپ اس فخص سے اس حالت میں گفتگو فر مارہ سے کہ عام طور پر آپ کسی آوی سے اس طرح گفتگو ہیں فر ماتے ، انہذا میں نے کر وہ جانا کہ آپ کی گفتگو ہیں قطع کروں تو یا رسول النعظ وہی تھا۔ کروں تو یارسول النعظ وہ فخص کون تھا؟ آپ نے فر مایا وہ جرئیل النا اللہ تھے۔

﴿ طبرانی، بیمتی ﴾

## حضرت عائشه رضى الله عنها في جبرئيل الطّيفي كواية جمر في الله على ويكها:

"و عليه السلام جزاه الله من دخيل خيرا"

محمہ بن منکدر رخینی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں منکدر رخینی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں منکدر رخینی سے میں منکدر رخینی کریم میں ان کے باس تشریف کی اس کے باس تشریف لائے اور حضور نبی کریم میں اللہ عنہا کے باس تشریف لائے تا کہ حضرت ابو بکر صدیق صفی اللہ عنہا کے باس تشریف لائے تا کہ حضرت ابو بکر صدیق صفی ان کے باس تشریف لائے تا کہ حضرت ابو بکر صدیق صفی ان کے باس تشریف لائے تا کہ حضرت ابو بکر صدیق صفی ان کے باس تشریف لائے تا کہ حضرت ابو بکر صدیق صفی ان کاری کی خبر انہیں ویں ،

ای لحد حضرت ابو بکر صدیق طفی آگے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آوازی کر حضرت عائشہ، رضی القد عنہانے کہا: میرے والد ہیں اور وہ اندر آئے۔ نبی کریم سیکی تعجب فرمارے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہنی جلد ان کی صحت ویدی۔ حضرت ابو بکر صدیق طفی ہے نے عرض کیا: کہ میرے پاس سے آپ کے تشریف لیے جانے کے بعد مجھے غنودگی آگئی۔ اتنے میں حضرت جبرئیل النیکی میرے پاس آئے اور تشریف لیے جانے کے بعد مجھے غنودگی آگئی۔ اتنے میں حضرت جبرئیل النیکی میرے پاس آئے اور

انہوں نے میری ناک میں دوا ڈای اور میں کھڑا ہو گیااور میں اچھا ہو گیا۔

﴿ این فی الدنیاء این عسا کر ﴾

## حسنین کریمین اور حضرت فاطمه اال جنت کے سردار ہیں:

حضرت حذیفہ بن بمان حفظہ کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الند تنہوں نے ہمارے ساتھ نماز بڑھی۔ پھر آپ با ہرتشریف لائے اور آپ کے چیجے چیچے چیچے چلے لگا، اچا تک سامنے ہے ایک شخص آپ سے نہ منے آیا۔ پھر حضور نی کریم شنیخ نے جھے نے جھے فر مایا اے حذیفہ حفظہ کا کہا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو میرے روبرو آیا؟ میں نے عرض کیا ہاں ویکھا ہے۔ فر مایا: وہ ایک فرشتہ تھا جو اس سے پہلے زمین پر بھی نہیں اثر ا۔ اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت ما بھی کہ وہ جھے آکر سلام عرض کرے تو وہ میرے پر آیا اور جھے سلام کر کے بشارت وی کہ حضرت حسن وحسین دونوں جنتی جوانوں کے میرے پر آیا اور جھے سلام کر کے بشارت وی کہ حضرت حسن وحسین دونوں جنتی جوانوں کے میر دار ہیں اور فاطمہ رمنی اللہ عنہا عور توں کی مردار ہیں۔

﴿ نَبِيتِي وَابِنِ عَسَاكُرٍ ﴾

حفرت عمران بن حصین طفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فرشنے سلام کی کرتے تھے، جب میں نے داغ دینے کا چیٹہ اختیار کیا تو وہ مجھ سے جدا ہو گئے اور جب میں نے اس چیٹہ کو چھوڑ ویا تو وہ پھرسلام کرنے لگے۔

(m)

'هنرت غزالہ رضی اللہ عنہ ۔ روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مطرت عمران بن حصین طافیہ ہمیں عَلَم دیتے رہے تھے کہ ہم گھر کونوب صاف رکھ کریں اور ہم السلام علیکم ، السلام علیکم کی آوازیں مناکر تے تھے اور ہم کی کودیکھانہ کرتے تھے۔

﴿ الإقيم ، تاريُّ ترندي ، يَكِلَّ ﴾

ترفدى راليم عليد في كما: بيفرشتول كاسلام كرنا تما-

فرشتے صحافی کوسلام کرتے تھے:

حفرت یکی بن سعید قطان طَفِی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: بھرہ میں صحابہ میں ہے کوئی ہمارے پاس حضرت عمران بن حصین طَفِی ہے افضل نہیں آیا،ان پرتمیں سال گز رے کہان کے گھر میں ہرطرف سے فرشتے انہیں سلام کرتے تھے۔

وابوليم 4

حضرت قادہ طفی ہے روایت ہے کہ حضرت عمران بن حصین طفیہ ہے فرشتے مصافحہ کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے وائے وینے کاعمل اختیار کیا تو فرشتے ان سے دور ہو گئے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حفرت براء حفظ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخص سور ہ کہف کو پڑھ کہ ہا تھ اور اس کے ایک موتا اس کے ایک جوتا اس کے ایک جانب اصیل محوڑ ابند ھا ہوا تھا تو اہر نے اے ڈ ھانپ لیا اور وہ اس اہر کے نز دیک ہوتا

عمیا اوراس کا تھوڑ انجٹر کئے لگا۔

جب صبح ہوئی تو وہ مخص نبی کریم علیہ کی خدمت میں آیا اور رات کا واقعہ عرض کیا۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا وہ سکینہ تھا،قرآن پڑھنے سے نازل ہوا تھا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

## فرشتول كاقرآن سنتا:

حضرت اسید بن حفیر رضی امتد عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ رات میں سور ہ بقر ہ کی تلا وت کر رہے ہے اور ان کا گھوڑ ابندھا ہوا تھا۔ اچا تک گھوڑ اکودنے لگا۔ وہ خاموش ہوئے تو گھوڑ الموٹ کر رہے ہے اور ان کا گھوڑ ابندھا ہوا تھا۔ اچا تک گھوڑ اکودنے لگا۔ وہ خاموش ہوئے تو گھوڑ الموٹ تو گھوڑ الموٹ کھوڑ الموٹ کھوڑ الموٹ کھیٹر گیا۔ پھر انہوں نے اپنا منہ آسان کی طرف اٹھ یا تو انہیں ایسا سایہ نظر آیا جس میں شعنوں کی ما نشد رہنی اور وہ آسان پر چڑھ رہا تھا اور جب تک وہ نظر آتا رہا، ویکھتے رہے، جب میں ہوئی تو رسول اللہ صلی النہ علیہ والہ وسلی سے یہ واقعہ عرض کیا۔

آپ علی نے فرمایا: وہ فرشتے تھے جوتمہاری تلاوت کی آ داز کے سبب نزدیک آ گئے تھے،اگرتم پڑھتے رہتے تو صبح کے وقت لوگ انہیں ضرور دیکھتے۔ وہ لوگوں سے چھیانہیں کرتے۔

ال مدیث کی حضرت اسید تظفیانه ہے گئی سندیں ہیں۔ ایک بیس یہ ہے کہ حضرت اسید تطفیانیم پڑھو، بلاشبہ میں حضرت داو کر النظامی آواز کا حصہ عطافر مایا گیا ہے اور وہ خوش آواز تھے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ فرشتہ ہے جو قر آن کوسنتا ہے۔ (ابولیم رئی تظییہ نے اسے روایت کیا ہے۔) میں یہ ہے کہ وہ فرشتہ ہے جو قر آن کوسنتا ہے۔ (ابولیم رئی تظییہ نے اسے روایت کیا ہے۔)

محمہ بن جریر بن پر بیدر میں ہیں۔ وایت ہے کہ مشائخ اہل مدیندان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ سے کے عرف کیا۔ آپ نے بہتر و یکھا کہ حضرت ثابت بن قیس بن ثباس طفیہ کے گھر آج رات بھر مشعلیس روثن ہیں؟ حضور نبی کریم آجیہ نے فر مایا: شاید انہول نے سور و بقر ہ کی تلاوت کی ہوگی، پھر مضرت ثابت تفقیہ ہے و چھا گیا تو انہول نے کہا: ہے شک میں نے سور و بقر ہ کی تلات کی تھی۔ حضرت ثابت تفقیہ ہے پوچھا گیا تو انہول نے کہا: ہے شک میں نے سور و بقر ہ کی تلات کی تھی۔

رسول الله علية في شفاعت كوا ختيار فرمايا:

حضرت عوف بن مالک انجی حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک سے کہا: ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک سے تھا۔ ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک رات میں نے حضور نبی کر بم علیہ کوموجود نہ پایا تو میں آ ہے۔ کی جستجو میں چلا۔

ا چا تک حضرت معاذ بن جبل طفی اور حضرت عبدالقد بن قیس طفی کھڑے ملے۔ بیس نے پوچھارسول اللہ علی کہاں ہیں؟ دونوں نے کہا: ہم نہیں جائے بجز اسکے کہ ہم نے اس وادی کے بالائی حصے ہے ۔ و ز سنی جو کہ چکی جلنے کی آواز کی مائند تھی۔

﴿ ابن الى شيبه الميمثل ﴾

# مصرت أبي بن كعب ويها كيساته جبرتك العليقة كاحمد كرنا

حضرت انس بن ما لک صفیه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ضرور مجد میں جا کرنم ز پڑھول گا اور اللہ تعالی کی الی حمد کروں گا کہ اس جیسی حمد کی نے اس نہ کی ہوگی، جب انہوں نے نماز پڑھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے بیٹے تو اچاک ان کے بیچے سے کی نے او فچی آ واز سے کہا: اللہم لک الحمد کله و لک المملک کله وبیدک النحیر کله و الیک یرجع الامر کله علانیته و سره لک الحمد انک علی کل شیء قدیر، اللهم اغفرلی مابقی من ذنوبی و اعصمنی ما بقی من عمری و ارزقنی اعمالا زاکیة ترضی بھا عنی و تب علی

کروہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور حضور نبی کریم علیہ ہے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ حمد و ثنا اور دینا کرنے والے جبرئیل الظیلائے تھے۔

﴿ این افی الدنیا كتاب الذكر ﴾

### کیا تواہیا ہی ہے:

حضرت نعمان بن بشیر ضفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ صفی ا پغشی طاری ہوگئی تو ان کی بہن ان پر رونے لگیس اور کہنے لگیس: واجبلا، ہائے عزم واستقلال کے بہاڑ وغیرہ وغیرہ ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ صفی کا جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا: تم نے میرے ت میں کوئی ہات نہ کہی ، گر جو پچھتم نے واویس کیا، اس کے بارے میں جھے ہے کہا گیا، کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟ میں کوئی ہات نہ کہی ، گر جو پچھتم نے واویس کیا، اس کے بارے میں جھے ہے کہا گیا، کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟

ابوعمران جونی را میشید سے روایت ہے۔حضرت عبداللہ بن رواحہ دی اللہ علیہ کی جب عشی طاری ہوئی تو ان کے پاس رسول اللہ علیہ تشریف لائے اور دعا کی کہ اے اللہ! اگر ان کی موت کا وفت آگیا ہے تو موت کو ان پر آسمان کر دے اور اگر موت کا وقت نہیں آیا ، تو انہیں شفا دیدے ، جب انہیں افاقہ ہوا تو عرض کیا یارسول النتیجی امیری ماں واجیلا ہ واظہرہ کہدری تھی تو فرشتہ لوہے کا گرز اٹھا کر کہدر ہا تھا کہ کیا تو ایبا ہی ہے جبیہا کہ وہ کہدر ہی ہے ، اگر میں ہاں کہتا تو وہ مجھے اس گرزے سے مارلگا تا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ابن عمر رقط الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عبداللہ بن رواحہ رفط پر عقی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف طاری ہوئی تو رونے والیاں واویلا کرنے کھڑی ہوگئیں، پھرنی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف لائے اور انہیں افاقہ ہوا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ جھ پر ہے ہوئی طاری ہوئی تو عورتوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک فرشتہ اٹس، اس کے ہاتھ میں لوہ کا گرز تھا اوراس نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک فرشتہ اٹس، اس کے ہاتھ میں لوہ کا گرز تھا اوراس نے اے میرے ہاؤں کے ورمیان کر کے کہا: کیا تو ایب بی ہے، جیسا عورتیں کہدرہی ہیں؟ میں نے کہا بہیں، اگریس ہاں کرتا وہ جھے گرز سے مارلگا تا۔

﴿ طِراني ﴾

حسن ہے روایت ہے کہ حضرت معاذین جبل صفح اللہ پر عشی طاری ہوئی تو ان کی بہن بین کرنے لگیں اور کہنے لگی واجملا و، جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے اپنی بہن ۔ کہا: آج کے دن تم بمیشہ کیلے عذاب دینے والی بن گئی تھیں۔ انہوں نے کہا اگر جس ایذا دینے والی ہوتی تو یہ بات جھے پر گران ہوتی ، انہوں نے کہا اگر جس ایذا دینے والی ہوتی تو یہ بات جھے پر گران ہوتی ، انہوں نے کہا: جب تم واجملا و کہہ رہی تھیں تو فرشتہ جھے خوب جھڑک رہا تھا اور وہ کہ رہا تھا: کیا تو ایسا بی ہوتی ایک کہا تھیں۔

﴿ طِراقَ ﴾

حفرت ابراہیم بن عبدالرحن بن عوف ضفی کے دوایت ہے کہ حفرت عبدالرحلٰ بن عوف حفی ہے۔

خت یہ رہوئے اوران پڑئی طاری ہوگئی حتی کہ لوگوں نے گمان کیا کہ ان کی جان نکل گئی ہے اورلوگ

ان کے پاس اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے چاور ڈال دی، اس کے بعد جب انہیں افاقہ ہوگیا تو

انہوں نے کہا: میرے پاس دوفر شتے آئے جو بڑے درشت خوشے ان دونوں نے کہا: ہمارے ساتھ چلو

انہوں نے کہا: میرے پاس دوفر شتے آئے جو بڑے درشت خوشے ان دونوں نے کہا: ہمارے ساتھ چلو

تاکہ ہم العزیز الا مین سے تمہارا فیصلہ کرائیس تو وہ دونوں مجھے لے کر چلے، پھران دونوں کو دواور فرشتے

علے جوان دونوں سے بہت ہی نرم اور رحم والے شعے انہوں نے کہا کہ اسے کہاں لے جاتے ہو؟ ان

دونوں نے کہا: ہم عزیز الا مین کے در بار میں فیصلے کیلئے لیے جاتے ہیں، فرشتوں نے کہا: اسے چھوڑ دو

کیونکہ یہان لوگوں میں سے جیس جن کیلئے سعادت پہلے ہی لکھی ہا چھی ہے جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں

گونکہ یہان لوگوں میں سے جیس جن کیلئے سعادت پہلے ہی لکھی جا جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں

ھوائین انی الدین اوران میں نے وفات پائی۔

میں ان کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حقی ہے ایک ماہ تک زندہ رہے، پھرانہوں نے وفات پائی۔

میں انہوں نے وفات پائی۔

بيدعاما نكاكرو:

کے اصیب میں بوڑھے تھے اور وہ مرنے کو دوست رکھتے تھے، وہ دی و نگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بڈیاں گھس گئی تیں۔ اب مجھے اپنی طرف بلالے۔

حضرت عرباض نے فرہ یا کہ ایک دن میں دھٹن کی مسجد میں تھا اور میں نماز پڑھ کراپٹی موت کی دعا مانگ رہا تھا، اچا تک ایک جوان و یکھ جولوگوں میں بہت خوبھورت اور سبز چا دریں اور ہے ہو۔
تھا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ تم اس دہ کو دہ کو دہ میں نے کہا، اے بھیتے! پھر میں کیا دعا ہا گھوں؟
اس نے کہا: تم میدد عا و نگا کروک اسا اللہ اللہ علی ہوں اور مدت پوری ہو، میں نے پوچھا: اے نو جوان!
تم کون ہو؟ القد تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اس نے کہا میں رتا کیل ہوں اور مسلمانوں کے سینوں سے حزن و ملل کودور کرتا ہوں، پھروہ مرد کر چلا گیا اور میں نے کہا کہ کونہ و یکھا۔

﴿ ابن اني الدني ،طبر اني ، ابن مساكر ﴾

## حضرت ابو بريره وهيه اورشيطان کا چور بن کرآيا:

ابن سیرین رزینسے حضرت ابو ہریرہ حفظہ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا رسول امتد منافقہ نے جمھے رمضان المبارک کے مہینے ، زکوۃ کی حفاظت کا کام میر دفر مایا ، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور وہ غلہ کے واجر نے بہرنے مگاتو ہیں نے اسے پکڑ لیا اور کہا: ہی ضرور تجمیے رسول امتد میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا: ہی ضرور تجمیے رسول امتد میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا: ہی ضرور تجمیے رسول امتد میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا: ہی ضرور تجمی رسول امتد میں ہے ہاں کے کرجاؤں گا۔

اس نے کہا، میں مختاج ہوں، میرے اہل وعیال ہیں اور جھے شدید احتیاج ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا، جب میں نے اسے چھوڑ دیا، جب میں نے آئے

اے ابوہریوہ (ﷺ) ہم نے رات اپنے قیدی کا کیا گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول الشریکی اس نے شاید احتیاج اور عیال واری کی شکایت کی تو جھے اس پر رحم آگیا اور عیں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کر یم انتظافی نے فرمایا: سنوا اس نے تم سے جھوٹ کبنا ور وہ پھر آئے گا اور تم اسے دوبارہ آنے پر پہچان لو کے ، لہٰذا میں اس کی گھات میں رہا، چنا نچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھر نے لگا۔ میں نے اسے پکڑلیا اور کہا: اب میں ضرور تجھے رسول الشریک کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا: جھے چھوڑ دیجے کیونکہ میں جان ہوں اور میر سے اہل وعیل ہیں، اب نہیں آؤں گا۔ جھے اس پر دم آگیا اور اسے چھوڑ دیا، جب میں جو کی تو رسول الشریک نے میں اس نے مراحیا کی شکایت کی، یجھے رحم آگیا اور اسے چھوڑ دیا۔ کیا: یارسول الشریک ہے اس نے حاجت اور عمال کی شکایت کی، یجھے رحم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کیا: یارسول الشریک ہے اس نے حاجت اور عمال کی شکایت کی، یجھے رحم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کیا: یارسول الشریک ہے اس نے حاجت اور عمال کی شکایت کی، یجھے رحم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کیا: یارسول الشریک ہے تھوٹ کیا اور وہ پھرآئے گا۔

تو میں تیسری مرتبہ اسکی گھات میں رہا، چنانچہوہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ کھرنے لگا، میں نے اسے چکڑ لیا اور کہا: میں ضرور تخصے رسول القد علیہ کے پاس لے کرجاؤں گا اور یہ تیرا تیسرا پھیرا ہے اور تو یعنی دلاتا رہا کہ اب نہ آؤں گا گر تو آتا رہا۔ اس نے کہا: مجھے چھوڑ و پیجے ، میں آپ کو چندا ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تعالی تنہمیں نفع وے گا۔

پھر کہا جب ہم اپنے بستر پرسونے کیلئے آؤنو آیت الکری پڑھو، یہاں تک کداسے ختم کرلو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بمیشہ تمہاری حفاظت ہوگی اور شیج تک تمہارے قریب شیطان ندآئے گا، جب میں نے صبح کی تو حضور نبی کر می افظیے سے یہ عرض کیا، آپ نے فرہ یا: اس نے بات تو تجی کبی مگر وہ خود جموٹا ہے۔ اے ابو ہر برہ دھی ہے! تم جانے ہو کہ تین دن تک تم کس سے با تیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: نہیں ۔ فرمایا: وہ شیطان تھا۔

﴿ بخارى ، نسائى ﴾

ابومتوکل نا جی رہ بیٹید، حضرت ابو ہر رہ دھ کھی ہے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس اموال صدقات کے گھر کی چائی فی اوراس گھر ہیں تھجوریں تھی۔ایک دن وہ گئے اور دروازہ کھول تو ویکھا کہاس میں سے ایک لپ تھجوریں اٹھائی گئی ہیں۔ پھرووس نے دن گئے تو دیکھا کہ پھرایک لپ تھجوریں اٹھائی گئی ہیں، پھر تیسرے دن گئے تو دیکھا کہ پھرایک لپ تھجوریں اٹھائی گئی ہیں، پھر تیسرے دن گئے تو دیکھا پھرایک لپ تھجوریں اٹھائی گئی ہیں تو انہوں نے نبی کریم علی ہے۔اس کی شکایت کی۔آپ نے ان سے فرمایا: کیاتم پہند کرتے ہو کہ اس لینے والے کوتم پکڑ لو؟

انہوں نے عرض کیا: ہی ہاں، فرہ بیا. جبتم روزہ کھولوتو کہن "سبحان من سخوک لعجمد ملائے"، تو انہوں نے کہا: اواللہ کے دشمن! تو ہی ملائے ہیں انہوں نے کہا: اواللہ کے دشمن! تو ہی ملائے ہیں نے انہوں نے کہا: اواللہ کے دشمن ان کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا: اواللہ کے دشمن ان کھوروں کو ہمان سے اٹھانے والا ہے۔ اس نے کہا: ہاں گر جھے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسرے دن آیا، پھر تیسرے دن شایا گر جنات کے حاجت مندوں کیلئے تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسرے دن آیا، پھر تیسرے دن آیا۔ اس وقت انہوں نے کہا. کیا تو نے جھے سے عہد نہ کیا تھا کہ اب نہ آؤل گا، لیکن آج میں تجھے نہ چھوڑ وں گا۔ ضرور تجھے رسول التسنائے کے پاس نے کر جاؤں گا۔ س نے کہا: ایس نہ کیجئے، میں آپ کوالیے چھوڑ وں گا۔ ضرور تجھے رسول التسنائے کے پاس نے کر جاؤں گا۔ س نے کہا: ایس نہ کیجئے، میں آپ کوالیے کہا تا ہوں کہ جبتم اسے پڑھو گے تو کوئی جن تہر در نے رہے ہیں نہ کا دروہ آ بہت الکری ہے۔ کہا تا ہوں کہ جبتم اسے پڑھو گو گئی جن تہر در نے رہے ہیں نہ آئے گا، اوروہ آ بہت الکری ہے۔ کہا تا ہوں کہ جبتم اسے پڑھو گو گئی جن تہر در نے رہے ہیں نہ آئے گا، اوروہ آ بہت الکری ہے۔ کہا تا ہوں کہ جبتم اسے پڑھو گو گئی جن تہر در نے رہے ہیں نہ ویں گا، این مروہ یہ ابواجیم کی

آيت الكرس اورسورة بقره كي آخرى آيات كى فضيلت:

حضرت معاذین جبل حقیقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تابیہ نے معدقہ کے محبور میں رفر دیے۔ میں روز اندان میں کی پاتا تھا۔ محبور میر ہے پر وفر وے اور میں نے انہیں ایک کوٹھڑ کی میں رکھ دیئے۔ میں روز اندان میں کی پاتا تھا۔ اس کی شکایت میں نے رسول انتد تابیہ ہے کہ۔ آپ نے جھے سے فر ویا: وہ شیطان کا کام ہے، تم اس کی گھات میں رہا، جب رات ڈھل گئی تو ہاتھی کی ما نندا کے شبیہ نظر آئی، جب وہ دروازے پر پہنچ گیا تو وہ ایک سوراخ سے اس کوٹھڑ ی کے اندر داخل ہوگیا اور وہ محبور کے قریب پہنچ کراسے کھانے لگا، میں نے اپنے کپڑول کوسمیت کرانہیں باندھااور نعرہ لگایا:

"اشهد أن لا اله الا الله وأن محمد عبده و رسوله"

اے دشمن خدا! تو صدیے کے مجوروں کے دریے ہو گیا ہے اور میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا۔ لوگ تجھ سے زیادہ اس کے حق دار تھے۔ میں کجھے ضرور رسول اللہ علیات کے پاس لے کر جاؤں گا، پھر اس نے جھے ہے عہد کی کہ دوبارہ نہ آؤں گا۔ بن کو بین رسول اللہ علیہ کی خدمت بیں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ بیں نے کہا: اس نے جھے ہے عہد کیا ہے کہ دوبارہ نہ آؤں گا۔ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا. وہ ضرور آئے گا اور تم اس کی گھات میں رہوتو میں دوسری رات بھی اس کی گھات میں رہوتو میں دوسری رات بھی اس کی گھات میں بیٹھ کیا اور اس نے پہلے کی مانندوہی کیا اور میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ اس نے پھر بھی سے وعدہ کیا کہ اب نہ وہ کی ویسا ہی کا مور میں اس کی گھات میں رہا تو تیسری رات بھی اس کی گھات میں رہا تو تیسری رات بھی اس کی گھات میں رہا تو تیسری رات بھی اس کی گھات میں رہا تو تیسری رات بھی اس کی گھات میں رہا تو تیسری رات بھی اس کی گھات میں رہا تو تیسری رات بھی اس کی گھات میں رہا تو تیسری رات بھی اس کی گھات میں رہا تو تیسری رات بھی اس کی گھات میں رہا اور اس نے پھر ویسا ہی کیا۔

میں نے کہا: اے دشمن خدا! تو نے جھے سے دومر تبہ وعدہ کیا ہے، اب بیر تیسری مرتبہ ہے۔ اس
نے کہا میں عیالدار ہوں اور میں تمہارے پاس نصیبین سے آتا ہوں، اگر جھے اس کے سوا پھے میسرآتا تو
میں تمہارے پاس ندآتا اور میں تمہارے اس شہر میں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ تمہارے آقا تنایقہ مبعوث
ہو کے اوران پر دوآ بیتیں ایس تازل ہو کیں جن کی بنا پر ہمیں نصیبین بھا گنا پڑا۔ وہ دوآ بیتیں جس گھر میں
تمین مرتبہ پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اب اگر تم جھے چھوڑ دو تو میں تہمیں وہ
دونوں آپیتیں بتائے دیتا ہوں۔

میں نے کہا بتاؤ، میں جھوڑ دول گا، تواس نے کہا وہ آیت الکری اور سورہ بقر کی آخری تین آیتیں "امن الموسول" ہے آخر تک ہیں۔ تو میں نے اسے جھوڑ دیا، سے کو جب میں حضور نبی کریم تنایہ کی خدمت میں صاضر ہوا اور واقعہ عرض کی تو حضور نبی کریم تنایہ ہے۔ ماضر ہوا اور واقعہ عرض کی تو حضور نبی کریم تنایہ ہے نے فر مایا: اس نے بات کچی کہی کیکن خود جھوٹا ہے۔ ماضر ہوا اور واقعہ عرض کی تو حضور نبی کریم تنایہ ہے تھا مایا: اس نے بات کچی کہی کیکن خود جھوٹا ہے۔

حضرت ہریدہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا میرا نے کا ڈھیر تھا، جھے اس کی کمی معلوم ہوئی۔ تب میں رات کو گھات میں رہا، اچا تک ایک عورت آئی اور وہ غلہ پراٹری، میں نے اسے پکڑلیا اور کہا میں تھے نہ چھوڑوں گا۔

یہاں تک کہ بیں تختے رسول التعلیق کے پاس لے جاؤں گا۔اس نے کہا: بیں الی عورت ہوں کہ میری عیال زیادہ ہے اور اب دوبارہ نہ آؤں گی اور اس نے جھے سے تنم کھائی۔ بیس نے اسے چھوڑ ویا، پھر میں نے نبی کر پیم میں فائے۔ بیس حاضر ہوکر واقعہ عرض کیا۔

آپ نے فرہایا اس نے جھوٹ کہا اور وہ جھوٹی ہے، چٹانچہ وہ ووبارہ آئی اور میں نے اسے پکڑ

ایا اور اسنے جھے سے وہی ہات کی جو پہلے کہی تھی اور دوبارہ نہ آنے کی تشم کھائی۔ میں نے نبی کریم علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی ہے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرہایا: اس نے جھوٹ کہا اور وہ جھوٹی ہے تو پھر وہ تیسری مرتبہ آئی، میں نے اسے پڑھو گے تو اسے پکڑ ریا۔ اس نے کہا: جھے جھوڑ و تیجئے تا کہ میں آپ کو اسی چیز بتاؤں، جب تم اسے پڑھو گے تو تہمارے مال واسیاب کے قریب ہم میں سے کوئی نہ آئے گا۔ وہ یہ کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اپنی جان اور اپنے مال برآیت الکری بڑھاو۔

من نے بیرواقعہ رسول اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ نے فر مایا 'اس نے بات سجی کی کیا ہے کہا کہ اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ نے فر مایا 'اس نے بات سجی کی کیکن وہ خود جھوٹی ہے۔

﴿ يَهِي ﴾

حضرت ایوایوب انصاری فظیہ سے روایت ہے۔ ان کا ایک بالا خانہ تھا۔ ایک خول آتی اور غلہ وغیرہ لے جایا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ سے ابوایوب انصاری فظیہ نے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرماید. جب غول آئے تو تم سم اللہ کہ کر کہنا کہ رسول اللہ علیہ تھے بلاتے ہیں تو وہ غول آئی اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہ اب نبیس آؤں گا اور انہوں نے اسے جانے دیا ، جب وہ نبی کریم میں ہے کہ دربار میں آئے تو حضور نبی کریم میں ہے نے فرمایا: تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے اسے پکڑلیا تھا گراس نے کہا: اب نبیس آؤں گی ، اس پر میں نے اسے جانے دیا۔

حضور نبی کریم علی نے فرمایا: وہ ضرور آئے گی۔ تیسری مرتبہ میں نے اسے پکڑا تو اس نے کہا:
مجھے جانے دیجئے، میں آپ کوالی چیز بتاتی ہوں کہ آپ اسے پڑھیں گے تو کوئی چیز آپ کے پاس نہ
آئے گی، وہ آبت الکری ہے۔حضور نبی کریم سلی نے بیس کرفر مایا، اسنے کی کہا گروہ جھوٹی ہے۔

(احمد، تریدی، حاکم ، ایوجیم کی

حضرت ابوابوب انصاری طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میرے بالا خانے میں میری کھجوری تے کہا: میرے بالا خانے میں میری کھجوری تھیں۔ میں نے دیکھا تو وہ کم تھیں۔ اس کا تذکرہ رسول اللہ علیہ سے کیا۔ آپ تا تھی نے فر مایا:
کل کوئم اس میں ایک ملی پاؤ کے ، اس ہے کہنا: تھے رسول اللہ علیہ بلاتے ہیں، چنانچہ جب دوسرا دن ہوا
تو انہوں نے اس میں ملی پائی۔ آپ نے کہا: تھے رسول اللہ علیہ بلاتے ہیں، وہ ملی بوڑھی عورت بن گئی،
پر انہوں نے ذکورہ صدیت کو بیان کیا۔

﴿ ايولعيم ﴾

عبدالرحمن بن ابی عمرہ ظاہر سے انہوں نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ حضرت ابوالوب انساری ظاہر کا بالا فائہ تھا۔ اسکے بعد انہوں نے نہ کورہ صدیث بیان کی اور حاکم رائین علیہ نے تیسری سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ظاہر کہ صدیت بیان کی اور حاکم رائین علیہ ہے دوایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ تھے حضرت ابوالوب انساری ظاہر کے کمرے میں تشریف فرما تھے اور ان کے طعام خانے میں مجبوری ہوئی تعیمی تو کوئی جیز سوراخ سے بلی کی شکل میں داخل ہوتی اور طعام خانے سے اسے لے لیتی تھی۔ حضرت ابوالوب بیز سوراخ سے بلی کی شکل میں داخل ہوتی اور طعام خانے سے اسے لے لیتی تھی۔ حضرت ابوالوب انساری ظاہر کے نبی کریم علیہ بیات کی ۔ آپ علیہ نے فرمایا: وہ نبول ہے اور جب وہ آئی اور انہوں نے اس سے وہ کی کہا، اس نے کہا: جمعے تھوڑ و جبح کہا کہا: اس نے کہا: جمعے جھوڑ و جبح رسول اللہ علیہ کے رہول اللہ علیہ کے ایک کے در ایک کی ۔ اس سے وہ کی کہا، اس نے کہا: جمعے جھوڑ و جبح کے ۔ اب بیس آؤں گی، چھر نہ کورہ صدیت کھمل بیان کی ۔

4 P 6 3

بسند جیدر برانشمیہ حضرت ابوسید ساعدی صفحہ سے روایت ہے۔ انہوں نے اپنے باغ ہے تھجوریں تو ژکر گودام میں رکھیں تو ایک غول آئی اور گودام میں تھس کر مجوریں چراتی اوراے خراب کرتی تھی۔انہوں نے نی کر پھی اسید! وہ خول ہے۔ تم اس کی شکایت کی۔ حضور نی کر پھی تھی تھے نے فر مایا اے اسید! وہ خول ہے۔ تم اس کی آجٹ پر کان رکھنا، جب تم اس کی آجٹ سنوتو ہم اللہ مَبد کر ہن کے رسوں اللہ تابیق تھے جواتے ہیں تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس خول نے ان ہے ہیں، اے اسید! مجھے رسول اللہ تعلیق کے پاس جانے کی تکلیف سے معاف رکھو، میں تم کو اللہ تعالی کی جانب سے عہد ویتی ہوں کہ اب نہ آول کی اور میں تمہیں ایک قرآنی آبیت بتاتی ہوں کہ تم اے اپنے بر تنوں پر پڑھو کے تو کوئی اے نہ کھوں سے گا۔ وو آبیت الکری ہے۔ بیان کر رسول اللہ تعلیق نے فرمایا اس نے بہت تھی کہی گر وہ خود جھوٹی ہے۔

﴿ طِبرانی ، ابولیم ﴾ حضرت افی بن کعب هفتی اور وہ کے بیات کے کہ ان کی ایک جگہ مجبوری فٹک کرنے سیان تھی اور وہ خوداس کی نگہ بانی کرتے سے تھی اور وہ خوداس کی نگہ بانی کرتے سے تھی گروہ کی مجبوروں کوروز کروز کم ہوتے یاتے نقے۔ ایک رات انہوں نے اس بگہ کا پہرہ دیا۔ اچ تک انہوں نے ایب باؤر دیکی جو باٹ ہے کی مانند تھا۔ حضرت الی بن کعب رفظینہ نے کہا جس نے اس میں نے اس سے سوام کیا اور اس نے بجھے سان م کا جواب دیا۔ پھر جس نے پوچھا تو جنات جس سے بہ اپنا ہو تھی پھر اتو اس نے جھے ہاتھ کی انسانوں جس سے؟ اس نے کہا جنت جس سے۔ جس نے کہا اپنا ہو تھی بھر اتو اس نے جھے ہاتھ کی باتھ ایک کے کہا جس دیا ہے جس کے بال جسے بال جس دیا جس کے دیا جس کے مشاب اور کے کے بال جسے بال جسے بال جس دیا ہوں جس کے دیا جس کے مشاب اور کے کے بال جسے بال جسے بال جس دیا جس کے دیا جس کے مشاب اور کے کے بال جسے بال جس دیا ہی ہی ہا کھی کے دیا ہوں جس کے دیا ہوں جس کے دیا ہوں جس کے دیا ہے دیا ہوں جس کے بال جس کی بال جس کی کھی کے دیا ہوں جس کے دیا ہوں کی دیا ہوں دیا ہوں ک

میں نے پوچھا، کیا جنات ایت ہی پیدائے گئے ہیں؟ اسنے کہ جنات بجھے خوب جائے ہیں کہ ان میں بجھے نے یا دہ کیا جوتم اب تک ان میں بجھ سے زیادہ اشد کوئی نہیں ہے۔ میں نے پو پھا کس بات نے تہہیں اس پر آ مادہ کیا جوتم اب تک ان مجموروں کے ساتھ کرتے ہو؟ اس نے کہا جھے معلوم ہوا ہے کہ آیسے محق ہو جو صدقہ کرنے کو مجوب سی محصے ہوتو میں نے پوچھا، تم سے محفوظ رہنے کی سیحتے ہوتو میں نے پال کے تنہاری نفذا ہے ہم بھی حصد حاصل کریں۔ میں نے پوچھا، تم سے محفوظ رہنے کی کوئی تد بیر ہے؟ بی نے کہا تیا اور آپ کوئی تد بیر ہے؟ بی نے کہا تیا اور آپ سے بیدواقعہ عرض کیا آپ نے نے بات ایک تی تی کریم انتیافی کے پاس آیا اور آپ سے بیدواقعہ عرض کیا آپ نے فروی سے نے بات کی تی ہے۔

﴿ ابويعني ، حاكم ، يهي ، ابونعيم ﴾

ابواسحاق رویش یہ دوایت ہے۔ انہوں نے کہ ایک رات حضرت زیدین ثابت طفی اپنے سے انہوں نے کوچھا بیشور کیسا ہے؟ تو جنات میں سے باغ گئے تو انہوں نے بوچھا بیشور کیسا ہے؟ تو جنات میں سے ایک نے کہا: ہمیں خشک سالی کا سامن ہے۔ میں نے اراوہ کیا کہ تمہارے بھول میں سے جھے پکھے حصہ ایک نے کہا: ہمیں خشک سالی کا سامن ہے۔ میں نے اراوہ کیا کہ تمہارے بھول میں سے جھے پکھے حصہ سے ایک ایک ایک ایک میں اوہ چیز بتاؤ جس سے ایک ایک سے میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں ایک کہا تاؤ جس سے جم تم سے محفوظ رہیں۔ اس نے کہا: "بیت الکری ہے۔

﴿ الواشخ كمَّاب العظمد ﴾

حضرت ابن مسعود حفظته ہے روایت ہے کہ ایک صحفی کو مدینہ طیبہ کے ایک کو ہے میں شیطان ملا اوران دونوں کی کشتی ہوئی تو اس نے شیطان کو پچھاڑ لیا۔ شیطان نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تنہیں ایک چیز بنا تا ہوں جس سے تنہیں تعجب ہوگا تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا تم سورہ کھرہ پڑھا کرتے ہو؟ اس نے کہا، جا کہ جا تا ہے اوراس کی اس نے کہا، ہاں۔ شیطان اس میں سے پچھیٹیس سے تا گریے مورہ پشت پھیر کر بھاگ جا تا ہے اوراس کی اس نے کہا، ہاں۔ شیطان اس میں سے پچھیٹیس سے تا گریے کہ وہ پشت پھیر کر بھاگ جا تا ہے اوراس کی

آ واز الیکی ہوتی ہے جیسے گدھے کے گوز کی آ واز ۔ سی نے حضرت ابن مسعود در اللہ سے بع تھا: وہ کون مخص تفا؟ انہوں نے کہا: حضرت عمر بن خطاب طاقہ۔

﴿ ابن عبيده فض كل القرآن ، داري ، طبر اني ، يبيتي ، ابولعيم ﴾

بندهس حصرت هفعه رضی الندعنها کی کنیرسدیه کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله منابع نے فرمایا: جب سے حصرت عمر رضی الندعنها کی کنیرسدیا تو شیطان ان سے نبیل ملا مگروہ اوندھا کر پڑا۔ علاقہ نے فرمایا: جب سے حصرت عمر رضی بھانے اسلام قبوں کیا تو شیطان ان سے نبیل ملا مگروہ اوندھا کر پڑا۔ علاقہ کے فرمایا: جب سے حصرت عمر رضی بھانے اسلام قبوں کیا تو شیطان ان سے نبیل ملا مگروہ اوندھا کر پڑا۔

حضرت عمار بن ياسر صفحه كاشيطان كوتين بار يحيار تا:

حضرت علی المرتفنی کرم اللہ وجہدالکریم ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ ایک سفر میں ہم نی کریم ہے پائی کریم ہے ہے۔ انہوں نے کہ ایک سفر میں ہم نی لاؤ، تو وہ گئے اور انہیں جبٹی کی صورت میں ایک، شیطان ملا اور وہ ان کے اور چشمہ کے درمیان حاکل ہوگیا۔ تو حضرت عمار طفی نے اے پچھ ٹر دیا، اس نے کہا جھے چھوڑ دو، میں تمہارے اور چشمہ کے درمیان حاکل ورمیان ہے میں تمہارے اور چشمہ کے درمیان ہے ورمیان ہے درمیان ہے دوبارہ پکڑ لیا اور چیما ٹر ڈالا۔ اس نے کہا، جھے چھوڑ دیا گر وہ پھر مقابل آیا اور حضرت عمار طفی نے دوبارہ پکڑ لیا اور چیما ٹر ڈالا۔ اس نے کہا، جھے چھوڑ دو۔ میں تمہارے اور چشمہ کے درمیان ہے ہے جاتا ہوں تو انہوں نے اسے جھوڑ دیا گر متن بل آیا اور حضرت عمار طفی نے پکڑ لیا اور چیمار کی رفی ہے کہا اور حضرت عمار طفی نے پکڑ لیا اور جیمار کی رفی نے بل تا ہوں تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا گر مانا بھی میں تمہارے اور چشمہ کے درمیان ہے جاتا ہوں تو انہوں نے اسے جھوڑ دیا گر مانا بھی میں تا ہوں تو انہوں نے اسے جھوڑ دیا گر مانا بھی اور حضرت عمار طفی تھی کر ایا اور حضرت عمار طفی کی کر لیا اور حضرت عمار طفی تا ہوں تو انہوں نے اسے جھوڑ دیا گر وہ تیس تا ہوں تو انہوں نے اسے جھوڑ دیا گر مانا کی اور حضرت عمار طفی تو تا ہوں تو انہوں نے اسے جھوڑ دیا گر وہ تیس تعربار دیا گر د

شیطان حضرت محمار منظینه اور چشمه کے درمیان عبشی غلام کی صورت میں حائل ہو گیا ہے اور اللہ
تعالیٰ نے حضرت می رضطینه کواس پر غالب کر دیا ہے۔ حضرت علی امرتضی منظینه نے فر مایا ہم حضرت ممار
منظینه سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ اللہ تھیں ہے۔ بیان کر حضرت می رضطینه نے کہا ،
خدا کی تنم !اگر مجھے یہ معلوم ہوج تا ہے کہ وہ شیطان ہے تو میں اسے ضرور قبل کر دیتا۔

﴿ ابوالشيخ كماب المظمن وابوقيم ﴾

حضرت ممار بن یاسر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم عیفی نے جھے ایک کو کیں کی طرف بھیجا تو ایک شیط ن ان تی کی صورت میں جھے ملا اور وہ جھے سے لڑا گر میں نے اسے پچھاڑ
دیا، پھر میر ہے ساتھ جو پھر تھا، اس سے اس کا سر کچلنے لگا۔ نبی کر یم سیفی نے نے سی بہ نے فر مایا. کنو کس کے قریب حضرت میں رضی ہی کہ فر مایا. کنو کس سے قریب حضرت میں رضی ہی اور وہ ان سے لڑر ہا ہے۔ پچھ دیر بعد میں نے آکر واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فر مایا: وہ شیطان تھا۔

﴿ بِهِينَى وَالْوَقِيمِ ﴾

جینی را بھیں نے فرہ یا: اس صدیث کی تائید حضرت ابو ہریرہ دھی گئے کا وہ تول کرتا ہے جوانہوں نے اہل عراق سے کہا تھا، کیاتم میں وہ حضرت ممار بن یاسر کھی تیس میں جن کو القد تعالی نے اپنے نبی کریم مشابقہ کی زبان مہارک سے شیطان کے پنج سے چھڑا یہ تھا۔ (علامه سيوطي رخمة ميان فرمايا حاكم رخمة ميان الصروايت كياب)

حضرت محمار معظی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کر بھولی کے ساتھ رو کر اسٹانوں اور جنوں سے جنگ کی ہے؟ فرمایا کہ میں اور جنوں سے جنگ کی ہے؟ فرمایا ، اس وقت رسول النہ اللہ کے ساتھ ایک منزل میں اترے اور میں نے پانی لانے کیلئے ری اور ڈول اٹھایا ، اس وقت رسول النہ اللہ نے کیلئے ری اور ڈول اٹھایا ، اس وقت رسول النہ اللہ نے کے ساتھ ایک منزل میں اترے اور میں نے پائی لانے کیلئے ری اور ڈول اٹھایا ، اس وقت رسول النہ اللہ نے کہا تھے ہے ہو ما ہو گا اور وہ جمہیں پائی ہے رو کے گا ، وہ انہ بیانی ہو اور اس کے سر پر بہنی ، اچ کک کالا شخص نمودار ہوا گویا کہ وہ خت جنگ آزووہ ہوا اور اس کے کہا نی اور اس کو کہا تھے اس کو کی سے آئی ایک ٹوکس نے است اور اس کے بعد میں نے اپنی ملک بھری اور اس کے بعد میں نے اپنی ملک بھری اور اس کے بعد میں آئی کو کیل ملک بھری اور اس کے طابق کی کو میں نے آئی کے کہا کو کیل ملاقی؟ پھر میں نے واقع عرض کیا۔ آپ منظ کے فرمایا: وہ شیطان تھا۔

﴿ ابن سعد امندابن را ہو یہ ﴾

# نی کریم علیت نے ابود جانہ نظاف کو چندا یات تحریر کرادیں جنہوں نے شیطان کوجلاڈ الا

حضرت ابود جانہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے ہما. میں ۔ رسول التنظیمی ہے شکایت کی اور میر خض کے بارسول التنظیمی اور ایس بہر پر لیٹا ہوا تھ کہ اچا تک میں نے چکی چلے جیسی آواز اور شہد کی محموں کی بھنمینا ہے کی مانند آواز سی اور میں نے ایس چک دیکھی جیسے بحل کوند تی ہے تو میں نے خوفز وہ

ہوکرا پناسراٹھایا اور دیکھا کہ سیاہ سامیہ ہے جواوپر بلند ہور ہاہے اور میرے محن میں دراز ہور ہاہے تو میں اس کے قریب گیا اور اس کی جلد کو چھوا تو اس کی جلد سیمہ کے کا شنے جیسی تھی اور اس نے میرے چیرے پر آگ کے شرارے چھنکے۔ میں نے گمان کیا کہ میں جل گیا ہوں۔رسول الند میانید نے فر مایا:

اے ابود جاند ﷺ؛ وہ تیرے مکان کا رہنے والا ہے، پھر فر مایا: میرے پاس کاغذ و دوات لاؤ تو میں لا یا اور حضور نبی کریم سیان نے خصرت علی الرتضٰی ﷺ کودے کرفر مایا: نکھو:

بَشَم الله الرَّحُمنِ الرَّجيِّم

هذا كتاب من رسول الله رب العالمين الى من طرق الدار من العمار ولزوار و الصالحين الاطارق يطرق بخير يا رحمن

#### اما بعل

فان لنا و لكم في الحق سعة فان تك عاشقا مولعا او فاجرا مقتحما او راعيا حقا مبطلان هذا كتاب الله ينطق علينا و عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون و رسلما يكتبون ماكنتم تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذان وانطلقوا الى عبدة الاصنام و الى من يزعم ان مع الله الها آخر لا اله الا هو كل شئي هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون تغلبون حم لا تنصرون حم عسق تفرق اعداء الله و بلغت حجة الله و لا مول ولا قوة الا بالله فسيكفيكهم الله و هو السميع العليم.

حفرت ابود جانہ فاقیہ نے فر مایا میں رسول استین کی اس تر یکو لے کرائے گھر گیا اور اپنے مر کے بنیچا ہے رکھ لیا اور دات کو میں سوگی اور جھے ایک جی نے جگایا، وہ کہدر ہا تھا: اے ابود جانہ فاقیہ الات وعزی کی تتم ! ان کلمات نے جھے جلا ڈ الا تتم ہے اس تحریر کے ، لک کی ، جب تم اس تحریر کو جھے ہے اشا لو گئو ہم نہ تمہارے گھر ول میں ، جب سمج ہوئی تو میں نے نماز گئو ہم نہ تمہارے گھر ول میں ، جب سمج ہوئی تو میں نے نماز میں اور جو بات جن سے میں نے سی ، آپ سے عرض کیا: آپ تا اللہ نے فر رسول الشین کے ساتھ پڑھی اور جو بات جن سے میں نے سی ، آپ سے عرض کیا: آپ تا ہے فر ما یا: اس ابود جانہ فاقیہ اس قوم ہے اس ذات کی جس نے جھے حق کے ساتھ میں جنال رہے گا۔

🗘 (گویا که په تعویز تھا جوکه نبی کریم علیظ نے عطافر مایا۔)

بیمنی رأینیم نے ایک سی اور ایک سی دوایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندھیری دات میں دسول الشعافیہ کیساتھ میں جارہا تھا، آپ نے ایک فیض کو "قل یاایھا المکفرون" پڑھتے سنا۔ نبی کر پر سیاتھ نے فرمایا: سنو! مختص شرک سے برات کا اظہار کر رہا ہے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک فیض کو "قل ہو اللہ احد" پڑھتے سنا۔ نبی کر پر سیاتھ نے فرمایا: سنو! یخص بلاشہ بخشا گیا، پھر میں نے اپنی سواری کوروک لیا تا کہ دیکھوں کہ کون پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اپنی سواری کوروک لیا تا کہ دیکھوں کہ کون پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اپنی سواری کوروک لیا تا کہ دیکھوں کہ کون پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اپنی اور یا میں جانب دیکھا گر جھے کوئی نظر نہ آیا۔ (گویا یہ قر اُت جنات کی تھی۔)

# سركاردوعالم عليه كاغيب كي خبري دينا

# مجاشی (شاومش) کے فوت ہونے کی خبر دینا:

حضرت ابو ہر رہ دفاقی ہے روایت ہے۔ رسول اللہ علیہ نے ای دن صیبہ کرام رضی اللہ عنہم کو شخص کے اس دن صیبہ کرام رضی اللہ عنہم کو شخص کے فوت ہو نے کی خبر دی جس دن نجاشی نوت ہوا اور حضور نبی کریم علیہ صیبہ کو نے کر جنازہ گاہ تشریف لائے اوران کی صفیل یا ندھ کر چار دل کے ساتھ نمی زجنازہ پڑھی۔ تشریف لائے اوران کی صفیل یا ندھ کر چار نئیسرول کے ساتھ نمی زجنازہ پڑھی۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت جابر عظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا، آج ایک مرو صالح (نجاشی) فوت ہوگیا ہے ور صحمہ (، مشاہ صفہ) کی نماز جناز و پڑھو۔

﴿ بخاري مسلم ﴾

حفرت ام کلثوم رضی القد عنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر میم علی نے جب حفرت ام سلمہ رضی القد عنها ہے نکاح فر مایا تو آپ نے فر مایا میں نے نجاشی کی طرف سے چند مشک کے اوقیے اور جوڑے بھیج ہیں۔ میں اسے نہیں و آجی شرید کہ ووٹوت ہو گیا ہے اور میں ان ہم یول کونہیں و کھیا گرید کدا ہے میری طرف والیس کرویا ہے تا یہ نہر ایک نی ووقع ہوئی جیس کہ رسول القد علی ہے نے فر مایا کہ میاشی فوت ہوگیا اور ہداید والیس آگئے۔

4 25° }

جیمی را بقی را بقی بین کے درسول اللہ وہ کے گئے کا بیرفر مانا کہ ' میں نہیں دیکھا گرید کے وہ فوت ہو گیا ہے''
واللہ اعلم ۔ آپ نے ہدیوں کواس کی طرف بیسیجنے سے پہلے خبر دینے کا ارادہ فر مایا اور اس کے فوت ہونے
سے پہلے آپ نے ان کلمات کوص در فر مایا۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہوا تو حضور نبی کریم علی نے اس ون اس کے فوت ہونے دن اس کے خد جب وہ فوت ہوا تو حضور نبی کریم علی نے اس

جس چیز ہے جادو کیا گیااس کی خبر دیا:

حضرت زید بن ارقم طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یہ طیب کا رہنے والا ایک مخص رسول انقد عفی کے پاس آیا کرتا تھے۔ ہوئ اس کے پاس امانت رکھ کریم علی علی ہوگئے۔ پاس نے حضور نبی کریم علی کے کہا علی کی ایک گنڈ ابن یا اورات کو کس اس کے پاس امانت رکھ کریم علی علی ہوگئے۔ پھر دوفر شے آئے۔ انہوں نے حضور نبی کریم جنگ کی عید دت کرتے ہوئے بتایا کہ فلال محف نے آپ کیلے گنڈ ابنا کرفلاں کو کمی شی ڈالا ہے اور اس گنڈ ہے کی شدت سے کو کیس کا پانی زرد ہو گیا ہے تو رسول اللہ نے کسی کواس گنڈ ہے کو نکا لئے کیسئے بھیجا اور اس نے اسے نکالا اور اس نے پانی کو زرو پایا ، گنڈ ہے کی جب گر جیں کھولی گئیں تو نبی کریم علی کو شیند آئی۔ اس کے بعد اس محف کو بارگاہ رسائت میں آتے ہوئے د يكها كميا مكر رسول النسطينية نے اس سے يكھ ندفر مايا اور نداس پر نارانسكى كا اظهار كيا۔

﴿ ابن سعد، حاكم ، يبيقي ، الوقيم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی امتد عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی پر کھر کیا گیا۔ اس کا اثر انتا ظاہر ہوا کہ آپ کسی کام کے بارے میں خیال فرماتے کہ کرلی ہے حالانکہ آپ نے اسے کیا نہ ہوتا اور آپ نے اپنے رب سے دعاکی چرفر مایا:

اللہ تعالیٰ نے جھے وہ بات بتا وی ہے جس کے بارے میں نے اس سے پوچھاتھا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ اوہ بات کیا بتا ہی گئی؟ فر مایا. میر سے پاس دوفر شنے آئے ایک پائٹی کی جانب دومرا مربائے آئے بیشا۔ ایک نے دومر سے سے پوچھا۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا: ان پرسحر کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا: اس نے کہا: ان پرسحر کیا گیا ہیں ہے۔ اس نے پوچھا: کس چیز میں کیا ہے؟ اس نے کہا: کشمی سے، کورس کے خلاف میں۔ اس نے پوچھا: وہ کہاں ہے؟ دومر سے نے خلاف میں۔ اس نے پوچھا: وہ کہاں ہے؟ دومر سے نے کہا: فروان کے کنوئیں میں ہے، پھر رسال اللہ علی ہے اس کنوئیں پرتشریف لائے اور فرمایا: یکی وہ کنواں ہے جسے جھے دکھایا گیا ہے۔ اس کے درخت شیطان کے مرجیسے جیں۔ اس کا پانی جسکی مورکی مہندی کے بائی کی ماند تھا۔ آپ نے نکا لئے کا تھم دیا اور اسے نکالا گیا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

کلبی رئیسی ابوصالی رئیسی سے انہوں نے حضرت این عباس طفیلہ سے روایت کی ہے۔ انہول نے کہا کہ رسول اللہ علیہ شدید بیار ہوئے ، تو آپ کے پاس دو فرشتے آئے۔ ایک آپ علیہ کے سربانے بیٹھا اور دوسرا آپ علیہ کے پاکس نے دوسرے سے کہا جہیں کی نظر آتا ہے؟ اس نے کہا : سحر کیا گیا ۔ سے کہا : البید بن اعظم میہودی نے۔ کہا : سحر کیا گیا ۔ کہا : البید بن اعظم میہودی نے۔ پہلے نے پوچھا : وہ سحر کی چڑیں کس جگہ ہیں؟ دوسرے نے کہا ، آل فلاں کے کوئیس میں ایک بڑے پھر کیا ہو ۔ پہلے نے پوچھا : وہ سحر کی چڑیں کس جگہ ہیں؟ دوسرے نے کہا ، آل فلاں کے کوئیس میں ایک بڑے پھر کے نیچر دئی ہوئی ہیں ، لہذا وہاں جاؤ اور اس کا پائی تکال کے پھر اٹھا دُ اور ان چڑوں کو نکال کرا سے جلا وو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جب سے کی تو آپ نے حضرت عمار بن یاس طفیل کو چند صحابہ رسی اللہ علیہ اور وہ کو کیس پرآتے اور انہوں نے دیکھا کہ کو کیس کا پائی جیس ہوئی مولی مہندی کے پائی کی و نشر ہے اور انہوں نے اس کا پائی "کالا اور پھر پھر کو اٹھا یا۔ اس کے بیچے سے وہ مورت نکلی جو مدفون تھی اور اسے جلا و یا۔

اس وفتت غور سے دیکھا تو اس میں چلہ تھا اور اس میں گیارہ گر ہیں گی ہوئی تھیں اور حضور ہی کریم علاقہ پرمعو و تین نازل ہو کیں۔ جب بھی آپ اس کی آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی۔ وہ معود تین "قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَق اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاس" ہیں۔

﴿ يَهِ فَي ﴾ جو يبر راليتيميه، حضرت ضى ك عظيم سے انہوں نے حضرت ابن عباس عظیم سے اس كی مثل روایت کی ہے۔ اس میں دونوں سورتوں کے نازل ہونے کا ذکر ہے اور جوں جوں آپ اس کی ایک ایک آبت پڑھتے جاتے ، اس کی گر ہیں کھلتی جاتی تھیں۔

﴿ أَبِّن سعد ﴾

حضرت انس طَفِی ہے ۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا: یہود نے رسول اللہ علی کے واسطے کھے کیا جمہ کیا جہا کہ اسلام کی کھے کیا جمہ کی کہا کہ معروز تمن جس کی وجہ ہے آپ کوشد بدیماری عارض ہوئی۔ اس وقت محضرت جبرئیل الطّنِی آپ کے پاس معوذ تمن اللہ ہوگر تشریف لائے۔ لائے اوران دونوں سورتوں ہے آپ نے تعوذ کیا اور اپنے صحابہ کے پاس صحت مند ہوگر تشریف لائے۔ لائے اوران دونوں سورتوں ہے آپ نے تعوذ کیا اور اپنے صحابہ کے پاس صحت مند ہوگر تشریف لائے۔

حضرت عبدالرحلن بن كعب بن ما لك صفح الدوايت بـ انهول نے كہا كہ اعظم كى بيٹيوں لينى لبيدكى ببنول نے حضور نبى كريم الله عليہ كيا اور لبيد وہ خض تھا جوان جادوكى چيزوں كو بيٹيوں لينى لبيدكى ببنول نے حضور نبى كريم الله عنها اوراعصم كى ايك بيشى حضرت عائشہ رضى الله عنها كر گيا اور كو كيا اور اعصم كى ايك بيشى حضرت عائشہ رضى الله عنها كے پاس آئى اور اس نے حضرت عائشہ رضى الله عنها كو يہ كہتے سنا كه رسول التعقاب نے اپنى نظركو بجھ بتايا ہو اس كے بعد وہ اپنى ببنوں كے پاس پہنى اور ان سے اس كا ذكر كيا۔ ايك نے كہا: اگر وہ نبى ہوں ہے۔ اس كے بعد وہ اپنى ببنوں كے پاس پہنى اور ان سے اس كا ذكر كيا۔ ايك نے كہا: اگر وہ نبى ہوں گے تو اللہ تعالى نہ كے تو اللہ تعالى نے آپ كومعلوم ہو جائے گا۔ اور اگر نبى نہ ہوئے تو يہ حرد يوانہ كر دے گا اور ان كی عقل جاتى رہے گی تو اللہ تعالى نے آپ كومعلوم ہو جائے گا۔ اور اگر نبى نہ ہوئے تو يہ حرد يوانہ كر دے گا اور ان كی عقل جاتى رہے گی تو اللہ تعالى نے آپ كواس كى اطلاع ديرى۔

﴿ این سعد ﴾

# یا جوج و ماجوج کی و بوار فتح ہونے کی خبر دینا:

ام الموسین حضرت زینب رضی القد عنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عنوائی خواب ہے بیدار ہوئے تو روئے تاباں سرخ تھا اور آپ عنوائی "کلا الله الله" کہدر ہے تھے۔ آپ نے فرمایا:
عرب براس شرسے افسوس ہے جو قریب آگیا ہے۔ آج یا جوج ما جوج کی و بوار میں اتنا برا شکاف ہوگیا ہے اور آپ نے صفقہ بنا کرشکل بنائی۔

﴿ بخاري مسلم ﴾

## نبی کریم مثلاث کا دوسروں کے دل کی باتوں سے آگاہ کرنا:

حضرت سلمہ بن الوع ضفی ہے۔ روایت ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ اچا تک ایک ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا: آپ کون ہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا: میں نبی (علیہ کے ہوں۔ اس نے کہا: نبی کے کہتے ہیں؟ فرمایا: اللہ تعالی کے رسول کو۔ اس نے کہا: قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا: بی تعوار ایغیرا طلاع کے ) کوئی نہیں جا نیا۔ اس نے کہا: اپنی تلوار نے رمایا: بی تلوار جھے دکھ سے تو نبی کریے علیہ نے تلوار اسے دیدی۔ اس نے تلوار کودی کھا بھالا پھر آپ کو تلوار واپس کردی۔ بھے دکھ سے تو نبی کریے علیہ نے فرمایا: سن نے اور خرمایا: سن نے اور خرمایا: سن نے اور خرمایا: سن نے اور خرمایا: سن نے اور نہ ہوگا جس کا تو ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے درمایا: سن کے اور درمول اللہ علیہ نے فرمایا: سن نے انتازیادہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ نے فرمایا:

مینخص آیا اوراس نے اپنے دل میں ارا دہ کیا کہ جا کرسوالات کروں گا، پھر مکوار لے کرآپ کوئل کر دوں گا، پھراس نے تکوار تیام میں کر لی۔)

﴿ عالم بطيراني ﴾

اس کے چہرے میں شیطان کا دھیہ ہے:

حضرت الس تعقیقی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقے کے سامنے صحابہ نے ایک محض کا ذِکر کیا اورانہوں نے اس کی جہاد میں توت اوراس کی عباوت میں ریاضت کا ذکر کیا۔احیا تک وہی ۔ مخص سامنے آیا، نبی کریم علی نے فر مایا: اس کے چبرے میں شیطان کا سیاہ دھیہ دیکیور ہا ہوں۔ جب وہ قریب آیا تو سلام کیا۔رسول اللہ علی نے فرمایا:تم نے اپنے ول میں بیسوچا تھا کہ سلمانوں میں مجھ سے بہتر کو کی صحف نہیں ہے؟ اس نے کہا: ہاں میں نے سوحیا تھا تھا، پھروہ چلا گیا اور وہ محدمیں خط صینج کرنمی ز یڑھنے کھڑا ہوگیا۔رسول اللہ علی نے فرمایا: کون اٹھتا ہے کہ اسے جا کرفٹل کر دے تو حضرت ابو بکرصد بق صَحَيْنَهُ كُورِ ہے ہوسئے اور وہ عملے۔ انہول نے اسے نماز پڑھتے ویکھا تو واپس آگئے اور عرض كيا: ميں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے نماز کی حالت میں قبل کرنے سے خوف کیا۔

رسول الشد عليظة نے فرمایا. تم میں ہے کون اس کی طرف جاتا ہے تا کہ اسے وہ کل کر دے تو حضرت عمر ظافی الصے اور انہوں نے بھی ایسائی کیا جیسا کہ حضرت ابو بمرصدیق ظافیہ نے کیا تھا۔

رسول التُدعينية نے پھر فرمايا ، كون اس كى طرف جاتا ہے كه است ل كر دے تو حضرت على الرتضى آ مے۔ رسول اللہ علی نے فر مایا: میخص میری امت میں سے پہلا سینگ تھا، اگرتم اسے آل کر ویتے تو میری امت میں اس کے بعد دوآ دمیوں کا اختلاف نہ ہوتا۔

﴿ ابن ابي شيبه الويعليٰ ، بزار ، يبيل ﴾

# حضور نبی کریم علیہ نے وابصہ اسدی کے دل کی بات بتادی:

حضرت وابصہ اسدی کھی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں نی کریم علیہ کی بارگاہ میں اس ليہ آيا كه يس نيكى اور بدى كے بارے ميں پوچھوں كرميرے پوچھنے ہے بل نى كريم الله في نے فرمايا: اے وابصہ حقیقہ کیا میں تمہیں بتا دوں جوتم مجھ ہے بوچھنا جا ہتے ہو؟ میں نے عرض کیا ، یا رسول الله علیہ مجھے بتا ہے۔ فر مایاتم مجھ سے نیکی اور بدی کے بارے میں یو جھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا ، قسم ہاں ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ آپ نے بالکل سیجے فر مایا۔

فر مایا: نیکی وہ عمل ہے جس سے انشراح صدر تنہیں حاصل ہواور بدی وہ ہے جس ہے تمہارے ول میں انقباض ہو۔اگر چہلوگوں نے تم سے اس کے کرنے کو کہا ہو۔

﴿ امام احمد بزار، الويعليٰ، يبعق ، الوقعيم ﴾ حضرت ابن عمر صفی ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ میں ٹی کریم علیہ کے در بار میں حاضر تھا کہ دو مخص آئے۔ ایک آنصای تھا اور دوسرا تقفی اور وہ دوٹوں پھی ہو چھنا چاہتے تھے۔ نی کریم عقاقہ نے نوٹھنی نے عرض نے نوٹھنی نے فرمایو، تم اپی حاجت کو ہو چھو۔ اگرتم چاہوتو میں بتادوں جوتم ہو چھنا چاہتے ہو؟ تقفی نے عرض کیا: یا رسول الشعقی آپ بی بتا ہے کیونکہ بے ہو چھے آپ کا اشکا دفر مانا جھے زیادہ محبوب ہے۔ نی کریم عقاقیہ نے فرمایو بھی اس سے آئے ہو کہ تم رات میں اپنی نماز ، اپنے رکوع ، اپنے بجود ، اپنے روزے اور اپنے مسل جن بت کے بارے میں پوچھو۔ اس نے عرض کیا ، شم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوچق کے ساتھ بھیجا۔ یک مسائل تھے جن کے بارے میں پوچھو۔ اس نے عرض کیا ، شم سے بو چھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد نی کریم میں ساتھ بھیجا۔ یک مسائل تھے جن کے بارے میں میں آپ سے بو چھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد نی کریم میں اپنے رسول استریک ہو جھوا ور اگرتم چاہوتو جو بو چھنا چاہتے ہو، میں بتادوں؟ اس نے عرض کیا ، یا رسول استریک ہے یہ میں بتادوں؟ اس نے عرض کیا ، یا رسول استریک ہے یہ میں بتادوں؟ اس نے عرض کیا ، یا

فر ، یا . تم اس لیے آئے ہو کہ تم پوچھو کہ اپنے گھر سے بیت اللہ شریف حاضر ہونے کے اراد ب سے نگلنے سے کیا اجر ہے؟ اور تم پوچھا چاہتے ہو کہ عرفات ہیں تھہرنے ، اپنا سرمنڈ انے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں میرے ہے کی تو اب ہے؟ اس نے کہائشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا۔ بہی وہ مسائل تھے جن کے بارے ہیں آپ سے دریافت کرنا چاہتا تھا۔

حضرت انس حقی ہے بھی اس کی ما نند مروی ہے جو پہلے جمتہ الوداع کے باب میں گزر چکا ہے اور عبادہ بن صامت حقیقہ کی حدیث ہے بھی مروی ہے،اسے ابوقیم رحمۃ کیلیے نے روایت کیا۔ ﴿ بیلی ،ابولیم ﴾

كيامين تم كوبتادول كرتم كيابو جھنے آئے ہو؟:

حضرت عقبہ بن عامر جہنی دی گھالگ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، اہل کتاب کے پھلوگ اپنی تو جس اللہ بھر ہونے کی اجازت ، گئی تو گئی ہیں اٹھ نے ہوئے آئے اور انہوں نے نبی کر پھی جھٹے کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ، گئی تو میں نبی کر پھی جھٹے کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا۔ آپ نے فرہ یا، ندائہیں جھ سے پھی حصل اور نہ جھے ان سے کچھ حاصل ۔ وہ ایسی با تیں جھے سے بوچھنا چاہجے ہیں جن کو میں ازخود نہیں جانتا۔ میں تو بندہ ہوں ۔ اتنا ہی جانتا ہوں جتنا میر ے رب نے جھے بتایا۔ اس کے بعد نبی کر پھی تعقیق نے وضو کیا اور میں شریف لا کر دورکعت نماز پڑھی۔ پھر رخ انور پھیر کر جھے سے فرمایا اور میں نے رو سے وضو کیا اور میں دورک تا تارہ کھے۔ انہیں آنے کی اجازت وے دوتو وہ لوگ آئے۔

آپ نے فرمایا: اگرتم چا ہوتو میں تہمیں بتا دول جوتم جھے سے پوچھٹا چاہتے ہو؟ قبل اس کے کہتم بولو۔ انہوں نے کہ، بضرور جمیں بتا ہے۔ نبی کریم سیانتے نے فرمایا:

تم بھے سے حضرت ذوانقر نین النظالا کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو۔ان کا ابتدائی واقعہ بیہ ہے کہ وہ فرزندان روم میں سے تھے۔القدت کی نے انہیں حکومت عطا فرہ کی اور انہوں نے سیر کی۔ یہاں تک کہ وہ ارض مصر کے ساحل پر آئے اور انہوں نے ایک شہر بسایا۔اس کا نام اسکندر بیر کھا۔ جب وہ اس کی تقییر سے فارغ ہو گئے تو الند تع لی نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا اور وہ انہیں لے کرز مین آسان کے اس کی تقییر سے فارغ ہو گئے تو الند تع لی نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا اور وہ انہیں لے کرز مین آسان کے

در میان چڑھا۔ پھران سے کہا، اپنے نیچے دیکھو۔ انہوں نے دوشہر دیکھے۔ پھروہ فرشتہ انہیں لے کراور اور پر چڑھا اور کہ، اپنے نیچے دیکھئے۔ انہوں نے کہا، میں اپنے نیچے پچھنہیں دیکھٹا ہوں۔ فرشتہ نے کہا، وہ دونوں شہر جسے آپ نے دیکھا، وہ بح متدریہ ہے اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایک خاص راستہ مقرر کیا ہے جس برتم چلو مے۔ جاال کوتم سکھ وُ کے اور عالم کو برقر اررکھو گے۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا کی طرفت نے انہیں اتار اور انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان و بوار بنائی۔ وہ پہاڑا استے کینے تھے کہ کوئی چیز ان پرآئے جن کے چیرے کتوں کے چیروں کی مانند ہیں۔ جب ان سے آگے بوجے تو ایک تو م بلی جوسانپوں کی مانند ہیں اور تو م بلی ، پھرآگے بوجے تو ایسی تو م بلی جوسانپوں کی مانند تھی اور ان میں سے ایک سمانپ پڑے پھڑکونگل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ غرائیق پرآئے۔ اہل کتاب نے بیحال س کر کہا، ہم اپنی کتابوں میں اسی طرح پاتے ہیں۔

€ 3.75 }

# ایک بوژ سے کی قریاد پر نبی کریم ﷺ کی اشکباری:

حفرت جابر بن عبداللہ ظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے ایک شخص رسول اللہ علیہ کے پاس
آیا اور اس نے کہا، میرا باپ چاہتا ہے کہ میرا مال لے لے آپ نے اس کے باپ کو بلایا۔ اسی لمحه
جبریل الظفی آئے اور کہا کہ اس بوڑھے نے اپنے دل میں پچھ کہا ہے جسے اس کے کا توں نے نہیں سنا
ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس بوڑھے ہے فر مایا، کیا تم نے اپنے دل میں پچھ کہا ہے جسے تنہیں سنا ہے؟

ک اس نے کہااللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یقین وبصیرت کو جمیشہ زیادہ قرمائے ، یقیناً میں نے کہا ہے۔ نی کریم علیقے نے قرمایا ، سناؤ تو اس نے بیاشعار سنائے :

غذوتک مولودا ومنتک یا فعاد اذالیلة ضاقتک بالسقم لم ابت تخاف الردی نفسی علیک و انها کافی انا المطروق دونک بالذی فلما بلغت السن والغیة التی جعلت جزائی غلظة و فضاظة فلیتک اذلم ترع حق ابوتی فلیتک اذلم ترع حق ابوتی

تعل بما اجنى عليك وتنهل ولسقمك الاساهرا اتململ لتعلم ان الموت ختم موكل طرفت به دونى فعيناى تهمل اليك مدى ماكنت فيك اومل كانك انت المنعم المتفضل. كما يفعل الجار والمجاور تفعل

ترجمہ: ''اے نیچ! میں نے کئی آرز و اور تمنا کے ساتھ تیرے ساتھ رات سے میچ کی ہے۔ جب یک رک کی وجہ سے تجھ پر رات نگ ہو جاتی تو میں نے سوتا اور بے چینی کے ساتھ جا گنار ہتا تھا۔ میرا دل تیرے مرنے سے لرز تا تھ باوجو دید کہ جانیا تھا موت یقینی اور مقرر ہے جو بیاری تجھ پر آتی گویا وہ مجھ پر آتی تھ باوجو دید کہ جانیا تھا موت یقینی اور مقرر ہے جو بیاری تجھ پر آتی گویا وہ مجھ پر آتی تھیں۔ جب تو س بلوغ اور حدکو پہنچا جس کا میں پر آتی تھیں۔ جب تو س بلوغ اور حدکو پہنچا جس کا میں

تیرے بارے میں تمنائمیں کرتا تھ تو تو نے میرا بدلہ بختی اور بدخلقی سے دیا۔ کویا کہ تو ہی فعمت دینے والا اور مجھ پر پخشش کرنے والا ہے۔ جب تو میرے والد ہونے کے حق کی پاسداری نہیں کرتا تو ایس ہی کر جیسے ہمسایہ بمسایہ کے ساتھ کرتا ہے۔''

اس بوڑھے کی یہ باتیں من کررسول القد علی ہے اللہ اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا: ''اَنْتَ وَ مَالْکَ لَابِیْکَ '' تواور تیرامال ، تیرے باپ کا ہے۔

**﴿ اللهِ اللهِ** 

حضرت علی مرتضی حفظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت فاطمہ الز ہرارضی اللہ عنہا کا پیام نکاح آیا تو میری کنیز نے مجھ سے کہا، کیا آپ کومعنوم نہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیام نکاح ہے؟ آپ کو کیا چیز مانع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوں۔

تو میں آپ علی ہے کے حضور میں آیا۔ حال ہے کہ رسول اللہ علیہ کی جاالت وہیب جھے پر طاری تھی۔ جب میں رسول اللہ علیہ کے روبر و بینے گیا تو خاموش رہا۔ خدا کی تئم جھے میں بات کرنے کی قدرت نہ تھی۔ میرا بیرحال ملاحظہ فر ما کررسول اللہ علیہ کے فر مایا: تم کس لیے آئے ہو؟ مگر میں خاموش رہا۔ آپ نے فر مایا. کیا تم خاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیام نکاح و بینے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔

﴿ تَسِيلٌ ﴾

## رزق کی فراوانی:

حضرت ابوسعید خدری طافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں بھوک کی تکلیف الیمی پنجی کہ
اس کہ اس کی ما نذہ بھی نہ پنجی تھی۔ بھی ہے میری بہن نے کہا، ہم رسول الشعطی کے حضور جاؤاور ہپ ہے
عرض کر وتو میں آیا۔ آپ اس وقت خطبہ وے رہے تھے۔ آپ نے فر مایا: جو پارسائی چاہے گا، القد تعالی اسے پارسائی وے گا اور جوغنا چاہے گا، اللہ تعالی اسے غنا وے گا۔ اس وقت میں نے اپنے ول میں کہا،
خدا کی قسم! ضرور یہ بات میرے دل کی حالت کو طلاحظہ کر کے جھے سے ہی فرمائی گئی ہے۔ اب میں پکھ
خدا کی قسم! ضرور یہ بات میرے دل کی حالت کو طلاحظہ کر کے جھے سے ہی فرمائی گئی ہے۔ اب میں پکھ
عرض نہ کروں گا اور میں اپنی بہن کے پاس واپس چلا گیا اور میں نے ان سے واقعہ بیان کیا۔ بہن نے کہا،
تم نے بہت اچھا کیا۔ جب دوسرا دن آیا تو میں نے خدا کی قسم قلعہ کے نیچا ہے آپ کو سخت مشقت میں
ڈالا۔ جب بہود سے چندور ہم جھے ملے تو میں نے اس سے کھانا خریدا اور ہم نے اسے کھایا۔ پھرونیا آئی
ڈالا۔ جب بہود سے چندور ہم جھے ملے تو میں نے اس سے کھانا خریدا اور ہم نے اسے کھایا۔ پھرونیا آئی

ابن سعد رہمیں تنایہ نے ای روایت کو اِس طرح نقل کیا ہے کہ اِس وقت میں نے ول میں کہا، نبی کریم مناہ تھے ہے۔ ایک روایت میں نے ول میں کہا، نبی کریم مناہ نے بید کریم مناہ نے بید اس طرح ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میر رزق کی اتنی فراوانی فرمائی کہ میں اس کا گمان بھی نہ کرسکتا تھا۔

## نی کریم علیقہ کا منافقوں کے بارے میں خبر دیتا:

حضرت ابن مسعود تفقیق ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ علی نے ہمیں خطبہ و یا اور اینے خطبہ میں ارشا دفر مایا کہ

"ا ہے لوگو! بے شک تم لوگوں میں منافقین موجود ہیں نومیں جس کا نام لوں وہ اٹھ جائے۔'' جائے۔اوفلاں اٹھ جاءاوفلال اٹھ جا۔اس طرح چھتیں منافقوں کے نام لیے۔''

﴿ ابن سعد ﴾

## بهينگا منافق:

حضرت ابن عمبال ضغیقه سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول النہ اللہ اللہ اللہ عمرے کے سامیہ میں تشریف فرما ہے اور آپ کے گرد بہت سے صحابہ موجود ہے۔ قریب تھا کہ تجرے کا سامیہ تم ہو جائے۔ حضور نبی کریم میں ہے فرمایا: تمہارے پاس ایک فخص آئے گا جو تمہاری طرف شیطانی آئے سے جائے۔ حضور نبی کریم میں ہے فرمایا: تمہارے پاس ایک فخص آیا جو جینگی آئے کا تھا۔ رسول التر میں ہے فرمایا: تم دیکھے گا تو تم اس سے بات ندکر نا۔ اسے میں ایک فخص آیا جو جینگی آئے کا تھا۔ رسول التر میں بلا کر لایا اور ان اور فلا نظال آدی مجھے پراکیوں کہتے تھے؟ اور وہ فخص ان کی طرف چلاگیا اور انہیں بلا کر لایا اور ان سب نے تشمیس اٹھا کی اور معذرت خواتی کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیآ یت کریمہ نازل فرمائی: میں میں اٹھا کی اور معذرت خواتی کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیآ یت کریمہ نازل فرمائی:

مور المجادله ﴾ ترجمہ: ''جس دن اللہ ان سب کواٹھائے گا تو اسکے حضور بھی ایسے ہی تشمیس کھا کیں گے جیسے تمہارے سامنے کھارہے ہیں۔''

﴿ احد، ما کم بیبی ﴾ حضرت جابر بن سمره طفی است ب روایت ب انہوں نے کہا کہ ایک فض رسول اللہ اللہ اللہ کہ کہا کہ ایک فض رسول اللہ اللہ کہ پاک آیا اور اس نے خبر دی کہ فلال مرگیا ہے۔ آپ نے فر مایا: وہ مرانہیں ہے۔ اس نے دوبارہ کہا کہ فلال مرگیا ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ مرانہیں ہے۔ اس نے سہ بارہ بہی کہا۔ آپ نے فر مایا: فلال نے چوڑے پریکان سے اپ و فر کیا ہے اور حضور نبی کریم ملک نے نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی ۔ چوڑے پریکان سے اپ اور حضور نبی کریم ملک نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی ۔ ﴿ اِسْ کَیْ اَلَٰ جَنَازُہ نَہُ پُرُ مِیْ اِلْ کَیْ اِسْ کَا اِسْ کَیْ اَلْ جَنَازُہ نہ پڑھائی ﴾

حضور نبي كريم الله في في حضرت الوالدروا في المام لان كي خبروى:

بادل كود مكي كرفر مايا كهريين ميل برے گا:

حفرت ابن عباس طرف ابن عباس طرف ہے۔ روایت ہے۔ فرویا کہ ہم نے ایک بدلی دیکھی اور رسول اللہ عباق بر ہمارے پاس شریف لائے۔ آپ نے فروایا سید بدلی کا موکل فرشتہ ابھی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سلام کر کے بتایا کہ اس بدلی کو یمن کی اس وادی کی طرف لے جار ہا ہوں جس کا تام صرت کے ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیس وارآیا، اس نے اس سے اس بدلی کے بارے پیس پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بدلی اس دن بری تھی۔

﴿ تَنْكُ ﴾

بیمی را نتیمی کریمی میلین با را کی خردی که بیفرشته فلال شهر سے آر ہا ہے اور فلال ون ان پر بارش موئی ہے اور آپ نے با را با بارش ہوگی ؟ اس نے کہا: فلال ون ہوگی ۔ اس وقت کچھ منافقین موجود سے ۔ انہول نے اس ون کو یا در کھا کہ اس بات کی تقعد ایق کریں اور انہوں نے اس کی تقعد ایق کریں اور انہوں نے اس کی تقعد ایق کی اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نبی کریمی تابی کے سے اس کا ذکر کیا آپ نے ان کو دعادی :

" ذُلا اَدْ مُحْمُ الله اِلْهُ اِلْمُ الْمُ اِلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُل

ابوشهم سے روابیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مدیند منورہ کے ایک کو چہ میں باندی کو ویکھا میں نے اپناہاتھ برخوا کر عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ میری بیعت کیجئے آپ نے فر مایا: کیا تو وہ محض نہیں ہے جس نے کل ہاندی کو کھیٹیا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ ! میری بیعت قبول سیجئے۔ میں آئندہ الیم حرکت نہیں کروں گا تو حضور نی کر یہ برائیں فر مایا اچھا میں بیعت قبول کرتا ہوں۔

﴿ ابْن سعد، حاكم ، يَنْ في ﴾

كوشت كها كربكري كي اصليت كي خبر دينا:

ایک انساری سے روایت ہے۔ اس نے کہا کہ ایک عورت نے نبی کریم علق کے کھانے کی

دعوت کی ، جب کھ نارکھا گیا تو نبی کر پہنچھ نے لقمہ لے کر مند میں اسے چبایا تو فر مایا: میں اس گوشت کو اس بحری کا پاتا ہوں جسے ناحق پکڑ سے کی تھا۔ اس عورت سے پوچھ گیا۔ اس نے کہا کہ اس کی بمسامیہ نے اس گوشت کوا ہے شوہر کی اجازت لیے بغیر بھیجا تھا۔ اس گوشت کوا ہے شوہر کی اجازت لیے بغیر بھیجا تھا۔

﴿ يَسِيلُ ﴾

## مالک کی اجازت کے بغیر بکری کوذنج کیا گیا:

حضرت جابر صفی ہے روایت ہے کہ نبی کر میں اللہ اور آپ کے محابہ ایک عورت کے گھر کی طرف سے گزرے۔ اس نے اس کھر سے طرف سے گزرے۔ اس نے ان کیسے بری ذرح کی اور اس کا کھاٹا پکایا، جب واپسی میں اس گھر سے گزرے تو عورت نے کہا یا رسول الشعاب ایس نے آپ سب کیلئے کھاٹا تیار کیا ہے۔ تشریف لا کرتناول فرما کیں تو حضور نبی کریم ایک اور آپ کے صحابہ اندر تشریف لائے۔

آپ آلی کی کو بغیرا سکے مالک کی اور وہ چہانہیں، آپ نے فرہایا، اس بکری کو بغیرا سکے مالک کی امازت کے ذری کی بغیرا سکے مالک کی امازت کے ذری کیا گیا ہے۔ اس پر اس عورت نے عرض کیا ایارسول التعلقطی ! ہم لوگ ندآل معاذ سے محلف کرتے ہیں،خواہ ہم ان کی چیز لے لیس یاوہ ہماری چیز لے لیس۔ محلف کرتے ہیں،خواہ ہم ان کی چیز لے لیس یاوہ ہماری چیز لے لیس۔

چور کافل کردیا گیا:

حضرت حارث بن حاطب طفی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانے میں ایک آدی نے چوری کی اسے آپ کے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانے میں ایک آدی نے چوری کی اسے آپ کے پاس لا یا تیا، آپ نے فر مایا اسے آل کر دو ۔ لوگول نے عرض کیا: اس نے صرف چوری کی ہے۔

آپ نے فر ایا اس کا ہاتھ قطع کر دو۔ اس نے پھر دوبار چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر چوری کی بہاں تک کہ اس کے جارول ہاتھ پاؤل کا نے گئے، اس نے پانچویں مرتبہ پھر چوری کی۔ اس وقت حضرت ابو برصد بی حظیمات نے شعبہ اس بناچوں کی حاس وقت حضرت ابو برصد بی حظیمات نے باوری حالت تھے، اس بناچوں کی حالت نے باوری حالت تھے۔ حالت ابو برصد بیتی رضی ابتد عند نے فر مایا: اسے لے جاو اور تی کی دوتو لوگوں نے اسے تی کی حالت کر دیا۔

60/2

## توروزه دارنبيں ہاور غيبت كا وبال:

ابوالیشر کی رایشید ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یک عورت بھی جس کی زبان میں تیزی میں آئی جب رات ہوئی تو حضور نبی کریم علی ہے ہے اسے اپنے کھانے کی طرف مرحوکیا اور اس نے کہا: میں آج روز ہ وارتھی۔

آ پیلی نے فروی و نے روزہ نہیں رکھا ( فاقہ کیا ہے ) جب دوسرا دن ہوا تو اس نے قدرے اپنی زبان کی حفاظت کی ، جب شام ہوئی تو حضور نبی کریم ہیں گئے نے اپنے کھانے کی طرف مرعو کیا۔اس نے عرض کی: میں آج بھی روزے دارتھی۔ فیر مایا تو جھوٹ کہتی ہے پھر جب تیسرا دن ہوا تو اس نے اپنی زبان کی پوری نکہداشت کی اور اس سے غیبت کی کوئی بات صا در نہ ہوئی، جب شام ہوئی تو حضور نبی کریم میانی نہیں آج بھی روزہ دارتھی۔ آپ نے فر مایا: آج علی ہے دوزہ دارتھی۔ آپ نے فر مایا: آج تو نہ دوزہ رکھا ہے۔ بیحدیث مرسل ہے۔

425

حفرت انس طفی ہے۔ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم نے لوگوں کو ایک وان روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمای جب تک میں اجازت نہ دول روزہ افطار نہ کریں تولوگوں نے روزہ رکھ جب شام ہوئی تو ایک مخص آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول الڈیلی ہے! میں نے بیدن روزے سے گزارا ہے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں افطار کروں تو آپ نے اسے اجازت ویدی، ای طرح لوگ صاضر ہوتے رہے اور آی اجازت ویتے رہے۔

یہ ان تک کہ ایک محف یا اور اس نے عرض کیا۔ یا رسول انتھائی ایمیرے اہل خانہ میں ہے وہ عورتوں نے روز ہ رکھا ہے اور وہ دونوں آپ ایک کے حضور آنے ہے جیا کرتی ہیں۔ آپ ان کوافطار کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضور نبی کریم ایک نے اس محف سے اعراض فرمایا، پھر اس نے عرض کیا۔ آپ نے پھراعراض فرمایا، پھر اس نے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: ان دونوں نے روز ہ نہیں رکھا۔ وہ کیے روز ہ دار ہوسکتا ہے جس نے لوگوں کا گوشت کھایا، جاؤان دونوں سے کہدوہ اگرتم روز ہ دار تھیں تو تمہیں تے کر دینا چاہوں کا گوشت کھایا، جاؤان دونوں سے کہدوہ اگرتم روز ہ دار عمی تو تو وہ محض ان دونوں کے پاس پہنچ اور ان کو بتایا اور ان دونوں نے قبل کی تو جراکی ہوئے ہے تو دہ تحض ان دونوں کے پاس پہنچ اور ان کو بتایا اور آپ سے واقعہ کی تو جراکی ہے۔ آپ نے فرمایا: حسن کا لوگھڑ ایر آمد ہوا۔ وہ تحفی نبی کریم اللے کے پاس آیا اور آپ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: حسن کو خوا کی جس کے قبضہ میں جان ہے، اگر وہ لوگھڑ ہے ان کے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: حسن کوخر ورآگ کھاتی۔

﴿ طيالي، " شعب الايمان" ، ابن الى الدنيا" ` ذم الغييت" ﴾

رسول التعلق کے غلام حضرت عبید رفظ کے دوایت ہے کہ دونوں عورتوں نے روزہ رکھا اور ایک شخص نے آکر عرض کیا یہ رسول التعلق اس جگہ دوعورتیں روزہ دار ہیں اور ان دونوں کی حالت الی ہے کہ قریب ہے کہ پیاس سے مرجا کیں۔ حضور نی کریم تعلق نے فرمایا: ان کو بلا لاؤ تو وہ آکیں حضور نی کریم تعلق نے فرمایا: ان کو بلا لاؤ تو وہ آکیں حضور نی کریم تعلق نے فرمایا: ان کو بلا لاؤ تو وہ آکی حضور نی کریم تعلق نے کہ دے تواس نے قر دوسری کہ دوسری کہ دوسری کے ایک بڑا برتن دے کرایک عورت سے فرمایا: اس میں قے کر دے تواس نے قورت کے دوسری کورت سے فرمایا: اس میں نے کہ دوسری عورت سے فرمایا کہ اس میں نے کہ دوسری عورت سے فرمایا کہ اس میں نے کہ اور اس نے کیے لہو، خون، بہب اور تازہ گوشت کی نے کی بہال تک کہ دوہ برتن جر گیا۔ حضور نی کریم تعلق نے فرمایا: تم دونوں نے خدا کے حلال کیے ہوئے رز ق کو کھا کہ روزہ رکھا اور اپنے روزوں کو خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے افطار کیا کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی ہیں۔ دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی ہیں۔ پوسے ایک خرام کی ہوئی ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: میں رسول اللہ علیہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک گزرنے والی عورت کی نسبت میں نے کہا کہ بیعورت لیے وامنوں والی ہے۔ اس پر حضور نبی کریم سلطی ہے نے فرمایا. تھوکو، تو میں نے گوشت کا لوتھڑ اتھوکا۔

﴿ اين الى الدنيا ﴾

حضرت انس بن ما لک صفح کے سے روایت ہے۔ آپ نے فر مایا: عرب میں دستور تھا کہ سفر میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے اور ایک شخص تھا جو حضرت ابو بکر صدیق صفح کے اور حضرت عمر فاروق صفح کے خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ دونوں بزرگ سوکر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان دونوں کیلئے ایک شخص نے کھانا تیار نہیں کیا ہے۔ اس پران دونوں بزرگوں نے کہا وہ بہت سونے والافخص ہے، پھرانہوں نے کھانا تیار نہیں کیا ہے۔ اس پران دونوں بزرگوں نے کہا وہ بہت سونے والافخص ہے، پھرانہوں نے اسے جگایا اور کہا کہ تم رسول التعلقہ کی خدمت میں جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ ابو بکر وعمر رضی الذعنبم سلام عرض کرتے ہیں اور سائن ما نگتے ہیں۔ اس پر حضور نبی کر پم بلاکھ نے نے اس سے فرمایا:

ان دونوں نے سالن کھالیا ہے پھر وہ دونوں آئے اور عرض کیا. یا رسول التعلیق ! ہم نے کون سا سالن کھایا ہے؟ فرہایا ہم نے بھائی کا گوشت کھایا۔ شم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان سالن کھایا ہے؟ فرہایا ہم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔ شم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان اللہ ہے۔ یقیناً میں اس کا گوشت تہر، رے دانتوں میں و کھے رہا ہوں۔ پھر ان دونوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ستانتہ ! ہمارے لیے استعفار کرے۔ علیہ استعفار سیجئے۔فرہایا: جاؤ! استخفار کے استعفار کرے۔ علیہ اللہ التحارہ کے التحارہ کہ التحارہ کے التحارہ کھا وہ تحدی الحقارہ کے التحارہ کے التحارہ کھا معدی الحقارہ کے التحدی الحقارہ کی التحدی الحقارہ کے التحدی الحقارہ کی التحدی الحقارہ کے التحدی الحقارہ کو التحدی الحقارہ کے التحدی الحقارہ کے التحدی الحقارہ کی التحدی الحدی الحدی التحدی الحدی الحدی التحدی الحدی الحدی التحدی التحدی التحدی الحدی الحدی التحدی التحدی التحدی التحدی التحدی التحدی التحدی التحدی التحدیث التحدی التحدی

### محوشت بتحرين كميا:

حضرت امسلمہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہریہ میں گوشت کا پرچہ آباد ہیں گوشت کا پرچہ آباد ہیں گوشت کا پرچہ آباد میں نے خادم ہے کہا: اسے رسول القدیقی کیلئے رکھ چھوڑ و۔ اس اثناء میں ایک سائل آبا اور اس نے دروازے پر کھڑے ہوکر آواز لگائی: ''فَصَدُقُوْا بَارَکُ اللهُ فَیْکُمُ'' صدقہ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں ہرکت وے، ہم نے اسے جواب ویا۔ ''بَادَک اللهُ تَعَالَیٰ فِیکُمُ ''الله تعالیٰ تعالیٰ فِیکُمُ ''الله تعالیٰ تعالیٰ فِیکُمُ ''الله تعالیٰ تعالیٰ فِیکُمُ ''الله تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ فِیکُمُ ''الله تعالیٰ مِر ہِر سَت کرے اور وہ سُن چلا گیا۔ پھر نی کر پم تعلیہ تشریف لائے تو ایس نے فرماین کی اس کو شیش کر دواور وہ اسے لایا، و یکھا تو سفید پھر بن گیا تھا اس پر نبی کر پم تعلیہ نے فرماین کی آئے تمہارے پاس کوئی سرکل آیا تھی جسے تم نے واپس کر دیا۔ میں نے عرض کیا: ہال فرمایا: یہ کوشت اس وجہ سے پھر ہوگیا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر ان کے گھر کے ایک کوشے میں پڑار ہا اور وہ اس پر کوئی اور پستی رہیں، یہال تک کہ ان کی رصلت ہوگئی۔

﴿ بِهِ بِينَى ، ابولغيم ﴾

### حضرت عثمان صفية كلية نبي كريم ميالية كي دعا:

بندھیج حضرت ابو مسعود وظی ہے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کر بھا ہے کہ اتھا آگے کے ساتھا آگے اور منافقوں کے چروں پڑم واندوہ اور منافقوں کے چروں پرخو ہوں ہے جہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چروں پرخم واندوہ اور منافقوں کے چروں پرخوشی و مسرت دیکھی، جب رسول اللہ اللہ تعلیٰ رزق بھیج دے گا۔ حضرت عثمان خدا کی تتم ! آفاب غروب نہ ہوگا کہ تمہارے پاس اللہ تعالٰی رزق بھیج دے گا۔ حضرت عثمان حضوا کے بعض کردیا کہ اللہ تعالٰی رزق بھیج دے گا۔ حضرت عثمان حضورت عثمان کے بعض اللہ علیہ والدوسلم کی بات ضرور صادق ہوگ ۔ چنا نچے حضرت عثمان نے چودہ اونٹوں پر لدا ہوا غلہ خریدا اور ٹو اونٹ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیئے، بدد کھے کر مسممانوں کے چروں پرخم واثدوہ کے بادل چھا گئے اور میں نفوں کے چروں پرخم واثدوہ کے بادل چھا گئے اور میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے وست اقدس کے بادل چھا گئے اور میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے وست اقدس کے بادل چھا گئے اور میں نے بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی، اور حضرت عثمان حقیقتہ کیلئے ایک دی ما گئی

﴿طبرانی ﴾

## صبح كومشرك بهوگاشام كومومن بن كرآن ع گا:

حضرت مسعود بن ضی کئی صفی ہے ہے۔ روایت ہے کہ نی کر پہتائی ہے نے ان کا نام مطاع (جن کی اطاعت کی جائے ) رکھا اور ان سے فرہ یا تم اپنی قوم میں مطاع لینی مخد وم ہواور ان سے فرہ یا جم رفقاء میں جو اور جو تہارے جینڈے، تے تا نے گا، وہ محفوظ ہوگا تو وہ ان کی طرف گئے اور ان سب نے ان کی اطاعت کی اور ان کے ساتھ نی کر پہتائی کی خدمت میں آئے۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ہمارے سے جرش اطاعت کی اور ان کے ساتھ نی کر پہتائی نے ان کے فرہ یا: جرش الا جراش کی کثر ت ہوگی اور لوگ کم ہوں گے۔ پر دعا تیجئے ۔ حضور نی کر پہتائی نے ان کے فرہ یا: جرش الا جراش کی کثر ت ہوگی اور لوگ کم ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول التحقیق اکیا آپ نے ان کیئے کثر ت کی دعا فر مائی ہے؟ حضور نی کر پہتائی نے فر مایا بر میرے پاس جرئیل التی ہے آئے اور جھے خبر دی کہ مسعود (طفی ہے) صبح کے وقت حالت شرک میں جمھ سے جنگ کرے گا اور شام کو مومن بن کر میری خدمت میں آئے گا چنا نچہ جب حالت شرک میں جمھ سے جنگ کرے گا اور شام کو مومن بن کر میری خدمت میں آئے گا چنا نچہ جب آئی اور قال کیا تو حضرت مسعود رضاع تھے مطاع تھے ان اور وہ ایسے مطاع تھے ان اور عشل گیا تو حضرت مسعود رضاع مومن بن کر بارگاہ رسالت میں ہوں آئے اور وہ ایسے مطاع تھے آئی بی ایک ایسے مطاع تھے ایک بی تو دھنے میں ان کے گا وہ میں بن کر بارگاہ رسالت میں ہوں آئے اور وہ ایسے مطاع تھے اور جو تھی میں ان کو مومن بن کر بارگاہ رسالت میں ہوں آئے اور وہ ایسے مطاع تھے اور وہ ایسے مطاع تھے ایک بی کر بارگاہ رسالت میں ان کو اور شام کو مومن بن کر بارگاہ وہ سالت میں کی کی اور میں بن کر بارگاہ وہ سالت میں کی کر بارگاہ کی کر بارگاہ وہ سالت کی کھوں کے کہ کو بارگاہ کی کو بارگاہ کی کو بارگاہ کی کر بارگاہ کر بارگاہ کی کر بارگاہ کر بارگاہ کی کر بارگاہ کر بارگاہ کر بارگاہ کی کر بارگاہ کی کر بارگاہ کی کر بارگاہ کی کر بارگاہ کر بارگاہ کی کر بارگاہ کی کر بارگاہ کی کر بارگاہ کی کر بارگاہ کر بارگاہ کی کر بارگاہ کر بارگاہ کر بارگاہ کر بارگاہ کی کر بارگاہ کر بارگاہ کر بارگاہ کر بارگاہ کر بارگاہ کی کر بارگاہ کر بارگاہ کر بارگاہ کر بارگاہ کر بارگاہ کر ب

کہ جب قبائل کے درمیان جنگ ہوتی تو وہ حجنڈا تھام کرآ تے اوران کے درمیان صلح کرا دیتے تھے۔ ﴿ابوتیم ﴾

حضرت عبدالرحن جہنی طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول انتہائیہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول انتہائیہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ اچا تک دوسوار آئے ، جب حضور نی کریم میں ہے نے ان کو تنے دیکھا تو فر مایا یہ دونوں نی کندہ اور فد جج ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ آئے تو وہ دونوں بی کندہ اور فد جج ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ آئے تو وہ دونوں بی کندہ اور فد جج کے تھے اور ان دونوں نے آپ کی بیعت کی۔

﴿ ابن معد ﴾

### دونول میں کون حسین ہے:

حضرت الی عاصم طفی کے روایت ہے۔ کب کہ جمھے حضرت عثمان بن عفان طفی کے ایک غلام نے حدیث بیان کی کہ رسول التعلیق کے ایک غلام نے حدیث بیان کی کہ رسول التعلیق نے حضرت عثمان طفی کے پاس کوئی چیز ہم یہ بیجی اور وہ قاصد پکھ در مفہر اربا، پھروہ قاصد آیا تو رسوں التعلیق نے اس سے فرایا بیم کس لیے تفہر ہے رہے؟ پھر فرمایا: اگرتم جا ہوتو بیس تمہیں بڑاؤں کہ کس بنا پرتم تفہر ے رہے؟

فرمایا: تم ایک نظر حصرت عثمان طفی پر ڈالتے تھے اور ایک نظر حضرت رقید رضی اللہ عنہا پر اور سے دیکھتے تھے کہ ان میں سے کون زیاد و حسین ہے۔ اس نے کہ آپ نے بچے فرہ یا۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئن کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ ای بات نے مجھے تھہرائے رکھا تھ۔

﴿ ابن عساكر ﴾

ز ہیر بن بکار رہمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ مجھ ہے تھے بن سلام روز عید نے حدیث بیان کی۔ کہا کہ رسول کہ مجھ ہے حصرت عثان بن عفان طفی ہے نفوام ابوالمقدم نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول التعقیق نے ایک آ وی کے ہاتھ بکری کے پائے حضرت عثان بن عفان طفی ہے یہاں جھیجے۔ وہ آ دی کچھ دیر تفہرا رہا۔ نبی کریم منبول نے نے اس ہے قرہ یا اگر تم چا ہوتو میں بتا دوں کہ س لیے تم وہاں تھہرے دہے۔ اس نے کہا یا رسول التعقیق اضرور بتائے۔ آپ نے فر مایا تم حضرت عثمان طفی ہا اور حضرت رقید رضی اللہ عنہا کود کھ کران کے حسن پر تعجب کرد ہے تھے۔

﴿ این عساکر ﴾

## اال جنت سے آرہاہے:

حضرت ابن مسعود ﷺ مروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسوں النتیکی کے فر ویا۔ تمہارے یا سال جنت کا ایک فخص آ رہا ہے تو حضرت ابو بکرصد بی ﷺ آئے اور سل م کرکے بیٹے گئے۔
﴿ حام ﴾ ﴿ حام ﴾

حضرت عمر بن العاس فضية سے روایت ہے کہ نبی کر پم اللہ اس ور دازے ہے جوسب معضوف نے فر مایا۔ اس ور دازے ہے جوسب سے ہمید داخل ہوگے۔ سے بہتے داخل ہوئے۔ سے ہمید داخل ہوگا، وہ محض اہل جنت میں ہے ہے، چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص فری اللہ بور کے اس میں ہے ہمید داخل ہوگا ۔ ﴿ احمد ﴾

﴿ ابویعنیٰ ، ابن عدی ، بیبی ، ابن عساکر ﴾ حضرت عمر حضوی ، بیبی ، ابن عساکر ﴾ حضرت عمر حضوی ، بیبی ، ابن عساکر ﴾ حضرت عمر حضوی کے حضرت عمر حضوی ہے کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا: اہل جنت میں سے ایک شخص تمہار ب پاس آئے گا تو حضرت سعد حضوی اور حضور نبی کریم علیہ نبی دن تک بہی فر مایا اور حضرت سعد حضوی ہوتے رہے۔

﴿ برار ﴾

## خلفائے راشدین رضی الله عنهم کی آمرے بل ان کوجنتی فرمانا:

حضرت جابر بن عبدالقد ضفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: رسول النہ بھی حضرت سعد

بن رق ضفیہ ہے ملاقات کرنے تشریف لے گئے اور آپ نے ان کے یہاں تشریف رکھی اور ہم بھی حضور نبی کریم سفیہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ نے فر مایا: اب تمہارے پاس اہل جنت میں ہے آئے گا تو حضرت ابو بکر صدیق ضفیہ آئے ، پھر فر مایا: تمہارے پاس اہل جنت میں ہے آئے گا تو حضرت عمر فر مایا: تمہارے پاس اہل جنت میں ہے آئے گا تو حضرت عمان ضفیہ آئے۔ پھر فر مایا: تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا تو حضرت عمان ضفیہ آئے۔ پھر فر مایا: تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا تو حضرت عمان ضفیہ آئے۔ پھر فر مایا: تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا تو حضرت عمان ضفیہ آئے۔ پھر فر مایا: تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا تو حضرت عمان ضفیہ تھے۔ پھر فر مایا: تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا۔ اور خرنایا: اے خدا! اگر تو چاہے تو وہ علی ضفیہ ہوں گرتو حضرت علی الرتضٰی ضفیہ آئے۔

﴿ احمد، بزار، طبرانی اوسط ﴾

حضرت رافع ضفیه کی زوجہ سلمی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں کے کہا: میں رسول اللہ متابع کے پاس حاضر تھی۔ آپ نے فر مایا: تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک محف آئے گا تو میں نے مسلمے کی آہٹ کی آہے گا تو میں اللہ حفظ کے باس اہل جنت میں سے ایک محف آئے گا تو میں نے آئے کی آہٹ می تو حضرت علی بن ابی طالب حفظ کے ا

﴿ طِيرانَ ﴾

# يارسول التعليظة أب كوم شي كاعلم ب: (حضرت عاكشه)

حضرت عبدالرحمن بن سابط صفح کے ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول انتخاب نے بنی کلب کی ایک عورت عبدالرحمن بن سابط صفح کے بینے ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھنے کیلئے بھیجاتو وہ گئیں، جب وہ والیس آئیں تو رسول اللہ علیا تھے نے ان سے فرمایا: تم نے ایک خاص بات دیکھی ہے۔ تم نے ویکھا کہ اس کے رخسار پر ایک تل ہے جس کو دیکھ کرتمہارے بدن کے تمام رو تکٹے کھڑے ہو گئے ۔ اس پر انہوں اس کے رخسار پر ایک تل ہے جس کو دیکھ کرتمہارے بدن کے تمام رو تکٹے کھڑے ہو گئے ۔ اس پر انہوں نے عرض کیو یا رسول التعقیقی آئی ہے ہوگئے بات پوشیدہ نیس ہے لین آپ کو ہرشے کا علم ہے۔

ابن سابط طفی معرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی کے اللہ عنہا ان کواس عورت کو دیکھنے کیلئے ہیں جس کے کوئی ان کواس عورت کو دیکھنے کیلئے ہیں جس کیلئے آپ نے پیغام نکاح دیا تھا تو انہوں نے آکر کہا: میں نے کوئی

خاص بات نہیں دیکھی ہے۔ آپ آن آئے نے فر مایا: تم نے اس کے رخسار پر تل دیکھا ہے جس سے تمہارے رو تکٹے کھڑ ہے ہو گئے ۔ وہ فر ماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا · آپ آفیا ہے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی ۔خواہ کوئی آپ سے کتنائی چھپائے۔ کس میں ریجراً ت ہے؟

﴿ خطیب این عسا کر ﴾

### سائقی سے بے خوف ندر ہنا:

عباس بن عبداللہ بن معبد رفظینہ سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رفظینہ نے مکہ مکر مہ جانا و کیا اورانہوں نے نبی کر بم سلامی ہے ہی بکر کے اس فخص کو ساتھ لے جانے کی اجازت ما تکی جو مکہ جانا چ ہتا تھا۔ رسول التعقیقی نے ان سے فر مایا بتم اسے لے جاؤگرا ہے بکری بھائی سے بے خوف نہ رہنا تو حضرت خالد رفظینہ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کا ساتھی تکوار سونے کو دیکھا کہ ان کا ساتھی تکوار سونے کو اے اور انہیں قبل کرنا چاہتا ہے تو حضرت خالد رفظینہ نے اسے آل کردیا۔

﴿ اين سعد ﴾

حضرت ممرن فغوا ، فزائی فظی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول انتعابی نے جھے بازیا اور حضور نی کریم نظی ہے نے ارادہ فرمایا کہ جھے ، ل لے کر ابوسفیان کے پاس کہ کرمہ جھیجیں تا کہ وہ فتح کے بعد قریش میں اسے تقلیم کر دیں اور میں سفر میں اسے رفتی کا متلاثی تھا، چنانچہ میر سے پاس عمرو بن امیہ ضمری آیا اور اس نے جھے معلوم ہوا ہے کہ تم مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوتو میں تمہارا رفتی سفر ہوں گا۔ میں نے جھے معلوم ہوا ہے کہ تم مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ دیکھتے ہوتو میں تمہارا

آج جو پوچھو کے بتاوٰل گا:

معرت انس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول التھ بھی جلال کی حالت میں ہاہر ششریف لائے اور آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا. آج تم لوگ مجھ ہے جو پوچھو ے، ہیں تہہیں ضرور بناؤں گااور ہم لوگوں نے خیال کیا کہ آپ کے ساتھ حضرت جرئیل انظامی ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق حفظ نے عرض کیا یارسول انتہ علیہ ایک ہوگ جا ہلیت کے زمانے کے قریب رہ چکے ہیں۔ آپ ہیاری برائیوں کوہم پر ظاہر نہ فر مائیں۔ آپ ہمیں معاف رکھیں۔ "عفااللہ عنک" ﴿ابویعل ﴾

توجنتی ہے اور توجہنی ہے:

ابویعلی رویشی نے ایک سند کے ساتھ جس میں کوئی مضا نقد نمیں ہے۔ حضرت ابن عمر طفی ہے۔
روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علی کوفر ماتے سنا کہ قریش کا یہ قبیلہ ہمیشہ مامون و محفوظ رہے گا۔ یہاں تک کہ لوگ ان کوان کے دین سے کفر پر لوٹا دیں۔ پھرا کیل فحض حضور نبی کریم میں؟
میں جنت میں جاؤں گایا جہنم میں؟ فرمایا: جہنم میں، پھرا کیک اور محض کھڑا ہوا اور اس نے کہا، کیا جسور نبی کریم میں جاؤں گایا جہنم میں؟

ال کے بعد آپ عَنْ اُلْ عَالِمَ اللّٰ عَمْ لوگ میرے سامنے خاموش رہا کرو، جب تک کہ بیل خود خاموش رہا کروہ کی جب تک کہ بیل خود خاموش رہوں ، اگر میہ بات نہ ہوتی تو تم دن کیے جاؤ کے تو بیل اللّ جہنم کے ایک گروہ کی جہیں ضرور خبر در جب اللہ جہنم کے ایک گروہ کی جہیں ضرور خبر در جب اللہ تک کہتم پہیون بیتے اور مجھے ایس کرنے کے تعکم دیا جاتا تو ضرور جب ایس کرتا۔

حضرت کھول میں ہے۔ معافر میں ہے۔ معافر میں ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میں ہے۔ جس ون ان کو بیمن کی طرف ہیں اور انہیں ان کی اونمن پر سوار کیا تو فر مایا: اے معافر طفی ہے ہم روانہ ہو جاؤ ، جب ہم جند میں پہنچو کے اور جس جگہ تہا رکی بیافہ جائے تو وہاں اذان و بینا اور نماز پڑھنا اور اس جگہ سمجد بنانا۔
تو حضرت معافر طفی ہے ہو انہ ہوئے۔ یہاں تک کہ جب وہ جند میں پہنچے تو اونٹنی نے چکر لگایا مگر بیشنے ہے انکار کیا ، اس فت انہوں نے بوچھ ، کیا اس کے سواکوئی اور جند بھی ہے۔ لوگوں نے کہا: ہاں جند رکامہ ہے تو جب وہ وہاں پنچ تو اونٹنی کو پھیرا اور وہ بیٹھ گئے۔ حضرت معافر طفی نے از کرنماز کیلئے جند رکامہ ہے تو جب وہ وہاں پنچ تو اونٹنی کو پھیرا اور وہ بیٹھ گئے۔ حضرت معافر طفی نے از کرنماز کیلئے اذان دی ، پھر کھڑے ہوکرنماز پڑھی۔

﴿ ابْنِ عَبِدالْحُكُم فَعْ عَصر ﴾

اسود عنسی کے ل کی خبر دینااور قاتل کا نام بھی بتایا:

حضرت ابن عمر دفیقی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس ون اسود علنی قبل کیا گیا۔ نی کریم علاقے کے پاس آسان سے خبر آن ۔ آپ ہم رہے پاس با ہرتشریف لائے اور فر وایا: آج رات علنی قبل کر ویا گیا اوراہے اس مبرک فیخص نے قبل کیا ہے جو مبارکوں کے اہل بیت سے ہے۔ کسی نے پوچھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ فر مایا: اس کا نام ''فیروز'' ہے۔

ولیمی ﴾ حافظ عبدالغی بن سعیع روزینه نے ''المہمات'' میں حضرت مدلوک راتشہ ہے روایت کی ہے کہ حفرت مضم بن قبادہ دی ہے ہے ہے ایک بچہ پید ہوا جس کا رنگ کالہ تھااوراس بچہ کی مال بنی عجل سے مفرت مضم بن قبادہ دی کے بہاں ایک بچہ پید ہوا جس کا رنگ کالہ تھااوراس بچہ کی مال بنی عجل سے مفتی تو اس بنا پر حضرت مضم دی ہے۔ آئر شکایت کی ۔ مقبی تو اس بنا پر حضرت مضم دی ہے۔ کو وحشت ہوئی اور نبی کر پھیلی ہے آئر شکایت کی ۔ آپ میں ہے کے فرمایا: کیا تمہارے اونٹ ہیں ' سے کہا ہیں۔ فرمایا: ان کے رنگ کیا ہیں۔

اس نے کہا ان میں مرخ بھی ہیں، کا لے بھی ہیں اور مختف رنگ کے بھی ہیں۔ فرمایا: ان کے رفک کیا ہیں۔
اس نے کہا ان میں مرخ بھی ہیں، کا لے بھی ہیں اور مختف رنگ کے بھی ہیں۔ فرمایا ان میں بیرنگ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا وہ اپنی اصل سے لیتے ہیں۔ فرمایا بچ نے بھی رنگ اپنی اصل سے لیا ہے۔ داوی نے کہا کہ پھر وہ عجل کی عور تول میں آیا اور اس اصل کی بیدی کی داوی کا رنگ کا لاتھا۔

کی بیدی کی داوی کا رنگ کا لاتھا۔

(اصل حدیث بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ دی است ہے۔ وایت ہے۔)

اس کی بیوی نے تمہیں برکھا:

حضرت ابو ہریرہ ظی نے سے وایت ہے۔ انہوں نہ کہ ایک شخص تھ جوک نیکی کے قریب نہیں کیا اور نداس کے اعمال خیر بہتنے نے جانے ہیں داخل کر دیا ہے؟ ہوگوں نے اس پر جیرت و تعجب کیا۔ معلوم ہے کہ اللہ تعوالی نے فلال آ دی کو جنت کیس داخل کر دیا ہے؟ ہوگوں نے اس پر جیرت و تعجب کیا۔ ایک شخص اٹھ کراس کی بیوی ہے پاس گیا اور اس کے عمل کے بارے میں اس کی بیوی سے پوچھا۔ اس نے کہا: اس کے عمل خیر تو نہ سے بجز ایک خوبی کے جو اس بی تھی۔ وہ یہ کہ دن اور رات میں جب بھی افران سنتا تو وہ انہیں کلمات کو دہراتا تھ۔ پھر وہ خض آ یا اور حضور نبی کر پم علی کے استے قریب پہنچا کہ وہ حضور نبی کر پم علی کے اس سے اس کے عمل کی بابت بوچھا تھا اور انہوں نے تم ہی فل س خص کی بیوی کے حضور نبی کر پم علی کے اس سے اس کے عمل کی بابت بوچھا تھا اور انہوں نے تم ہی فل س خص کی بیوی کے پاس کے عضا ورتم نے اس سے اس کے عمل کی بابت بوچھا تھا اور انہوں نے تم ہے ایسا ایسا کہا۔ اس خص

﴿ این صماکر ﴾

حضرت ابن عمر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں سے بات کرنے اور کشاوہ روئی سے چش آئے ہے ہوائے۔ می کشاوہ روئی سے چش آنے سے بچتے تھے۔ مبادا کہ ہمار ب بارے بیس کوئی چیز تازل ندہو جائے۔ می کریم علقے نے رحلت قر مائی تو ہم نے ان سے بات کی اورتوش روئی سے چش آئے۔

﴿ بخارى ﴾

حفرت مہمل بن سعد ساعدی تقطیع ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: خدا کی شم! ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہر بات ہے بچتا تھا باوجود بکہ وہ اوراس کی بیوی ایک جا در میں ہوتے تھے۔ مبادا کہ ان کے بارے میں قر آن کریم کا کوئی تھم نازل نہ ہوجائے۔

**€** = 25 }

ايي بعدامور كي خبري اوران كاظهور جونا:

حضرت حذیفدرضی الله عندروایت ب\_انہوں نے کہا کدرسول القصلی الله علیه واله وسلم نے مجھ

ہے قیامت تک ہوئے والی باتنیں بیان فرمائیں۔

\$ pm

حفرت حذیفہ ظفی است کے مواہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الشفی است ورمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے اور آپ نے بیان کیا کھڑے ہوئے اور آپ نے بیان کیا جس کے اور آپ نے بیان کیا جس نے اسے یاور کھا۔ اس نے اسے یاور کھا اور جواسے بھول گیا، وہ اسے بھول گیا۔ یقیناً جب کوئی بات اسی ہوتی ہے جسے کے کوئی خص کسی کے چہرے کو ایسی ہوتی ہے جسے کہ کوئی خص کسی کے چہرے کو ایسی ہوتی ہے جسے کہ کوئی خص کسی کے چہرے کو یاد کر لیتا ہے، جب وہ اس سے فائب ہوتا ہے بھر جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے بہچان لیتا ہے۔ یاد کر لیتا ہے، جب وہ اس سے فائب ہوتا ہے بھر جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے بہچان لیتا ہے۔ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے بہچان کی مسلم کی اسلم کی است کی مسلم کیا۔

حضرت ابوزید رفتی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے ہمیں ہجرکی نماز پر حالی۔ اس کے بعد مغیر پرتشریف فریا ہوکرہمیں خطبہ دیا۔ یہاں تک کرآ فناب غروب ہوگیا تو حضور نبی کریم علی ہے ہماں تک کرآ فناب غروب ہوگیا تو حضور نبی کریم علی نے کہا اور ہمیں جو پچھ ہوگیا اور جو پچھ قیامت تک ہوگا، سب بتا دیا تو ہم میں سے جس نے زیادہ یا درکھا، وہ ہم میں عالم ہے۔

﴿ملم﴾

# قيامت تك جو يجهآپ كى امت كرے كا اس كى خبردينا:

حضرت ابوذر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے ہمیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ فضائے آسانی میں جو پرندہ پر مارتا ہے، آپ سلی ہے نے ازروئے علم ہم سے اس کا ذکر کردیا ہے۔ چھوڑا ہے کہ فضائے آسانی میں جو پرندہ پر مارتا ہے، آپ سلی ہے نے ازروئے علم ہم سے اس کا ذکر کردیا ہے۔ اس کی مثل روایت کی۔)

حضرت مغیرہ بن شعبہ طَفِیْ عے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عَلَیْ ہمارے ورمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے اور قیامت تک جو پچھ آپ کی امت کرے گی، آپ نے ان سب کی خبر ہمیں دیدی جس نے یا در کھا، اس نے یا در کھا اور جو بھول گیا، وہ بھول گیا۔

﴿ احمد تاریخ بخاری ، هبرانی ﴾

## ساری دنیامیرے پیش نظرہے:

حضرت عمر صفح الله تعدد الله تعدد المهول في كها كدرسول الله علي في الله تعدالى في سارى و نيا كوا تعا كرمير من بيش نظر كرويا بهاور مين است و كيدر با بهون اور قيامت تك جو يجداس مين المهوف و نيا كوا تعا كرمير من است أن طرح واضح طور پر و كيدر با بهون جيميرى ميا تعلى بهدائد تعالى في المهوف و الله به مين المين المرح واضح طور پر و كيدر با بهون جيميرى ميا تعلى بهدائد تعالى في المين في كيل الله منكشف كيا -

﴿ طبرانی ﴾ حضرت سمرہ بن جندب حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: آفاب کو کہن لگا اور نبی کریم منابق نے نماز پڑھا کر فرمایا: خدا کی قتم! جب سے میں نماز کیلئے کھڑا ہوا، میں تمہاری دنیا اور تمہاری افرت کی ان باتوں کو دیکے رہا ہوں جوتم کو پیش آئیں گی۔ ﴿ احمد ﴾

ونیااور عورتول سے بچو:

حضرت ابوسعید حفظہ سے روایت ہے کہ نبی کر پم سلطہ نے فرمایا دنیا سرسبز وشیریں ہے اور القد تعالیٰتم کواس دنیا میں حکومت دے گاتا کہ وہ تہہیں آن مائے کہتم کیے عمل کرتے ہو، لہذاتم دنیا ہے بچواور عورتوں سے بچو۔اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں میں تھا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

'نقشین فرش ہوں سے:

حضرت جابر منظینہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا. کیا تمہارے پاس نقشین فرش ہیں؟ میں نے عرض کیا. یا رسول اللہ علیہ ! ہمارے پاس نقشین فرش کہاں ہے آئے؟ حضور نبی کر بہ علیہ نے نے فرمایا: آج حضور نبی کر بہ علیہ نے نے فرمایا: آج میں اپنی ہیوی ہے کہتا ہوں کہ اس نقشین فرش کو مجھ ہے دور رکھوتو وہ کہتی ہے کہ کیا رسول اللہ علیہ نے بیٹ فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارے لیے نقشین فرش ہوں گے؟

﴿ بخارى مسلم ﴾

آج تم خبر بر ہولیکن اس کے بعد ایک دوسرے سے لڑو مے:

تعفرت طلی نفتری طلی نفتری می ایک ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے قر مایا کہتم لوگ بہت جلدایسے زمانوں کو یاؤ کے کہتم میں سے ہرایک کے پاس صبح کوایک کھاٹا اور شام کو دوسرا کھاٹا آئے گا اور تم ایسا کہنو کے جیسے خانہ کعبہ کا غلاف صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایس خیر پر ہیں یااس وقت ہول سے ۔ فر مایا: نہیں بلکہ تم خیر پر ہواور آئ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک دوسرے سے بغض رکھو کے اور ایک دوسرے کی گردن مارو گے۔

﴿ احمد وها كم يستقي ﴾

دنيا كي زيب وزينت پر صحافي كارونا:

حضرت عبداللدين يزيد و الم المراب ہے۔ انہيں کسی دعوت پر مدعو کیا گیا جب وہ اس تھر میں

آئے تو انہوں نے دیواروں پر پردے لئے ہوئے دیکھے تو وہ باہر بیٹھ کررونے لئے، کسی نے اس کی وجہ
پوچھی تو کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا کہ دنیا تمہاری طرف امنڈ کرآئے گی اورائے تین مرتبہ فرمایانہ چر
فرمایا تم آج اچھے ہو، اس وقت ہے جبکہ تمہارے سے صفح کو ایک کھانا آئے گا اورش م کو دوسرا کھانا اور تم
ش ہے کوئی صبح کوایک لبس پہنے گا ورش م کو دوسرا اور تمہارے گھر کی دیواروں پراہیے پردے پڑے ہوں
گے جیسے طانہ کعبہ پر پردے پڑے جی ۔ حضرت عبداللہ طبی اندے فرمایا، پھر میں کیول نہ رووں جبکہ میں
نے تم کواس حاں بیں و یکھا کہ تبہارے گھروں پراہے پردے پڑے جی جیں جسے کعبہ پر پردے جیں۔

الناسعود فالمختف روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم میں کے پاس ایک مخص آیا میں ایک میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم میں کے پاس ایک مخص آیا اور اس نے عرض کیا ایم او توں کو تحد سالی کے سوا ہے تم پر ذرتا ہوں کیونکہ تم پر دنیا ہر طرف ہے آئے گی ، کاش کہ میری امت سونے کا زیور شدہناتی ہے تم پر ذرتا ہوں کہ تو تنہ ہر طرف ہے آئے گی ، کاش کہ میری امت سونے کا زیور شدہناتی ہے۔ )

جیرہ کے فتح ہونے کی خبر دینا:

حفزت خریم بن اوس بن حارث بن لام فقطی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا بیل نے رسول الشعافی کی ج نب اس وقت جرت کی جبکہ آپ جوک ہے واپس تشریف لائے تھے۔ رسول الشعافی نے اس وقت فر مایا یہ جر کا بیضا ہے جے میر ہے سامنے لایا گیا ہے اور یہ شیما بنت نفیلہ از و بیائے فچر شہباء پر کالا دو پشاوڑ ہے موجود ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الشعافی اگر جم جرہ میں داخل ہوں اور میں اسے ویس بی پاؤل جیس کہ آپ نے صفت بیان کی کہ تو کیا وہ میر ہے لیے ہوگی۔ حضور نبی کر یم سال فیر مایا وہ میں اس بی ہوگی۔ حضور نبی کر یم سال فرمایا وہ تنہارے لیے ہوئی ۔ حضور نبی کر یم سال میں مسلم کہ استیصال سے فی رغ ہوئے تو جرہ کی طرف متوجہ ہوئے ، جہ رے داخل ہوئے کے بعد جو کورت سب سے پہلے جمیں ملی وہ شیر بنت نفیلہ تھی اور اس حال میں تھی جس حالت کی خررسول الشامنی کے دی تھی عورت سب سے پہلے جمیں ملی وہ شیر بنت نفیلہ تھی اور اس حال میں تھی جس حالت کی خررسول الشامنی نے دی تھی عورت سب سے پہلے جمیں میں اس میں مالت کی خررسول الشامنی نے کہا کہا بہی وہ وہ رہ ہے رہوں الشامنی نے نہے عطافر مایا تھ۔

حفرت خالد بن ولید نظی نے اس پر جھ سے شہادت طلب فر مائی اور جس نے اس کی شہادت ہیں گئی دو حفرت خالد نظی ہے ۔ وہ شہ دت حفرت جحد بن مسلمہ نظی ہا اور حفرت محد بن بشر انصاری نظی ہے گئی تو حفرت خالد نظی ہے ۔ نے اسے میر سے حوالے کر دیا۔ پھراس کا بھائی ہمارے پاس سلح کی غرض سے آیا اور اس نے کہا: اسے فروخت کردو۔ خدا کی قتم! دس مودرہم سے کم نہ کروں گا تو اس نے مجھے ایک ہزار درہم دے دیے، پھر مجھ سے کسی کردو۔ خدا کی قتم! دس مودرہم سے کم نہ کروں گا تو اس نے مجھے ایک ہزار درہم دے دیے، پھر مجھ سے کسی نہ تھا۔ نے کہا: اگرتم ایک لا کو درہم یا تکتے تو وہ ضرور دیتا۔ بیس نے کہا: میں دس مودرہم سے ذیادہ گفتی جانا ہی نہ تھا۔

يمن شام اور عراق كي فتح كي خبر دينا:

حضرت سفیان بن انی زہیر صفح ہے۔ دوایت ہے کہ پیل نے رسول القبیق کے فرماتے سنا کہ یمن فرح ہوگا اور ان فور ان کی جو جانوروں کو ہا نکتے وقت بس بس کیے گی اور وہ لوگ اپنے اہل وعمال اور ان لوگوں کو جو ان کا کہنا ، نیس کے ، کوچ کرا دیں گے۔ کاش کہ وہ جانتے کہ مدیندان سیلنے بہتر ہے۔ اس کے بعد شام فتح ہوگا اور ایک ایر وہ لوگ اپنے اہل و بعد شام فتح ہوگا اور ایک ایر وہ لوگ اپنے اہل و عمال کواور جو ان کا کہنا ما نیس کے ، کوچ کرا دیں گے۔ کاش کہ وہ جانتے مدینہ منورہ ان کیلئے بہتر ہے۔ اس کے بعد عراق فتح ہوگا اور ایک قوت آئے گی جو جانور مانکتے وقت بس بس کیے گی اور وہ لوگ اپنے اہل و عمال کواور جو ان کا کہنا ما نیس کے ، کوچ کرا دیں گے۔ کاش کہ وہ جانتے مدینہ منورہ ان کیلئے بہتر ہے۔ اس عمال کواور جو ان کا کہنا ما نیس گے ، کوچ کرا دیں گے کاش کہ وہ حانتے مدینہ ان کیلئے بہتر ہے۔

﴿ بخارى المسلم ﴾

حفرت عبداللہ بن حوالہ از دی دی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے۔ فر مایا بھم لوگ کشکر بن جاؤے۔ ایک مشکر شام کوایک کشکر عراق کوا درایک کشکر یمن کو جائے گا۔ بیس نے عرض کیا : یا رسول اللہ علیہ اس کے لشکر خاص فر ما دیجئے۔ آپ نے فر مایا : تم شام کے کشکر میں ہو جاتا اور وہاں کے چشموں کا پانی چیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شام اور اہل شام کی کفالت کی ہے۔

﴿ مَا كُمْ مِنْ تِبْلِيْ ﴾

حضرت سعد بن ابراہیم دی ایک سے دوایت ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دی ایک نے فر مایا: نمی کریم سلط تھا۔ پھر حضور نبی کہ اللہ تعالی سلط تھا۔ پھر منام کو دی کردے گا تو وہ تمہارا ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾ حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ۔ نے اہل عراق کیلئے ذات عرق کوان کومیقات مقرر فر مایا۔
عرق کوان کومیقات مقرر فر مایا۔
﴿ ابوداؤد، نسانی، دارقطنی ﴾

بيت المقدس كي فتح كي خبروينا:

حضرت عوف بن مالک اشجی خطی ہے روایت ہے۔ کہا کہ جملے رسول اللہ علیہ نے فرمایا، ہم وقی سے درمیان چر باتوں کو یا درکھو، میرا وصال کرنا، پھر بیت المقدس کا فتح ہونا، پھر دو موقی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی، پھرتم میں مولی موقی ہوئے میں مال موقی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں مال کا اس صد تک پھلنا کہ ایک فض کو سوائر فیال دی جا کیں گی اور وہ اس پر راضی نہ ہوگا، پھر السے فتنے کا کا اس صد تک پھلنا کہ ایک فض کو سوائر فیال دی جا کیں گی اور وہ اس پر راضی نہ ہوگا، پھر السے فتنے کا رونم ہونا کہ عرب میں کوئی گھر باتی نہ رہے گا جہال وہ فتنہ داخل نہ ہو، پھر سلح کا ہونا جو تہارے اور بنی الاصغرے درمیان ہوگی۔ بنی الاصغرے درمیان ہوگی۔ بنی الاصغرے میں مول گے۔

﴿ بخارى ، حاكم ﴾

حاکم رئیشلیہ نے اتنا زیادہ بیان کیا کہ پھر وہ تم سے غداری کریں گے یہاں تک کہ عورت کا حمل بھی غداری کرے گا، چنا نچر (غوس (طاعون کی صبا) کا سال ہوا تو لوگوں نے گیان کیا کہ حضرت عوف بن ما لک حفظ ہے نے جھے سے فرمایا: چہ با توں کو گئتے جاتا بن ما لک حفظ ہے نے حضرت محافہ خفظ ہے کہا کہ رسول الشہ علی ہے نے جھے سے فرمایا: چہ با توں کو گئتے جاتا تو ان میں سے تین با تیس تو واقع ہو چکیں ، اب تین با تیس رہ گئی ہیں۔ اس پر حضرت محافہ خفظ ہے کہا: ان میں ہوتو اس کے وقوع کیلئے مدت درکار ہے لیکن پانچ با تیس اگرتم میں سے کسی کے زمانہ میں ان میں سے کوئی واقع ہوتو اگر وہ مرسک ہوتو اس چا ہے کہ مرجائے ۔وہ پانچ با تیس اید تو تو ان میں ہوتو اس کے واب ہوٹوں کو ویا جائے گا۔ کوئی واقع ہوتی ہوتو اگر وہ مرسک ہوتو اس چا ہے کہ مرجائے ۔وہ پانچ با تیس ہوگی اور (۵) قطع رحم کیا جائے گا۔ حضرت ذبی کی جائے گئی اور نے گا جائے گئی ہوئی اور (۵) قطع رحم کیا جائے گا۔ حضرت ذبی اللے خفظ ہوئی ہوئی اور (۵) قطع رحم کیا جائے گا۔ حضرت ذبی اللے مقط ہوئی ہوئی اور نے جی ؟ فرمایا: تم بیت المقدس میں اللے موٹوں کو ویا جائے گئی سے کہا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الشفائی اگر میں آپ کے ایک اولا دیموا کر سے دربانہ مکن ہے کہ الشد تعالی تم سے ایک اولا دیموا کر سے جو جو شام مجد میں جاکر اسے آباد کر ہے۔ دربانہ مکن ہے کہ الشد تعالی تم سے ایک اولا دیموا کر سے دوسے شام مجد میں جاکر اسے آباد کر ہے۔

فتح مصراورومان رونما ہونے والے واقعات کی خبریں:

حضرت ابوذ رضی است میں قیراط کا ذکر ہوگا، اہذاتم لوگ وہاں کے رہنے والوں کو بھلائی کی تھیجت کرتا اوران کے کوفتح کرو گے جس بین قیراط کا ذکر ہوگا، اہذاتم لوگ وہاں کے رہنے والوں کو بھلائی کی تھیجت کرتا اوران کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آٹا، جب تم دوآ دمیوں کوایک اینٹ کی جگہ پرلڑتا دیکھوتو وہاں سے نکل جاتا۔

﴿ مسلم ﴾

راوی نے کہا کہ جب ابن شرجیل بن حسنہ، حضرت ربیعہ اور حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنہم کے پاس گئے تو ان دونوں کوایک اینٹ کی جگہ کڑتے دیکھا اور دہاں سے نکل گئے۔

حضرت کعب بن ما لک طفیہ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم عظیہ کوفر ماتے سنا کہ جب تم مصر کو فتح کرونو قبطیوں کو بھلائی کی تھیجت کرنا ان کی میر ہے ساتھ قرابت داری بھی ہے۔مطلب سے کہ حضرت استعبل النظیم کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی القدعنہا انہی میں ہے تغییں اور رسول الشدیمائیہ کے فرزند حضرت ابراہیم النظیمائی والدہ ماریہ قبطیہ تغییں۔

﴿ تِيهِي ، الرقعيم ﴾

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علی نے اپنی وفات کے وفت وصیت فرمائی کے فیر دارمصر قبطیوں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنا کیونکہ تم ان پر فالب آؤ کے اور وہ لوگ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں معین ویددگار ہوں گے۔

﴿ الرقيم ﴾

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الشعبی نے فرمایا کہ عراق نے اردب ایٹ درہم اور قفیز سے روکا ہے اور شام نے اپنے اردب اپنے درہم اور قفیز سے روکا ہے اور شام نے اپنے مداور اپنے ویتار سے روکا ہے اور مصر نے اپنے اردب اور اپنے دیتار سے روکا ہے اور جہال سے تم نے ابتداء کی تھی ، تم پلٹ گئے۔

مسلم ﴾

یکی بن آ دم رانینمد نے کہا کہ رسول التہ علیہ نے تغیر و درہم کا ذکر، حضرت عمر فاروق علیہ کے
ان کی زمین پرخراج مقرر کرنے سے پہلے قر مایا۔

ہروی رئر تیسے نے کہا کہ نبی کریم تلکی نے ان باتوں کی خبر دی جوابھی واقع نہ ہوئی تھیں اوروہ اللہ تعلق کے علم میں آئندہ ہونے وائی تھیں اور حضور نبی کریم علق نے ماضی کے صیفہ کے ساتھ و کر فرمایا کیونکہ وہ علم البی میں مامنی ہے۔
کیونکہ وہ علم البی میں مامنی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی امتدعنہا ہے روایت کی کہ رسول التدعیجی نے مدینه منور و آنے والوں کیلئے ذوالحیلیم اورشام ومصرا ورمغرب والوں کیلئے جفد کومیقات مقرر فرمایا۔

﴿ امام شافعی امام ﴾

## میری امت کے لوگ وسط دریا میں سوار ہوکر جہاد کریں گے:

حضرت انس تفقیقہ ہے روایت ہے کہ ٹی کر پم تفقیقہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے یہاں تقریف لے گئے اوران کے یہاں آئی بنے فرمارہ وے تھے۔ گئے اوران کے یہاں آپ نے فوب استراحت فرمایا، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ تبہم فرمارہ سے میری حضرت ام حرام رضی القد عنہا نے بوچھا: یا رسول القد عقیقہ ! تنہم کیا وجہ ہے؟ فرمایا: میرے سامنے میری امت کے ایسے لوگ ڈیٹ کے جو وسط دریا ہی سوار ہوکر خداکی راہ ہیں جہاد کریں گے اوروہ اپنی تو م کے لوگوں پر بادشاہ ہوں گے۔ ہیں نے عرض کیا: یا رسول القد عقیقہ ! اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تھے کہ جھے ان میں سے کردے۔ آپ نے فرمایا: تم ان کے اول لوگوں ہیں سے ہوگی۔

چنانچ دعفرت ام حرام رضی القدعنها اپنے شو ہر حضرت عباد ہ بن صامت ﷺ کے ہمراہ حضرت

خصائص الكيرى

امیر معاویہ طفی ایک خرانہ میں دریائی جہاو میں غازیہ تھیں، جب وہ لوگ اپنے جہادے واپس وہ رہے تھے۔ توام حرام کے قرب سواری لائی گئی تا کہ وواس پر سوار ہول مگر سواری نے انہیں کرایا اور وہ فوت ہوگئیں۔ پھاری مسلم ک

نوان میں نہیں:

حضرت عمیر بن اسود طفی ہے ۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے ام جرام رضی اللہ عنہا نے صدیت بیان کی۔ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا جمیری امت کا پہلا وہ لشکر جس کے سیابی بحری جنگ کریں گے۔ ان کیلئے جشت واجب ہوگئ، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ان میں ان میں سے ہول؟ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا ہمال آئی الن میں سے ہو۔ بعدازاں ارشاد فر مایا: میری امت کا وہ نشکر جو ہول؟ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا ہمال آئی ان میں سے ہو۔ بعدازاں ارشاد فر مایا: میری امت کا وہ نشکر جو تیس کے شہر میں جائے گا ، ان کیلئے مغفرت ہے۔ میں نے عرض کیا میں بھی ان میں ہول گی ؟ فر مایا نہیں۔ فیصر کے شہر میں جائے گا ، ان کیلئے مغفرت ہے۔ میں نے عرض کیا میں بھی ان میں ہول گی ؟ فر مایا نہیں۔ فیصر کے شہر میں جائے گا ، ان کیلئے مغفرت ہے۔ میں نے عرض کیا میں بھی ان میں ہول گی ؟ فر مایا نہیں۔

خوز وکرمان کی فتح کی خبر دیرا:

حضرت الوہر مروف فی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الفہ دائی نے فر مایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک نوز اوکر مان کے لوگوں سے تم جنگ نہ کروں گے۔ وہ لوگ عجمی ہیں، ان کے چہرے سرخ، ناک چیٹی، چھوٹی آئی جھوٹی آئی سوں گی۔ گویا کہ ان کے چبرے چیٹی ڈھال کی مائند ہوں گے اور قیامت قائم نہ ہوگی، جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کرو گے جو بالوں کے جو تے پہنتے ہیں۔ ﴿ بخاری ﴾

مو بری ہی ۔ (جیمی رفیقی بر النیمیہ نے فر مایا بیے نیبی خبر اس طرح واقع ہوئی کیونکہ خوارج کی قوم نے رے کے علاقے سے خروج کیاا وران کی جو تیاں بالوں کی تھیں اور ان سے جنگ کی گئی۔)

غزوهٔ مندکی خبردینا:

حضرت ابو ہریرہ حقیقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول التسلیق نے ہم سے غزوہ وُ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔

﴿ بِهِ فَيْ ﴾ حضرت ذی مخبر طفق کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علقے ہے ستا ہے۔ آپ نے فرمایا: اہل روم تم ہے ایک سلح کریں ہے جوامن کی سلح ہوگی۔ ﴿ ابن معد ، حاکم ﴾

فارس وروم كى فتح كى خبرديا:

حضرت عبداللہ بن حوالہ صفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ علیہ کے در بار میں موجود منے کہ لوگوں نے آپ سے لبس کی کی مفلسی اور قلت اشیاء کی شکایت کی۔ اس وقت آپ نے فرمایا جمہیں بشارت ہو، خدا کی تتم! بلاشبہ میں کثرت اشیاء کے ساتھ اسکی کی کی شکایت سے تم پرخوف (229)

ر کھتا ہوں اور بید ہال کی کثر ت تم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی حتی کہ القد تع لیٰ تمہارے لیے سرز مین فارس وروم اور حمیر کے علاقہ کو فتح کرائے گا اور تم لوگ تین فشکروں میں منقسم ہوجاؤ گے۔

آیک افتکرشام کی طرف، ایک افتکر عراق کی طرف اور ایک نشکریمن کی طرف جائے گا اور مال کی فراوانی اتنی ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یا فراوانی اتنی ہوگا کے میں نے عرض کیا: یا رسول انتہ علیہ بھا کرنے کی کس میں طاقت ہے؟ کیونکہ وہ بڑے بڑے رومی سروار ہیں۔

فر ، یا. اللہ تعالی شام کوضر ورتم پر فتح کر دے گا اورتم کوضر ور و ہال کی حکومت دے گا اور یہاں تک ہوگا کہ ان میں کے گورے رنگ کی ایک جماعت تم میں سے کالے رنگ اور سرمنڈ مے فض کی سواری کے گر دکھڑے ہول کے اور وہ فخض ان کو جو تھم دے گا ، اسے وہ لوگ کریں گے۔

حضرت عبدالرحمن بن جبیر بن نفیل صفحه نے فر مایا کہ رسول الله علی ہے جو صفت بیان اور مانہ میں بیجانی جاتی ۔ وہ اس زمانہ میں جمیوں پر حاکم سے اور ان کا حال بیر تھا کہ جب وہ معجد کی طرف جاتے تو لوگ انہیں و کیمنے اور ان کے پاس ان کے سرد حلقہ باندھ کر کھڑ ہے ہوتے اور ان کے بارے میں رسول اللہ علی کے جو صفت بیان فرمائی ،اس پر وہ تعجب کرتے ہے۔

﴿ بِينِيَّ ، ايونيم ، ايونيم ، الدلاك ﴾ حضرت عبدالله بن بسر ﷺ عند وايت ہے۔ انہوں نے کہا كه رسول الله عليہ نے فر ما يا : قشم اس ذات كى جس كے قبضہ ميں محمد عليہ كى جان ہے الله تعالى فارس و روم كوضرور فتح كرائے كا اورغله كى اس ذات كى جس كے قبضہ ميں محمد علیہ كا اورغله كى اتنى سر سر كا اورغله كى الله علیہ علیہ الله علیہ علیہ کے ۔

﴿ سِيقَ ، ابوقيم ﴾

حضرت ابن عمر طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی فی فر مایا: جس وقت اس میری است کے لوگ ہوں گے، اس وقت ان کے اشراران کے اخیار پر مسلط ہوجا کیں گے۔

﴿ ما کم ﴾

حفرت عوف بن ما لک فظی ہے روایت ہے۔ انبول نے کہا کہ رسول انڈ علی ہے اپنے صحابہ
میں کھڑ ہے ہوکر فرمایا تم لوگ مفتسی کا خوف رکھتے ہو حالا تکہ انڈ تھ کی تمہمارے لیے فارس وروم کو فتح کرائے گا اور تم پر دنیا اس طرح اُمنڈ کرآئے گی کہ میرے بعدتم حق سے پھرو کے اور دنیا بی کی وجہ سے پھرو گے۔

گا اور تم پر دنیا اس طرح اُمنڈ کرآئے گی کہ میرے بعدتم حق سے پھرو کے اور دنیا بی کی وجہ سے پھرو گے۔

(3°)

حفرت ہاشم بن عتبہ طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک غزوے میں تف میں خے سنا کہ آپ علیہ کے فرمایا: تم جزیرۃ العرب میں جب دکرو گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ فرخ کرائے گا پھرتم روم پر جب دکرو انہیں تم پر فتح کرائے گا پھرتم روم پر جب دکرو گے۔ اللہ تعالیٰ اسے فتح کرائے گا پھرتم روم پر جب دکرو گے۔ اللہ تعالیٰ اسے فتح کرائے گا پھرتم وجال سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے فتح کرائے گا، پھرتم وجال سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے فتح کرائے گا، پھرتم وجال سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اللہ فتح دےگا۔

حضرت عمرو بن شرخیل صفحه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: آج رات میں نے خواب میں ویکھا کہ گویا کالی بحریاں میرااتباع کرری ہیں۔ اس کے بعدان کے پیچھے ہے سفید بحریاں آئیں، یہاں تک کہ کالی بحریاں ان میں دکھائی نہیں دینیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق صفحه نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ اورسول اللہ علیہ اورس ہیں جو آپ کا اتباع کررہے ہیں۔ اس کے بعدان ہیں بحمی لوگ آ کے مل جا کیں گے۔ یہاں تک کہ ان میں وہ دکھائی ندویں گے۔ حضور نبی کرم علیہ نے فر ایا. تم نے تھیک کہا، ایسانی ہوگا۔ فرشتہ نے آج صبح اس کی تجبیر بتائی۔ یہ حدیث مرسل ہے۔

قيصروكسرى كخزانول كتقسيم اوران كي ہلاكت كي خبر دينا:

حضرت ابو ہریرہ دی فائی ہے۔ روایت ہے کہ رسول القد علی کے نے فر مایا: جب کسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ قتم ہے اس کا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ قتم ہے اس اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ قتم ہے اس دات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے ، ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج ہوں گے۔ ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے ، ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج ہوں گے۔

حضرت جاہر بن سمرہ دفاقیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علیہ نے فرمایا:
مسلمانوں کی ایک جماعت کسری کے اس خزانے کو کھولے گی، جوسفید کل میں محفوظ ہے۔ جن لوگوں نے
سلمانوں کی ایک جماعت کسری کے اس خزانے کو کھولے گی، جوسفید کل میں محفوظ ہے۔ جن لوگوں نے
اس خزانے کو کھولا ، ان میں میں اور میر سے والد تھے اور ہم سب کواس میں سے ایک ایک ہزار ورہم طے۔
مسلم ، جبتی کے

عفیف الکندی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیس مکہ کر مدآیا اور بیس حفرت عباس حقیقہ کے پاس بہنچا تا کہ ان سے ہجارت کروں۔ بیس ان کے پاس منی کے مقام بیس تھا کہ ان کے قریب کے خیمہ سے ایک مخف لکلا، جب اس نے آسان کی طرف دیکھا اور سورج دیکھا کہ وہ ڈھل گیا ہے تو کھڑے ہوکر نماز شروع کر دی۔ اس کے بعدا کہ ورت نگی اور اس کے بیچھے کھڑے ہوکر نماز پڑھنے گی، پھرایک بچرانک بید کھا اور اس کے ساتھ کھڑے ہوکر نماز پڑھنے لگا۔ جس نے پوچھا: اے عباس! بیکون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد اللہ عنہا اور ان کے بچا کے صاحبر دے کہا کہ یہ محمد اللہ عنہا اور ان کی بچو کا اور سے محمد سے بیا کہ یہ محمد سے بیا کہ یہ محمد سے بیا کہ وہ نہیں رکھتے ہیں کہ وہ نہی ہیں۔ اس معالمے بیس ان کا امتباع ان کی بیوی اور حضرت علی المرافق ہیں۔ یہ یہ کو گئیس کر تا اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ کسری وقیصر کے خزانے وقع ہوں گے۔ اس کے بچا کے مواجع کی کوئی نہیں کر تا اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ کسری وقیصر کے خزانے وقع ہوں گے۔ اس کے بچا کے مواجع کی کوئی نہیں کر تا اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ کسری وقیصر کے خزانے وقع ہوں گے۔

حفرت حفرت من منظم ہے روایت ہے کہ حفرت عمر فاروق منظم کے پاس کسریٰ کے تعلق لائے اس کے اور ان دونوں کنگنوں کو سراقہ بن مالک منظم کو پہنایا گیا اور وہ کنگن اس کے شانوں تک پہنچے۔اس وقت حضرت عمر منظم نے کہا اللہ منظم کی حمر ہے کہ کسریٰ بن ہرمز کے کنگن سراقہ بن مالک منظم نی مدلج کے اعرابی کے ماتھوں میں ہیں۔

6 - E >

ا مام شافعی رفیقید نے کہا کہ سراقہ نے ان دونوں کنگنوں کواس بنا پر پہنا کہ نبی کریم علی نے سے سراقہ سے فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھے، کو یا میں دیکھ رہا ہوں کہتم نے کسری کے کنگن پہن ریکھے ہیں اوراس کا بند کمراوراس تاج اوڑ ھار کھا ہے۔

بیمتی رفتهٔ مید نے بروایت ابن عتبہ رفیهٔ مید، اسرائیل بن ابوموی رقمیم اللہ اور انہوں نے حضرت حسن طفیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے کہا کہ کسریٰ کے نگن مہنے وقت تمہارا کی حال ہوگا؟
داوی نے کہا کہ جب کسریٰ کے نگن در بار فاروقی میں لائے گئے تو حضرت فاروق اعظم طفیہ نے حضرت سراقہ طفیہ کو بلا کر بہنایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے کسریٰ بن ہرمز سے ان کنگنوں کو چھین کر حضرت سراقہ طفیہ کا جائی کو بہنایا۔

حارث بن ابی اسامہ رکھ میں اسے عضرت ابن محیریز طفی ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: فارس سے ایک یا دو ہار کئر لینے کی ضرورت ہے۔ اسکے بعد نہ کہیں فارس رہے گا اور روم کے کئی سردار ہوں گے، جب ایک ہلاک ہوگا تو دوسرااس کا جانشین خود بخو د جوتا جائے گا۔

### خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کی خبر دینا:

حضرت ابو ہریرہ طفی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: بنی اسرائیل کی سیاست و فرماز ان انبیاء ملیم السلام کرتے تھے۔ جب کوئی نبی دنیا ہے تشریف لے جاتا تو دوسرا نبی ان کی قائم مقائی کرتا، چونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بیں ہے تو خلف و ہوں گے اور کثر ت ہے ہوں گے۔ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: ہمارے لیے کیا تھم ہے؟ فرمایا: اول اوراول کی بیعت کرو، اوران کوان کاحق اوا کرو کیونکہ اللہ تعالی ان سے بوجھے گاجن کا تکہ بان ان کو بتایا ہے۔

€ mb

حضرت جابر بن سمرہ معققہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ بیس نے رسول اللہ علیہ کے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین قائم رہے گا جب تک کہ قریش کے ہارہ ضیفہ ہوں گے۔ اس کے بعدایسے مطافاء ہوں گے۔ جن کا تبیس علم نہ ہوگا اور وہ کریں گے جن کا تکم نہ دیا گیا ہوگا۔ خلفاء ہوں گے جو ایسے کمل کریں گے جن کا انہیں علم نہ ہوگا اور وہ کریں گے جن کا تکم نہ دیا گیا ہوگا۔

حضرت الوہرریہ دی اللہ علیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میرے بعد خلفا ہوں گے، وہی مل کریں مے جس کاعلم رکھیں سے اور وہی کریں مے جس کاعلم دیا گیا ہوگا۔ ان کے بعد

ایسے خلفاء ہوں گے جواسے عمل کریں گے جن کا انہیں علم نہ ہوگا اور وہ کریں گے جن کا تھم نہ دیا گیا ہوگا۔ ﴿ بیبی ﴾

حضرت جابر بن عبدالقد فظی است میں کہ نی کریم علی کے حضرت کعب بن مجر و فظی است کے معرف کعب بن مجر و فظی است کے م سے فر مایا. اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کی حکومت سے پناہ میں رکھے جو سفہا لیعنی ناوان ہوں گے۔ انہوں نے بوجھا: ان سفہا کی خصلت کیا ہوگی؟ فر مایا: وہ امراء میر سے بعد ایسے ہوں کے جو میر کی ہدایت کے ساتھ ہدایت نہ یا کیں گے اور نہ میر کی سنت پر وہ ممل کریں گے۔

4 Em. )

حضرت عبداللہ دھی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: بہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: بہت ہے السے ناخوشگوار با تیں اور امور ہوں گے جن کوئم پہند نہ کرو گے۔ محابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: ہم میں سے کوئی جب ان باتوں اور امور کو پائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا: جوئن تمہارے ذمہ ہے، اسے اوا کرنا اور جو تمہارے تق میں بان کیلئے اللہ تعان سے وعا کرنا۔

﴿ بخارى يمسلم ﴾

### تم اطاعت كرناخواه جبشى غلام بى كيول نه جو:

حفرت عرباض بن ساریہ طفیہ سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الشعابیہ نے ایسے بلیغ انداز سے ہمیں خطب فرمایا کہ اس سے دل بے قرار ہوکر آنکھوں سے آنسو ہنے لگے۔ صیبہ رضی التدعنہم نے عرض کیا: یا رسول التدعنہ السیعیت تو ایس ہے جیسے کسی کو رخصت کے وقت کیا کرتا ہے تو التدعنہم نے عرض کیا: یا رسول التدعیہ السیعیت تو ایس ہے جیسے کسی کو دصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ ہمیں کیا تھیں کے اللہ تعالیٰ سے قررتے رہنا اور سمع وطاعت کو لازم رکھنا، اگر چہشی غلام ہی حاکم ہو۔ کیونکہ وہ گمراہی ہے، البندائم میں سے جوکوئی ایسے وقت کو پائے تو اس پر میری سنت اور میرے بعد خلفاء داشدین، مدایت یا فتہ کی سنت لازم ہے اور ان کوخوب مضبوطی سے تھا ہے دہنا۔

﴿ ابن ماجه و ما كم المبيني ﴾

# حضور نبي كريم ملي في في فلفائ راشدين كى ترتيب كى بهلے بى خبرديدى تى:

حضرت سفینہ طفی میں دوایت ہے۔انہوں نے کہا کہ جب نی کریم علی ہے۔ نے مبحد کی بنیا در کھی تو حضرت ابو بکر صدیق طفی ہے تھر لائے۔آپ نے اسے رکھا، پھر حضرت عمر فاروق طفی ہے تھر لائے،آپ نے اسے رکھا، پھر حضرت عمر فاروق طفی ہے تھر لائے،آپ نے اسے رکھا۔اس وقت آپ علی نے فر مایا.
میرے بعدای ترتیب سے خلفاء ہوں گے۔

﴿ ابویعلیٰ، حارث بن اسامہ، ابن حبان، حاکم ، بہتی ، ابولیم ﴾ حضرت عاکشے مشابقہ نے مسجد کی مسلمہ اسلام کے مسجد کی مسلمہ کے مسجد کی بنیاد کیلئے سب سے پہلے خود پھر اٹھایا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حقیقہ نے پھر اٹھایا، پھر حضرت بنیاد کیلئے سب سے پہلے خود پھر اٹھایا، پھر حضرت

عمر فاروق ﷺ نے پھر اٹھایاء پھر حضرت عثمان ذوالنورین ﷺ نے پھر اٹھایا۔ اس وفت رسول اللہ منابلہ نے فر مایا: میرے بعد (ای ترتیب سے) پی<sup>دعز</sup>ات خلفاء ہوں گے۔

﴿ ابولِعلى ما كم ، ابولعيم ﴾

حضرت قطبہ بن مالک فاقطیجہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بمرصد بی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی التدعنهم تنے اور آپ مسجد قبا کی تغییر فر مارے تھے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الشریک ا آپ اس کی تعمیر فر ، رہے ہیں۔ درآ ں حالیکہ آپ کے ساتھ صرف یہی تمن حضرات ہیں۔ آپ نے فر مایا: میرے بعدیمی تین صاحبان خلافت ہیں۔

﴿ ابوتيم ﴾ حضرت جابر طفی ایم سروایت ب کهرسول الله علی نے فرمایا: آج رات میں مروصالح کودیکھا کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق حفظته کو رسول الله علی کے ساتھ اور حضرت عمر فاروق حفظته کو حضرت ابو بکر صدیق ظیانه کے ساتھ اور حضرت عثمان ذوالنورین طی کا کوحضرت عمر فاروق طیانه کے ساتھ متعلق کرویا ہے۔ حضرت جابر حقیقیہ نے بیان کیا کہ جب ہم رسول اللہ علیہ کے در بارے اٹھے تو ہم نے باہم ذکر کیا ہے کہ مروصالح ہے مراد نبی کریم علی ہیں اور وہ جوایک دوسرے سے متعلق کرنے کا ذکر فر مایا تو ان ہے مرادوہ صاحبان امر ہیں جس امر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کومبعوث فرمایا۔

﴿ ما كم بيبيتي ﴾

حضرت حذیفہ خصی کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الند اللہ نے فر مایا جومیرے بعد ہیں ہتم ان کی افتدا کرنا ، وہ حضرت ابو بکر وعمر رضی التعنہم ہیں۔

(اور حاکم رخمی علیہ نے اس کی مثل حضرت ابن مسعود علیہ سے حدیث روایت کی ہے۔) ﴿ این ماجه، حاکم ﴾

حفرت ابوہریرہ فی ے روایت ہے کہ میں نے رسول الشفی ے سا ہے کہ آ پ اللہ فر ماتے ہیں کہ میں سور ہا تھا۔ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں ایک کئوئیں پر ہوں جس پر ڈول رکھا ہوا ہے تو میں نے اس ڈول ہے جتنا خدانے چاہا، پائی نکالا، پھراس ڈول کوحضرت ابوبکرصد کیں خالے نے تھام لیا اور انہوں نے اس سے ایک یا دو ڈول یانی نکالا اور ان کے یانی نکالنے میں کمزوری تھی اور اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔اس کے بعد وہ ڈول بہت بڑے ڈول میں بدل کیا اور حضرت عمر بن خطاب ظفی نے اسے تھام لیا تو میں نے اس سے یانی نکالنے میں لوگوں میں سے کسی کوان سے تو ی و مضبوط ندد یکھا۔ یہاں تک کہاوگوں نے سیر یا ہوکر جگہ پکڑلی۔

( بخاری ومسلم نے اس کوحفرت ابن عمر ﷺ کی حدیث سے بھی روایت کیا ہے۔ ) ﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابوہریرہ ﷺ نی کریم علیہ سے روایت کرتے ہیں۔آپ نے فرمایا: میں نے خواب

یں دیکھا کہ گویا میں کالی بحر ایوں کو سیراب کر رہا ہوں، جب کالی بحر ایوں میں سفید بحریاں آ کر مخلوط ہوگئیں تو حضرت ابو بکر صدیق فی بڑھے اور انہوں نے ایک ووڈول یانی تحییج گر ان میں ضعف تھا، جب حضرت عمر طفی آ گے بڑھے اور انہوں نے ڈول تھام لیا تو وہ ڈول بہت بڑے ڈول میں بدل گیا اور لوگ خوب سیراب ہو گئے اور ترم بحریاں سیراب ہو کر ہٹ گئیں۔ رسول اللہ تعلیق نے فرمایا: میں نے اور لوگ خوب سیراب ہو گئے اور ترم بحریاں سیراب ہو کر ہٹ گئیں۔ رسول اللہ تعلیق نے فرمایا: میں نے اس کی تعبیر سے لی کہ سیاہ بحریاں عرب ہیں اور سفید بحریاں وہ تمہارے مجمی بھائی ہیں۔

ا مام شافعی رئیسیہ نے فر ، یا: انبیا وعلیہم السلام کا خواب وقی ہوتی ہے۔ حدیث میں جوضعیف و کمزوری کا ذکر ہوا ہے ، اس سے حضرت ابو بکر صدیق تصفی کی خلافت کی مدت کی کمی اور بہت جندان کی وفات ہوجانا مراو ہے۔

435)

# حضرت ايوبكر هي خلافت كهوه دوسال رہے گی

حفرت حسن سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفرت ابوبکر صدیق صفیۃ نے عرض کیا: یو
رسول امتدعظ ایس ہمیشہ خواب و کھتا ہوں کہ ہیں اوگوں کے فضلات کو روند رہا ہوں۔حضور نبی کریم
میں تعلیق نے فر مایا جم لوگوں کیسے سیدھی راہ ہموار کرو گے۔عرض کیا: میں و کھتا ہوں کہ میرے سینے پر رقمہ کی
مانند دونشان ہیں ،آپ نے فر مایا اس سے دوسال مراو ہیں۔

﴿ ابْنِ سعد ﴾

ا بن شہاب رخینہ یہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے ایک خواب و یکھا اور اس خواب کو حضرت ابو بکر صدیق حفظ ہے بیان کرتے ہوئے فر مایا:

اے ابو بکر طفیہ ایس نے دیکھا کہ بیں اور تم دونوں ایک سیر طی کی طرف دوڑے ہیں مگر میں تم سے سیر شی کے ڈھائی ڈیڈے اوپر چڑھ گیا ہوں۔ یہ من کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ اللہ تعالی آپ کو اپنی رحمت میں مففرت کی جانب بلا لے گا اور میں آپ کے بعد دُھائی سال زیرہ رہوں گا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ٹی کریم علقے نے اپنے مرض وفات میں جھے ہے فر مایا کہ اپنے والد ماجداور اپنے بھائی کومیرے پاس بلالوتا کہ بیل حضرت ابو بکر صدیق حقیقہ کیلئے ایک تحریر کھنے والد ماجداور اپنے بھائی کومیرے پاس بلالوتا کہ بیل حضرت ابو بکر صدیق حقیقہ کیلئے ایک تحریر لکھ دو کیونکہ بیل درتا ہوں کہ کوئی کہنے والا دعویٰ کرے اور تمنا رکھنے والا آرز و کرے، حالا تکہ القد تعی اُور تمام مسلمان انکار کرتے ہیں بجز ابو بکر حقیقہ کے۔

حضرت ابن عمر حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ سے میں نے سناہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ سے میں نے سناہے آپ فرماتے ہیں کہتم میں ہارہ خلیفہ ہوں گے اور حضرت ابو بمرصد این حفظہ میرے بعد بہت تھوڑی مدت رہیں گے اور عرب کی چک کا ما لک الیسی زندگی گز ارے گا جو محمود ہوگی اور وہ شہید ہوکر فوت ہوگا۔ ایک شخص نے بوچھا۔ یا رسول اللہ علیہ ہوگا۔ ایک شخص کون ہے؟ فرمایا: عمر بن الخطاب حفظہ نہ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان حفظہ نہ کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: اے عثمان حفظہ نہ ہے کوگ اس قیص کو امر واتا چاہیں گے جو اللہ تعالی کے تمہیں پہنائی ہوگی۔ شم ہے اس ذات کی جس نے جھے جس کے ساتھ مبعوث فرمایا اگرتم نے اس قیص کو اتارویا تو تم اس وقت تک جنت میں واخل نہ ہوگے جب تک کہ سوئی کے ساتھ مبعوث فرمایا اگرتم نے اس قیم کو اتارویا تو تم اس وقت تک جنت میں واخل نہ ہوگے جب تک کہ سوئی کے تا کے سے اونٹ نہ گز رہائے۔

حفرت انس طفی ہے ۔ وایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی المصطلق کے سفیروں نے ججے رسول اللہ سلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی المصطلق کے سفیروں نے ججے رسول اور آپ کوموجود نہ پائیس ہیجا کہ تم حضور نبی کر بھر سیائی ہے ۔ دریافت کرو، اگر ہم آئندہ سال حاضر ہوں اور آپ کوموجود نہ پائیس تو اپنے صدقات کس کے حوالہ کریں؟ تو جس نے جعنور نبی کر بھر شاہ ہے ان سے ایسا بی آپ نے فرمایا: ان سے کہدویا۔ انہوں نے کہا: جا کر بیدوریافت کرو کہ اگر ابو بکر صدیق تفظیم کے حوالہ کردیں اور جس نے ان سے ایسا بی کہدویا۔ انہوں نے کہا: جا کر بیدوریافت کرو کہ اگر ابو بکر صدیق تفظیم کو جس نے جا کر عرض کیا۔ حضور نبی کر بھر علی ہے نے فرمایا: ان سے کہدوہ حضرت عمر صفیم کے حوالہ کردیں تو جس نے ان سے ایسان کہ جو یا۔ انہوں نے کہا، آپ سے عرض کرو کہ اگر ہم حضرت عمر صفیم کے حوالہ کردیں اور سے ایسان کے جا کہیں ، آپ سے عرض کرو کہ اگر ہم حضرت عمر صفیم کے حوالہ کردیں اور نبی کر بھر میں میں میں میں میں میں کہدویا۔ آپ میں آپ کے جا کیں ، اس دن تم کو گوئی کی ہلاکت ہو۔

﴿ ابن عساكر ﴾
حضرت جابر بن سمرہ فضائے ہے۔ وابت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت علی المرتقلی حضرت جابر بن سمرہ فضائے ہے۔ وابت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ہے خصرت علی المرتقلی حضائے ہے نے مایا: تم امیر وخلیفہ بنو کے اورتم کولل کیا جائے گا اور سیداڑھی تمہارے سرے خون سے تمکین ہوگی۔ ﴿ ملمرانی وابوجیم ﴾

حضرت طلحه نظرت كادم والسيل:

حضرت تورین ججزاۃ طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ جمل کے دن میں حضرت طلحہ طفی ہے ہا کہ جنگ جمل کے دن میں حضرت طلحہ طفی ہے ہاں اس وقت پہنچا جب ان میں تھوڑی جان باقی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا:تم کس سروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا: میں امیر المونین حضرت علی مرتضی طفی ہے کہ جماعت سے ہوں۔ انہوں نے میر کے انہا ہاتھ بردھایا اور انہوں نے میر کے انہا ہاتھ بردھایا اور انہوں نے میر کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی روح پر واز کر گئی۔

یم ش حضرت علی طفی ہے پاس آیا اور آپ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے س کر فر مایا: اللہ اکبر۔ رسول اللہ علی نے نے فر مایا کہ اللہ تعالی اس بات سے انکار کر دے گا کہ حضرت طلحہ طفیہ جنت

یں واخل ہول گریے کہ میری بیعت ان کی گرون بیں ہو۔

60 p

معزت کی طور این الی حشمہ رائٹ میں البار میں البار میں البار میں البار میں انساری حارثی طور البار سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:

میم نبوت نہ ہوئی مگر میہ کہ اس کے بعد خلافت ہوئی اور بھی خلافت نہ ہوئی مگر میہ کہ اس کے بعد بادشاہت ہوئی اور بھی صدقہ نہ ہوا مگر میہ کہ وہ دیکس بن گیا۔

﴿ این عساکر ﴾

حفرت ابوعبیدہ بن جراح صفحه اور حضرت معاذبین جبل صفحه سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ۔ فرمایا بیام جونبوت ورحمت فلام ہواہے ، اس کے بعد خلافت ورحمت ہوگی۔ اس کے بعد ظلم وجور سے بھر پور بادشا ہت ہوگی۔ اس کے بعد ظلم وجور سے بھر پور بادشا ہت ہوگی۔ اس کے است بیس سرکشی و جبر اور فساذبر یا ہوگا۔ جوز تا اور شراب اور ریشم و حایال جانبیں سے بادشا ہت ہوگی۔ اس کے است بیس سرکشی و جبر اور فساذبر یا ہوگا۔ جوز تا اور شراب اور ریشم و حایال جانبیں سے اور ان کے مرتکب ہونے پر مدد کریں گے ، ان کو ہمیشہ رز ق ماتا رہے گا۔ یہاں تک کہ خدا سے ملیس۔

حضرت سفینہ طفیہ فی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: نبوت کی خلافت ہوگ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میری امت میں خلافت تمیں برس رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ بیدت خلافت جاروں کی خلفاء کی ہے۔

﴿ الوداؤ دِيرَ مْرَى مِنْهَا كَيْ مِعَالَمُ مِينِينَ وَالوقيمِ ﴾

حضرت ابویکرہ ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کب میں نے رسول القد علیہ ہے۔ سا ہے۔ آپوں نے کب میں نے رسول القد علیہ ہے ستا ہے۔ آپوں نے کب میں کے بعد اللہ تعالی جسے جا ہے گا، بوش ہ آپ میں کہ میں کہ ہو شاہ ہے۔ گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی جسے جا ہے گا، بوش ہ کرے گا۔ ریس کر حضرت امیر معاویہ ضفی ہے کہا ہم با دشا ہت کے ساتھ خوش ہیں۔

﴿ عَنْ ﴾

حضرت صدیقہ صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: تم لوگ جب
سک اللہ تعالیٰ جا ہے نبوت کے عبد میں رہو گے۔ اس کے بعد جب خدا جا ہے اٹھا نے گا، پھر تم
خلافت علی منہان نبوت میں جب تک القد تعالیٰ چاہ، رہو گے۔ اسکے بعد اللہ تعالیٰ اے اٹھا لے گا، پھر
ظلام سے بھر پور بادشاہت ہوگی، پھرظلم و جور ہوگا۔ جب تک خدا چاہے تم اس میں رہو گے، پھر جب خدا
جا ہے اسے اٹھا نے گا۔ پھر خلافت علی منہاج النبوت ہوگی۔

چنانچہ جب حضرت عمر عبد العزیز رخمیۃ سے خلیفہ مقرر ہوئے تو ان سے میرحدیث بیان کی گئی اور ان سے عرض کیا گیا کہ ہم ممنار کھتے تیں کہ آپ کا عہد ظلم وجور کے بعد والا ہو۔ بین کر ہنہوں نے خوش کا اظہار کیا۔
﴿ بہتی ﴾

خلافت مدينه بس باور باوشابت شام بس:

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی القد علیہ والہ وسلم نے فرمایا.

خلافت مدینه منوره میں اور با دشاہت شام میں ہے۔

﴿ عاكم بيهي ﴾

عضرت عبداللہ بن حوالہ صفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ جب تم طلافت کو کی محصور کے اور جن مقدمہ میں نازل ہوئی ہے تو اس وقت زلز لے اور جن وغم اور بن ہے بنوے امور رونما ہوں گے اور قیامت نوگوں ہے اتنی قریب ہوگی جیسے ہاتھ اپنے سے قریب سے۔ اس مور رونما ہوں گے اور قیامت نوگوں ہے اتنی قریب ہوگی جیسے ہاتھ اپنے سے قریب سے۔

🗘 ( بیمتی الشید نے فرمایا: اس تیامت سے مراد زمانہ خلافت کی مدت کا خاتمہ ہے۔ )

حضرت ابوالدرواء طفی کہ میں نے دوایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میں سور ہاتھا کہ میں نے دیکھالشکرول کی تلوار میر ہے نیچے سے اٹھائی گئی۔ میں نے گمان کیا: اب وہ جاتی رہے گی اور میں نے نگاہول سے اس کا ویچھا کی تو وہ آلوارشام کیچی تو جب فتول کا وقوع ہوگا تو ایمان شام میں ہوگا اور اس کی ما نند حضرت عمر بن الخطاب حقیقی اور حضرت این عمر حقیقی نے حدیث روایت کی ہے۔

حضرت ابوالدردا ہ ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان ظرفی ہے بعد مدینہ، مدیند ندر ہے گا اور حضرت امیر معاویہ ظرفیہ کے بعد آ رام وکشائش ندر ہے گی۔ در جدیم

﴿ الرقيم ﴾

اےمعاویہ صلی عجبتم بادشاہت کروتوحس سلوک ہے بیش آنا:

﴿ مندابن الي شيبه ﴾

حضرت عبدالرحمان بن عمير رخيته سي روايت كي انهوں نے كہا كدامير معاويہ فظاف نے فرمايا:
خداك قيم! خلافت پر مجھے كى بات نے براہ يخت نہ كيا كرنى كريم علي كيا كہا كہ اس ارشاد نے كدا ہے معاويہ طفی اور انساف كرنا تو ميں برابر كمان ركھتا تھا كہ ميں ضرورام خلافت ميں جتلا ہوں كا كيونكہ نبى كريم علي ہے فرماديا ہے۔

4 375 b

# بنواميه كى ملوكيت كيسلسل ميس حضور نبي كريم عليه كاخبردينا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم عناقی نے حضرت امیر معاویہ طفی ہے ۔ خضرت امیر معاویہ طفی ہے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اگر اللہ تعالی تمہیں ایک قیص پہنائے بعنی امر خلافت سپر د کرے، اس پرام جبیبہ رضی اللہ عنہائے عرض کیا: یا رسول اللہ عناقی اللہ تعالی میرے بھائی کو

قیص پہنائے گا؟ فرمایا ہاں۔لیکن اس میں بلاوختی ہے۔اسے تین مرتبہ فرمایا۔

﴿ طِرانی ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی انتدعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم سی کے فرمایا: اے معاویہ طفی اللہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ منہ بس اس است کے امر کا والی بتائے گاتو تم خیال رکھنا کہ تم کیا کررہے ہو؟ حضرت ام حبیبہ رضی انتدعنہا نے عرض کیا اللہ تعلیہ اسلامی اللہ تعلیہ تعل

﴿ این عساکر ﴾

حضرت ابوہریرہ فی سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے فرمایا: اے معاویہ فی اگرتم حکومت کے والی بنوتو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ انہوں نے کہا: اس کے بعد میں گمان رکھنے لگا کہ میں امارت کے ساتھ ضرور جتل ہوں گا کیونکہ نی کریم جی نے فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ میں جتلا ہوا۔

(ابویعلی راتشید نے حضرت امیر معاویہ ظری اس کی مثل روایت کی ہے۔)

﴿ این صاکر ﴾

حضرت حسن بن علی حفظته ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے حضرت علی مرتضی حفظته سے سنا ہے کہ آپ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ فر ماتے ہوئے سنا ہے بیدون ورات ختم نہ ہوں کے جب تک کہ معاویہ حفظ بنکی بادشا ہت نہ ہو۔

﴿ دیلی ﴾

حفرت مسلمہ بن مخلد طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سنا ہے۔ آپ نے امیر معاویہ طفی ہے فرمایا:

"النهم علمه الكتاب و مكن له في البلاد و قه العذاب" ترجمه: "المصفدا! معاويه طفي مكن كاعلم دران مين شهرون مين قدرت دراور انهين عذاب مع محفوظ ركاء"

﴿ ابن سعد، ابن حساكر ﴾

حضرت عره بن او یم حفظته سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اعرائی نی کر یم علاقہ کے پاس آیا اور اس نے جمھ سے کہا۔ کشتی سیجئے تو حضرت امیر معاویہ حفظتان کی طرف بڑھے اور فر مایا: میں تجھ سے کشتی لڑتا ہوں۔ اس وقت نی کریم علاقے نے فر مایا: معاویہ حفظتا کمی مغلوب نہ ہوں سے اور

انہوں نے اعرابی کو پچپاڑ دیا، چنانچہ جب صفین کا دن آیا تو حضرت علی المرتضی ﷺ نے فرمایا: اگریہ حدیث جھے یاد ہوتی تو میں معاویہ ظرفی ہے جنگ نہ کرتا۔

﴿ این عساکر ﴾

## حصرت عمر بن عبدالعزيز رالشيليكي امارت كي خبروينا:

نافع رالیشید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں معلوم ہوا ہے۔ کہ حفرت عمر بن خطاب صفح اللہ علی معلوم ہوا ہے۔ کہ حفرت عمر بن خطاب صفح اللہ نے فرمایا، میری نسل میں ایک مخص ہوگا جس کے چہرے پر بدتما نشان ہوگا مگر وہ زمین کو انصاف سے بحر دے گا۔ حضرت نافع رائی تھیدنے کہا، میں گمان نہیں رکھنا مگر رید کہ وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رائیت تالیہ ہیں۔ و کا حضرت عمر بن عبد العزیز رائیت تالیہ ہیں۔ و کا حضرت نافع رائیت میں کہا، میں گمان نہیں رکھنا مگر رید کہ وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رائیت تالیہ ہیں۔

حضرت نافع رطینیا ہے روایت ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت ابن عمر طفی نہ اکثر فر مایا کر نے سنے کہا کہ کاش میں اس مخض کو جان لیتا کہ جو حضرت عمر طفی کی نسل میں سے ہے اور اس کے چیرے پر بدنما نشان ہے اور وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھرے گا۔

\$ 3° \$

حضرت عبد الله بن وینار طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر طفی ہے فرمایا کہ لوگ ونیا کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس وقت تک ختم نہ ہوگی، جب تک کہ آل عمر سے اس فخص کی خلافت نہ ہوجس کی خلافت حضرت عمر طفی ہے کی خلافت کے مشابہ ہے تو لوگ بلال بن عبد الله بن عمر طفی کی خلافت کے مشابہ ہے تو لوگ بلال بن عبد الله بن عمر الله علی کا گمان رکھتے ہے کیونکہ ان کے چہرے پر بدنمانشان تھا مگر وہ نہ ہوئے اور وہ فخص حضرت عمر بن عمر العزیز رایشنایہ ہوئے کیونکہ ان کی والدہ عاصم بن عمر ابن خطاب، کی بیٹی تھیں۔

﴿ يَهِي ﴾

حفرت علی مرتضی حفظتان سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی امیہ پرلعنت نہ کرو کیونکہ ان میں ایک امیر ایسا ہے جوم دصالح ہے بینی عمر بن عبد العزیز رائشیں۔

﴿ عبدالله بن احمد الروائد ﴾

حضرت سعید بن المیب طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ خلفاء حضرت ابو بکر حفی ہے اور ووعر رضی اللہ عنہما ہیں۔ کی نے ان سے بوچھا، دوسرے عمر کون ہیں؟ فر مایا قریب ہے کہ تم اسے جان لو کے بہتی رائیسیا نے فر مایا حضرت ابن المسیب حفی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رائیسیا ہے دوسال بہنے فوت ہوئے اور انہوں نے یہ بات تو فت اللی سے سنائی۔

﴿ تَسِيقَ ﴾

حضرت ابوہریرہ تطاقیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سیات کے فرمایا: جب ابوالعاص کے بیٹوں کی تعداد جالیس تک پہنچ جائے گی تو لوگ اللہ تعی ٹی کے دین سے فریب کریں مجے اور القد تعیالی کے مال کو دوست مجھیں کے اور اللہ تعیالی کے بندول کائمسٹحراڑا کمیں مجے۔

## بنواميه كفريب كي خبروينا:

ابن موھب رہم نیاں سے کہا، اے امیر المونین میری حاجت پور سے بے ۔ فدا کی شم بیل عظیم مشقت میں بہتلا ہوں۔ مروان آیا اوراس نے کہا، اے امیر المونین میری حاجت پور سے بے ۔ فدا کی شم بیل عظیم مشقت میں بہتلا ہوں۔ میں دس بچوں کا بہا ہوں۔ دس کا بچا اور کردس بہنوں کا بھائی ہوں۔ مروان پشت پھیر کر گیا تو حفرت ابن عباس، معاویہ طفی کے ساتھ تحت پر بیٹے ہوئے تھے تو معاویہ طفی نے کہا، اے ابن عباس حضرت ابن عباس، معاویہ طفی کے ساتھ تحت پر بیٹے ہوئے تھے تو معاویہ طفی نے کہا، اے ابن عباس طفی نے اور اللہ تعالی کے بیٹوں کی تعداد تھیں تک بہنچ جائے گی تو لوگ اللہ تعالیٰ کے بال کو اپنے ورمیان دولت مجمیں کے اور اللہ تعالیٰ کے بال کو اپنے ورمیان دولت مجمیں کے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تمسخر اثرا کیں گی تو در کیا باللہ کے ساتھ فریب کریں اور جب ان کی تعداد چارسونا نوے تک بہنچ جائے گی تو ان کی ہلاکت مجبور کے جبانے سے زیادہ جلدی ہوگی۔

سیان کراہن عباس صفح الله نے قربایا، خدا گواہ ہے۔ بالکل درست ہے۔ پھر مروان کوا چی کوئی حاجت
یاد آئی اور اس نے عبدالملک کوا ہر معاویہ صفح ہے ہاس بھیجا اور عبد الملک نے معاویہ صفح ہے اس کی حاجت کے باس بھیجا کیا تو امیر معاویہ صفح ہے اس کی حاجت کے بارے میں گفتگو کی۔ جب عبدالملک واپس چلا گیا تو امیر معاویہ صفح ہے کہ رسول اللہ تعالی مالے اللہ نے اس فض کے بارے میں ذکر فر مایا اور کہا کہ یہ چار طالم وجابر بادشا ہوں کا باپ ہے۔ اس پر حمضرت ایمن مماس من اس خدا گواہ ہے۔ بالکل میچے ہے۔

حضرت البوذر طفی ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کرمیم علی ہے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بخوامیہ کے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بنوامیہ کی تعداد جالیس تک پہنچ جائے گی تو وہ القد تعالیٰ کے بندوں سے مسخر، اللہ تعالیٰ کے مال کو وولت اور کتاب اللہ سے فریب کریں گے۔

6/5/63

حضرت ابو ہر پرہ وضفی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کر میں مطابقہ نے فر مایا، میں نے خواب میں و یکھا کہ بنی الحکم میرے منبر پراس طرح کو در ہے ہیں جیسے بندر کو دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہر پرہ وضفیہ نے فر مایا، اس کے بعدرسول التعطیم کرتے و یکھا اور نہ خاطر جمع کی حالت میں۔ یہاں تک کہ آپ نے وفات یائی۔ بعدرسول التعطیم کرتے و یکھا اور نہ خاطر جمع کی حالت میں۔ یہاں تک کہ آپ نے وفات یائی۔ بعدرسول التعطیم کرتے و یکھا اور نہ خاطر جمع کی حالت میں۔ یہاں تک کہ آپ نے وفات یائی۔

حضرت ابن المسيب طَفِی ہے ووایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے خواب میں ویکھا کہ یک اللہ علیہ نے خواب میں ویکھا کہ بن امید آپ کے منبر پر ہیں۔ آپ نے اسے برا جانا تو اللہ تعالیٰ نے نے آپ پر وحی فر مائی۔ بیہ ونیا ہے، انہیں دنیا بی دول گا۔ اس سے آپ کی آنکھیں شنڈی ہو گئیں۔

( <u>- ال</u>

حضرت حسن بن علی مرتضی معظیم سے روایت ہے۔ فرمایا کدرسول القد علی نے خواب میں دیکھا کہ بنوامیا آپ کے منبر پر فردا فردا خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ کو بیا گوارمعلوم ہوا تو اس وقت آبیکریمہ ''انا اعطیت الکوار "(سورهٔ کوشر) اور اما انرائه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر کیا القدر خیر من الف شهر "(سورهٔ قدر) نازل بوئی تو بی امیدی حکومت بزار مهید تک رای می القدر خیر من الف شهر "(سورهٔ قدر) نازل بوئی تو بی امیدی حکومت کی مدت شار کی تو وه بزار مهید تھی دند اس سے کم اور شاس سے زیادہ۔

﴿ رِّنْهُ مِا كُمْ مِنْ آنَّ ﴾

### ان كا آخرت ميس كوئي حصه نه موگا:

حضرت عمرو بن جہنی حفظت سے روایت ہے۔ ان کو حضور نبی کریم علیقے کی صحبت حاصل تھی۔
انہوں نے کہا کہ حکم بن ابو العاص نے نبی کریم علیقے کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت ما گئی۔ آپ نے فرمایا، اس سانپ کو یا ہیں ہوں ہے، لعنت کرے۔ بیلوگ و نیا کو چاہیں صلب سے نکلے اس پر سوائے مسلمانوں کے جو کہ بہت کم ہوں ہے، لعنت کرے۔ بیلوگ و نیا کو چاہیں گے اور آخرت میں ذکیل وخوار ہوں گے۔ وہ لوگ مکاری وفری ہوں سے ان کو دنیا میں مال ووولت ملے اور آخرت میں ذکیل وخوار ہوں گے۔ وہ لوگ مکاری وفری ہوں سے ان کو دنیا میں مال ووولت ملے گی اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔

﴿ ابو یعلی ، حاکم ، بیگی ﴾ حضرت عطاء خراسانی روز نیسید ہے روایت ہے۔ نبی کریم علاقے نے تھم کے لیے فر مایا ، جب اس کی اول و تمیں یا جا لیس کو بینچے گی تو وہ ملکوں کے بادشاہ بن جا ئیں گے۔

ابن انی اسمامہ رکز شمیہ نے ابو ہر روہ معلقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں نے فرمایا کی امریک اللہ میں ہے ابو ہر روہ معلقہ ہے میرے اس منبر پرضر ورخون بہے گا تو عمر بن سعید بن العاص کی ناک سے میرے اس منبر کی میڑھیوں سے خون بہنے لگا۔ العاص کی ناک سے نبی کر میم معلقہ کے منبر پرخون بہا۔ یہاں تک کہ منبر کی میڑھیوں سے خون بہنے لگا۔

### حکومت بی عباس کی خبر دینا:

حضرت عباس تطفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ایک رات میں نبی کریم علیہ کے پاس تھا۔ آپ نے فرہایا، دیکھوکیا آسان میں کس ستارہ کودیکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں ٹریا کو دیکھ رہا ہوں۔ فرہایا سنو! ان ستاروں کی تعداد کے موافق تمہارے صلب کی اولا واس امت کی حکمران ہوگی اور وہ فتنہ کے وقت حکمران ہوں گے۔

احمد، ما تم الرقعيم ﴾ ﴿ احمد، ما تم الرقعيم ﴾ ﴿ احمد، ما تم الرقعيم ﴾ ﴿ احمد، ما تم الرقعيم ﴾ \* الرقعيم ﴾ \* المعند عباس ألله على الله عليه والدوسلم في حضرت عباس

رضى القدعنه والهوسلم ہے فر مایا ،تم میں نبوت ومملکت ہے۔

﴿ يزار ماين عدى يهميني ما بوليم ﴾

حضرت این عباس فظینه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، بچھ ہے ام الفضل رضی اللہ عنہا نے صدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علینے کے سامنے سے گزری تو آپ نے فرمایا: تم ایک فرزند کی حامد ہو، جب وہ بچہ بیدا ہو تو اسے میرے پاس لاتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علینے!
میرے بچہ کیسے بیدا ہوگا جبکہ قریش نے شم اٹھا رکھی ہے کہ وہ عورتوں کے پاس نہ آ کیں میں مے۔حضور نبی کریم علینے نے فرمایا: یہ ایسانی ہوگا جیسا میں نے تم سے فرمایا۔

وہ کہتی ہیں جب میرے بچے پیدا ہوا تو اے آپ کے پاس لائی اور حضور نبی کریم علی ہے اس کے دائے کان میں اذان دی اور با میں کان میں اقامت کبی ، اور اس بیچ کے منہ میں لحاب وہن اقد س ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر فر مایا . خلفاء کے باپ کو اب لے جاؤ ، جب میں نے حضرت عباس خلفہ سے واقعہ عرض کیا تو وہ حضور نبی کریم علیہ کی خدمت میں آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ حلفہ نے فر مایا جو بات تم سے ام الفضل رضی اللہ عنہ نے کہی ہے ، وہ حقیقت ہے۔ یہ ابوالخلفاء ہے۔ یہاں تک کہاں میں سے پچھ بدکا رہوں گے اور پچھان میں ہدایت یا فتہ ہول گے حتی کہان میں سے ایک دان میں سے ایک وہ مورات عیسی النظام اللہ میں اور آپ ہوں گے اور پچھان میں ہدایت یا فتہ ہول گے حتی کہان میں سے ایک وہ مورات عیسی النظام کے ساتھ می از بڑ ھے گا۔

﴿ ابوتيم ﴾

حضرت ابن عباس فضائہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضور نبی کریم علی کے ساتھ جارہا تھا اور میں نے ویکھا کہ حضرت دحیہ کلبی فضائہ کی شکل میں حضرت جبرئیل الظیفیٰ ہیں گر میں کسی گمان کرتا رہا کہ دحیہ کلبی فضائه ہیں۔ میں سفید لباس پہنے ہوئے تھا۔ حضرت جبرئیل الظیفیٰ نے حضور نبی کریم علی ہے کہا. یہ تو سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان کی اولا و سیاہ لباس پہنے گی۔ میں نے حضور نبی کریم علی ہے کہا. یہ تو سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان کی اولا و سیاہ لباس پہنے گی۔ میں نے حضور نبی کریم علی ہے عرض کیا میں آپ کے ساتھ جارہا تھا تو آپ کے ساتھ حضرت دحیہ حقوات کے حضور نبی کریم علی ہے نے جبرئیل الظیمٰ کی بات ان سے بیان کی اور ان کی آئیس جانے کا ذکر کیا اور فر مایا: وہ بینائی موت کے وقت والی آ جائے گی۔

﴿ این عدی، اپولیم، بیمق ﴾

4 Ex. )

حراسان سے سیاہ جھنڈے آئمنگے اور قبال عظیم کرینگے: (فرمان رسول منافقہ)

حضرت توبان طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول التعظیمی نے فرمایا: تمہارے پاس خزانے بعنی کعبہ معظمہ کے پاس تین شخص جنگ کریں گیاوروہ تینوں خلفاء کی نسل ہے ہوں مے اوران میں سے کسی کواس کاحق نہ پہنچے گا۔ پھر خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے آئیں میں کے اور وہ تم کواس طرح قمل کریں مے کہ کہ مندقی کی اندقی کی میں نہ ویکھا ہوگا۔

حضرت ابوہر رہ دھ فی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: خراسان سے ساہ جمنڈ ہے لکھیں گے۔ کوئی چیز انہیں نہ پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیاء میں نصب ہو جا کمیں گے۔ کوئی چیز انہیں نہ پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیاء میں نصب ہو جا کمیں گے۔ کوئی چیز انہیں نہ پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیاء میں نصب ہو جا کمیں گے۔ پہلی ،ابولیم ک

حضرت ابان بن ولید عتبه ای فظینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس فظینه معنورت ابن عباس فظینه معنورت ابن عباس فظینه کے بائر معنوری فی آئے تو میں موجود تھا۔ ان سے امیر معنوری فظینه نے کہا؛ کیا تمہار سے لیے دولت ( حکومت) ہوگی؟ انہوں نے کہا بان۔ امیر معاویہ فظینه نے پوچھا، تمبار سے مددگار کون ہوں گے۔ کہا: اہل خراسان اور بنی امیہ بنی ہاشم سے کی مرتباریں گے۔

﴿ اللهِ ﴾

حضرت! بن مسعود طفی ہے دوایت ہے کہ حضور نی کریم علیہ نے فر ہایا: ہم وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے اور میرے بعد میرے اہل بیت شدید بلاؤں سے دوچار ہوں کے اور ان کو منتظر کر ویا جائے گا۔ یہاں تک کہ اس جگہ سے ایک قوم آئے گی اور دست اقدس سے مشرق کی جانب اشارہ فر مایا اور دہ سیاہ جمنڈے تھا ہے ہوئے ہوں گے اور وہ حق کو مائیس می مگر کوئی انہیں حق نہ دے گا تو وہ جنگ کریں گے اور غالب رہیں گے اور انہیں حق دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں ایک مخف کے اسے سپر دکریں گے اور وہ زمین کو عدل سے جائے گا۔ یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں ایک مخف کے اسے سپر دکریں گے اور وہ زمین کو عدل سے سے اس طرح بجر دے گا جس طرح ظلم و جورے زمین بھرگئی ہوگی۔

و حاكم والوقيم ﴾ مالانو

حضرت ابوسعید خدری طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میرے اہل بیت میں سے ایک فخص زبانہ کے خاتمہ اور فتوں کے ظاہر ہونے کے وقت ظاہر ہوگا۔ اس کا نام سفاح ہوگا۔ اس کی وادو وہش ووٹوں ہاتھوں میں مال میں ہوگی۔

6500

حضرت ابن عباس طَقِینه سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی القد عبید والدوسلم نے فر مایا: ہم میں سے سفاح بمنصور اور مہدی ہول کے۔

﴿ بِهِ مَا الرَّقِيمِ ﴾ بسند صحیح حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے۔ فر مایا کہ ہم میں سے تین مخض ہول کے جوامل بیٹ سے ہول گے۔

 جھے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ دینے بیٹنا اس کا بیٹا بزید حکومت کرے گا۔ اس کے بعد نبی مروان کوحکومت بہنچ جائے گی اور وہ اسے وراثت بنالیس گے۔

اب امر خلافت بنی امیہ کو پہنچنے والا ہے۔اس کے بعد بنی عباس کی طرف جائے گا اور مجھے اس حکم ٹی دکھائی گئی جہال حضرت حسین دھنج ہے تی کے جا تیں گے۔

اورانہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ طفی ہے ۔ روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب طفی ہے ہی ہے ۔ اس کے بعد اسے خطاب طفی ہے ۔ بھر سے فر ایا خدا ک اشم ابنوا میہ اسلام کو نگا کر کے رکھ ویں گے۔ اس کے بعد اسے اندھا کر دیں گے ، پھر میہ جاتا ہوئے گا کہ اسلام کہاں ہے اور میہ نامعلوم ہوگا کہ اسلام کا والی کون ہے اور اسلام ادھرا دھر پھر تارہے گا جہال خدا جا ہے بیرہالت ایک سوچھتیں تک رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالی اسلام کی سنرا کو بیسے گا جس طرح بادشاہوں کے سنرا ہوتے تھے ، ان کی خوشبو پاکیزہ ہوگی اور اللہ تعالی اسلام کی سنرا کو بیسے گا جس طرح بادشاہوں کے سنرا ہوتے تھے ، ان کی خوشبو پاکیزہ ہوگی اور اللہ تعالی اسلام کی ساعت و بصارت کہ پھیر دے گا۔ بس سے جو ہورہے گا۔

﴿ زبير بن بكارموفقيات ﴾

حضرت ابومسعود انصاری فضی نے دوایت ہے۔ انہول نے کہا کہ حضور نی کریم علی نے فرمایا:
یہ وین تم میں ہمیشہ رہے گا اور تم بی اس کے والی ہو، جب تک تم نے نے اعمال نہ کرو، ورنہ تم سے بیہ
ولایت چھن جائے گی، لہذا جب تم یہ کرو کے تو تم پر اللہ تعالی شریروں کو مسلط کرے گا اور وہ تمہاری
کھال اس طرح اوج شریں کے جس طرت رخت سے بوست چھیلا جا تا ہے۔

6000

حضرت امیر معاویہ فاقیجہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرہ میا: بیدامر قریش میں رہے گا، جب تک قریش دین پر قائم ہیں، جو بھی ان سے دشمنی کرے گا،اللہ تعالی اسے منہ کے بل اوند ھاکر دے گا۔

ر بخاری ﴾

حضرت ضی ک بن قبیل ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول القد عظی سے سنا۔ آپ نے

قر مایا: حکمران ہمیشہ قرلیش میں سے دے گا۔

﴿ حاکم ﴾

### تركى حكومت كى خبروينا:

🗘 ( کہا گیا ہے کہ قطنورا حضرت ابراہیم ﷺ کی باندی کا نام ہے۔ان سے ان کی اولا دموئی اور

ا نہی میں سے ترک اور چینی بیں اور رہ بھی کہا گیا کے قطوراء ترکول کے باپ کا نام تھا۔) ﴿ طبرانی ،ابولیم ﴾

حضرت ابو بحرہ منطقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الشعقی نے فرمایا: ایک علاقہ ہے جس کا نام بھرہ یا بصیرہ ہے۔ وہاں پھے مسلمان اتریں گے۔ ان کے قریب نہر ہوگی جس کا نام وجلہ ہے۔ اس پر ان کا بن ہوگا اور وہاں رہنے والے کثرت ہے ہو جا کیں گے۔ جب آخر زمانہ ہوگا تو بہوں اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، یہاں تک کہ وہ نہر کے بنوقنطوراء آئیں گے۔ ان کے چبرے چوڑے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، یہاں تک کہ وہ نہر کے کنارے پراتریں گے اور لوگ تین فرقوں میں بٹ جا کیں گے۔ ایک فرقد اپنی اصل کے ساتھ ہمتی رہے کا اور وہ ہلاک ہو جائے گا اور ایک فرقد اپنی اول کو بچائے گا اور وہ کا فر ہوجائے گا اور ایک فرقد ان سے جنگ کرے گا اور انداند تی لی ان کے بقد لوگوں کو فتح وے گا۔

جنگ کرے گا اور خوب شدت ہے جنگ کرے گا اور القد تعی لی ان کے بقید لوگوں کو فتح وے گا۔ ابولیم ک

بسند سی معنوت بریدہ دفاق نے سروایت ہے کہ میں نے نبی کر یم علیات ہے۔ آپ نے فرمایا:
میری امت کو ایسی قوم کھنچ گی جن کے چہرے چھٹے اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی، گویا ان کے چہرے ڈھال کی
مائند ہوں گے۔ یہ تمن مرتبہ ہوگا یہاں تک کہ ان کو جزیرۃ العرب میں پہنچا دیں گے۔ پہلی مرتبہ کے حملے
میں جولوگ بھاگ جا کیں گے، وہ نجات پا کیں گے اور دوسری مرتبہ کے حملے میں پکھلوگ نجات پا کیں
میں جولوگ بھاگ جا کیں جولوگ ان سے باتی رہ جا کیں گے۔ اور دوسری مرتبہ کے حملے میں پکھلوگ نجات پا کیں
میری مرتبہ کے حملے میں جولوگ ان سے باتی رہ جا کیں گے، ان کا وہ استیصل کردیں گے۔
میری تبدری مرتبہ کے حملے میں جولوگ ان سے باتی رہ جا کیں گے، ان کا وہ استیصل کردیں گے۔
میری تبدری مرتبہ کے حملے میں جولوگ ان سے باتی رسول استیمائی ہوں گے؟ فرمایا: وہ ترک
میری جان ہے، وہ اپنے گھوڑ وں کومسلمانوں کی
میری جان ہے، وہ اپنے گھوڑ وں کومسلمانوں کی
میری وال کے۔ سیم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ اپنے گھوڑ وں کومسلمانوں کی
میردوں کے۔ سیم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ اپنے گھوڑ وں کومسلمانوں کی

﴿ احمد براره عامم ﴾

حضرت معاویہ ظفی بھے روایت ہے کہ ہل نے رسول الند علی ہے۔ آپ نے فر مایا: اہل عرب پرترک ضرور غالب ہول گے۔ یہاں تک کہ دہ اہل عرب کوشنے وقیوم کے پودوں کی ما تند کر دیں گے۔ عرب پرترک ضرور غالب ہول گے۔ یہاں تک کہ دہ اہل عرب کوشنے وقیوم کے پودوں کی ما تند کر دیں گے۔

حضرت این مسعود فاقطینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کیں آگویا جس آگوں کو و مکھے رہا ہوں جو ایسے ۔ انہوں نے کین آت کے کنارے ہاتھ ہورے ہیں۔ اوروہ ان کر آت کے کنارے ہاتھ ہورے ہیں۔ اوروہ ان کر آت کے کنارے ہاتھ ہورے ہیں۔ اوروہ ان کر آت کے کنارے ہاتھ ہورے ہیں۔ اور مرانی مرانی

حضرت حذیفہ حفظہ کے روایت ہے کہ بیس نے رسول مذیکے سنا ہے۔آپ نے فر مایا: یہ مقبلہ معنر، ہمیشہ مر وصالح کوئل کرتے رہیں گے۔ یہاں تک مجبلہ معنر، ہمیشہ مر وصالح کوئل کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہالقد تعالیٰ اپنی جانب سے ایسے لشکر سواروں کو بھیجے گا جو انہیں قتل کرے گا۔

 نے فر مایا ، میرے بعد ایک قوم تھے گی جوایلہ دوسرے وقتل کر کے حکومت حاصل کرے گی۔ (احمد الجرانی ، الویعلیٰ کے

حضرت عمر فاروق وعثمان غني دين الميناء كي شهادت كي خبر ويتا

حضرت عمر رضی القد عند ہے مرفو عا اس کی مثل اور بردار رحمۃ القدعدیہ نے حضرت جابر رضی القد عنہ اس کی مانندروایت کی ہے۔

﴿ احمد والن ماجه ﴾

كوواُ حديرارشادنبوي كهتم يردوشهيدموجودين

حضرت ابن عمر طفی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک باغ میں تشریف فر ماتھے تو حضرت ابو برصد ابنی طفی ہے نے آئے کی اج زت ما تلی ہے نے فر مایا: انہیں اجازت ویدواور جنت کی بشارت ویدو، پھر حضرت عمر فاروق طفی ہے اجازت ما تلی ۔ آپ نے فر مایا. انہیں اجازت ویدواور جنت و شہادت کی بشارت دیدو، پھر حضرت عمان ذوالنورین طفی ہے نے اجازت ما تکی ۔ آپ نے فر مایا انہیں جنت وشہادت کی بشارت اورا جازت دیدو۔

﴿ فَهِرانَى ﴾ حضرت عبدالرحمٰن بَن بيه رحظها عندوايت ہے۔انہون نے کہا کہ میں حضرت عمر فاروق حظها کہ کی رحلت کے دن موجود تھا۔اس ان آفتاب کو گہن ہوا تھا۔

﴿ طِيراني ﴾

حضرت عثمان غنی منتفینه کی شہادت کے بارے میں ارشاد نبوی:

حضرت ابوموی اشعری دوایت ہے کہ نی کریم علی ایک تیزاریس تشریف لے گئے اور
اس کو کیس کی دیوار پر بیٹے اور آپ اس کے وسط میں تھے۔اس کے بعد آپ نے اپنے قدمہ نے مبارک
کنو کیس میں لڑکا کر اپنی پنڈ بیال کھول لیس ،اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا. آج میں رسول اللہ میں لیے
کا ضرور در بان رہوں گا، چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق دی آئے۔ میں نے عرض کیا: آپ اپنی جگہ رہے
اور میں نے جاکر نبی کر یم علی ہے عرض کیا. حضرت ابو بکر صدیق دی ہے اس نے عرض کیا: آپ اپنی جگہ رہے
عیا ہے جیں۔آپ نے فر مایا: انہیں اجازت دیدواور جنت کی بشارت دیدوتو وہ آئے اور نبی کریم علی ہے
عیا ہے جیں۔آپ کی دا جنی جانب دیوار پر بیٹے گئے اور پاؤں لؤکا دیے، پھر حضرت عمر فاروق دی ہے اس کے بہلو میں آپ کی دا جن جی جانب دیوار پر بیٹے گئے اور پاؤں لؤکا دیے، پھر حضرت عمر فاروق وقت ہے اس کے جن سے فرمایا: انہیں اجازت دے کر جنت

کی بشارت دیدونو وہ آئے اور رسول القد علیہ کی یا تھی جانب دیوا پر بیٹھ گئے اور یاؤں لٹکا دیے۔ پھر حضرت عثمان فقطائه آئے اور میں نے عرض کیا: حضرت عثمان آئے ہیں اوراجازت جاہتے ہیں۔ فرمایا: انہیں اجازت دے کر اس بلوے پر جوانہیں پہنچے گا، جنت کی بشارت دیدو۔ تو وہ آئے اور انہوں نے د بوار پر جیھنے کی جگہ نہ یائی تو وہ ان کے مقابل کنوئیں کی د بوار پر بیٹھ گئے اور یاؤں لٹکا دیئے۔حضرت سعید بن المسیب کا ان کے قرمایا میں نے اس کی تاویل ان کی قبروں سے ملی ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

### جس طرح فرمایاای طرح ویکھا:

حضرت زید بن ارقم حفظه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے مجھے بھیجا اور فر مایا: جاؤ اورحضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے پاس پہنچواوران کوتم اینے گھر میں جاور کیتے بیٹھا ہوا یاؤ کے اوران کو جنت کی بشارت و بیرو، و ہول ہے چل کر شعبہ پر آ جا نااورتم حصرت عمر ﷺ کووراز گوش پرسواراس حال میں یا ؤ کے کہان کے سرکا اگلا حصہ کھلا ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت دیدو۔اس کے بعدتم حضرت عثمان ﷺ کے پاس پہنچو، ان کو بازار میں خرید وفروخت کرتا یاؤ کے اورانہیں شدید بلاومصیبت کے بعد جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیدوتو میں گیا اور ان سب کو اس حال میں پایا جس طرح کے رسول اللہ علیہ نے ان کے احوال کی خبر دی تھی۔

﴿ طِبراني "اوسط" بيهي ﴾

حصرت انس صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا میں نی کر یم علقہ کے ساتھ ایک باغ میں تفاتو کسی آنے والے نے دستک دی تو حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا ا

اے انس ﷺ؛ جاؤ دروازہ کھول کراہے جنت کی بشارت وے کرمیرے بعد خلافت کی بشارت دیدوتو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ متے۔ پھر کسی شخص نے دستک دی۔حضور نبی کریم منافع نے فرمایا 'اے انس طفیہ'! جاؤ ، انہیں جنت اور میرے بعد خلافت کی بشارت دیدو، تو میں نے و یکھا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔اس کے بعد پھرکسی نے دستک دی۔آپ نے فرمایا: در واز ہ کھول کرانہیں جنت اور میرے بعد خلافت کی بشارت وید و کیونکہ وہ شہید کیے جا کیں گے تو میں نے ويكما كهوه عثمان رمني الشرعنه يتعيه

﴿ تاريخُ ابن الي ضيّه ، الويعلي ، بزار ، الوقيم ﴾

حضرت ابن عمر تفقینه ہے روایت ہے۔ رسول اللہ علی مدینہ منورہ کے ایک نخلستان میں تشریف فرما تنفی تو کسی نے آ ہستہ آ واز کے ساتھ اجازت مانگی ، آپ میں نے فرہ یا: انہیں اجازت ویدواور بلوے یرجس کا انہیں واسطہ ہوگا، جنت کی بشارت دیدواور وہ عثمان من تھے۔

﴿ احد بطبرانی ، ابوتیم ﴾ حفرت زید بن ثابت فظیم اوایت ہے کہ میں نے نبی کریم میں ہے۔ آپ نے فر ہایا · میر ے ساتھ حضرت حنیٰ ن طبیعی ہے۔ اس وقت میرے باس ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، بیشہبید جول گے اور ان کی قوم ان کوشہید کر ہے گی اور ہم تم مفر شیخے ان سے حی<sub>اء</sub> کرتے ہیں۔

﴿ طِيرٍ لَى ﴾ حضرت زبیر بن عوام فلطبنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم علطے نے فتح مکہ کے ون ایک قریش آ دمی کولل کرئے فر مایو ، آج کے بعد جبر کے ساتھ کسی قریش کولل نہیں کیا جائے مگر ایک آ دمی عثان بن عفان ﷺ کوئل کرے گا ، لہذاتم اس آ دمی کوئل کر دینا ، اگرتم نے اسے قل نہ کیا تو تم بکریوں کی ما تندنل کیے جاؤ گے۔

﴿ بِرُ اربطِ الْي ﴾

حضرت ابو بریره فضی سے روایت ہے۔ انہوں نے اس وقت فر ویا جبکہ حضرت عثمان فضینه کو بلوائیوں نے محصور کر رکھاتھا کہ میں نے رسول القد منافظہ ہے سا ہے۔ آپ نے فر مایا: فتنہ واختلاف رونما ہ**وگا۔** ہم نے عرض کیا یا رسول ایڈ ملک ایمارے لیے اس وقت کیا تھم ہے؟ آپ نے فرہ یا جم امیر اور ان اصحاب کے دامن ہے وابت ربنا اور حصرت عثمان طفیقته کی طرف اشارہ کیا۔

﴿ عاكم المبيق ﴾

نبی کریم علی نے یوم الدار میں حضرت عثمان طفینہ سے جنگ نہ کرنے کا وعد و کرلیا

حضرت علائشہ صدیقہ رضی الندعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے حضرت عثمان حفظہ کو بلایا اورآ پ ان کی طرف ارش رہ فر ہ رہے تھے!ورحضرت عثمان ﷺ کا رنگ متغیر ہور ہا تھا۔

پننچہ جب یوم مدریعنی وورن آیا جس میں انہیں محسور کیا گیا ہم نے عرض کیا کیا آپ جنگ نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثال ﷺ نے فرہایا: نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے جمھ سے اس امر کا عہد لیا ہے، لہذا میں اس براین جان کا خیال نہ کروں گا۔صابر رہوں گا۔

﴿ ابْنِ ماجِهِ، ها كم يبيعتي ، الوقيم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ بضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے حضرت عثمان تطفیفہ ہے فر ہ یہ ہے شک امتد تعالی حمہیں ایک قیص پہنائے گا، (بیعنی خلافت دے گا) تو اگر منافقين تم ہے اسے اتار تا جائیں تو اسے ندا تار تا۔

﴿ حاكم ،ابن باجه، نعيم ﴾ ام المونيين حضرت هفصه رضي القدعنها ہے روايت ہے كه نبي كريم علي نے كسى كوحضرت عثمان ر یاں بھیجا اوران ہے کہنوایا کہتم مقتول وشہید ہو گے، لہذاتم مبر کرنا اور اللہ تعالی حمہیں صبر کا اجر دے گا اور اس قمیص کو نہ اتا رتا جے امتد تع تی بارہ سرل جھے مہینے پہنا ئے رکھے گا، پھر جب حضرت عثمان تَطَعَيْنَهُ وَا مِن ہُوئے وَ رسوں الله عَلَيْنَا فِي فَرْمانِ اللّٰه تَعَالَى تَهْهِينِ صَبِر دِے گا كيونكه تم بہت جدشہيد كيے جاؤ کے اور اس حال میں جان دو گے کہتم روز ہے ہے ہو گے اور میر ہے سماتھ افطار کرو گے۔

حضرت انس منطقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ حضور نی کریم میں کے فرمایا اے عثمان طفی ہے انہوں نے کہ کہ حضور نی کریم میں کے فرمایا اے عثمان طفی ہے اسے بدچھوڑ تا طفی اسے بدچھوڑ تا اسے نہ چھوڑ تا اور تم اس دن روز ہ رکھنا کیونکہ تم میرے باس افطا رکرو گے۔

﴿ ابن عدى وابن عسا لر ﴾

حضرت عبدالقد بن حوالہ دفاقی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نی کریم علی ہے فر مایا مم لوگ ایسے محض پر بلوہ کرو کے جو چاچر سے بمامہ باند ھے ہوگا اور وہ جنتی لوگوں کی بیعت لے گا تو جب لوگوں سے حضرت عثمان حفی پہلوہ کیا تو وہ جبری چا در کا عمد باند ھے بیعت لے رہے تھے۔ لوگوں سے حضرت عثمان حفی تا تو وہ جبری چا در کا عمد باند ھے بیعت لے رہے تھے۔ لوگوں سے حضرت عثمان حفی تا تو وہ جبری چا در کا عمد باند ھے بیعت لے رہے تھے۔

حفرت ابن عباس صفحه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عفی ہے فر مایا اے عثمان طفح به ایم سال علی اسے عثمان طفح به ایم اس صل میں قتل کیے جاؤے کہ تم سور ہُ بقر و کی تلاوت کر ہے ہوگے اور تمہارے خون کا قطرہ آیت کریمہ "فسین گفین کھٹے الله" برگرے گا۔

6 of 6 }

#### ( فاہی رطاقت نے کہا بدروایت موضوع ہے۔ )

﴿ احمد عظير اني ، حاكم ، يهجل ﴾

حفرت ابن مسعود طلط ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرہ یا اسلام کی پہنیتیں یا چھتیں یا سینتیس سرس کے بعد گھوے گئو آگر ہواؤگ ہلک ہوئ تو راو اصواب بدنک ہونے والوں میں ہے اور اگر ان کا دین ان کمیلئے قائم رہا تو ستر سال تک قائم رہے گا۔ حضرت عمر فاوق طفی ہے نے عرض کیا یا نی اللہ علیہ الیہ متاب کر شنہ سال سے ہے؟ فرہ یا بنیس جو آئندہ آئے گا۔

جیمقی رائیتھیے نے فرہ ما: چنانچہ ایس ہوا ہے۔ نی امیہ کی حکومت اس دال میں رہی۔ یہ ان تک کہ جب ان میں سستی ورانداز ہوئی تو ستر ہجری کے قریب فراسان ہے دعوی کرنے والوں کا ظہور ہوا۔ ﴿ وَمَ مَ اِسِمِیْ ﴾

حفزت مرہ بن کعب ضفی ہے۔ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے۔ آپ قریب تر ہونے والے فتوں کا ذکر فرمارہ ہے۔ تھے۔ ای اثناء میں ایک شخص کپڑے سے مند لینے گزرا۔ آپ نے فرمایا اس دن میشن مرایت پر ہوگا۔ میں اٹھ کراس کے پاس کیا تو وہ عثمان شکھی تھے۔

﴿ حَاكُمُ وَابِّنِ مَاجِهِ ﴾

حضرت حذیفہ صفح الم سے روایت ہے۔ انہول نے کہا کہ رسول اندیک نے فرمایا کہ قیامت اس

وفت تم ندہوگی جب تک تم نے اہم کولل نہ کرو گے اور ایک دوسرے کواپی تکوارے لل کرو گے اور تمہارے شریر نوگ تمہاری و نیا کے وارث بن جا کیں گے۔
﴿ بیکی ﴾

لوگ دین سے اس طرح نکل جا کینگے جیسے کمان سے تیر:

عبد الرحمن بن عدیں ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا:
لوگ دین ہے اس طرح نکل جو میں کے جیسے کمان سے تیرنکل جاتا ہے اور وہ لوگ لینان کے پہاڑوں
میں قبل کیے جا کیں گے۔ ابن لہیعہ رائی عیہ نے کہا کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عدیس ان بلوا کیوں میں شامل تھا
جو اہل مصر کے ساتھ قبل عثمان فضی کے غرض ہے جلے تھے۔ ان بلوا کیول نے حضرت عثمان فضی کو قبل کیا تھا۔
اس واقعہ کے ایک یا دوسال بعد لبن ن کے بہاڑ میں ابن عدیس کو قبل کیا گیا۔

﴿ بِهِينَ ،ابولعيم المعرف ﴾

محصور حضرت عمّان صفيه كوني كريم عيف كاياني بلامًا:

مہاجر بن حبیب ضفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمان صفیہ نے حضرت عمان صفیہ نے حضرت عبداللہ بن سلام صفیہ کوکی کو بھیج کر بلوایا اور وہ اس وقت محصور تھے۔ حضرت عمان صفیہ نے حضرت عبداللہ صفیہ اپنا سر اٹھ کر اس وزن کو ویکھو۔ آج رات رسول اللہ علیہ اس رروزن سے رونی افر وز ہوئے اور فر مایا اے عمان صفیہ اکیا تم محصور ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں تو آپ نے ایک و ولی رونی افر وز ہوئے اور فر مایا اے عمان صفیہ اکیا تم محصور ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں تو آپ نے ایک و ولی رونی یا اور میں ایپ اندراس کی شفندگ اب تک پار ہا ہوں۔ اس کے بعد نمی کر می میں ہے تھے نے بھی سے فر مایا اگر تم جا ہوتو میں اللہ تعالی سے دعا کروں۔ وہ تہمیں ان پر غالب کر دے گا اور اگر تم چا ہوتو میں افرار کروتو میں نے آپ ساتھ کے پاس صاضر ہونے کو افرار کروتو میں نے آپ ساتھ کے پاس صاضر ہونے کو افتیار کہا ہے اور وہ ای دن شہید کیے گئے۔

﴿مندحارث بن الي اسامه ﴾

حضرت نعمان بن بشیر ظیف ہے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان طفی انگرائی محصور ہو گئے تو وہ روز نے سے رہے بیکے ۔ ایک وفت آیا تو انہوں نے بلوا تیوں ہے افطار کیلئے شیریں پائی مانگا تو انہوں نے بالی وسے افطار کیلئے شیریں پائی مانگا تو انہوں نے بانی وسینے ہے انکار کر دیا۔ آپ نے تفقی کے عالم میں رات بسری ۔ پھر جب محرکا وفت آیا تو آپ نے فرمایا: رسول النہ تعلیق اس حیت ہے رونتی افروز ہوئے ، آپ کے ساتھ پائی کا ڈول تھا۔

آ پ علی نے فرمایا اے علی ن طاق اللہ ہوتو میں نے پیایہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا، پھر فرمایا: اور زیادہ پیوتو میں نے ہیا۔ یہاں ک کے میں سیر ہو گیا۔

﴿ ابن منع مند ﴾

شہادت عثان کے دن غیبی آواز:

حضرت عدى بن حاتم رضى القدعندست روايت ہے۔ انہول نے كہا كه بيل نے حضرت عثان

فظی کی شہادت کے دن ایک آوازی ۔اس نے کہا:

"ابشر یا ابن عفان، بروح و ریحان، ابشر یا ابن عفان، برب غیر غضبان، ابشر یا ابن عفان، بغفر ان و رضوان."

ترجمہ: ''اے ابن عفان طفی نہ نہ مہارک ہوجئتی کھولوں کی اور راحت۔ اے ابن عفان کھے مہارک ہوجئتی کھولوں کی اور راحت۔ اے ابن عفان! کھے مہارک ہوا ہے رب ہے ملاقات کی جبکہ وہ تھو سے ناراض نہیں۔ اے ابن عفان! کھے مہارک ہو، مغفرت اور رضاء الٰہی، میں نے ادھرادھر دیکھا گرکوئی نظرنہ آیا۔''

﴿ ايوتعيم ﴾

### جنازه من فرشتون كى شركت:

حضرت مسیر بن حیش فطیخان سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے حضرت عثان فطیخان کورات میں فین کیا تو ہمیں ہمارے چیچے ہے ایک انبوہ نے ڈھانپ لیا اور ہم لوگ ڈر گئے۔ قریب تھا کہ منتشر ہو جا کیں ، ایک مناوی نے پکارا، ڈرونیس اپنی جگہ جے رہو، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تہارے ساتھ حضرت عثان فطیخانہ کے جنازے ہیں شریک ہوں تو مسیر فیج بھیکہا کرتے تھے خدا کی تیم !وہ انبوہ فرشتوں کا تھا۔

حضرت عروہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثان طفیہ کا جنازہ'' حش کوکب'' میں تین دن رکھا رہا، لوگوں نے انہیں وٹن نیس کیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک ہا تف نے نداء دی، ان کو دفن کرواوران کی نماز جنازہ نہ پڑھو کیونکہ اللہ تق کی نے ان پرصلوٰۃ پڑھ کی ہے۔

﴿ الرقيم ﴾

حضرت ما لک بن انی عامر طفی است ہے۔ انہوں نے کہا، لوگ'' حش کوکب' ہیں اپ مردول کو دفن کرنے تھے کہ عنقریب ایک مرد مردول کو دفن کرنے سے بچا کرتے تھے۔ اس پر حضرت عثمان طفی اندا کرتے تھے کہ عنقریب ایک مرد صالح فوت ہوگا اور اے اس جگہ دفن کیا جائے گا اور لوگ اس کی افتد اکریں گے، چنانچہ حضرت عثمان طفی پہلے مخص تھے جواس جگہ دفن کیے گئے۔

﴿ این معد ﴾

### جنوں کا نوحہ کرنا:

عثمان بن مره ظفیه کی والده سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پس نے رسول اللہ ہے کہ مجد کے اور تین دن تک جنات کو حفرت عثمان ظفیہ پرٹو حکر تے سا ہے۔ ان کو حدکا ایک بندیہ ہے:

لیلہ الحصبة اذ یرمون بالصخر الصلاب
ثم جاوا بکرة یبغون صقرا کالشہاب
زینہم فی الحی المجلس فکاک الرقاب

حضرت مجاہد مظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان مظافہ ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے محاصرہ کر رکھا تھ ، حیست پرتشریف لائے اور آپ نے فرمایا: تم لوگ جمیے قبل کر کے پھر بھی (مقبول ) نمازند پڑھ سکو گے اور زاخروی ٹواب کی خاطر ) تم بھی جہادند کرسکو کے اور ندتم بیس تنہارے درمیان غنیمت تقسیم ہوگی ، جب دولوگ ارادہ قبل سے بازند آجائے تو آپ نے دعاکی:

اللهم احصهم عددا، و اقتلهم بدا، و لا تبق منهم احدا ترجمه ''اے اللہ! ایک ایک گھر نے اور ان کوچن چن کرفل کر دے اور ان میں ہے کی کو باقی نہ چھوڑ۔''

﴿ ابن سعيد ﴾

مجاہد رحمة القد عدیہ ف و مایا ان میں سے فقتہ کے دن جو مارے گئے ، سو مارے گئے اور یزید نے اہل مدینہ کی طرف بیس ہزار کا لشکر بھین اور تین دن تک انہوں نے قتل مباح رکھا اور اس کی مدا معنع ہے انہوں نے جو جا ہا کیا۔

# حضرت على رضى التدعنه كى شهروينا:

دنزت علی المرتضی کرم مقد و جہد الکریم سے روایت ہے۔ آپ نے کہا مجھ سے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا تمہمیں اس جگد اور اس جگد ضرب لگائی جائے گی اور حضور نبی کریم صفی القد علیہ والہ وسلم نے دونوں کنیٹیوں کی طرف اش روکیا اور ان دونوں زخموں سے خون بہد کرتمہاری داڑھی کورنگین کرد ہے گا۔ اس کی علی الرتضی کرم القد و جہد الکریم ہے گئی سندس اس کی علی الرتضی کرم القد و جہد الکریم ہے گئی سندس اس کی علی الرتضی کرم القد و جہد الکریم ہے گئی سندس اس

600

حضرت من رہن یو سر منطق نہ ہے روایت ہے۔ آپ نے کہا کہ میر ہے سامنے رسول اللہ علی ہے ۔ آپ نے کہا کہ میر ہے سامنے رسول اللہ علی ہے ۔ آپ نے کہا کہ میر ہے سامنے رسول اللہ علی ہے ۔ اس میں اس میں اس میں منطق ہے تو میں وہ وہ میں بڑا شق ہے جو تمہاری اس میکہ پر منرب لگانے گا۔ کہنی پر یہاں تک کہ اس کے خوان سے واڑھی رنگین ہوجائے گی۔

( حضرت جابر بن تم وظفی اور حضرت سهیب بن روی ظفی ہے اس کی مثل وارو ہے جن کو ابوقیم رحمۃ علیہ نے آتا کی مثل وارو ہے جن کو ابوقیم رحمۃ علیہ نے تقل کیا ہے۔)

﴿ عالَمُ والوقيم ﴾

#### حضرت على المنظم الموت نه بور السي محرمقتول:

حضرت انس معظیم ہے روایت ہے کہ میں نی کریم عیالیہ کے ساتھ معفرت علی طفی ہے کہاں پہنچا، وہ اس وقت عیل طفی ہے ۔ آپ کے پاس معفرت ابو بکر صدیق اور معفرت عمر فاروق حفر الله موجود تھے۔ ایک نے دوس سے کہا میرا گران یہ ہے کہ اب یہ فوت ہونے والے ہیں۔ اس پر نبی کریم میں ہے نہ فرمایا:

مرگز فوت نہ ہوں کے مگر مقتول ہوکر اور ہرگز فوت نہ ہوں کے مگر اس حال میں کہ غیظ سے بھرے ہول گے۔ ہوگر فوت نہ ہول کے مگر اس حال میں کہ غیظ سے بھرے ہول گے۔

ز ہری رکزیشیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: جب منج کا وقت ہوا تو حضرت علی بن افی طالب طرح علی بن افی طالب معرفی ت معرفی تقل کیے گئے۔ بیت المقدس میں جس پھر کواٹھایا جا تا ،اس کے بنیچے سے خون برآ مد ہوتا۔ ﴿ عالم ، بیبی ،ابوقیم ﴾

زہری رقیقعیہ حضرت سعید بن المسیب حقیقات سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس وان حضرت علی المرتضی کرم اللّٰہ و جہدالکریم کولل کیا گیا ، اس کی صبح کو زمین سے جس کنگری کو اٹھایا جا تا ، اس کے شبچ تا زہ خون یا یا جاتا تھا۔

﴿ الوقعيم ﴾

# چنداور صحابه کرام کی شهادت کی خبر دینا:

حضرت ابو ہر برہ وظفی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کو وِترا پر تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت علی الربضی ، حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت علی الربضی ، حضرت علی اور حضرت دربیر صفی الربضی ، حضرت علی اور حضرت نظیم اور حضرت نظیم اور جنبش کی تو حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: تضہرا رہ ، تجھ پر نبی یا صدیق یا شہیدوں کے سواکوئی نہیں ہے۔

﴿ ملم ﴾

حضرت جابر تطفی است ہے کہ بی کریم علی ہے نے فرمایا جومحبوب رکھتا ہے کہ زمین پر چاتا پھرتا شہید دیکھے تو اسے جا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید القد تضفی کو دیکھے۔

﴿ حاكم ءاين ماجه ، ايوقيم ﴾

حضرت طلحہ من کے اور شہید کو چا کا کہ کی کریم علیہ جسے کہ کے جسے تو فرماتے جو چاہتا ہے کہ دوطلحہ بن عبیداللہ من کے اور شہید کو چا کا کھرتا دیکھے تو اے جا ہے کہ دوطلحہ بن عبیداللہ من کے اور شہید کو چا کا گھرتا دیکھے تو اے جا ہے کہ دوطلحہ بن عبیداللہ من کے اور شہید کو چا کا گھرتا دیکھے تو اے جا ہے کہ دوطلحہ بن عبیداللہ من کے اور شہید کو چا کا گھرتا دیکھے تو اے جا ہے کہ دوطلحہ بن عبیداللہ من کے اور شہید کو چا کا گھرتا دیکھے تو اسے جا ہے کہ دوطلحہ بن عبیداللہ من کے اور شہید کو چا کا گھرانی کا منظم کے اور شہید کو چا کا گھرتا دیکھے تو فرمانی کا منظم کی منظم کا منظم کے اور شہید کو چا کا کھرتا دیکھے تو اس کے کہ دوطلم کے کہ دوطلم کے دولا کے دولا کہ کا منظم کی منظم کی کھرتا دیکھے تو فرمانی کا کھرتا دیکھے تو فرمانی کا منظم کی کھرتا دیکھی کے دولا کی کھرتا دیکھی کے دولا کی کھرتا دیکھی کے دولا کے دولا کی کھرتا دیکھی کے دولا کی کھرتا دیکھی کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کی کھرتا دیکھی کے دولا کے دولا کی کھرتا دیکھی کے دولا کے دولا کے دولا کی کھرتا دیکھی کے دولا کہ کھرتا دیکھی کھرتا ہے کہ کھرتا دیکھی کھرتا دیکھی کھرتا ہے کہ ک

حفرت زہری راینی علیہ سے روایت ہے۔ کہا کہ جھے حفرت آسلی بن محمہ بن ثابت انساری فلی اسے اساری فلی اسے اسے والد سے خبر دی کہ نبی کریم علیہ ہے حضرت ثابت بن قبیس بن شاس فلی ہے سے فرمایا: اے ثابت فلی ہا کہ بی کریم علیہ واللہ کے تابت فلی ہا کہ بی کریم علیہ واللہ کے تابت فلی ہا کہ بی کریم کا بیت فلی داخل کیے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا. میں اس پر خوش ہوں تو انہوں نے محمود زندگی گزاری اور مسیلہ کذاب کے تل کے دن وہ شہید ہوکر داخل جنت ہوئے۔

﴿ عاكم وصحيح " ابوهيم ﴾

# حضرت امام حسین رضی الله عنه کی شهادت کی خبر دینا:

حضرت ام الفضل بنت ائارث رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ایک ون میں مضرت ا، محسین طفی کو نے کر رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے انہیں آپ کی تخدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے انہیں آپ کی آغوش میں دیدیا، کچھ دہر بعد میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کے چشمان مبارک آنسوؤں سے

ڈ بڈبار ہی تھیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فر مایا کہ میرے پاس جبر تیل الظفی آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری مت میرے اس فرزند کوشہید کر دے گی اور میرے پاس ان کے متقل کی سرخ مٹی لائے۔ ﴿ وَمَ مَ مِیرِیَ ﴾

حفزت ام سلمہ رضی امتد عنہا ہے رہ ایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک دن محواستر احت تھے۔ آپ

بیدار ہوئے تو مملین تھے اور آپ کے دست اقدس میں سرخ مٹی تھی جسے آپ بلیٹ رہے تھے۔ میں نے
عرض کیا ایا رسول اللہ علی ایسٹی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا: میرے پاس جرئیل الظفظ آئے اور انہوں
نے جھے بڑیا کہ حضرت حسین حقی انہ سرز میں عراق میں قبل کیے جا کیس کے اور بیدان کے مقبل کی مٹی ہے۔

(این را ہو یہ بینی ، ابولیم کی

حضرت انس طفی است است الله الدرآئے کے دوارات اجازت دی گئی، ای دوران امام حسین طفی اندرآئے ور بارش حاضر ہونے کی اجازت ما گئی اورات اجازت دی گئی، ای دوران امام حسین طفی اندرآئے اور نبی کر پر شاہد کے دوش مبارک پر سوار ہونے گئے۔ فرشتے نے پوچھا: آپ ان سے محبت کیا کرتے ہیں؟ نبی کر پر شاہد نے فر مایا ہاں، اس نے کہا: آپ کی امت ان کولل کردے کی، اگر چاہیں تو ہیں آپ کو وہ جگہ دکھا دول جہاں انہیں قبل کی جائے گا تو فرشتے نے اپنا اتھ برد ھایا اور سرخ مٹی آپ کو دکھائی اور اس مٹی کو حضرت امسلمہ درضی انتد عنہا نے لے لیا اور اسے اپنے کپڑے میں با ندھ لیا اور ہم سنا کرتے تھے کے جسین طفی کو کر بلا میں شہید کیا جائے گا۔

﴿ سَيْلَ ، الوقيم ﴾

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ امام حسن وحسین رضی اللہ عنہم میرے گھر میں آکر کھیل رہے تھے۔ اسی وقت جرئیل الظیھا آئے اور کہا: یا رسول اللہ علیہ ! آپ کی امت آپ کے اس فرز ندکو آپ کے بعد شہید کر دے گی اور جبرئیل الظیما نے امام حسین صفی ایک میرا فرز ندکو آپ کے بعد شہید کر دے گی اور جبرئیل الظیما نے امام حسین صفی اگرف اشارہ کیا اور انہوں نے مٹی لاکر دی ، آپ نے اسے سوگھ کر فر مایا ، کرب و بلاکی بوہ اور فر مایا . اسے اسوگھ کر فر مایا ، کرب و بلاکی بوہ اور فر مایا ۔ اسے اسلمہ رضی اللہ عنہا! جب یہ ٹی خون سے بدل جائے تو بیہ جان لینا کہ میرا فرز ندشہید کر دیا گیا تو انہوں نے اس مٹی کوشیعی میں محفوظ کر لیا۔

﴿ ابوتيم ﴾

محمد بن عمرو بن حسن تقطیعه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، ہم امام حسین تقطیعه کے ساتھ کر بلاکی نہر پر تھے۔ آپ نے شمر بن ذی الجوش کو دیکھ کر فر مایا: اللہ تعالی اور اس کے رسول علی نے سی فر مایا۔ کو یا میں چتکبر سے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری الل بیت کا خون ٹی رہا ہے، چونکہ شمر ملعون برص کے مرض میں مبتلا تھا۔ چتکبر سے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری الل بیت کا خون ٹی رہا ہے، چونکہ شمر ملعون برص کے مرض میں مبتلا تھا۔ ۔

اورامام حسین در کے ساتھ شہید ہوئے۔

﴿ اِن سَكَن ، اِنوى السحاب ا اِوقِيم ﴾

البسلمہ بن عبدالرحمٰن رفق ہے ہوا ہے ہے دوایت ہے کہ امام حسین رفق ہے نئی کریم علی کے پاس آئے۔

اس وقت حضرت جرئیل الطبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جرہ میں تھے تو حضور نمی کریم علی ہے ۔

سے جرئیل الطبی نے کہا۔ آپ کی امت ان کوشہید کر دے گی ، اگر آپ چ ہیں تو وہ مٹی آپ کو بت دول جہال انہیں شہید کیا جائے گا اور جرئیل الطبی نے پنے ہاتھ سے مقام طف کی طرف اشارہ کیا جوعرات سے ہاور سرخ مٹی لے کرآپ کو دکھائی۔

(ال روایت کو دوسری سند کے ساتھ حضرت ابوسلمہ طفی انہوں نے عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مصلی روایت کی۔)

6 TO

## حضرت ابن عمر في حسين سے فرمايا" آپ شهيد بيل":

ضعی را الله علی را الله علی را الله علی را الله علی الله و الله علی الله و وه مدید سنده و دن کی مسافت پرجا کران سے لم اوران سے کہا: الله تعالی اپنے نبی کر مجھ الله کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار کرنے کو فر مایا تو حضور نبی کر مجھ الله کے الله علی الله

﴿ يَهِينَ ﴾

حضرت ابن عماس حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: ہم اہل بیت کی کثرت تعداد کی بنا پر شک کرتے تعداد کی بنا پر شک کرتے تھے کہ امام حسین طفی ہو اق میں شہید کر دیئے جا کیں گے۔
﴿ حَاكُم ﴾

# يهال حسين في شهيد موسكة: (فرمان على فقيه)

حضرت بحیٰ حضری ضفی معیت میں معیت میں صفین تک سفر کیا المرتضی صفین کہ معیت میں صفین تک سفر کیا، جب آپ نیزوا سے میں پہنچ تو آپ نے پکارا: اے عبداللہ صفیق فرات کے کنارے مفہرو، میں نے عرض کیا: کس لیے؟ آپ نے فر مایا کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا ہے کہ ججھے جرئیل الطبیان نے بتایا کہ میں سفیری صفیق کو فرات کے کنارے فر مایا کہ جو کا اور جھے اس جگہ کی مٹی اٹھا کر دکھائی تھی۔ نے بتایا کہ میں صفیق کو فرات کے کنارے فل کیا جائے گا اور جھے اس جگہ کی مٹی اٹھا کر دکھائی تھی۔

' صنب اصنی من اور است من اور ایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم حضرت علی طفی ہے کہ استھوا مام حسین دھی ہے کہ اس جگہ ان کے اورٹ باندھے ہو نمیں گے ، اس جگہ ان کا حسین دھی ہو نمیں گے ، اس جگہ ان کے اورٹ باندھے ہو نمیں گے ، اس جگہ ان کا میان رکھا ہوئے گا اور اس جگہ ان کا خون بہایا جائے گا۔ آل محمد الله بحمد الله میدان میں قتل کی جائے گا اور ان برز مین وآسان رو کمیں گے۔ ا

﴿ الرقيم ﴾ الترت التن عب س دفالينه عند وايت ب انبول نے کہا کہ انقد تعالیٰ نے رسول القد علیہ کو وہی التہ علیہ کی کہ میں نے معالی کے رسول القد علیہ کو وہی جی کی میں مربا یہ بینا کہ ایس کے معالی کے بدے ستر ہزار کوئل کرایا اور میں آپ کے نواسے کے قبل کے بدلے ستر ہزارا ورستر ہزار آئل کراؤں گا۔

6000

# شهادت حسين بررسول الله عيسة كوصدمه:

حضرت ابن عباس دفظ ہے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الشفائی کو ایک ون وہ ہیں ہے دسول الشفائی کو ایک ون وہ ہیں ہے وقت خواب میں اس صاحت میں دیکھا کہ آپ کے بال گرد آبود ہیں ، اور آپ کے دست مب رک میں خون کی بوتل ہے۔ میں نے بوجھ ہید کیا ہے؟ فرہ یا: یہ حسین طفی اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ "ی میں شروع وال ہے۔ "ی میں شروع وال وال ہے ساتھیوں کا خوان ہے۔ "ی میں شروع وال وال ہے تھا کہ جمع کرتا رہا ہوں تو میں نے اپنی خواب کے وقت کو یا درکھا تو بیووی وقت تھ جمع کرتا رہا ہوں تو میں نے اپنی خواب کے ا

﴿ احمد بیستی کی مسلمہ رضی مقد منب ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول انشاع اللہ کو خواب میں و یکوں کہ آپ کے میں نے رسول انشاع اللہ کو خواب میں و یکوں کہ آپ کے مرمب رک اور آپ کی واڑھی شریف گردآ لود ہے۔ بیروال و کھے کر میں نے عرض کیا میں و یکوں کہ مقال حسین ہے آرہا ہوں۔

یا رسول انتسانی کے ! آپ کا کیا حال ہے! آپ نے فر مایا ابھی ابھی مقال حسین ہے آرہا ہوں۔
﴿ وَ مَا كُم بِيسِقْ ﴾

شهادت حسين برخون كى بارش:

حضرت بھر داز نہیں ایند عنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا جب امام حسین رضی القدعنہ شہید ہوئے تو آسان سے خون برس جب ہم نے سے کی تو ہمارے خیمے، ہمارے مشکیز ہے اور ہماری ہر چیز خون سے مجری ہوئی تھی۔

﴿ يَهِينَى والوقيم ﴾

ز ہری میشید ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس دن امام حسین حقیقہ م شہید ہوئے ،ہم اس دن بیت امقدس کے جسن پھر کو اٹھ تے اس کے بیچے سے تازہ خون لکاتا۔ ﴿ بیعی ،ابوقیم ﴾

 لگایا جس نے اپنے چبرے پر زعفران ملاء اس کا چبرہ جملس گیا اور بیت المقدس میں جس پھر کو پلنتے ، اس کے نیچے سے تاز ہ خون لکا ۔

(3°)

جمیل بن مرہ رئینمیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا جس دن امام حسین طفی شہید کیے مجھے کو سے انہوں نے کہا جس دن امام حسین طفی شہید کیے مجھے کو کو سے ان کے لئنکر کا اونٹ پایا اور انہوں نے ذرح کر کے اسے پکایا تو وہ حظل کی مانند کڑوا ہو گیا اور سے کہا ور سے کہا تو وہ حظل کی مانند کڑوا ہو گیا اور سے کسی کوقد رت نہوئی کہ اس کا مجھ حصد نگل سکے۔

﴿ تَنْكُنَّ ﴾

# كوشت آك بن كيا:

حضرت سفیان ﷺ ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا مجھ سے میری دادی نے بیان کیا۔انہوں نے کہا: جس وقت اہام حسین ﷺ شہید ہوئے تو میں نے زعفران کو دیکھا تو وہ خاکستر ہو گیا تھا اور میں نے گوشت کو دیکھا تو وہ آگ بن گیا تھا۔

﴿ سِينَى ، الوقيم ﴾

## شهادت حسين پرآسان كارونا:

علی بن مسمر طفی است ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے میری دادی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا مجھ سے میری دادی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا جہ سے میری دادی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا جب اہام حسین طفی شہید کیے گئے تو میں ان دنوں جوان لڑکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کئی دنوں تک آسان سرخ رہااور وہ آپ کیلئے روتا رہا۔

﴿ يَسِيلَ ﴾

#### قا تلان حسين كابراانجام:

حضرت سفیان راینیمید کی دادی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ هفیین کے دوآ دمی قل حسین رضی اللہ عند میں موجود ہے تو ان سے میں ایک کا آلہ تناسل اتنا درواز ہوا کہ وہ اسے لیمیٹ لیما تھا اور دوسرے کا حال رہ تھا کہ مشکیزہ اس کے منہ سے نگایا جاتا ہے اور وہ اس کا آخری قطرہ تک پی جاتا مگروہ سیراب نہ ہوتا یعنی اس کی بیاس نہ بھی ۔

﴿ الرقيم ﴾

# امام حسين هي الله كي شهادت يرجنات كانوحه كرنا:

حضرت حبیب بن الی ثابت رہ ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے امام حسین رہے ہے ایم جنات کوٹو حہ کرتے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

مسح النبي حبينه فله بريق في الخدود ابواه في عنيا قريش وجده و خير الجدود ترجمہ: ''نی کریم علی نے حسین فریم ہیں ان کے ہیں ان کے رست اقدی پھیرا ہے، ان کے رخساروں میں نور کی چمک ہے۔ ان کے مال باپ قریش میں بلند رتبہ ہیں اور ان کے جدساری محلوق کے اجداد ہے بہتر ہیں۔''

﴿ الوقعيم ﴾

حفزت حبیب بن ابی ثابت طفی معنون امسلم رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں۔
انہوں نے فرمایا جب سے نبی کریم میں نے رصلت فرمائی ہے، میں نے جنات کونو حد کرتے نہیں سنا
بجزآج کی رات کے میرا خیال ہے کہ میرا فرزند یعنی امام حسین طفی مفرور شہید کرد یے گئے ہیں،
پھر میں نے اپنی ہاندی سے کہا جاؤ ہو چھ کرآؤ تواس نے آکر خبردی کہ وہ شہید کرد نے گئے ہیں۔ اس

الا یا عین فاحتفلی بجهد و من یبکی علی الشهداء بعدی علی در مط تفودهم المنایا الی متجبر فی ملک عبد ترجمہ المنایا ترجمہ تر

﴿ ابوتعم ﴾

فریدہ بن جابر حصری روٹند سے انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کیں نے جنات کوامام حسین صفی میں تو حد کرتے سا ہے۔ وہ کہتے ہیں .

> انعی حسینا هبلا کان حسین جبلا

ترجمہ:''میں حسین کی شہادت کی خبر دیتا ہوں ، وہ بڑے برد باریتے حسین تکوئی کے پہاڑ تھے۔'' '

﴿ ابولیم ﴾ حضرت ابن لہیعہ رخمت ابوقبیل رخمت کے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: جب امام حسین مخطی شہید ہو گئے تو نا پاکول نے آپ کا سرافندس تن مبارک سے جدا کر دیا اور وہ ایک منزل میں بیٹھ کر نبیذ پینے گئے تو ایک دیوار ہے لو ہے کا قسم ان پرنمودار ہوا اور اس نے خون سے بیسطر لکھی

اترجوا امة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب

ترجمہ:''وہ امت جس نے حسین ﷺ کوتل کیا، قیامت کے دن ان کے جد کریم علاقتہ کی شفاعت کی کیاامیدر کھتی ہے۔''

﴿ ابوتعم ﴾

منہال بن عمر و فضی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا: خدا کی تشم! میں نے سرِ امام کو دیما ہے جب وہ اسے بلند کیے لیے جارے بتھے۔ میں اس وقت دمشق میں تھا، اس سرمبارک کے آمے کسی نے سور وُ کہف کی تلاوت کی جب وہ اس آیت کریمہ پر مہنچ:

امُ حسبُت انَّ اصْحَابِ الْكَهُفِ وَ الرَّقَيْمِ كَانُوا مِن أَيتنَا عَجَبًا

﴿ مورهُ الكهِف ﴾

توالقد تعالى نے سرمبارك كوكويائى عطافر مائى اور فر مايا "أغْجَبُ مِنْ أَصْحَابِ الْكُهُفِ فَتَلِى عَطَافر مائى اور فر مايا "أغْجَبُ مِنْ أَصْحَابِ الْكُهُفِ فَتَلِى عَطافر مائى اور مير مركوا مُعائد كارتا ہے۔ وَ حَمْلِيُ " تَوَاصَى بِهِف سے زیادہ تجب كى بات مير اقتل ہوتا اور مير مركوا مُعائد كارتا ہے ابن عساكر كا ابن عساكر كا

نی كريم عليه نے لوگوں كے مرتد ہونے كى خبردى:

حفزت توبان رفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اندصلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جا کیں گے اور وہ بنوں کی بوجا کریں گے۔

﴿ ملم ﴾

حضرت ابوہریرہ فضی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علی نے فرمایا سنو! میرے حوض پر بہت ہے لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا جس طرح کہ بھٹکا ہوااونٹ دھتکار دیا جاتا ہے اور میں انہیں پکاروں گا۔ادھر آؤ،اس وقت کہا جائے گا۔ان لوگوں نے اپنا دین بدل ڈالا ہے تو میں ان سے کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔

﴿ مسلم ﴾

حضرت ابن عماس ضفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علیہ نے فرمایا: سنو! میری امت کے پچھلوگ لائے جا کیں گے، پھران کوشال والے پکڑ لیس گے۔ بیس کہوں گا، یہ تو میرے پاس کے بیشے والے ہیں۔ اس وقت بتایا جائے گا، آپ،نہیں جانے، انہوں نے آپ کے بعد کیا: ایجا دات کی جیں تو میں وہ کہوں گا جوم دصالح نے کہا ہے

وَ كُنُتُ عَلَيْهِمْ شَهِيُدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا ثَوَ قَيْتَنِي كُنُتَ آنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ ﴿ الرَّالَةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُع

ترجمہ:''اور کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جب ہے آپ نے ان کو چھوڑا ہے، یہ اپنی ایز یوں کے بل پلٹ کر جمیشہ مرتد رہے ہیں۔''

﴿ بخارى مسلم ﴾

اب جزیره عرب میں بت برتی ندہوگی:

حضرت جابر بن عبدالقد طفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: شیطان جزیرة العرب میں نماز پڑھنے والوں سے مایوس ہوگیا ہے کہ وہ اسے پوجیس، البتہ شیطان نمازیوں کے درمیان تحریش یعنی امور مکر وہد کی رغبت دلاتا رہے گا۔

€ min

حضرت مستورد عظی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے ۔ آپ فر مائے ہیں سخت ترین لوگ رومی ہیں۔ان کا استیصال قیامت کے ساتھ ہے۔

63°)

حضرت سفیان بن عینیہ عمر و صفیہ حسن بن محمد بن حفیہ صفیہ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق صفیہ نے عرض کیا یا رسول القد علیہ الجمعے اجازت دیجئے کہ میں سہیل بن عمر کے سامنے کے بڑے دانت توڑ دوں تا کہ وہ اپنی قوم میں بھی کھڑے ہوکر بدگوئی نہ کر سکے۔ آپ نے فرہ یا: اس سے درگز رکرو جمکن ہے کہ اللہ تعالی ایک دن تہمیں خوش کر دیے۔ حضرت سفیان صفیہ نے کہا: جب نبی کریم علیہ نے وفات پائی تو بچھ لوگ بھاگ کر مکہ پہنچے۔ اس وقت سہیل بن عمر کعب معظمہ کے پاس کھڑا ہوا اور اس نے خطبہ دیا کہ جو محمد علیہ کی پرستش کرتا تھا، جان لے کہ آپ نے وفات یا لی ہے موت نہیں۔

﴿ حاكم بيلي ﴾

ائن اسحاق رطینتا محد بن عمر و بن عطاء رطینتا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا: جب
سہیل بن عمر وگرفتار ہوکر آئے تو حضرت عمر دین ان نے عرض کیا: یا رسول الشعافی ! کیا ہیں اس کے سامنے
کے وانت تو ڑ ووں تا کہ اس کی زبان بہرلٹ پڑے اور یہ بھی کھڑے ہوکر خطبہ نہ دے سکے اور سہیل
زیادہ جانتا تھا کہ اس کے ہونٹوں سے کیا لکاتا ہے گر رسول الشعافی نے فر مایا کہ میں مشلہ کرنے کی
اجازت نہ دوں گا۔ مباوا القدت نی میر سے ستھ بھی ای طرح چیش آئے گا ،اگر چیش نی ہوں۔ ممکن ہے
کہاللہ تعالی ایسے مقام پر کھڑا کر سے جے تم برانہ جانو، چنا نچ سہیل نے مکہ کرمہ میں جب رسول الشعافی لے
وفات پائی ایسا خطبہ جیسا حضرت ابو بکر رفی ہے نے دیا تھا، گویا کہ اس نے ان کا خطبہ سنا تھ۔ جب
سہیل کے خطبہ کی خبر حضرت عمر فاروق حقی ہے کہ پہل ایک دن ایسے مقام میں کھڑا ہو جسے تم برانہ جانو۔
صفور نی کر یم علی ہے نے خبر دی تھی کہ مکن ہے کہ سیل ایک دن ایسے مقام میں کھڑا ہو جسے تم برانہ جانو۔
خور نی کر یم علی ہے نے خبر دی تھی کہ مکن ہے کہ سیل ایک دن ایسے مقام میں کھڑا ہو جسے تم برانہ جانو۔
حضور نی کر یم علی ہے نے خبر دی تھی کہ مکن ہے کہ سیل ایک دن ایسے مقام میں کھڑا ہو جسے تم برانہ جانو۔

حفرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ری ابوعرو بن عدی بن عمراء خزاعی ری افتا ہے ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: میں نے سہیل بن عمر وکواس دن دیکھا جس دن رسول اللہ علیہ کی وفات کی خبر مکہ مکرمہ آئی تو سہیل نے جمیں ایسا خطبہ دیا جیے ابو بکرصد اتی رفظہ نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیا تھا۔ کویا کہ اس نے ان کا خطبہ سناتھا۔ جب سہیل کے اس خطبہ کی خبر حضرت عمر فاروق رفظہ کو پینچی تو فر مایا: "الشہد ان اس نے ان کا خطبہ سناتھا۔ جب سہیل کے اس خطبہ کی خبر حضرت عمر فاروق رفظہ کو پینچی تو فر مایا: "الشہد ان محصدا رسول اللہ" اور جو پھی حضور نبی کریم علیہ لائے ، وہ حق ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کی رسول اللہ علیہ نے خبر دی تھی جبکہ آپ نے جھ سے فر مایا: "حمکن ہے وہ ایسے مقام میں کھڑ ا ہوجے تم برا نہ جانو۔"

( محاملی رائیسی نے اپنی '' کتاب فوائد'' میں بطریق سعید بن ابو ہندعمرہ رائیسی ہے اور عاکشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہا ہے موصولاً روایت کیا ہے۔)

#### حضرت براء بن ما لك عظم الك على الراء بين فرمان نبوى:

ا ساللہ! یک تجھے تھے دیتا ہوں کہ جب تو ہم کوان کے شانے دے گا تو وہ پشت پھیر کر فرار ہوجا کیں گے۔اس کے بعد کفی رمسلمانوں سے 'قطر قانسوں' پر مقابل آ سے اور انہوں نے مسلمانوں کو بڑی تکیف پہنچائی تو مسلم نوں نے کہا: اس براء طفق ان اپنے رب کی قتم دیجے تو انہوں نے کہا اس براء طفق ان اس کے شانے دے تو وہ اپنے شانے ہمیں دے کہا اے رب! بین تجھے تیم دیتا ہوں کہ جب تو ہمیں ان کے شانے دے تو وہ اپنے شانے ہمیں دے دیں اور تو جھے نبی کے ساتھ ما دے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حملہ کیا اور فاری کفار ہزیمت کھا گھے اور حضرت براء رسی اللہ عند شہید ہو گئے۔

﴿ ترندی، ماکم بیکی ﴾

تم ملک شام بجرت کرو سے فلسطین کے ٹیلہ برون ہو گے:

کی سندوں کے ساتھ حضرت قرع بن شفیعتی طفیتہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: نبی کریم علی انہوں نے کہا: نبی کریم علی انہ میں تشریف لائے۔ اس وقت میں نے عرض کیا: میرا گمان یہی ہے کہ میں اسے اس مضر سے جانبر نہ ہوسکوں گا۔ رسول اللہ علیہ فر مایا: ہرگز نہیں۔ تم ضرور زعدہ رہو گے اور سرز مین شام کی طرف ضرور ججرت کرو گے اور وہاں فوت ہو کرفلسطین کے شامہ پر دفن ہو گے، چن نچہ وہ حضرت عمر فاروق طفیانہ کی خلافت کے زیانے میں فوت ہوئے اور رہد میں مدفون ہوئے۔ حضرت عمر فاروق طفیانہ کی خلافت کے زیانے میں فوت ہوئے اور رہد میں مدفون ہوئے۔

### حضرت عمر فاروق فطفيهٔ امت کے محدث میں:

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی القدعنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا که رسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: گزشتہ امتوں میں محدثین ہوتے ہیں اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر فاروق فالھ ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری فاقعهٔ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علیہ نے فرہ یا کہ القد تعلیہ کے انہوں نے کہا کہ رسول القد علیہ نے فرہ یا گرمیری امت میں تعلیم نے کی نومیوٹ نہ فرہ یا مگر یہ کہ اس نبی کی امت میں محدثین ہوتے تھے، اگر میری امت میں محدثین میں ہے کوئی ہے تو وہ حضرت عمر حفظہ میں۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اس کہ تین کیسے ہوتے میں؟ فرمایا فرشتے ان کی زبان پر کلام کرتے ہیں۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی ابتد عنہا ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی ابتد علیہ والہ وسم نے فرماید: ہرنبی کے ساتھواس کی امت میں ایک یا دومعلم ہوتے رہے، میری امت میں اگر کوئی معلموں میں سے ہے تو وہ حضرت عمر بن الحظاب طفیقہ ہیں۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت علی مرتضی منطقه ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: ہم اصحاب محمد علی اگر چہ بکٹر ت تھے لیکن ہمیں اس میں کوئی شک نہ تھ کہ سکینہ حضرت عمر منطقہ نہ کی زبان پر کلام کرتا ہے۔ ﴿ طبرانی اوسط ایکی کی کے اوسط ایکی کی کا مسلم ان اوسط ایکی کی کا مسلم کی کا مسلم کی کا مسلم کی کا مسلم کی کا ک

طارق بن شہاب طفی ہے۔ وایت ہے۔ انہوں نے کہا: ہم یا ہم کہا کرتے تھے کہ حفزت عمر بن خطاب طفی کے زبان پرفرشتہ کلام کرتا ہے۔

4353

حضرت ابن عمر طفی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے نہیں سنا کہ حضرت عمر طفی ہے کس چیز کے بارے میں این عمر طفی ہے کہ ایس کے بارے میں فرماتے ہیں کے میر اایسا یہ خیال ہے مگر یہ کہ دوایس ہی ہوتا جیسا کہ آپ نے ممان کیا ہوتا تھا۔ کو مام کا دوایس کے بارے میں کہ ایس کے بارے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے بارے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کے بارے میں کے بارے میں کہ میں کی میں کا میں کی کے بارے میں کے بارے میں کی کے بارے میں کی کے بارے میں کے بارے میں کے بارے میں کے بارے میں کی کے بارے میں کی کے بارے میں کی کی کی کے بارے میں کی کے بارے میں کی کے بارے میں کے بارے کے بارے کے بارے میں کے بارے کے

از واحِ مطہرات میں سے سب سے پہلی زوجہ مطہرہ کا آپ ملائے سے ملنا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:
تم از دائی میں سے وہ زوجہ جھے سب سے پہلے ملے گی جوتم سب میں دراز دست ہے، تو ہم نا پی تھیں کہ
س کے ہتھ طویل جیں تو وہ حضرت زینت رضی اللہ عنہاتھیں، ان کے ہاتھ طویل تھے، کیونکہ وہ اپنے
ہاتھ سے ممل کرتیں اور صدقہ دیا کرتی تھیں۔

ومسلم که

قعمی رہائیں۔ یا رسول اللہ عظیمی جائیں۔ یا رسول اللہ عظیمی جائیں۔ یا رسول اللہ عظیمی جائے۔ ہم میں سے سب سے پہلے کون آپ سے مطیم اور جس کے ہاتھ سب سے زیادہ وراز ہیں تو وہ سب ہم میں سے سب کے پاتھ ور داز ہیں؟ قرامایا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ وراز ہیں تو وہ سب اسلامینین حضرت زینب رضی اللہ عنہانے وفات پائی تواز وی مطہرات نے جاتا کہ وہ خیر وصد قد میں سب سے زیادہ وراز دست تھیں۔

قرآن کریم کی کتابت کے بارے میں آپ میں کی گرز

نبیط اتجی رویس سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: جب حضرت عثمان ذوالنورین میں اور آپ نے راہ اور اس سے کہا۔ آپ نے راہ اور آپ اللہ علیہ اس سے کہا۔ آپ نے راہ اور آپ اللہ علیہ سے راہ کی اس سے کہا۔ آپ نے راہ اور آپ نے اس سے کہا۔ آپ نے راہ اور آپ سے اس سے سے اس سے اللہ اللہ علیہ سے سے اس سے راہ کی اللہ علیہ سے سے اس سے اس سے اس سے دور اس اللہ علیہ سے میں اس سے اس سے میں کے، وہ جس جو بغیر دیکھے بھی پر ایران رکھیں کے اور جو اور آپ معلی کریں ہے۔ جس دل جس کہت وہ اس سے اس پر عمل کریں ہے۔ جس دل جس کہت وہ اس کہت وہ اس سے اس سے میں اس سے میں اس سے میں اور قرمایا خوا میں کہت وہ اس سے اس سے بیان میں اور قرمایا خوا اس سے بیان نہ کرو گے۔ نہیں جا نہیں جا نہیں اور قرمایا خوا کی صدیمت کو کفوظ رکھو گے اور جم سے بیان نہ کرو گے۔ کی صدیمت کو کفوظ رکھو گے اور جم سے بیان نہ کرو گے۔ کی صدیمت کو کفوظ رکھو گے اور جم سے بیان نہ کرو گے۔ کی صدیمت کو کفوظ کو کھو گے اور جم سے بیان نہ کرو گے۔ کی صدیمت کو کفوظ کی کو کھو گے اور جم سے بیان نہ کرو گے۔ کی صدیمت کو کفوظ کی کھولئے کی صدیمت کو کفوظ کی کھولئے کی صدیمت کو کفوظ کی کھولئے کو کو کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کی کھولئے کی کھولئے کی کھولئے کی کھولئے کی کھولئے کو کھولئے کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کھولئے کے کھولئے کھولئے کھولئے کے کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کھولئے کے کھولئے کھولئے کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کھولئے کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کو کھولئے کے کھولئے کو کھولئے کے کھولئے کو کھولئے کے کھولئے کو کھولئے

حضرت اوليس قرني هي المالية كي خبر وينا:

امیرالمومنین حفرت تمرفاروق طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول التدعیق نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ اہل میمن کا ایک فخص تہمارے پاس آئے گا اور یمن میں صرف اپنی والدہ کو بی چھوڑ کرآئے گا۔ اس کے جسم پرسفیدی تو اس نے القد تعالی سے اسے دور کرنے کی وعاکی تو وہ سفیدی اس سے جاتی ربی ۔ صرف ایک و ینار کے برابر سفیدی باتی ہے۔ اس کا نام اولیں ہے تو تم میں سے جوکوئی اس سے جاتی ربی ہے تو تم میں سے جوکوئی اس سے حاق تر ہے۔ اس کا نام اولیں ہے تو تم میں سے جوکوئی اس سے حاق تر ہے۔ اس کا نام اولیں ہے تو تم میں سے جوکوئی اس سے حاق تات کرے تو اسے جاتے کہ اس سے مغفرت کی وعاکی درخواست کرے۔

ومسم کے دوسری سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق فظیجہ سے روایت ہے۔ رسول القد علاقے نے فرمایا: تابعین میں قرن کا ایک مخص ہوگا۔ اس کا نام اولیس بن عامر رحیۃ سیہ ہوگا۔ اس کے جسم میں سفیدی ظاہر ہوگی وہ ابتد تعی کی چنانچہ وہ دعا کرے گا:

"اللهم دع لی فی جسدی منه ما اذکر به نعمتک علی"

ا اللهم دع لی فی جسدی منه ما اذکر به نعمتک علی"

ا اند! میرے جسم سے اس سفیدی کو دور کر دے اور میرے جسم میں اتنی سفیدی چھوڑ دےگا،

دے کہ میں تیزی نعمت کو یا در کھوں تو اللہ تع لی اس کے جسم میں اتنی سفیدی چھوڑ دےگا،

لہذائم میں سے کوئی اگر اس سے مطے تو اور وہ استطاعت رکھتا ہو کہ اس سے استغفار

میں ایک تو اے لازم ہے کہ اس سے استغفار کی درخواست کرے۔

﴿ تَسِيلٌ ﴾

خيرالتا بعين.

حضرت عبدالرحمن بن ابولیلی تفقیله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ صفین کے روز اال شام کے ایک آ دمی نے پکارا کہ کیا تم میں اولیں قرنی رطیقیا۔ بیں؟ لوگوں نے جواب ویا ہاں ہیں۔اس ﴿ ابن سعده ص كم ﴾

حضرت اسیرین جابر رکمی تھیے حضرت عمر حفظ ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے حضرت اولیس قرنی رمیتند سے فرمایا کہ آپ میرے لیے استعفار فرمائیں۔ اولیس قرنی رایتندیہ نے کہا: میں آپ کیلئے كيونكراستغفاركروں جبكه آپ خودرسول الله علي كے صحابی ہیں۔حضرت عمر حقظته نے فر مایا: میں نے رسول الله علية ہے۔ سا ہے۔ آپ نے فر مایا . خیرال ابعین وہ مخص ہے جس کا نام اولیں قرنی رایشیہ ہے۔ ﴿ أين سعدون كم ﴾

## حضرت عبدالله بن سلام طفي الله جنت مين:

حضرت عبدالله بن سلام صفحه ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ان ہے فر مایا: وہ شہداء کا مقام ہے اورتم اس مقام کو ہر گزنہ یاؤ گے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت سعد ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ کے حضور میں ایک پیالہ کھا تا لا یا گیا۔ حضور نی کریم سالیتے نے اس میں ہے کچھنوش فر مایا اور پیالہ میں کھانا نیج رہا، آپ نے فرہ یا. اس طرف ہے ا یک مخص آئے گا جوال جنت میں ہے ہے وہ اس کھانے کو کھائے گا تو حضرت عبداللہ بن سلام عظیم ا آئے اورانہوں نے اسے کھایا۔

﴿ ابْن معد : حاكم كِ

# رافع بن خديج صفيه كي شهادت كي خبر دينا:

حضرت کیجی بن عبدالحمید بن را فع طفیانه ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ جھ ہے میری دا دی نے بیان کیا کہ رافع کو بوم احد یا بوم حنین ان کی جھاتی میں تیرنگا۔ وہ نبی کر مم علی کے یاس آئے اور عرض كيا. يارسول التدعين ! تيركونكال ديجة -حضور تي كريم عنا في في مايا: الدرافع عن الكرتم جا موتو مين تیراوراس کے پیکان کو نکال دوں اور اگرتم جا ہوں تو میں تیر کو نکال دوں اور اس کے پیکان کور ہنے دوں تا کہ میں قیامت کے دن تمہاری شہادت کی گواہی دول کہتم شہید ہو۔حضرت رافع ﷺ نے عرض کیا. پی رسول امتد علیہ اسلیم کی گوانکال دیجئے اور پریکان کورہنے دیجئے اور میرے شہید ہونے کی گواہی قیامت کے دن دیجئے کہ میں شہید ہوں تو وہ اس کے بعد زندہ رہے یہاں تک کہ جب امیر معاویہ طفی علی خلافت کا زمانہ تھا تو وہ زخم پھٹا اور اس سے ان کی و فات ہو گی۔

﴿ طیالس ، این سعد ، بیبی ﴾

#### حضرت ابوذ رغفاري ﷺ کې خبر دینا:

حضرت ام ذررضی القدعنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: خدا کی متم! حضرت عثمان تطفیلانے ان

کونیں جدا کیالیکن رسول اللہ علیہ نے چونکہ ان سے فرہ یا کہ جب مقام سلع پہاڑ سے می رقیل تنجاوز کرجا کیں ۔ تو تم یہاں سے نکل جانا ، چنانچہ جب سلع سے ستی تجاوز کرگئی تو حضرت ابوذ رھی پیشام کی طرف چلے گئے۔ ﴿ عالم ، بیباتی ﴾

حضرت ام ذررضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت البوذر رضی الدعنہا کے رصلت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرہ یا جس نے رسول القدیمی ہے جس ہے۔ آپ نے ان لوگوں ہے جن جس بھی تھا، فرہ ایا: تم جس سے ایک فخض بیابان سرز جن جس فوت ہوگا اور سلمانوں کی ایک جماعت اس کے پاس آئے گی، تو ان لوگوں جس کوئی فرد ایسانہیں ہے جس نے آبادی اور جماعت جس وفات نہ پائی ہو، البتہ ایک جس ہی وہ فخص رہ گیا ہوں، انہذا تم سر راہ انظار کرو، اس پر جس نے کہا۔ اس زہانے جس کوئی فرد ایسانہیں کے جس اور راستہ رک چکا ہے۔ ہم کہا۔ اس زہانے جس لوگ کہاں آتے جاتے ہیں کیونکہ جاج گزر چکے جیں اور راستہ رک چکا ہے۔ ہم اس حال جس تھے اور وہ وفات پا چکے تھے کہا جا تھ کہا تھ آکر کھڑے ہوگئے اور وہ لوگ حضرت ابو اور کی خات اور ہی کیا اور وہ لوگ حضرت ابو اور کی تا ہوں کی اور وہ لوگ حضرت ابو اور کی تا ہوں گئی ہوں آئے اور وہ لوگ حضرت ابو

﴿ ما كم ، الوقيم ﴾

حضرت ابوذر رفظ الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ نے بھے سے فُر مایا میر نے بعد بعد اللہ تعالیٰ میر رحم کرے۔ بیس کر میں رونے لگا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ! کیا میں آپ کے بعد زندہ رہوں گا؟ فر مایا ، ہب کو وسلع ہے آبادی کو تجاوز کرتے دیکھوتو عرب میں سرز مین قضاعہ جلے جانا کیونکہ ایک ون آنے والا ہے، جوایک کمان یا دو کمان یا ایک تیریا دو تیری مقدار میں قریب ہے۔

حضرت ابوذر فظیمی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فرہ یا اے ابوذر فظیمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فرہ یا اے ابوذر فظیمی اس کے جو مال غنیمت کو بور لیغ خرج کریں گے۔ فظیمی اس کے جو مال غنیمت کو بور لیغ خرج کریں گے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی مکوار سے مار دول گا۔ حضور نی کریم علی نے فر مایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر صورت نہ بتاؤں ، وہ بیا کرتم مبر کرنا۔

﴿ این سعد ﴾

مضرت ابوذر طَحَيُّ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد عَلَیْ نے نے فر دی کہ لوگ ہرگز میرے قبل پر قابونہ پا کیں گے اور میرے دین میں لوگ ہرگز فتنہ نہ ڈالیس کے اور مجھے خبر دی کہ میں تنہا اسلام لایا اور تنب فوت ہوں گا اور تنبا قیامت کے دن اٹھ یا جاؤں گا۔

﴿ ابولیم ، ابن عسا کر ﴾

حضرت اساء بنت یز پد ضفی نه سروایت ہے کہ نبی کر یم علی نے حضرت ابو دَر صفی کو مجد میں سوتا ہوا پایا تو آپ نے ان سے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں مسجد میں سوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔انہوں نے عرض کیا: پھر میں کہاں سووں جبکہ مسجد کے سوامیراکوئی گھر ہی نہیں؟ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: اس

وقت کیا کرو مے جبتم کو یہاں ہے نکالا جائے گا؟

انہوں نے عرض کیا جس شام چلا جاؤں گا۔حضور نی کریم علی نے فرہ یا: اس وقت کیا کرو
کے جب شام سے نکالے جو اُ گئا؟ تو عرض کیا اس جگہ پھر پلٹ آؤں گا۔ فرہ یا: اس وقت تم کیا کرو
کے جب تم کواس جگہ سے دوبارہ نکالا جائے گا؟ عرض کیا: اس وقت اپنی تموار لے کر ماروں گا۔ یہاں
تک کہ فوت ہوجاؤں۔حضور نی کریم علی نے نے فرمایا کیا جس اس سے بہتر تہ ہیر تمہیں نہ بتاؤں۔وہ یہ
کرتم کولوگ جس طرح لے جائیں تم چلے جانا اور جدھ وہ تمہیں چلا کیں، چلتے رہنا یہاں تک کرتم اپنی

﴿ ايونيم ﴾

عارث بن الی اسامہ بنتہ یہ حضرت ابوالمثنی ملکی طفی ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ علیہ ہے موایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ علیہ جب محابہ کرام رضی اللہ علین میں تشریف لائے تو فر ماتے حضرت عمو بمر طفی ہے میری امت کا دانشور ہے اور جندب (حضرت اوذر طفی ہے) میری امت کا تنبا شخص ہے۔ یہ تنہا زندگی گزارے گا اور تنہا فوت ہوگا اور تنہا فوت ہوگا اور منہا

محمہ بن سیرین روزہ بست روایت ہے۔ انہوں نے کہ کدرسول اللہ علی فیا در حضرت ابوؤر صفح الله ور من میں بیاڑ سے بڑھ جائے تو یہ س سے نکل جاتا اور شام کی طرف جانے کا وست اقدس سے اشارہ فر مایا اور میں گمان نہیں رکھتا کہ تمہارے حکماء تمہیں اپنے حال پر چھوڑیں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی فیا اور میں گمان نہیں رکھتا کہ تمہارے حکم کے درمیان حائل ہوں، کیا میں ان سے جنگ نہ کروں؟ آپ نے فر مایا بہیں ان کی سمع وطاعت کرتا، اگر چہ جبھی غلام ہی تمہارا حاکم ہو۔ چٹا نچہ جب وہ شام چلے گئے تو امیر معاویہ خوالی نہیں ان کی سمع وطاعت کرتا، اگر چہ جبھی غلام ہی تمہارا حاکم ہو۔ چٹا نچہ جب وہ شام کے لوگوں کو فرایل میں معاویہ علی نے خطرت ابوذر صفح کے باک کی کو بھیجا، شام کے لوگوں کو فراب کردیا ہے۔ اس پر حضرت عثمان خطاب نے حضرت ابوذر صفح کے باک کی کو بھیجا، کی جانب سے جبھی غلام حاکم تھی، وہ حضرت ابوذر صفح کے باک کی کو بھیجا کی جانب سے جبھی غلام حاکم تھی، وہ حضرت ابوذر صفح کے باک کی کو بھیل میں ماکم ہوتو تم حبھی غلام ہو۔ کی جانب سے حبھی نظام ہی حاکم ہوتو تم حبھی غلام ہو۔ کی کر چھیے ہٹا۔ آپ نے اسے آگے بر حایا، فر مایا کہ نماز پر حاؤ کی کو کہ کہ وہ کو تھی کہ بوتو تم حبھی غلام ہو۔ فر مایا کہ نماز پر حاؤ کی کو کہ کے بی حال میں عاکم ہوتو تم حبھی نظام ہی حاکم ہوتو تم حبھی غلام ہو۔ فر مایا کہ نماز پر حاؤ کی کو کھی کہ کو کھی کے حال کے بھی نظام ہی حاکم ہوتو تم حبی نظام ہو۔ فر این صحد کا حکم دیا گیا ہے ، اگر چہ جبھی نظام ہی حاکم ہوتو تم حبی کی خان سے حسیدی خطرت اور کو کھی کو کھیل کے نماز پر حاؤ کی کو کھیل کے نماز پر حاؤ کی کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے بھیل کے نماز کی حدورت کا میں معالے کھیل کے بھیل کے نماز کی حدورت کا میں کو کھیل کے نماز کی حدورت کا میں کو کھیل کے بھیل کے نماز کی حدورت کی کھیل کو کھیل کے نماز کی کو کھیل کے نماز کی کو کھیل کے نماز کی حدورت کو کھیل کے نماز کی حدورت کا میں کو کھیل کے نماز کی کو کھیل کے نماز کی کو کھیل کے نماز کی کھیل کے نماز کے نماز کے نماز کیا کے نماز کی کھیل کے نماز کے نماز کے نماز کے نماز کے نماز کے نماز کی کھیل

ایک اعرابی کواس کی شہادت کی خبر دینا:

حضرت کدیر اضی حفظہ ہے روایت ہے کہ نی کریم علی کے دربار میں ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا۔ آپ جھے ایس عمل بتائے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور نی کریم علی ہے نے فر مایا: عدل وانعہ ف سے بولوا ور بچا ہوا مال لوگوں کو دیا کرو۔ اس نے عرض کیا خدا کی قتم ایس اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر لحظ عدل وانعہاف سے بولوں اور نہاس کی ہی قدرت رکھتا ہوں کہ بچ ہوا میں لوگوں کو دیے سکوں۔ حضور نی کریم علی نے فر مایا تم کھا نا کھلا یا کر و

اور بکٹر ت لوگوں کوسلام کیا کرو۔اس نے کہا: یہ بھی بہت دشوار ہے۔حضور نبی کریم ملاقطہ نے فر مایا: کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔حضور نبی کریم علقے نے فر مایا: اپنے اونٹ اور اپنے مشکیزہ کا دھیان رکھواوران گھروں میں جایا کروجوا یک دن کے بعد پانی پینے ہیں اور انہیں پانی پلایا کرو۔ تو قع ہے کہ القد تعالی تمہارے اونٹ کو نہ مارے گا اور تمہارے مشکیزے کو نہ کھاڑے کہاں تک کہ تمہارے لیے جنت واجب کردے گا، چنا نبچہ وہ اعرائی گیا۔ ابھی شاس کا مشکیزہ پھٹا تھا اور نہ اس کا اونٹ مرافعا کہ وہ شہید ہوکر فوت ہوگیا۔

﴿ این فزیمہ بیکی بطبرانی ﴾ المنذری رائیڈیلیہ نے کہا' اس کے راوی سیجے کے راوی ہیں مگر رید کہ حضرت کدریرضی اللہ عنہ تا بعی ہے اور بیاصدیث مرسل ہے اور ابن فزیمہ رائیڈ مید کو وہم ہوا ہے کہ انہیں صحبت رسول میسر آئی ہے اور اپنی سیجے میں اسے نقل کیا ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رہائے ہیں کہ اس صدیث کی شاہد ایک اور متصل روایت ہے جے طبر انی رہائے یہ نے اپنے تقدر ایوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بجر یکی حمانی رہائے یہ جو ابن عباس طبطی ہے میں ایک خطب کے جو ابن عباس طبطی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے پاس ایک خفس آیا اور اس نے عرض کیا۔ وہ کون ساعمل ہے جے اگر میں کروں تو جت میں واخل ہو جاؤں؟ حضور نبی کریم علی ہے نے فر ماید بم نیا تم ایس علاقے میں ہو جہاں پانی ڈھوکر لایا جاتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔حضور نبی کریم علی ہے نے فر ماید بم نیا مشکیزہ خرید کی دو پھٹے نہ پانی بھراکرو۔ یہاں تک کہ وہ بھٹ جائے، ابھی وہ بھٹے نہ پانے گا کہ تم اس کے ذریعہ ایسے ملکی کو بھٹے نہ پانے گا کہ تم اس کے ذریعہ ایسے ملکی کو بھٹے نہ پانے گا کہ تم اس

# ميري امت ميں ايک حخص دنيا ميں جنت ميں داخل ہوگا:

حفزت ابراہیم بن الی عبلہ شریک بن خباش نمیری رہنی ہے۔ دوایت ہے کہ وہ بیت المقدس کے اور حفزت سلیمان النفیلائے کو کئی سے پانی تھی کے رہے بھے کہ ان کے ڈول کی ری ٹوٹ گئی تو وہ ڈول اور حفزت سلیمان النفیلائے کو کئیں بیس انزے ، ابھی وہ ڈول کو تلاش ہی کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک درخت پر پڑی اور انہوں نے اس کا ایک پینہ تو ڈلیا اور اس ہے کواپنے ساتھ نکال لائے ، جب اسے باہر دیکھا وہ و نیاوی ورختوں کے بتوں کی ما نشرنہ تھا۔

پھر وہ اعرائی حضرت عمر فاروق تضافته کی خدمت میں اے لائے، آپ نے اے دیکھ کرفر مایا:
میں شہادت دیتا ہوں کہ حضور نبی کر پھر میں ہے کہ وہ خبر حق ہے۔ میں نے رسول الشفائی ہے۔ مناہے۔ آپ
نے فرہ یا: اس امت کا ایک مختص دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر حفظ بند نے اس سے کو مصحف شریف کے دونوں گؤل کے درمیان رکھ دیا۔

﴿ طبرانی مندالشامین ،ابن حبان الله ت ﴾ اورکلبی رطبه نید و در کلبی رطبه نید و در کلبی رطبه نید کور میر کاست محر

**(268)** 

صفطینه نے حضرت کعب طفینه ہے دریافت کیا کہ بیاتم کتاب میں میہ پاتے ہو کہ اس امت کا ایک مخض دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں داخل ہو گا؟ انہوں نے کہا: ہاں! اس کا ذکر موجود ہے۔ حضور نبی کریم ملاحظ کا کذاب اور حجاج ثقفی کی خبر دینا:

حفرت مذیفہ رفتی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فر ویا: میری امت میں ستانیم کذاب و دمفرت مذیفہ رفتی ہے کہ نبیل کذاب و دمفرت میں ستانیم کو اب و دمفرت میں ستانیم کو اب و دمفرت میں سے چار مورتیں ہوں گا ، حالا نکہ میں خاتم النبیین ہوں ، میرے بعد کوئی نبیم سے دمالا کہ میں ہوں گا ہم کا دم کا دور تیں ہوں گا دم کا دار کا دم کا دم

حضرت عبدامقد بن زبیر حفظته سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علی نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تمیں مذاب فل ہر نہ ہوں گے۔ان میں سے مسیلمہ بھنسی اور مختار ہے۔عرب کے شریرترین قبائل بنوامیہ بنو حذیفہ اور بنو تقیف ہیں۔

﴿ ابن عدى ، ابويعلى ، يز ار ، طبر الى ، يتكل ﴾

حضرت اساء بنت او بَر رضی القدعنب سے روایت ہے۔ انہوں نے حجاج تُلقفی سے کہا: میں نے رسول القد عنیہ سے دستا ہے۔ آپ نے فر مایا ہنوتقیف میں کذاب اور ظالم ہوگا۔ چنانچہ کذاب کوتو ہم نے و کچھ لیا ہے۔ اب رہا ظالم تو میرا شیال ہے وہ تو ہی ہے۔

﴿منم﴾

(اور پہنی برانشہ یا نے حضرت ابن عمر حفظہ ہے اس کی مانند مرفوعاً روایت کی۔)

حفرت عمر بن الخطاب فظیف ہے روایت ہے کہ کسی آنے والے نے آپ کو نبر دی کہ اہل عراق فے این الخطاب فظیف ہے روایت ہے کہ کسی آنے والے نے آپ کو نبر وال کی نمی زبیس سہو واقع ہوگیا، جب وہ نماز سے فررغ بع ہے تو وع کی کہ اے القد! جن لوگوں نے ججھے وسوسہ بیس ڈالا تو ان کو اس کو رہے ہیں جدی کر جو ان میں جاہیت کے طریقہ پریش نی میں ڈال وے اور اس نتی غلام کو ان پر مساط کرنے میں جدی کر جو ان میں جاہیت کے طریقہ کے ساتھ حکومت کرے گا اور نہ ان کے برول سے درگزر کے ساتھ حکومت کرے گا اور نہ ان کے برول سے درگزر کرے گا ، حالا نکہ جاج اس وقت تک پرول ہے درگزر

ابوا ہیں ان رندیٹند نے کہا کہ حضرت عمر حفظہ کو علم تھا کہ تجاج بیقیناً خروج کرےگا، چنانچہ جب اہل عراق نے ان کوغضینا ک کیا تو حضرت عمر حفظہ نے ان کیلئے بطور سز ااس کے ظہور کی عجلت فر مائی جس کا عُلا ہر ہونا اس کیلئے لازمی امر تھا۔

﴿ ابن سعد ، الله

حضرت حسن ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی الرتضی صفی ہے نے اہل کوفہ کو بدد عائی کہ اے اللہ کوفہ کو بدد عائی کہ اے اللہ ایک اور جس طرح میں نے ان کی اور جس طرح میں نے ان کی فیرخواہی کی مگر انہوں نے خیرخواہی کی فدر نہ کی۔ اب ان پر اس تقفی جوان کو مسلط کر دے جو لمبے لمبے دامن والا اور ادھر ادھر بھٹکنے والا ہے جو عراق کی تر وتازگی کو کھالے کا اور عدہ پوشا کیں پہنے گا اور ان میں جاہلیت کے

طریقه پر حکومت کرے گا۔ حضرت حسن حفظہ نے فر مایا کہ اس وقت تک جی ج پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ ﴿ احمد الربد ، جیلی ﴾

حضرت ما لک بن اول بن حدثان رخینه یه حضرت علی المرتضی حفظینه سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا وہ جوان جو بڑے بڑے دامن والا ہوگا، مصریوں کا امیر ہوگا۔ عمدہ پوشاک پہنے گا۔ اعلی تعتیں کھائے گا، جوعزت والے اس کے در بار میں حاضر ہوں گے، انہیں وہ قتل کرے گا، مخلوق اس سے بہت ڈرے گی، اس دور میں لوگوں کی نیندس اڑ جا کیں گی۔

435)

حضرت حبیب بن ابو ثابت ظی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفرت علی ظی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حفرت علی ظی ہے ۔ وہ تقتی خوان کو نہ پائے۔ اس نے بوچھا ، وہ تقتی جوان کو نہ پائے۔ اس نے بوچھا ، وہ تقتی جوان کون ہے ؟ فرمایا: (بیروہ ہے) روز قیامت اس سے کہا جائے گا کہ جہنم کے گوشوں میں سے کسی گوشے کو ہماری طرف سے اختیار کرلے۔ وہ جوان جس سال یا پچھا و پرجیس سال حکومت کرے گا اور وہ اللہ تعالی کی کسی معصیت کو نہ چھوڑے گا گریہ کہ وہ اس کا ارتکاب کرے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ حاکل ہوگا، وہ اسے تو ڈرڈالے گا اور وہ اس معصیت کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ جولوگ اس کی دروازہ حاکل ہوگا، وہ اسے تو ڈرڈالے گا اور وہ اس معصیت کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ جولوگ اس کی اطاعت کریں گے ان کے ساتھ وہ اپنی نافر مانوں کوئل کرے گا۔

﴿ سِيقَ ﴾

### حضرت امام حسن کے بارے میں خبروینا:

حضرت ابو بكره ظفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے كہا كه رسول الله علی فی خضرت امام حسن طفی کی بابت فرمایا۔ میرالیه فرزند سردار ہے اور تو تع ہے كه الله تعالی مسلمانوں كے دو تظیم كروہوں كے درمیان اس كے ذرایعة سلم كرائے گا۔

( بخارى **)** 

(اور بیمی راتشد نے حضرت جابر ظفی اسے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔)

حضرت محمر بن حنيفه طفي على خبر دينا:

حضرت علی المرتضی تفقیہ ہے روایت ہے۔فر ویا کہ مجھ سے رسول الندعلیہ نے فر ویا میرے بعدتم سے ایک بچھ ہے رسول الندعلیہ نے فر ویا میرے بعدتم سے ایک بچہ بیدا ہوگا۔اس کا نام میر سے نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت پرتم رکھو گے۔
﴿ بیبی ﴾

صله بن اشيم في الله ك بارے من خردينا:

حضرت ابن المبارک طَفَّی ہے روایت ہے کہ ہمیں عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر طَفِی ہے نے خبر وی ۔ انہوں نے کہا: ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا: میری امت میں ایک فخص ہوگا جس کا مام صلابی اشیم طَفِی ہوگا۔ اس کی شفاعت ہے اسٹے اسٹے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ نام صلابی ایشیم طفی ، ابوقیم انحلیہ کا محلیہ بھی انحلیہ کا این سعد، نبیتی ، ابوقیم انحلیہ کا

# وهب قرظهٔ غیلان اور ولید کی خبر دینا:

حضرت عبدہ بن صامت ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فرہ یا: میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام وہب ہوگا۔ اللہ نتی لی اسے حکمت عطا فرمائے گا اور ایک شخص ہوگا جس کا نام غیلان ہوگا۔ وہ شیطان سے زیادہ لوگوں کوضرر پہنچائے گا۔

﴿ ابْنِ عِدِي ءَ يَهِ عَيْ ﴾

(غیلان دشقی قدریه فرقه کا سردار ہے، ای نے سب سے پہلے قدر کے باب ش اختراعات کیں۔) حضرت ابو ہر مردہ تعقیقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علقہ نے فرمایا: ایک شیطان شام میں پکارے گا اور ووتہ کی شری قدر کو جھٹلا کیں سے۔

43°)

🗘 ( بیملی رایسی نے فر ویا اس صدیث میں نیلان قدری کی طرف اشارہ ہے۔)

حضرت ابو بردہ ظفری طفی ہے دوایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ نے فرمایا: دوکا ہنوں میں سے ایک کا بمن مروش فاہر ہوگا جوقر آن کریم کی اس خونی کے ساتھ تلاوت کرے گرمایا: دوکا ہنوں میں سے ایک کا بمن مروش فاہر ہوگا جوقر آن کریم کی اس خونی کے ساتھ تلاوت کرے گاکہ اس کے بعد کوئی فخص اس جیسی تل وت نہ کر سکے گا۔ نافع بن بزید نے کہا، ہم کہا کرتے تھے کہ وہ کا بمن مجمد بن کعب قرفی تھے اور دوکا ہمن قریظہ و بنونضیر کے تھے۔

﴿ ابْنِ سعد ، سبق ﴾

حضرت ربیعہ بن الی عبد ارحمٰن رفظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ دو کا جنوں میں ایک کا بمن شخص ایسا ہوگا جوقر آن کریم کو بزی خو بی کے ساتھ پڑھے گا۔ اس کے سواکوئی دوسرااس جیسا نہ پڑھ کیے گا۔

635A

راوی نے کہا، لوگ خیال کرتے تھے کہ وہ محمد بن کعب قرظی تھے اور دو کا بمن قریظہ اور نفیر کے تھے۔ یہ صدیث مرسل ہے۔ بہتی رمین میں کے حضرت عون بن عبدالقد رحمۃ علیہ سے روایت کر کے فرمایا: ہم نے قرظی سے زیادہ عالم ہاویل قرآن میں کسی کو نہ دیکھا۔

حضرت سعید بن مینب حقیقی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھا کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کا بچہ پیدا ہواور انہوں نے اس کا نام ولید رکھا۔ رسول اللہ علی ہے نے بیام س کر فرہ یا بھم لوگ اپنے فرعونوں کے نام پر نام رکھتے ہو۔ اس امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ولید ہوگا۔ وہ شخص اس امت کیلئے بہت شریر ہوگا، جس طرح فرعون اپنی قوم کیلئے بدتھا۔

﴿ بِيهِ إِنَّ وَالْوَقِيمِ ﴾

اوزائی رمیشیر نے کہا لوگ خیال کرتے تھے کہ وہ مخص ولیدین عبدالمالک ہے۔اس کے بعد ہم نے ویکھا کہ وہ ولیدین پزیر تھا۔ بیہتی ران نظیہ نے فرمایا: یہ حدیث مرسل حسن ہے اور حاکم رائے سے انہیں لفظوں کے ساتھ بروایت ابن المسیب حضرت ابو ہر برہ فظی اسے مصلاً روایت کر کے سجے بتایا اور امام احمد نے حضرت عمر بن الحظاب فظی سے روایت کر کے فرمایا کہ امسلمہ رضی اللّه عنہا کے بھائی کا بچہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ذرکورہ حدیث کی مثل روایت کی۔

## شام میں طاعون کی خبر دینا:

اس بارے میں ایک صدیث عوف بن مالک ﷺ سے مروی میلے گزر چکی ہے۔

حضرت معاذبین جبل طفی ہے روایت ہے کہ بین نے رسول اندھ کیے کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ تم لوگ شام کی طرف جاؤ کے اور تمہارے لیے شام فتح ہوگا اور تم بین ایک وبالیجیلے کی جوگلتی کے یا گوشت کے طویل کلزوں کی مانند ہوگ اور وہ پاؤں کے جعنگا سول (یا بغل وغیرہ) کو گھیرے گی۔اس وباء کے ذریعے التد تعالی تمہیں شہادت کی موت دے گا اور تمہارے انگال کو ستھرا بنائے گا۔

621)

حضرت معافی طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تقلیقے نے فرمایا: تم ایک منزل بیں اتر وے کے۔ اس جگہ کا تام جاہیہ ہے۔ وہاں تم کوایک بیماری لاحق ہوگی جواونٹ کے غدود (مکلٹی) میں اتر وے کے۔ اس جگہ کا تام جاہیہ ہے۔ وہاں تم کوایک بیماری لاحق ہوگی جواونٹ کے غدود (مکلٹی) کی مانند ہوگی۔ اللہ تعالی اس کے ذریعہ تمہیں مارتہ ری اول وکو شہادت کی موت وے گا اور اس کے ذریعے تمہارے احمال کو تقراکرے گا۔

﴿ طَبِرالَ ﴾ حضرت ابوموی اشعری حفظته ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علقہ نے فر مایا کہ میری امت طعن اور طاعون سے فنا ہوگی۔ صحابہ نے بوجھا یارسول اللہ علقہ !اس طعن بعثی نیز ہے کے زخم کوئو ہم جانے ہیں، طاعون کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا طاعون تمہارے دشمن جنات کا کونچہ ہے اور طعن و طاعون دونوں ہیں شہادت ہے۔

﴿ احمد ، طبر اني و بزار ، الويعليٰ ، عالم ، ابن خزيمه ، يبتى ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا:
میری امت فنانہ ہوگی مرطعن اور طاعون ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اس طعن کوہم جائے ہیں، طاعون کیا ہے؟ فر مایا اونٹ کے غدود کی مانند غدود ہے۔ طاعون کی جگہ رہنے والاختص شہید کی مانند ہے اور دہاں ہے بھ گئے والہ انباہے جیسا کہ جہاد ہے بھا گئے والہ مختص۔

﴿ احمد ، ايوليعلى ، طبر اني اوسط ﴾

حضرت ابن عمر نظی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسولِ اللّه صلّی اللّه علیہ والّہ وسلّم نے فر ، یا کسی قوم بیس بھی فواحش کا غلبہ نہ ہوا۔ جب تک کہ انہوں نے اس کا علانیہ ارتکاب نہ کیا۔ اس کے بعد ان بیس طاعون کی ویا بھیلی۔

أم ورقد رضى الله عنها كوشهادت كي خبر دينا:

حضرت عبدالرحمٰن بن خلاد الصارى رضى الله عنها ہے ان دونوں نے ام درقہ بن نوفل رضى الله عنها ہے ان دونوں نے ام درقہ بن نوفل رضى الله عنها ہے دوایت کی کہ نبی کریم منطقہ جب بدر گئے تو کسی نے عرض کیا: یا رسول الله علیہ الله علیہ الله عنها دروایت کی کہ نبی معیت میں جانے کی اجازت و پیجئے ممکن ہے کہ الله تعالی جمے شہادت نصیب فر مائے گا۔ تو ان کولوگ آپ نے فرمایا: تم اپنے گھر میں جینی رہوء الله تعالی تمہیں شہادت نصیب فرمائے گا۔ تو ان کولوگ شہبیدہ کے نام سے بکارتے تھے۔

اس کی شہادت کا واقعہ یہ ہوا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھیں اور انہوں نے ایک غلام اور بائدی کو مد ہر کیا تھا۔ وہ دونوں رات کے وقت ان کے پاس آئے اور ایک چا در سے ان کا گلا گھوٹا یہاں کا دہ وفوت ہوگئیں۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق دی ہے ہے ذمانہ خلافت کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو حکم دیا اور دونوں کو سولی دی گئی۔ یہ دونوں مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سولی چڑھنے والی تھے۔ دونوں کو حکم دیا اور دونوں کو سولی دی گئی۔ یہ دونوں مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سولی چڑھنے والی تھے۔

ابن راہو ہے، ابن سعد، بیلی ، ابولیم حمہم اللہ نے دوسری سند کے ساتھ اسے روایت کیا۔ اس میں اثنا زیادہ ہے کہ حضرت عمر فاروق حفظ نے فرمایا که رسول اللہ علق نے کی فرمایا تھا، آؤ شہیدہ کی زیارت کریں۔)

حصرت ام الفضل رضى الله عنها كا كربية

حفرت زید بن علی بن حسین طفیقه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے اظہار نبوت کے بعد کسی ایک عورت کی گودیس اپنسرمبر رک نہ رکھا جوآپ کسلے حلال نہ ہو۔ بجوام الفضل زوجہ حفرت عباس طفیقہ کے۔ وہ آپ کے سرمبارک کوسنوار تیں اور چشم ن مبارک میں سرمہ لگاتی تھیں، چنا نچہ ایک دن آپ نے سرمہ لگایا تواج تک ان کی آٹھوں سے آنسو کا قطرہ بہہ کر حضور نبی کریم علی کے رخب رمبارک پر گرا۔ حضور نبی کریم علی نے جمیں پر گرا۔ حضور نبی کریم علی نے جمیں بر کی رصور نبی کریم علی اللہ تعالی نے جمیں پر گرا۔ حضور نبی کریم علی کے دخر رہ یہ بیا اس کی آپ بنا دیتے کہ آپ کی رصلت کی خبر دی ہے۔ کاش کہ آپ بنا دیتے کہ آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم علی ایک بیا ہوگا؟ حضور نبی کریم علی ہوگا کے جاؤ گے۔

﴿ این سعد ﴾

# اس فتنه کی خبر دینا جس کی ابتداء شہادت حضرت عمر دینا جس کی ابتداء شہادت حضرت عمر دینا جس

حفرت حذیفہ طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حفرت عمر فاروق طفی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فر مایا. تم میں کون شخص رسول اللہ علیہ کے قول کوفتنوں کی بابت یا در کھتا ہے؟ حضرت حذیفہ منظی ایک کہا: میں ہول۔ حضرت عمر منظی ایک نے مایا قریب آواور بیان کروتو میں نے بیان کی کہرو کا فتنداس کے اہل، اولا داور اس کے ہمسائے میں اگر ہوتو اس کا کفارہ نماز اور صدقہ ہے۔ حضرت عمر منظی نے فر ہایا میرامقصود اس منتم کی فتنوں کی بابت دریافت کرنانہیں ہے بلکہ وہ فتنے دریافت کرتا ہوں جودریا کے موج کی ما نشدامنڈ کے آئیں گے۔ میں نے عرض کیا

اے امیر المومنین! ایسے فتنوں کا آپ کو کوئی اندیشہ ہیں ہے کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان بند دروازہ حائل ہے۔ حضرت عمر دین ہے نہ مایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ دروزہ کھولا جائے گایا توڑا جائے گا۔ میں نے عرض کیا: نہیں بلکہ تو ژاجائے گا۔ پھر وہ دروازہ مجھی بند نہ ہوگا۔ لوگوں نے اس دروازے کی بابت بوچھ کہ وہ کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت عمر دین ہیں۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عروہ بن تیس فطی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید فطی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید فطی ہے۔ لوگوں نے ظاہر ہونے والے فتوں کی بابت پوچھا تو انہوں نے فر مایا: سنو جب تک عمر فاروق فطی نے زندہ میں ، وہ خاہر نہ ہوں گے۔ ان فتوں کا ظہور ان کے بعد ہوگا۔

﴿ احمد بنیقی ، طبراتی ﴾ حضرت ابوذر رفظی است مرات ابوذر فی کریم منطق کے عہد نبوت کا ذکر کے اس کی تعمیر و ثناء کی ۔ اس کے تعمیر و ثناء کی ۔ اس کے تعمیر و ثناء کی ۔ اس کے بعد حضرت موجو اسکی تو بیف و ثنا کی ۔ اس کے بعد فر مایا ، جب تمیں سال بورے ہوجا کی تو جد هر تمہارا جی چاہے جانا کیونکہ اس کے بعد کسی طرف مہیں چھیرا جا سکتا تکر بجز و فجو رہی کی طرف ۔

﴿ ابن را ہو یہ ﴾
حضرت کعب ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق ﷺ ہے کہا: شم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ہیں جان ہو ہے کہا۔ شم ہے اور ہیں کی جس کے ہاتھ ہیں جان ہے۔ ماہ ذکی الحجہ کا چا ندتمام نہ ہوگا کہ آپ جنت میں داخل ہو جا نمیں کے اور ہیں آپ کی بایت کتاب اللہ ہیں لکھ پاتا ہوں کہ آپ جہنم کے ایک دروازے پر بیں اور لوگوں کو جہنم میں گرنے ہے۔ دوک رہے ہیں، جب آپ وفات پائیں گے تو لوگ جہنم میں قیامت تک گرتے رہیں گے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حفرت مظعون تطفی ہے۔ روایت ہے کہ حفرت عثمان بن مظعون تطفیہ نے فرمایا کہ بیس نے رسول انتہ ملعوں تطفیہ کے فرمایا کہ بیس نے رسول انتہ ملعی ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق تطفیہ کی بابت فرمایا کہ حضرت عمر تطفیہ فتنوں کی رکاوٹ بیں۔ جب تک بہتم بیں موجود وزندہ رہیں گے۔ اس وقت تک تمہارے اور فتنوں کے درمیان درواز ومضبوطی سے بندرہے گا۔

﴿ بزار ، طبرانی ، ابوقیم ﴾

حضرت ابوذ رہ ایت ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا جمہیں فتوں کا ہرگز سامنا نہ کرنا پڑے گا، جب تک حضرت عمر منطق تم میں موجود ہیں۔ حضرت توبان ظرفی است ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: جس وقت میری است میں تکوار رکھ دی جائے گی ، پھروہ تکوار قیامت تک ان سے نہ اٹھے گی۔ ( لینی است برابر کی جاتی رہے گی۔ ) همسم ﴾

قیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا:

حضرت الوموى اشعرى رفظ الله عند المارة الله عند الله عند

€ = E

حضرت کرز بن علقمہ تظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علقے نے فرمایو فتنے اس طرح واقع ہوں گے جس طرح شبئم سرتی ہے اورتم میں اس وقت سمانپ بن جاؤ گے اور ایک دوسرے کی گرون مارو کے۔ زہری رخیتی نے فرمایا: کالا سمانپ جب ڈسنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس طرح کھڑا ہوجا تا ہے اور انہوں نے اپناہاتھ کھڑا کر کے بتایا اس کے بعد وہ ڈستا ہے۔

﴿ احمد ، بينتي ، بزار ، طير اني ، ابوقعيم ﴾

حضرت خالد بن عرفط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضور نبی کرتیم مثالیٰ نے فرمایا: عنقریب حادثات، فننے ، فرقے اور اختلاف واقع ہوں مے اگرتم قدرت رکھو کہ مقتول موجا وُ تو مقتول ہوجانا قاتل نہ بنزا۔

﴿ احمد، بزار، طبرانی، حاتم ﴾

حضرت عمرو بن حمق صفح ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول القد علق نے فرمایا فتنے واقع ہوں کے دعفرت ابن الحمق صفح ہے واقع ہوں کے دعفرت ابن الحمق صفح ہے ۔ عشرت ابن الحمق صفح ہے کہ انہوں کے دیم بنا پرمصر میں تہمارے پاس آیا ہوں۔

﴿طِرانی، صام ﴾

# جار فتغرونما موسكًا:

حضرت عمران بن حصین حفظہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فر مایا: عنقریب حارفتنے رونما ہوں گے۔ پہلا فتنہ بیہ ہوگا کہ ' چار فتنے رونما ہوں گے۔ پہلا فتنہ بیہ ہے کہ اس میں خون بہانے کوحلال جانیں گے اور دوسرا فتنہ بیہ ہوگا کہ ' اس میں خونریزی اور مال کوحل ل سمجھا جائے گا اور تبیسرا فتنہ بیہ ہوگا کہ اس میں خونریزی اور مال وفروج (شرمگاہ) کوحلال سمجھا جائے گا۔

﴿ اس روایت میں چونتھے فتنے کا ذکر نہیں ہے ممکن ہے کہ چوتھا فتنہ تا تار کا ہوجنہوں نے آخری ضلف عباسیہ کوتل کیا۔) واللہ اعلم بمراور سول اللہ علیہ ہے۔

## حصرت ابوالدر دار هو المكاني وفات كي خبر دينا:

﴿ يَهِينَى وَالْوَقِيمِ ﴾

﴿ طياك ﴾

#### محمر بن مسلمه طفی اسکے بارے میں فرمان نبوی:

حضرت حذیفہ حضیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہر آدی کو فتنے میں جٹلا ہونے کا خوف رکھتا ہوں سول اللہ تعلیقہ سے سناہے کہ آپ نے فر مایا:
محمہ بن مسلمہ حضیہ کو فتنہ ضرر نہ پہنچائے گا۔ حضرت تعلیہ بن ضبیعہ حضیہ نے کہا: ہم مدینہ منورہ آئے تو ہم نے ایک خیمہ میں حضرت محمہ بن مسلمہ انصاری حضیہ موجود ہیں۔ میں نے ایک خیمہ نصب و یکھا اور و یکھا کہ خیمہ میں حضرت محمہ بن مسلمہ انصاری حضیہ موجود ہیں۔ میں نے ایک خیمہ ان سے وجہ دریافت کی تو فر مایا کہ میں کی آبادی میں اس وقت نہ رہوں گا جب تک کے مسلمانوں کے درمیان سے بیرفتنہ وفساود ور نہ ہوجائے۔

﴿ الرواؤر، حاكم ، يَهِي ﴾

﴿ طِيراتي اوسط ﴾

حضرت محمد بن مسلمہ طَوَّ الله عَلَی روایت ہے کہ انہوں نے کہا: رسول الله عَلَی نے جھے تکوار عطا کر کے فرہ یا کہ اس سے خدا کی راہ میں جہاد کرو جب تک کہتم دیکھو کہ مسلم نوں کے دوگروہ باہم لڑیں اس وفت تم اپنی تکوار کو پھر پر مارنا یہاں تک کہ وہ نوٹ جائے اور اپنی زبان و ہاتھ کورو کے رہنا، جب تک کہ پورا ہونے والا خدا کا تھم یا خطا کا رہاتھ تہمارے یاس آئے، چنا نچہ جب حضرت

عثان نظر المنظم المسلم الورسلمانور میں وہ سب کھے ہوا جو ہوا تو وہ ایک پھر کے پاس گئے اور اپنی تکواراس پر ماری بہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئی۔

﴿ الناسعد ﴾

# جنگ جمل و صفين و نهروان کی خبر دينا:

حضرت ام سلمدرضی القدعنها ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عظیمہ نے بعض امہات المومنین کے خروج کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بنسیں۔ اس پر نبی کریم علیمہ نے فر مایا: المومنین کے خروج کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بنسیں۔ اس پر نبی کریم علیمہ نے فر مایا: المحمیر ارضی القد عنها! دصیان رکھناتم ان میں ہے نہ ہوتا۔ اس کے بعد حضرت علی طفیہ کہ کی طرف متوجہ کر فر مایا اگر تہمیں ان حالات کا سامن کرنا پڑے تو ان کے ساتھ فرقی پر تنا۔

﴿ حاكم يتبيق ﴾

حضرت قیس طفیانہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ام المومین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تی عامر کے ہاں پہنچیں تو ان پر کتو ر نے بھونکنا شروع کر ویا۔ انہوں نے بوچیااس منزل کا کیا تام ہے؟ متایا کہ اس جگہ کا تام حواب ہے۔ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ جس واپس چلی جاؤں۔ حضرت زبیر طفیانہ نے عرض کیا نہیں بلکہ آ کے بڑھے لوگ آ پ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالی ان کے درمیان مسلح کرا د ہے گا۔ انہوں نے فرمایا تم میں کوئی زوجہ اس وقت کی گا۔ انہوں نے فرمایا تم میں کوئی زوجہ اس وقت کی کر ۔ کے اس پر بھونکھیں میں۔

﴿ احمد ، ابوليعلى ، يزار ، حاكم ، يمكن ، ابوليهم ﴾

حضرت ابن عباس فظفیہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہ کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا ہم میں سے ایک عورت سرخ رنگ کے زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہو کر نظے گی، یہاں تک کہ کہ حواب کے کتے ہوتھیں کے اور اسکے جاروں طرف متنو وں کا ڈھیر ہوگا پھر قریب ہوگا کہ ہلاک ہوجائے گرنجات یائے گی۔ بھوکھیں کے اور اسکے جاروں طرف متنو وں کا ڈھیر ہوگا پھر قریب ہوگا کہ ہلاک ہوجائے گرنجات یائے گی۔

حضرت حذیفہ ظافہ ہے روایت ہے کہ ان سے کسی نے عرض کیا: آپ نے رسول اللہ علیہ ہے جو حدیثیں کی جیں ہمیں بیان فرمائے۔ حضرت حذیفہ طفیہ نے کہا اگر جس تم سے بیان کروتو تم مجھے سنگسار کر دو گے۔ ہم نے کہا: سمان اللہ! یہ کیوں کر ہوسکتا ہے؟ حضرت حذیفہ طفیہ نے کہا اگر جس تم سنگسار کر دو گے۔ ہم نے کہا: سمان اللہ! یہ کیوں کر ہوسکتا ہے؟ حضرت حذیفہ طفیہ نے کہا اگر جس تم سے یہ حدیث کریں گی اور وہ لفتکرتم کو تکوار سے تن کر دے گا تو تم میری تقعد این شرکہ و گے۔ لوگوں نے عرض کیا: سمان اللہ

کون ہے وہ جوتمہاری ہات کی تقید اتی نہ کرے گا۔انہوں نے کہا: وہ الحمراء اونٹ پر سوار ہو کرتم پر جملہ کریں گی جنہیں اہل کشکرز بردی لے کرآئیں گے۔

بہتی رایسی رایسی رایسی رایسی رایسی در مایا: حضرت حذیف رضی اس واقعہ کی خبروی حالانکہ وہ حضرت عائشہ مدیقہ رضی القدعنها کی روائلی سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہتھے۔)

﴿ حَالَمُ مِنْ مِنْ مِالِوْتِيمِ ﴾

حضرت ابو بحره فقط الله عند الله عند على في رسول التدعيق عند الم كرآب في فرمايا: ایک ایسی قوم خروج کرے گی جو ہادک ہوگی اور وہ فلال یائے گی ان کی قائد ایک عورت ہوگی ، ان کی قا ئدعورت جنت میں داخل ہوگی۔

﴿ يزار، تَتِيلٌ ﴾

حضرت ابوراقع فظی ے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے حضرت علی فظی سے فرمایا عنقریب تمہارے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ایک واقعہ ہوگا لہٰذا جب اس واقعہ کا ظہور جو ، تو ان کوامن کی جگہ واپس کر دیتا۔

﴿ احد، برزار، طبراني ﴾

حضرت ابوالاسود حقی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت زبیر حقیقہا بی جگہ ہے لَكِي اوروہ حضرت علی ﷺ كا ارادہ كرر ہے تھے تو اس وقت ميں موجود تھا۔ حضرت علی ﷺ نے حضرت ز بیر طفی اللہ تعالی کی قتم دے کر کہا کہ تم نے رسول اللہ علیہ ہے اللہ سنا ہے کہ حضور تی کریم علیہ نے فر ویا تم علی طفی ہے جنگ کرو کے حالا نکہ تم ظالم ہو گے۔حضرت زبیر طفی نے کہا: مجھے تو یا دنہیں ہے اس کے بعد حفزت زبیر حفظ بعوالی میں گئے۔

﴿ حاكم الميني ﴾

حصرت ابوجروہ مازنی تفقیقه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہامیں نے حضرت علی تفقیله کوحضرت ز ہیر فظاہدے کہتے سا ہے کہ ہم تمہیں اللہ تعالٰی کی قتم دیتے ہیں کیاتم نے رسول اللہ علیہ ہے تہیں سا۔ آپ نے فرہ یا کہتم علی ظاہدے جنگ کرو کے ، ورآ ں حالیہ تم ان کے بارے میں ظالم ہو گے ، انہوں نے کہا: ہاں میں نے ساہے مرمیں بحول کیا تھا۔

﴿ ابويعليٰ ، حاكم ، يبيق ، ابوقيم ﴾

حضرت قيس في الله عاد ايت بي كدانهول نے كہا كد حضرت على فقطة نے حضرت زبير فقطة سے فرہ کی کیا تھہیں وہ دن یا دنہیں جب میں اورتم در بار رسالت میں موجود تھے اورتم ہے رسول التدعیق نے فر ، یا کیا علی طی اللہ ہے محبت رکھتے ہو؟ اس وقت تم نے کہا: ان سے محبت کرنے میں کون می چیز مالع ہے؟ اس پرحضور نبی کریم علی نے فر مایا سنو! تم ان پرخروج کرو کے اور ان سے جنگ کرو گے۔ درآ ل حالیکہ تم ظالم ہو گئے۔ بیان کر حضرت زبیر دیکھیجھوا کہل ملیث گئے۔

﴿ ماكم ﴾

حضرت عبدالسلام رفيج الله عندوايت ب\_انهول نے كها كه حضرت على رفيجة نے يوم الجمل حضرت زبیر حقیقیہ ہے فرمایا میں تہمیں القد تعالی کی قتم دیتا ہول کہتم نے رسول المدعیق ہے تہیں سار آپ نے فرمایا: تم ان سے ضرور جنگ کرو گے ، درآل حالیکہ تم ان کے معاطع بیں نما ام ہو گے۔اس کے بعد علی صفحہ او تم پر فتح حاصل ہوگ ۔حضرت زبیر حقیقہ نے کہا: یقیناً میں نے بیسنا اب میں ہرگزتم سے جنگ نہیں کروں گا۔ ﴿ الولعيم ﴾

#### جنگ صفین:

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے ہوا تو وہ ہمیشہ اپنے اختلافات ہیں پڑے رہے، یہاں تک کہانہوں نے دوٹانٹ مقرر میں اختلاف واقع ہوا تو وہ ہمیشہ اپنے اختلافات میں پڑے رہے، یہاں تک کہانہوں نے دوٹانٹ مقرر کیے۔ یہ ٹالث خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا باعث بھی بن گئے اور اس امت میں بھی اختلاف واقع ہوگا اور وہ اختلاف ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ وہ دو تھم بھیجیں گے جو کہ دونوں محمراہ ہوں گے اور جوان کی بیروی کرے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابوموی اشعری دفای ہے ردایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا اس مولا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا اس است میں دو تھم ہول کے اور دو دونوں گراہ ہول کے اور جو ان کی پیروی کرے گا۔ وہ بھی گراہ ہوگا۔ سوید بن غفلہ نے کہ بیان کر میں نے کہا: اے ابوموی دفای اللہ گاہیں تہمیں اللہ گرتم وے کر بوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ علیہ نے اس فر مان سے تہمیں مرادنیس لیا تھا اور فر مایا تھا کہ اے موک دفایہ اور ہیں ہوا تم میں فتنہ روتما ہوگا اور تم اس میں شامل ہو کے سونے والاتم بیٹے ہوؤں سے بہتر ہوگا اور بیٹھا ہوا تم کھڑوں سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والے تم چلے والوں سے بہتر ہوگا تو رسول اللہ علیہ نے اس ارشاد میں شامل ہو نے والے تم جانے والوں سے بہتر ہوگا تو رسول اللہ علیہ نے اس ارشاد میں شامل ہو اور میں فر مایا تھا۔

﴿طير ني ﴾

حضرت حارث رفریشد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں حضرت علی طفیجہ کے ساتھ صفین میں تھا۔ میں نے ایک اونٹ کوشام سے آتا ہوا دیکھا، اس اونٹ پر سوار اور ہو جھ تھ تو وہ اونٹ اپنے سوار اور ہو جھ کو گرا کر صفول کو چیرتا ہوا حضرت علی صفیح ہے آگے تھڑا ہوگی اور اس نے اپنا ہونٹ حضرت علی صفیح ہے تھا۔ کے مراورشانے کے درمیان رکھ دیا اور اپنے جبڑے کو ہلانے لگا بیدد کھے کر حضرت علی صفیح ہے فر مایا: خدا کی تشم ایہ وہ علامت ہے جو میرے اور رسول الشوع ہے کے درمیان ہے۔

﴿ ابوقعيم ﴾

# قرآن کی تاویل پر جنگ کرنے والا:

حضرت ابوسعید فضی ہو حضرت کی ماتھ ہے۔ کہ انہوں نے کہ جم رسول اللہ علی کے ماتھ ہے۔ آپ
کی تعلین مبارک ٹوٹ گئی ، تو حضرت علی فضی ہے جبچے رہ کرا سے سینے لگے پھر پچے دور چل کر فرمایا تم میں سے
ایک فخص وہ ہے جو قرآن کی تاویل پر جنگ کرے گا جس طرح کہ میں اس کی تیزیل پر جنگ کرتا ہوں۔
حضرت ابو بکر صدیق فضی ہے نے عرض کیا گیا وہ میں ہوں؟ فرمایا: نہیں۔ حضرت عمر فضی ہے نے عرض کیا یا
رسول اللہ علی ہوں؟ فرمایا نہیں ، لیکن وہ فخص نعلین مبارک کو سینے والا فخص ہے یعنی حضرت علی فضی ہے۔

وسال اللہ علی ہوں؟ فرمایا نہیں ، لیکن وہ فخص نعلین مبارک کو سینے والا فخص ہے یعنی حضرت علی فضی ہے۔

وساکم ، تیمنی کی

حضرت ابوالوب فظیم اروایت ب- انہوں نے کہا کدرسول انتسان نے فضرت علی فظیم

کوعہر شکنوں ، طالموں اور دین ہے نکل جانے والوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا۔

4 d lo

اعلی! أمت تم سے بیوفائی کرے گی:

حضرت علی المرتضی حفظته سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علقے نے جمھ سے جوعہد کیے بیں ان میں سے ایک بیرے کہ آپ کے بعد امت میرے ساتھ بے و ف کی کرے گی۔ ﴿ ابویعلیٰ ماکم وابولیم ﴾

حضرت ابن عماس ظفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے حضرت علی طفی ہے نے مایا: سنو! میرے بعد تنہیں بڑی تکلیفیں پہنچیں گی انہوں نے عرض کیا: کیا اپنے وین کی سلامتی میں بیانکیفیں پہنچیں گی: فرمایا ہاں۔

﴿ الويعليٰ، حاكم ( أصحح ا )

﴿ حیدی این عمر ار الویعلی این حبان و ما کم این عمر و برار الویعلی و این حبان و ما کم و الوقیم ﴾ حضرت علی الرتضی طفی المرتضی طفی ہے ۔ انہوں نے کہا: رسول اللہ علی ہے جھ سے فر مایا:
عنقریب فننے اٹھیں کے اورلوگ تم سے فیصلہ جا ہیں کے میں نے عرض کیا: اس وقت میرے لیے کیا تھم
ہے؟ فرمایا: تم کتاب الہی سے فیصلہ وینا۔

﴿ ايوتعيم ﴾

#### سات فتنول سے خبر دار ہو:

حضرت ابن مسعود صفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القدعلی ہے ہم سے فرمایا: میں تم کوسات فتنوں سے خبر دار کرتا ہوں۔ ایک فتنہ مدینہ منورہ سے رونما ہوگا۔ (۲) فتنہ مکہ مکر مدسے۔ (۳) فتنہ یمن سے، (۴) فتنہ شام سے، (۵) فتنہ مشرق سے، (۲) فتنہ مغرب سے اور (۷) فتنہ طن شام سے ایشے گا اور وہ فتنہ سفیانی ہوگا۔

﴿ حاتم ﴾ حضرت ابن مسعود عقطی نے فرمایا: تم میں سے پچھ لوگ تو ان میں سے پہلے فتنے کو یا کمیں مجے اور اس امت کے پچھ لوگ اس کے آخری فتنہ کو یا کمیں گے۔ ولید بن عیاش نے کہا: مدینہ منورہ کا فتنہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی الله عنهم کی ج نب سے تھا اور مکہ تکر مد کا فتنہ ابن زبیر طفی بھکا فتنہ تھا اور شام کا فتنہ بنوامیہ کی ج نب سے تھا اور مشرق کا فتنہ بھی انہیں لوگوں کی جانب سے تھا۔

## • ۲ اجرى ميں پيش آنيوالے حوادث كى خبر دينا:

حضرت ابو ہر مرہ مظافیۃ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا میری امت قریش کے نوعمروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگی۔حضرت ابو ہر مرہ مظافیۃ نے فر مایا: اگرتم جا ہوتو میں ان کے نام بتا سکتا ہوں کہ فلاں کے بیٹے اور فلاں کے بیٹے ہوں گے۔

﴿ بِخَارِي مِسلَمٍ ﴾

حضرت ابوسعید خدری فظی ہے روایت ہے۔ میں نے رسول اللہ علی ہے سنا ہے کہ آپ نے فر وہ یا: سانھ ہجری کے بعد ایسے لوگ آئی گے فر وہ یا: سانھ ہجری کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو نمی زکوضاع کریں گے اور شہوات کے بیچھے دوڑیں گے اور قریب ہوگا کہ وہ ہلاکت میں پڑیں اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے مگر ان کے حالق سے بنے ندائرے گا۔

﴿ يَنْ قُ

حضرت فعمی را بنتیمیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: حضرت علی تفقیق جب صفین سے والپس تشریف لائے تو فر وہا: اے لوگو! معاویہ تفقیق کی اورت کو نہ جانو کیونکہ اگرتم نے حضرت معاویہ تفقیق کی کمردیا تو تم دیکھو گئے کہ سرایے کندھوں سے حظل کی مائندگر تے ہوں گے۔

\$ - 2° \$

بسند سیح حضرت ابو ہر رہے دفاقیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول انقد علیہ نے فرمایا: ساٹھ ہجری کی ابتداء ہے اور نو جوانوں کی حکومت سے انقد تک کی سے پٹاہ مانگواور دنیا فنانہ ہوگی یہاں تک کہامتی اوراحمی کے بیٹوں کیلئے دنیا ہوگی۔

واعد بزارك

حضرت ابو ہر رہ ہ فضی ہے روایت ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے بازار میں جارے ہے اور دی کرتے جاتے اور دی کرتے جاتے اور کو جاتے ہے اور اے لوگوا تم امیر معاویہ فضی کی کیٹی کے بالوں کو جاتے ہے اس فیوال من نہ پاوے اور اے لوگوا تم امیر معاویہ فضی کی بالوں کو مضبوطی سے تھا ہے رہو، خداتم پر رحم کرے۔ اے القد! مجھے نوعمروں کی امارت نہ پاوے۔

﴿ بیجی کُو بیجی کو بیجی کُو بیجی کُو بیجی کُو بیجی کُو بیجی کُو بیجی کے کہ کو بیجی کُو بیجی کُو بیجی کُو بیجی کُو بیجی کے کُو بیجی کے کہ کو بیجی کی کُو بیجی کے کہ کی کُو بیجی کے کہ کی کی کی کی کُو بیجی کے کہ کی کُو بیکی کے کہ کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کُو بیکی کے کہ کی کُو بیکر کے کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کے کہ کو بیکر کے کہ کی کُو بیکر کے کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کے کہ کی کہ کہ کے کہ کی کہ کی کہ کے کہ کہ کہ کی کہ کے کہ کے کہ کہ

بزید میں کے بارے میں خبر نبوی:

حضرت عبیدہ بن الجراح ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ رسول اللہ علیہ ہے فرہ یا: یہ دین ہمیشہ معتدل اور عدل وانصاف پر قائم رہے گا البتہ بنی امیہ کا ایک آ دمی جس کا نام پر بید ہے اس میں رخنہ ڈالے گا۔

﴿ ابن ابي شيبه الوليعلي الوقعيم ﴾

حضرت معافرین جبل صفح الله سروایت ہے کہ نبی کر پھی اور ہوت مندوخ ہوگئ اور بادشاہت کلاے کی ، نند فتخ آئے جب ایک رسول گیا دوسرا رسول آگیا اور نبوت منسوخ ہوگئ اور بادشاہت آگئ ۔ اے معافر طفح الله ایا در کھواور گنو، پھر جب پانٹی تک پہنچ تو فر مایا: یزید ۔ اللہ تعالیٰ یزید میں برکت نہ دے ، اس کے بعد آپ کے چشمان مبارک سے آنسو بہنے گئے اور فر مایا: مجھے امام حسین طفی کی شہادت کی خبر دی گئی اور ان کے متمل کی مٹی لائی گئی ہے اور مجھے ان کے قاتل کی خبر دی گئی ۔ اس کے بعد جب شاردی تک پنجی تو فر مایا: ولید ۔ یہ فرعون کا نام ہے ۔ وہ اسلامی شریعت کا ڈو ھانے والا ہوگا۔ اس کی جب شاردی تک پنجی تو فر مایا: ولید ۔ یہ فرعون کا نام ہے ۔ وہ اسلامی شریعت کا ڈو ھانے والا ہوگا۔ اس کی جب شاردی تک پنجی تو فر مایا: ولید ۔ یہ فرعون کا نام ہے ۔ وہ اسلامی شریعت کا ڈو ھانے والا ہوگا۔ اس کی اہل بیت کا ایک آئی اس کا خون بہائے گا۔

﴿ الوقيم ﴾

#### امانت غنيمت اور صدقه تاوان بن جائے گا:

حضرت ابو ہر روہ منظمی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا. اہل عرب پر افسوس ہے کہ ساتھ ہوری کی بربادی قریب آگئی ہے۔ اس وقت امانت تنبیمت بن جائے گی اور صدقہ تاوان ہوجائے گی اور خواہشات پر فیصلے ہوں گے۔ تاوان ہوجائے گی اور خواہشات پر فیصلے ہوں گے۔

﴿ ماكم ﴾

# مدینہ کے عالم سے براعالم کسی کونہ یا تعیں گے:

حضرت الوہريرہ ظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: عنقریب لوگ اونٹوں کا جگر مجان کے فرمایا: عنقریب لوگ اونٹوں کا جگر مجاڑ کر دور دراز کا سفر کریں گے مگر مدینہ متورہ کے عالم سے زیادہ عالم کسی کونہ پائیس کے ۔سفیان نے کہا: ہمارا خیال ہے کہ وہ عالم حضرت امام ، لک بن انس طفی ہیں۔۔
﴿ حالم ﴾ ﴿ حالم ﴾

قريش كاعالم شافعي:

حضرت ابن مسعود ﷺ نے فرمایا: قریش کو عظرت ابن مسعود ﷺ نے فرمایا: قریش کو گائی نه دو، کیونکدان کا ایک عالم زمین کوعلم سے بھردے گا۔

امام احمد رطیقید وغیرہ نے فرمایا: یہ عالم قریش حصرت امام شافعی رطیقید ہیں۔اس لیے کہ جوعلم روئے زمین پرامام شافعی رطیقید ہے پھیلا ہے، کسی قریش صحافی عالم وغیرہ کے علم سے نہیں پھیلا ہے۔ ﴿ طیالی، بیبتی المعرفہ ﴾

# زید بن صوحان اور جندب و الم از کے بارے میں فرمان نبوی:

حفرت علی صفح ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جواس ہے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایسے مخص کود کھے جس کے بعض اعصاء جنت میں پہلے داخل ہوں گے اسے جا ہے کہ وہ زید بن صوحان صفحہ نہ کود کھے۔ حفرت ہر میرہ دختیجہ ہے روایت ہے کہ نہوں نے کہا رسول اللہ علیجہ نے اپنے صحابہ کو لے جا رہے تھے اور آپ قرمارہ ہے۔

حضرت جندب طبیعی بین جیب جندب ہے اور زید کتن اقطع خیر ہے۔ ان دونوں کے بارے میں صحیب رضی التدعیم نے پوچی تو فر ، یا۔ سنو! جندب ایک ضرب الی لگائے گا کہ وہ اس ضرب ہیں ایک امت ہوگا اور زید میری امت کا ایس شخص ہے جس کا ہاتھ اس کے پورے جسم سے ایک عرصہ پہلے جنت ہیں جائے گا چنا نچہ ولید بن عقبہ حضرت عثمان طبیعی کی طرف سے کوفہ میں والی مقرر ہوا تو اس نے ایک شخص کو جھی یہ والی مقرد ہوا تو اس نے ایک شخص کو جھی یہ جو جادو کرتا اور اوگوں کو زندہ و مردہ کرتا تھا، اس وقت حضرت جندب صفحان ساتھ آئے اور جادو گر کی گردن اڑ اکر فر مایا اب اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھ اور حضرت زید بن صوحان ساتھ آئے اور جادو گر کی گردن اڑ اکر فر مایا اب اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھ اور حضرت زید بن صوحان صفحان کی تھی ہوگیا اور خود جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے۔ ساتھ آئے اور ابن عباس و ابن عمر دضی التدعیم سے بطریق اور مجاز مرسلاً روایت کی ہے۔)

﴿ ابن منده وابن عساكر ﴾

حضرت المبلح حضرت مبید بن لاحق رحمة القد علیه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ الله الله وسلم ایک من بیس تھے۔ آیک فیسی الر اور وہ لشکر کو لے کر چلا اور جزیر حت جاتا تھا۔ اس کے بعد دوسر الشخص الرا۔ اس وقت رسول الله سسی القد علیہ والہ وسلم البیخ صحابہ رضی القد عنہم کی غم خواری کیلئے تشریف لائے اور الرکر فرمانے گئے۔

حفرت جندب طفی بھی کتنا بجیب جندب ہاور حفرت زید طفی کتنا اقطع خیر ہے۔ اس کے بعد آپ سوار ہو گئے اور صوبہ نے آپ کے نزویک ہوکر دریافت کی کہ آپ نے ان دونوں کے بارے بعد آپ سوار ہو گئے اور صوبہ نے آپ کے نزویک ہوکر دریافت کی کہ آپ نے بال کہ فیل کی ایک تو تکوار کی ایک میں کیا ہے ہوں گئے کہ ایک تو تکوار کی ایک ضرب کا رہ کی ہے گا جس سے حق و باطل جدا ہو جائے گا اور دوسرا اپنے ہاتھ کو ابلد کی راہ میں کٹ نے گا پھر ابقد تعالی آٹر میں ایس کے جسم کوان کے بہیں جزو کے سرتھ بھیجے گا۔

جینے رحمة اللہ علیہ نے مفرت ولید بن اللہ جندب طفی اللہ کا حال تو بیہ ہوا کہ انہوں نے مفرت ولید بن عقبہ کے عقبہ کے پاس ایک اللہ علیہ میں عقبہ کے پاس ایک جو اور وہ عقبہ کے پاس ایک جو اور وہ مقبہ کہ ان کا ہاتھ ہوں جلولا میں قطع ہوا ، اور وہ خود یوم الجمل کوشہید ہوئے۔

کی (البیخ رشته مید کی صی بیت مختلف فید ہے۔ آیہ البیس صحبت حاصل ہوئی یا نہیں۔ ابن حجر رشتی مید نے استور جیج دی ہے کہ جلح ست نے بایا ہے کیکن انہیں رویت حاصل نہیں ہوئی۔) استور جیج دی ہے کہ جلح ست نے باید ست نو پایا ہے کیکن انہیں رویت حاصل نہیں ہوئی۔)

دعنرت انس تظفینه ہے روایت ہے کہ نوفہ کے ایک گورٹر نے جا دوگر بلایا اور وہ لوگوں کو اپنا کرتب دیکھا رہا تھا۔ حضرت جندب تظفینه کو احلہ ع علی تو وہ اپنی تکوار لے کر چھے جب اسے دیکھا تو ا پی تکوار کی ایک ضرب لگائی اورلوگ ان کے پاس سے جدا ہو گئے ۔ آپ نے فر مایا: اے لوگو! ڈرو نہیں مجھے صرف جاووگر ہی مارنا تھا۔

سرف جادوگری مارنا تھا۔ ﴿ حاکم ﴾

حضرت حادث اعور رائینی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا. رسول اللہ علی ہے جن زید الخیر کا ذکر فر ، یا تف وہ زید بن صوحان حظی ہے ۔ رسول اللہ علی ہے نے فر مایا: میرے بعد تابعین میں ہے ایک فخض ہوگا اور وہ زید الخیر ہے۔ وہ اپ جسم کا ایک حصہ میں سال پہلے جنت کی طرف بھیج گا چنانچہ ان کا مایاں ہاتھ نہاوند میں قطع ہوا۔ اس کے بعد وہ میں سال زندہ رہ، پھر حضرت علی صفح کا سامنے یوم ایال ہاتھ نہا وند میں اپ ہاتھ کو د کھی ایک ہیں اپ ہاتھ کو د کھی رہا ہوں کہ وہ آتے ہاتھ کو د کھی رہا ہوں کہ وہ آتان سے اکلا ہے اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا ہے اور میں اس سے ملئے والا ہوں۔ رہا ہوں کہ وہ آتان سے اکلا ہے اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا ہے اور میں اس سے ملئے والا ہوں۔

حضرت عمار بن ياسر هي كشهادت كي خبروينا:

حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حفرت ابوقیادہ طاقی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حفرت کی رسول اللہ علیہ نے حفرت میں میں رہنے ہے ہے۔ حضرت میں میں سے ذیادہ حفرت میں میں نے روایت ہے اسے دس سے ذیادہ صحابیوں نے روایت کیا ہے۔ جبیبا کہ احادیث متواترہ میں میں نے اسے بیان کیا ہے۔

﴿ بخارى المسلم ، ﴾

حفزت مخار رہ اللہ ہے۔ کی کنیز ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ حضرت مخار رہ اللہ کو سخت ہیاری لاحق ہوئی اوران پر ہے ہوئی طاری ہوگئی پھر انہیں افاقہ ہوا تو دیکھ کہ ہم سب ان کے گر درور ہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے فر مایا: کیا لوگ ڈرر ہے ہتھے کہ ہیں اپنے بستر پر مرجاؤں گا جمھے میرے حبیب اللہ اس وقت انہوں نے فر مایا: کیا لوگ ڈرر ہے ہتھے کہ ہیں اپنے بستر پر مرجاؤں گا جمھے میرے حبیب اللہ اللہ علیہ ہے کہ جمھے باغی جماعت تی کر ہے گی اور دنیا ہیں میری آخری غذا پانی طا ہوا دودھ ہوگا۔ علیہ ہے کہ جمھے باغی جماعت تی کر ہے گی اور دنیا ہیں میری آخری غذا پانی طا ہوا دودھ ہوگا۔ اللہ ہوا کو دوھ ہوگا۔

ابوالبختری رئینیمیہ ہے روایت ہے کہ یوم صفین حضرت میں رہن یا سر طفی نفکے پاس دودھ کا بیالہ لا یا گیا اور اسے دیکے کہ انہوں نے تبسم کیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھ اس میں ہننے کی کون می بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علیہ نے فر مایا: و نیا میں آخری غذا جسے تم پرو کے وہ دودھ کا شریت ہے۔ اس کے بعدوہ آگے ہر صے اور شہید ہو گئے۔ میدوایت حضرت ممار حفی اسے دوسری سندوں ہے بھی مردی ہے۔ بعدوہ آگے ہر صے اور شہید ہو گئے۔ میدوایت حضرت ممار حقی تھا۔ خواجہ ، این سعد، طبرانی، حاکم ، پہلی ، ابر تعیم کی

حضرت عمروین العاص رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا: اے اللہ! تو نے قریش کو حضرت عمار اختیاب پر برا دیجے تھے کیا ہے۔ حضرت عمار ظری کا قاتل اوران کا سامان اوشنے والاجبنی ہے۔

﴿ احد ، طبر انی ، حاکم ﴾

حفرت منبط طلط المستحدد وایت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نی کر یم عظیمی تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا: حضرت ممار حظیمی پر جھت گر گئی ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ نے فر مایا: حضرت ممار حظیمی فوت نہیں ہوئے ہیں۔

﴿ ابن سعد ﴾

# اہل حرہ کے تل کی خبر:

حفرت ایوب بشیرمع وی رئیسی سے روایت ہے کہ حضور نی کریم علی ایک سفر میں تشریف لے علے اور جب حروز ہرو میں پہنچ تو آپ دے تھہر کر "انا الله و افا اللیه و اجعون" پڑھا۔

صی بہرضی اللہ عنہم نے اس کی وجہ دریافت کیا تو فر مایا: میرے صحابہ کے استھے استھے حضرات اس حرہ میں فتل کیے جائیں سے۔ بیرعدیث مرسل ہے۔

بیمقی را بیمی را بین کے دعفرت این عباس طفیانه سے ایک آیة کریمہ کی تفسیر میں جو وار و ہوا ہے۔ وہ اس کی تائید کرتا ہے۔ اس کے بعد بیمی رزینہ یے خضرت این عباس طفیانه سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فر مایا، اس آیت کی تاویل ساٹھ بجری کے آغاز میں رونما ہوگی۔ وہ آیت بیہ ہے:

وَ لَوْدُ خِلَتُ عَلَيْهِمْ مَن اقْطَارِها ثُمَّ سُئِلُو الْفِئْمَةَ لا تَوُهَا الايه

﴿ سورةُ الاحرابِ ﴾

حضرت ابن عماس طفی نے ''اُ تُو هَا'' کے معنی ''غطو ها'' سے کیے جیں اور اس سے بیتا ویل فرمائی کہ بنی حارثہ نے اہل شام کو مدینہ جس واخل کیا۔

يوم حره تين سوصحابداورسات سوحفاظ شهيد موت

معرت حسن رمینی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا حرہ کا دن آیا تو اہل مدینہ یہاں تک تل کیے گئے کہ قریب تھا کہ ان میں ہے کوئی زندہ نہ بچے۔

4°5° >

حضرت ما لک بن انس صفی است به دوایت به کدانهول نے کہا کہ یوم حرہ سات سو صافظ قر آن شہید کیے گئے جن میں تنین سوسی بی تھے۔ بیدواقعہ یزید کی حکومت میں ہوا۔ بیکی نے مغیرہ سے روایت کی۔ انہول نے کہا کہ مسلم بن عقبہ نے مدینہ منورہ کو تین دن تک لٹوایا اور ایک ہزار باکرہ (یعنی کنواری) لڑکیوں کی عصمت دری کی گئے۔

﴿ يَكِنَّ ﴾

حضرت لیٹ بن معد رض اللہ ہے روایت ہے کہ حرہ کا واقعہ بدھ کے دن مت کیس ماہ ذکی الحجہ ۱۳ ججری کوروٹما ہوا۔

# ان شهدا كى خبردينا جومقام عذراء من ظلماً شهيد كيه كية:

حفرت ابوالاسود طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفرت امیر معاویہ طفی حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: اہل عذراء کے حجر اوران کے اصحاب کوئٹل کرنے پرکس ہات نے تہمیں برا پیختہ کیا؟ امیر معاویہ طفی ہے کہا: میں نے ان کے تُل میں امت کی اصلاح اوران کوزندہ مجھوڑنے میں امت کا فساود یکھا۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے قرمایا: میں نے رسول اللہ علیہ ہے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: عذراء میں ایسے لوگ قتل کیے جائیں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور نزام آسان والے غضب میں آجائیں گے۔ بیرحدیث مرسل ہے۔

﴿ تاریخ یعقوب بن مغیان ، پہتی ، ابن عساکر ﴾ حضرت علی المرتفی المحقیق ہے۔ انہوں نے اہل عراق سے فرمایہ جمہیں سے سات اوی عذراء میں ایسے آ دمی عذراء میں ایسے آل کے جائیں گے جن کی مثال اصحاب اخدود ( کھائی) کی بی ہے چنانچے ججراور ان کے اصحاب آل کے مجے۔

﴿ بِيهِ إِن صِما كر ﴾

حفرت زیاد بن سمیہ نے منبر پر کوڑ ہے ہوکر حضرت علی امر تضیٰ طفی کا ذکر کیا تو جرنے ایک منطی کنگریاں لے کر اس کو ماریں۔ اس کے گرد کے لوگوں نے زیاد پر کنگریاں پھینکیس۔ اس پر زیاد نے امیر معاویہ طفی کنگریاں ماریں۔ امیر معاویہ طفی نے کہ نے امیر معاویہ طفی نے کہ لوگوں کو امیر معاویہ طفی نے کہ لوگوں کو بھیجا کہ وہ ان سے مقابلہ کیا اور ان لوگوں نے جر طفی کہ کو شفی نے کہ جر طفی کہ کو میں مقابلہ کیا اور ان لوگوں نے جر طفی کہ کو شبید کر دیا۔ بین نے فر مایا کہ حضرت علی مرتضی طفی نے جو خبر بتائی اس کی بنیاد میں ہے کہ انہوں نے بی کریم میں ہوگا۔

﴿ الوقعم ﴾

## اسلام من بهلاسر جوكات كرجيجا كيا:

حضرت رفاعہ بن شداد بیلی فظی ہے دوایت ہے کہ وہ حضرت عمر و بن انحمق فظی کے ساتھ پہلے جبکہ امیر معاویہ فظی نے ان کوطلب کیا تھا۔ حضرت رفاعہ فظی بیان کرتے ہیں کہ عمر و بن انحمق فظی نے بیجھے خبر وی فظی نے بیجھے خبر وی فظی نے بیجھے خبر وی کہ جسے کہا کہ اے رفاعہ فظی نے ایوگ میرے قاتل ہیں کیونکہ رسول الشہ نے بیجھے خبر وی کہ جن وانس میرے خون میں مشترک ہیں۔ حضرت رفاعہ فظی نے کہا ابھی عمر و فظی نے اپنی بات کہ جن وانس میرے خون میں مشترک ہیں۔ حضرت رفاعہ فظی نے کہا ابھی عمر و فظی نے اپنی بات پوری نہ کی تھی کہ میں نے گھوڑ وں کی باکیس ویکھیں اور میں نے ان کو رخصت کر دیا۔ اس وقت ایک سانپ نے جست کی اور اس نے اس کو ڈس لیا پھرسواروں نے قریب آگران کا سرتن سے جدا کر ڈالا ،

حضرت زید بن ارقم فظی کے نابینا ہونے کی خبر دینا.

حضرت زید بن ارقم هنجه سے روایت ہے۔ نبی کر می علی کے کان کے پاس ان کی بیار پری کیلئے تشریف ل نے اور آپ نے ان سے فر مایا: اس بیاری کا تمہیں اندیشہ بیں ہے کین اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب میر سے بعد زندہ رہو گے اور تم تا بینا ہو جاؤ گے ۔ انہوں نے عرض کیا: اس وقت میں او اب کی امید پرصبر کروں گا ۔ حضور نبی کریم علی کے فر مایا اس وقت تم بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے، چٹانچہ وہ نبی پرصبر کروں گا ۔ حضور نبی کریم علی کے فر مایا اس وقت تم بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے، چٹانچہ وہ نبی کریم علی کے بعد تا بینا ہو گئے ۔ اس کے بعد القداقی کی بینائی لوٹا دی پھر وہ فوت ہوئے۔ کریم علی کے بعد تا بینا ہو گئے ۔ اس کے بعد القداقی کی بینائی لوٹا دی پھر وہ فوت ہوئے۔

ان پیشواوک کی خبر دینا جو بے وقت نمازیں پڑھیں گے:

حضرت ابن مسجود حفظیا سے رایت ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ علی نے فرمایا: ممکن ہے تم ایسے لوگوں کو پاؤ جونماز اس کے غیر وقت میں پڑھیں گے لہٰذاتم ایسے لوگوں کو پاؤ اس وقت کی نماز جسے تم پہچ نے ہوا ہے گھر میں پڑھ لین ۔ اس کے بعدان کے ساتھ پڑھ لینا اور اسے تم کفل شار کر لینا۔ پہچ نے ہوا ہے گھر میں پڑھ لین ۔ اس کے بعدان کے ساتھ پڑھ لینا اور اسے تم کفل شار کر لینا۔

حضرت ابن مسعود عظیمی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علی نے فرمایا: میرے بعد تمہارے الله علی نے فرمایا: میرے بعد تمہارے امور کے والی ایسے لوگ ہوں گے جوسنت کے نور کو بجما دیں گے اور علانیہ بدعت کو رواج دیں گے اور علانیہ بدعت کو رواج دیں گے اور غلانیہ بدعت کو رواج دیں گے اور غلانیہ بدعت کو رواج دیں گے۔ دیں گے اور غماز کوایئے وقت سے موخر کر دیں گے۔

﴿ سِيلَ وَالراقِيمِ ﴾

عبادہ بن صامت رضائے ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سلطے نے فرمایا ایسے امراء ہوں کے جن کو دنیا مشغول رکھے گی ،اورنم زوں کوان سے وقتوں سے موفر کر دیں گے تو ان کے ساتھ نظی نماز پڑھا کرو۔ (فرائض کو گھروں میں اپنے وقت میں پڑھا کرو)

﴿ ابن ماجه ﴾

ما، مدجل ل الدین سیوطی راین میفر ماتے ہیں کہ بیامراء بنی امپیہ تھے کیونکہ وہ امراءاس عادت میں معروف تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رخمین میدخلیفہ ہوئے تو انہوں نے نماز وں کوان کےاوقات میں شروع کیا۔

حیات مبارکه کی شب آخر:

ابن عمر رفظ الله عبارک کی آخری عشاء کی نماز جمیل پڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے اپنی حیات مبارک کی آخری عشاء کی نماز جمیل پڑھائی جب آ ب نے سلام پھیراتو کھڑ ہے ہو کرفر مایا: کیاتم لوگ آج کی رات کود کھے رہے ہو، آخ کی رات ہے صدی کا آغاز ہور ہا ہے۔ آج کا دن روئے زیبن پر آج ہے سوسال کے اندراندرتم ہو، آخ کی رات ہے صدی کا آغاز ہور ہا ہے۔ آج کا دن روئے زیبن پر آج ہے سوسال کے اندراندرتم سی سے کوئی شخص زندہ باتی ندر ہے گا۔ حضور نبی کریم علی ہے اس ارشاد سے قرن کو تمام ہونا مرادلی۔

حضرت جابر بن عبدالقد فظی ہے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ سے سنا ہے۔
آپ نے اپنی رحلت سے ایک ماہ قبل فر مایا جتم لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہواس کاعلم تو
القدی کو ہے گر میں القد تعالی کی تیم کے ساتھ کہتا ہوں کہ پشت زمین پر کوئی سانس لینے وال آخ میں
باتی نہیں ہے جس پرسوسال گزریں۔

ىياكى قرن زندەر كا:

#### به بهت جلد مرجائے گا:

حضرت حبیب بن مسلمہ فہری حفظہ ہے روایت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ کے پال آئے اور حضور نبی کریم علیہ کے پال آئے اور حضور نبی کریم علیہ کے اس وقت مدید منورہ میں ہی رونق افر وزیقے تاکہ وہ حضور نبی کریم علیہ کے جمال جہال کو آراکو دیکھیں گراس کے باپ نے آکر انہیں پکڑلی اور اس نے کہا یا رسول القد علیہ یہ فرز ندمیر اہاتھ اور میرایا ول ہے اس پر حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: تم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ ، کیونکہ یہ بہت جلد مر جائے گا، چنانچہوں اس سال مرحمیا۔

﴿ ابن سعد، بغوی، ابوقیم الصحابہ بیستی ﴾ حضرت ابن ابی ملیکہ بیشہ سے روایت ہے کہ حضرت حبیب بن مسلمہ حفظہ نمی کریم علیہ کے در بار میں جہاد کرنے کے ارادہ سے مہینہ منورہ آئے گران کے باپ نے ان کو مدینہ منورہ میں پکڑ سیا اور مسلمہ حفظہ نے کہا: یا نبی القد علیہ اس کے سوامیر اکوئی فرزند نبیس ہے۔ یہی میرے مال، میری زمین اور میرے گھر بار کا انتظام کرتا ہے اور نبی کریم علیہ نے ان کواس کے ساتھ واپس کردیا اور فر مایا: ممکن ہے ای سال تم خود مختار ہوجاؤ اور تمہیں کوئی روکئے والانہ رہے،

لہذا اے حبیب طفی ہے! تم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ اور وہ چلے گئے اور مسلمہ طفی ہے اسلال موال مسلمہ طفی ہے اور سلمہ طفی ہے اور ہے۔ اور سلمہ طفی ہے تا ہے اور ہے۔ اور سلمہ طفی ہے جہاد کیا۔

#### حضرت نعمان بن بشير ه فينكي شهادت كي خبروينا:

﴿ اين سعد ﴾

﴿ اين معد ﴾

حضرت مسلمہ بن محارب طفی وغیرہ سے روایت ہے کہ مروان بن تھم کے زمانے میں جب حضرت مسلمہ بن محارب طفی وغیرہ سے روایت ہے کہ مروان بن تھم کے زمانے میں جب حضرت ضحاک طفی ہے بھاگ جانے کا ادادہ کیا کیونکہ وہ محمل کے گورز نے مگر انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے ابن زبیر طفی ہے کیا گول کو دعوت دی اس پر محمل والوں نے انہیں تلاش کر کے ان کا سرتن سے جدا کر دیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### روایت حدیث میں کذب کر نیوالوں کی خبر دینا:

حضرت ابوہریرہ فقطہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: آخرز مانے بیس میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو ایس حدیثیں بیان کریں گے جن کونہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباؤ اجداد نے لہٰذاتم ان سے ہوشیار رہواوران ہے بچو۔

﴿ ملم ﴾

حضرت واثلہ بن اسقع طفی ہے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ والہ والہ علی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ البیس بازاروں میں چکرلگا کر کہتا نہ پھیرے گا کہ ججھے فلال بن فلال نے ایس اور ایس حدیث بیان کی ہے اور حضرت ابن مسعود طفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان آ دمی کی صورت میں لوگوں کے پاس آ کرائی حدیثیں بیان کرے گا جوجھوٹی ہوں گی اورلوگوں میں اختشار پھیل جائے گا۔

﴿ ابن عدى، يبتى ﴾ حضرت سفيان عَلَيْجُهُ ہے روايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعے اس مخص نے بيان کيا جس نے مسجد حنیف میں قصہ کوئی کرتے ، ایک صحف کود یکھاتھ پھر میں نے اسے تلاش کیا تو وہ شیطان تھا۔ ﴿ تاریخ بخاری ، بیمل ﴾

حضرت عیسی بن ابی فاطمہ فزاری رائی تندیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مبحد حرام میں بیٹھا اپنے شنخ سے حدیث لکھ رہا تھا تو شیخ نے فر مایا: مجھے شیبانی رائیٹند نے حدیث بیان کی اس پر ایک مخص نے کہا: مجھ سے شیبانی رائیٹند نے حدیث بیان کی ہے۔

شیخ نے کہا کہ انہوں نے حضرت قعی رائیسی سے روایت کی ہے۔ اس فیمل نے کہا جھ سے معی رائیسی سے دوایت ہے۔ اس فیمل نے کہا: خدا کی قیم! رائیسی نے حدیث بیان کی ہے۔ شیخ نے کہا حارث رائیسی سے دوایت ہے۔ اس فیمل نے کہا: خدا کی قیم! میں نے حارث رائیسی کو دیکھا ہے اور میں نے اس سے حدیث نی ہے۔ شیخ نے کہا کہ ملی میں ہیں ہے۔ اس فیمل نے کہا: خدا کی قیم ! میں نے حضرت علی میں ہیں جا اس فیمل نے کہا: خدا کی قیم ! میں نے حضرت علی میں ہیں جب میں اس فیمل کی طرف نظر کی اور میں نے آیة الکری پڑھی جب میں نے "و کا اور اس کی طرف دیما تو وہ فیمل غائب تھا۔

﴿ النَّ عدى اللَّهُ ﴾

## چوتھی صدی میں لوگوں کے اندر تغیر پیدا ہوگا:

حضرت عمران بن حصین دی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علاقے نے فرمایا:
تم میں بہتر لوگ میرے قرن کے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جوان کے متصل ہیں اس کے بعد وہ لوگ
جوان کے متصل ہیں اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے امانت دارنیں ہوں گے اور
بغیر طلب کے گواہی دیں گے وہ عہد کریں گے مگر وہ عہد پورا نہ کریں گے اور ان لوگوں ہیں سمن ظاہر
ہوگا لینی موٹا پا استی و کا بلی پیدا ہوگی۔

الاسلم€ معلم

#### حضرت سمرہ بن جندب ظفیہ کے بارے میں فرمان نبوی:

حفرت الوہریہ وظیفیہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے ایک محالی کے گریس دی آ دمیوں کی بابت فر وایا تم میں جو سب ہے آخر میں مرے گا اس موت آگ میں ہے۔ چنا نجان میں سے حضرت کی بابت فر وایا تم میں جو سب سے آخر میں مرے۔ سمرہ بن جندب وظیفہ ان میں سے آخر میں مرے۔ سمرہ بن جندب وظیفہ کی متھے۔ حضرت الونضر ہ وظیفہ نے کہا سمرہ وظیفہ ان میں سے آخر میں مرے۔ کہا جب کی رحمی میں میں کے اس روایت کیا ہے۔ کہا تھے حضرت الوہریہ وظیفہ سے روایت کیا ہے۔ کہا جب کی رحمی میں دوایت کیا ہے۔ کہا تھے حضرت الوہریہ وظیفہ سے روایت کیا ہے۔ کہا جب کی رحمی میں کو دوسری سند کے ساتھ حضرت الوہریہ وظیفہ سے روایت کیا ہے۔ کہا جب کی رحمی میں کی دوسری سند کے ساتھ حضرت الوہریہ وظیفہ سے روایت کیا ہے۔ کہا جب کہا تھے حضرت الوہریہ وظیفہ سے روایت کیا ہے۔ کہا جب کہا تھے حضرت الوہریہ وظیفہ سے روایت کیا ہے۔ کہا جب کہا تھے حضرت الوہریہ وظیفہ سے دوایت کیا ہے۔ کہا جب کہا تھے حضرت الوہریہ وظیفہ سے دوایت کیا ہے۔ کہا جب کہا تھے حضرت الوہریہ وظیفہ سے دوایت کیا ہے۔ کہا جب کہا تھے حضرت الوہریہ وظیفہ سے دوایت کیا ہے۔ کہا جب کہا تھے حضرت الوہریہ وظیفہ سے دوایت کیا ہے کہا تھے حضرت الوہریہ وظیفہ سے دوایت کیا ہے کہا تھے کہا تھ

اوی بن خالد رایند حضرت ابومخدورہ طفی ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: میں ، ابو ہر رہ دھی ہے ابو ہر رہ دھی ہے۔ نی کریم سنات تشریف لائے اور آپ نے فرمایا:
ابو ہر رہ دھی ہوت ہم دھی ہے ہی کریم سنات تشریف لائے اور آپ نے فرمایا:
تم میں جو آخر میں مرے گا اس کی موت آگ میں ہے چنانچہ پہلے حضرت ابو ہر رہ دھی ہوئے ہوت ہوئے ، اس کے بعد حضرت سمرہ دھی ہے۔

اورعبدالرزاق رئینید نے کہا ہم ہے معمر برئیند نے کہا کہ بیل نے ابن طاؤس رئینید وغیرہ سے
سا ہے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کر پی معلی نے حصرت ابو ہر برہ دھنے ہے ،حضرت سمرہ بن جندب دھی ہے اور
ایک شخص سے فر مایا ہم میں جو سخر ہیں مرے گا اس کی موت آگ میں ہے چن نچہ جب کوئی شخص یہ چا ہتا
کہ حضرت ابو ہر برہ دھی ہی کہ جوش میں ان نے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ سمرہ دھی ہے مرگیا یہ سفتے ہی وہ ہے ہوش ہو
جاتے اور چینیں مارنے گئتے ، پھر حضرت ابو ہر برہ دھی ہے سے کہ سمرہ دھی ہے کہ کے خوت ہو گئے۔

﴿ ابن معد، طبرانی ، بیلی ، ابولیم ﴾

این وہب حضرت انی بڑید مدین رہائیں ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: جب حضرت مروض ہیں جہاں تک کداس کیدے آگ سے مروش ہیں جہاں تک کداس کیدے آگ روش کی گئی اور ایک انگیٹھی ان کے آگے ایک انگیٹھی ان کے چھے ایک ان کے بائی اور ایک ان کے وائی گئی گئی اور ایک ان کے بائی اور ایک ان کے دائی گئی اور ایک ان کے وائی گئی گئی اور ایک ان کے بائی گئی اور کی ہیں مرکئے۔ وائی رکھی جاتی گئی گئی اور دو ای سردی ہیں مرکئے۔ حضرت محمد میں میں بھی ایک ان کو نفی ہور نے کہ میں مرکئے۔ حضرت میں موقع ہے کہ میں مرکئے۔ حضرت میں موقع ہے کہ میں ہوری ہوا اور کسی طرح کئی اور کسی میں بھی ہے گئی اور کسی میں بھی ایک نہ بیاتے ہے۔ انہوں نے بری دیک ہیں بیانی بھرنے کا تھی ویا اور اس کے نیچ آگ جال کی گئی اور اس کے اور وہ اس میں بھی کہ اس کے اور وہ اس میں اس کے اور وہ اس میں سے کہ اس کے اور وہ اس میں سے کہ میں گئی ہور کے گئی گئی گئی ہور کے گئی ہیں گئی ہیں گئی ہور کے گئی ہیں گئی ہور کے گئی ہیں ہور کے گئی ہیں ہور کے گئی ہیں گئی ہیں ہور کے گئی ہیں گئی ہیں ہور کے گئی ہیں ہور کی گئی ہیں ہیں ہور کی گئی ہیں ہور کے گئی ہیں گئی ہیں ہور کی گئی ہیں ہور کی گئی ہیں گئی ہیں ہور کی گئی ہیں ہور کی گئی ہیں گئی ہیں ہور کے گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں ہور کی گئی ہیں گئی ہیں ہور کی گئی ہیں ہور کے گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں ہور کی گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں ہور کی گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں ہور ہور گئی ہیں ہور ہور گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں ہور ہیں ہور گئی ہیں ہور کی گئی ہیں ہور ہور گئی ہیں ہور کی گئی ہیں ہور کی گئی ہیں ہور کی گئی ہیں ہور ہور گئی ہیں ہور کی گئی ہیں ہور کئی ہ

﴿ ابن عس كر ﴾

# ایک جماعت کے بارے میں فرمایا کہاں میں ایک شخص دوزخی ہے

حضرت رافع بن خدی طفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ رجال بن عفوہ خشوع وخضوع و خضوع اور قر اُت قر اَن کے لڑوم اور نیکی کرنے میں بہت عجیب تغا۔ ایک دن رسول القد علی ہی ہمارے پاس اور قر اُت قر اَن کے لڑوم اور نیکی کرنے میں بہت عجیب تغا۔ ایک دن رسول القد علی ہی ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ایک گروہ کی معیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا: اس گروہ میں ایک محض جہنمی ہے۔

حضرت اوقع طفی نے کہا ہیں نے تمام لوگوں کو بنظر غائر دیکھا۔ ہیں نے حضرت ابو ہریرہ حضرت ابواروی دوی ، حضرت طفی نے کہا ہیں ہے تمام لوگوں کو بنظر غائر دیکھا۔ ہیں نے حضرت ابواروی دوی ، حضرت ابواروی دوی ، حضرت ابواروی دوی ، حضرت اور دل ہیں کہدر ہا تھا ایساشتی بد بخت کون ہوگا؟ غرضیکہ جب رسول ابند عقیقہ نے ساتھ انہیں دکھیں اور بنو حنیف بلیث کے آئے تو ہیں نے پوچھا کہ دجال بن عقوہ کہاں گیا؟ لوگوں نے بنایا: وہ فقتہ ہیں جنالا ہوگیا اور اس نے مسیلمہ کذاب کے حق میں رسول ابند عقیقہ کے خلاف گوائی دی کے بنایا: وہ فقتہ ہیں جنالا ہوگیا اور اس نے مسیلمہ کذاب کے حق میں رسول ابند عقیقہ کے خلاف گوائی دی کہا کہ کہ رسول ابند عقیقہ کے خلاف گوائی وی کے نہا کہ رسول ابند عقیقہ کے خلاف گوائی وی کے کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو اللہ متعلقہ نے جوفر مایا وہ کی حق ہے۔

ابن عسا کرر دانی علیہ نے کہا، رجال جیم کے ساتھ ہے ایک قول میہ کہ حاء کے ساتھ ہے۔ رجال اس کا نقب تھا اور اس کا نام نمار تھا۔

﴿ واقدی، طبرانی، ایوجیم، این عساکر پکی حضرت مخلد بن قیس بحلی فی شخصیه سروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرات بن حیان کا کھیا اور رجال بن عنفوہ اور حضرت ابو ہر یرہ کا گھیا کہ میں کوہ احد سے زیادہ بری ہے اور فر ایا: اس کے ساتھ فر بیب کار کی گھیا ہور ان سب کو پنجی ، چنانچ جب حضرت ابو ہر یوہ کا فی اور فرات کی گدھی ہے اور اس ارشاد نبوی تیانے کی خبران سب کو پنجی، چنانچ جب حضرت ابو ہر یوہ کا فی اور فرات کی گدھی ہے اور اس ارشاد نبوی تیانے کی خبران سب کو پنجی، چنانچ جب حضرت ابو ہر یوہ کا فی اور فرات کی گدھی ہے اور اس ارشاد نبوی تیانے کی اطلاع کی تو یہ دونوں صی فی سجدہ شکر میں گر پڑے۔

وليد بن عقبه كانجام كى خبروينا:

ولید بن عقبہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ رسول التدعیقی نے جب مکہ مکر مدکو فتح فر مایا تو الل مکہ اپنے بچوں کو حضور نبی کر بھر عیقی کی خدمت میں لائے اور حضور نبی کر بھر عیقی ان کے سروں پر دست اقدس پھیر کران کیلئے وعا فرماتے۔ چنانچہ میری والدہ مجھے لے کرآپ کے پاس آئی، اس وقت میرے جسم پر فلوق ملا ہوا تھا تو حضور نبی کر بھر عیقی ہے میرے سر پر ہاتھ نہ پھیراا اور نہ مجھے چھوا۔
میرے جسم پر فلوق ملا ہوا تھا تو حضور نبی کر بھر عیقی ہے نہ پھیرنا اس علم غیب کی وجہ سے تھا جو اللہ تعالی نے بیسی رمزیتے ہے نے فر مایا: حضور نبی کر بھر عیقی نہ پھیرنا اس علم غیب کی وجہ سے تھا جو اللہ تعالی نے دیا۔ ولید کے بارے میں تھی۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ عیقی کو برکت عطا فر ، نے سے روک دیا، ولید کے حالات کے بارے میں جبکہ وہ دھنرت عثان منتھ کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھی خبر میں معروف ومشہور ہیں حالات کے بارے میں جبکہ وہ دھنرت عثان منتھ کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھی خبر میں معروف ومشہور ہیں کہ اس نے شراب بی اورا پی نماز میں تا خبر کی اور یہ ولیدان اسباب اؤ یت کا ایک سبب بھی بنا جو حضرت عثان منتھ بھی بنا جو حضرت عثان منتھ بھی بنا جو حضرت کون کی بنا ہو حضرت کون کی بنا ہو حضرت کون کی بنا کو میں برداشت کرنی پڑیں اور جس کے نتیجہ میں بلوائیوں نے ان کوشہید کر ویا۔

قیس بن مطاعه کے انجام بدکی خبروینا:

ابوسلمہ بن عبدالرحمن رافیٹی ہے روایت ہے کہ قیس بن مطاعہ اس طلقہ کی جانب آیا جس میں حضرت سلمان فاری حضرت صہب روی اور حضرت بلال حبثی رضی الند عنبم شے اور اس نے کہا اوی وخز رج کے لوگ تو اس فض ( بعنی حضور نبی کر یم علی ہے ) کی مدو پر کھڑے ہیں ان لوگوں کا یہاں کیا گام ہے؟

ابوسلمہ نے کہا: یہ من کر حضرت معا فر خفاہ کھڑے ہوئے اور اسے گریبان سے چکڑ کر نبی کر یم علی ہے کے حضور میں لے آئے اور حضور نبی کر یم علی ہے کہ اور اس کی خبر دی۔ یہ من کر حضور نبی کر یم علی ہے خصب ناک ہوکر اپنی چ در شریف کھینچے ہوئے میجد میں تھر بیف لائے۔ اس کے بعد کر عم علی ہے خطبہ دیا اور اللہ تعالی کی حد و ثناء کے بعد فرمایا: اے لوگو!

" بے شک رب ایک ہی رب ہے اور ہاپ ایک ہی باپ ہے اور دین ایک ہی دین ہے اور عربیت تمہر را باپ نہیں ہے اور نہ تمہاری مال ہے وہ تو ایک زبان ہے لہٰذا جو عربی پول کے عربی ہے۔"

حضرت معاذین جبل فی است پکڑے ہوئے اور اپنی تکوار کھنچے ہوئے کھڑے تھے۔انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی است منافق کے بارے میں کیا تکم ہے؟ حضور نبی کریم علی کے فرمایا: اسے جہنم کی طرف چھوڑ دو۔ابوسلمہ فی جنگ کہا، وہ فخص مرتدین میں سے ہو گیا اور ارتداد کی بنا پراسے آل کیا گیا۔

کی طرف چھوڑ دو۔ابوسلمہ فی جنگ کہا، وہ فخص مرتدین میں سے ہو گیا اور ارتداد کی بنا پراسے آل کیا گیا۔

#### حضرت ابن عباس عظید کے حال کی خبروینا:

حفرت عباس بن عبدالعلب وفظه سے روایت ہے۔ انہوں نے کسی مخص کو موجود پایا اور واپس مخص فررند حفرت عبداللہ مخطف کو کسی فرورت سے رسول اللہ علی ہے پاس بھیجا تو انہوں نے کسی مخص کو موجود پایا اور واپس بوگئے اور اس مخص کی موجود گل کے سبب حضور نبی کریم سکانے سے پچھ بات نہ کی ، پھراس کے بعد حفرت میں عباس مخطف رسول اللہ عنی ہے ۔ ملے اور حضرت عباس مخطف نے عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں اپنے فرزند کو بھیجا تھا مگراس نے ایک مخص کو آپ کے پاس موجود و یکھا تو اسے قدرت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے عرض کرتا اور پلٹ کر چلا گیا۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا: اس نے اس مخص کو دیکھا ہے؟ حضرت عباس وظی نہ موجود کی ایک موجود کی ایک موجود کی ایک ایک ہے وہ ہرگز میں موجود کی ایک ایک ہے وہ ہرگز وت نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کی بیتائی جاتی درے گی اور اسے علم و حکمت و یا جائے گا۔

﴿ نَهِي ، الرقيم ﴾

حضرت ابن عماس طفی است روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ علی کی بارگاہ میں سفیدلباس پہنے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ دجیہ طفی است سے کہ انہوں ہے گئی میں گفتگو کر دہے ہیں، حالا نکہ وہ جبر تیل الطبی شخے اور میں اس سے لاعلم تھا اور میں نے سلام تک نہ کیا۔

مجھ دکھ کے کر جرنگل الظافات نے کہا: یہ کتے سفید کپڑے پہنے ہوئے جی لیکن ان کی اولا دان کے بعد خوب سیاہ کپڑے پہنے گی اگر بیسلام کرتے تو میں ان کوسلام جواب دیتا۔ جب وہ چلے گئے تو رسول الله منافیقہ نے جمہ ہے فر مایا تم کوکس بات نے سلام کرنے ہے دوکا؟ پیس نے عرض کیا: میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ دھیہ کی اگر یہ سالیق میں گفتگو فر مارہ جیل تو میں نے عرض کیا: میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ دھیہ کہ آپ دونوں کے درمیان میات کو قطع کروں۔حضور نبی کر پر میافیقہ نے فر مایا: کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں دیکھا ہے۔فر مایا: میں اور بوقت وفات وہ بینائی لوٹ آئے گی۔

﴿ الرقعيم ﴾

حضرت عکرمہ ﷺ نے فر مایا جب حضرت ابن عباس ﷺ کی روح قبض ہوئی اور ان کو تختہ پررکھا گیا تو نہایت سفید ایک پرندہ آیا اور ان کے کفن میں داخل ہو گیا اور کسی نے اسے باہر نگلتے نہ دیکھا یہ دیکھ کر حضرت عکرمہ حفظہ نے کہا: رسول المندعلی وہ بشارت ہے جوحضور نبی کریم علی وہ بشارت ہے جوحضور نبی کریم علی ہے ۔ نے ان کیلئے فر مائی تھی پھر جب ان کو لحد میں رکھا گیا تو ان کی قبر کے کنارے کھڑے ہوئے لوگوں نے سنا کہان کوکلمہ کی تلقین کی گئی:

"يَاۚ يَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمَئِنَّةُ ارْجِعِيَ اللّٰي رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مُّرْضِيَّةٌ فَادُ خُلِي فِي عِبْدِي وَادُخُلِي جَنْبِيُّ

﴿ سورةُ الْغِيرِ ﴾

حضرت ابن عماس ضفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: رسول التدعیہ نے جھے سے فرمایا کہ میری بینائی جاتی رہے گئے ہے جھے سے فرمایا کہ میری بینائی جاتی رہے گئ تو وہ جاتی رہی اور جھے سے فرمایا کہ بیس غرق ہوں گا تو میں بحیرہ طبر رہیں غرق ہوا اور جھے سے فرمایا کہ بیس فتنہ کے بعد ہجرت کروں گا، تو اے خدا! میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ آج میری ہجرت محمد سے فرمایا کہ میں فائنہ کے بعد ہجرت کروں گا، تو اے خدا! میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ آج میری ہجرت محمد بن علی بن ابی طالب صفیہ کہ طرف ہے۔

﴿ الوقعيم ﴾

## میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی:

حضرت ابو ہرمیرہ مظفی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فر مایا: یہود کے اکہتر یا بہتر فرقے ہے اور نصار کی کے بھی اکہتر فرقے ہوئے کی میں میں بٹ جائے گی۔ ہے اور نصار کی کے بھی اکہتر فرقے ہوئے کی میں میں بٹ جائے گی۔

حسرت معاویہ دی اہل کہ ہوا ہو جا کی اللہ ہوا ہو جا کی اہل کہ اس اللہ علقہ نے فرہ یا: اہل کہ ب و ین میں بہتر ملتوں پر بٹ کے اور یہ امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی لینی اہل ہوا ہو جا کی ایک امت کے۔ یہ سب کے سب جہنم میں جا کیں گے بجز ایک فرقد کے اور وہ فرقد اہل جماعت ہے اور میری امت میں ایسے لوگوں کا ظہور ہوگا جن کے ساتھ خواہشات اس طرح جیٹی ہوں گی جس طرح کہا اپنے مالک سے چیٹا ہوتا ہے اور ان لوگوں کی وکئی رگ اور کوئی جوڑ ایساندر ہے گا جس میں خواہشات داخل نہ ہوئی ہوں۔ پہنا ہوتا ہے اور ان لوگوں کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایساندر ہے گا جس میں خواہشات داخل نہ ہوئی ہوں۔ پہنا ہوتا ہے اور ان لوگوں کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایساندر ہے گا جس میں خواہشات داخل نہ ہوئی ہوں۔

حضرت ابن عمر وظی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علی نے فرمایا: میری امت

ہروہ سب آئے گا جو بنی اسرائیل پرآیا تھا اور جوتی جوتی کے برا پر جائے گی یہاں تک کداگران ہیں ہے کسی
نے اپنی مال کے ساتھ علانیہ تکاح کیا تھا تو میری امت میں بھی اس کی مانند ہوگا۔ بلاشبہ بنی اسرائیل اکہتر
ملتوں میں ہے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جوسب کے سب ناری ہیں بجرا کی ملت کے۔
صحابہ رضی القد عنہم نے یو چھا وہ ناجی ملت کون تی ہے؟ فرمایا. "ما انا علیہ الیوم و اصحابی "
آج جس پر میں ہوں اور میرے صی بہ ہیں وہی ناجی ملت ہے۔

﴿ بَيْنَ ، رَنَّهُ مَا مَمُ ﴾ ﴿ مَنْ العوف رَفِينَ مِنَ العوف رَفِينَ مِن العوف رَفِينَ عَمْ اللهِ عَلَيْ مَ مَا مِن اللهِ عَلَيْ مَنْ مَا مِن العوف رَفِينَ مِن العول مِن العوف رَفِينَ مِن العوف رَفِينَ مِن العول مِن مِن العوف رَفِينَ مِن العول مِن مِن العوف رَفِينَ مِن العوف رَفِينَ مِن العول مِن مِن العِن العَلْمُ مِن العَلْمُ مِنْ أَمِن العَلْمُ مِن العَلْمُ م

لوگ ضرور چھی امتوں کی راہ پر چیو کے بلاشبہ بنی اسرائیل ٹکڑ یے ٹکڑ ہے ہوئی تھی۔

﴿ يَكِنَّ مَا كُمْ ﴾

حفرت ابن عباس معلی است او ایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ رسول اللہ علی ہے فر ایا ہو است استی مطابق کر جراور باغ جس راہ پرتھیں ضرورتم بھی اس راہ کوا فتیار کرو کے بالشت کے مطابق بالشت بھر، گز کے مطابق گر بھراور باغ ہے۔ مطابق باغ بھرتم بھی چلو گے۔ یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی فخص کوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہو گے۔ یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی فخص کوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہو گئے۔ یہاں تک جماع کیا ہے تو تم میں ہے بھی کوئی الیا ضرور کر ہے گا۔

حضرت ابن مسعود حفظیت ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علی ہے فرہ یہ تم لوگ اللہ علی میں معلود حفظیت ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی باعتبار امت بنی اسرائیل کی امتوں کے بہت مشاہبہ ہوضر ورتم لوگ ان کے قدم بدقدم چلو ہے حتی کہ بنی اسرائیل میں کوئی شئے نہ ہوگی گریے کتم میں اس کی مشل ضرور ہوگ ۔ یہاں تک کہ ہوگ مجتم ہوں ہے، ان پر ایک عورت کے دوران لوگوں میں سے ایک آ دمی اسمے گا اور وہ اس عورت سے جماع کرے گا مجرانی نظر ف و کھی کر ہنسی ہے۔ نشینوں کے یاس لوٹ آئے گا، وہ ہو وں ن طرف و کھی کر ہنسیں گے۔ فرطرانی کی طرف و کھی کر ہنسیں گے۔ فرطرانی کی فرطرانی کی میں اس کی طرف و کھی کر ہنسیں گے۔ فرطرانی کی میں سے ایک آئی کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ دو ہو کو سرانی کی میں سے کا اور ہوگ اس کی طرف و کھی کر ہنسیں گے۔

بسند حسن را بنیمید حفرت مستور بن شدا در تفقیه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اُللہ عقیقہ نے فر مایا ' بیامت میچھلی امتول کی کسی بات کو نہ چپوڑ ہے گی ، یہاں تک کہ وہ اس پرکمل کر ہے گی۔ فر مایا ' بیامت میچھلی امتول کی کسی بات کو نہ چپوڑ ہے گی ، یہاں تک کہ وہ اس پرکمل کر ہے گی۔ فرطرانی کھ

موہران ہو ہے۔ انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اس وقت تم کی کرو گے جب یہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا باتی تم م جبنی ہول گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ایہ کب ہوگا؟

فرمایہ: جب رذیلوں کی کثرت ہوگی اور ہاندیاں مالک ہوں گی اور ہو جھا تھانے والے (جاہل و اللہ علم) منبروں پر جینجیں کے اور قرآن کو مزامیرا بنایا جائے گا ، مسجدیں تقش و نگار ہے آراستہ ہوں گی، اور نے منبر ہوں گے، مال ننیمت کو دولت بنالیا جائے گا اور رکو قاکوئیکس مجھالیہ جائے گا اور امانت غنیمت تھبرائی جائے گا اور این جین فور و نوص غیر خدا کی خوشنو دی کیلئے ہوگا اس کے دوست کمینے و ذکیس ہول کے اس امت کے بعد والے لوگ اپنے پہلول پر لعنت کریں گے۔ قبیلہ کا سر دار ان کا فاسق ہوگا۔ قوم کا مد بران کا فریل شخص ہوگا۔ آوی کی عزت اس کے شریعے کیلئے کی جائے گی ، جس دن ہے ہتا تھیں ہوں گی اس وقت بیامت تبہتر فرقوں میں ہو جائے گی اور لوگ شام کی طرف بے جینی ہے بھا گیس گے۔ موں گی اس وقت بیامت تبہتر فرقوں میں ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم تنایق نے فرمایا شام تو عنقریب فتح ہو مائے گا۔ اس کے فتح کے بعد فتوں کا ظہور ہوگا۔

﴿ طَبِرانَى ﴾ حضرت الوہريه الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله على ا پچھی امتوں کا ہو بہوا ورقدم بقدم اتباغ ضرور کرو گے حتی کہ اگر کوئی گوہ کے نوراخ میں واخل ہوا ہے تو تم ضرور اس کے داخل ہوگے۔صحابہ کرام رضی القد عنہم نے عرض کیا۔ یا رسول القد علی ہے! بیدلوگ یہود ونصاری ہیں؟ فرمایا اس وقت کون ہوگا لیعنی تم ہی لوگ ہوگے۔ بیں؟ فرمایا اس وقت کون ہوگا لیعنی تم ہی لوگ ہوگے۔

600

#### فتنه خوارج کی خبر دینا:

حضرت ابوسعید خدری دین الله علیه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضور نبی کریم صلی الله علیه والہ وسلم کے پاس موجود ہتے، اس وقت آب مال تقسیم فرمارہ ہے تھے ای تک ذوالخوی صرہ نے آپ کے پاس آکر کہ: یا رسول الله علیہ اعدل سیجئے، حضور نبی کریم علیہ نے نے فرمایا: تیری خرابی ہو جبکہ میں ہی عدل نہ کرول گا تو پھرکون عدل کرے گا۔

حضرت ابوسعید طفی الله علی شبادت و بتا ہوں کہ میں نے بیر عدیث رسول الله علی ہے کہ اس کے ساتھ تھا۔

ہے اور میں شہادت و بتا ہوں کہ حضرت علی طفی الله نے اس سے جنگ کی ہے اور میں ان کے ساتھ تھا۔
حضرت علی صفی الله نے اس نشانی والے آومی کو تلاش کرنے کا تھم دیا اور ڈھونڈ اسمیا تو وہ ل میا اور اسے لایا
گیا حتی کہ میں نے اس میں وہ نشانی دیکھی جس کی صفت رسول الله تا الله الله الله الله کھی۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

ابولیعلیٰ رایشی نے اس حدیث کوروایت کیا۔ اس کے آخر میں اتنازیا ، ہے کہ حضرت علی طفی ہے نے

یو چھ تم میں ہے کون اسے بہتی نتا ہے؟ ان لوگوں نے کہ اس کا نام حرقوص ہے اور اس کی ال اس جگہ ہے پھر

اس کی ال کو بلایا اور اس سے بوچھا یہ س کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا: میں نہیں جانتی کہ اس کا باپ کون ہے؟ واقعہ

یہ ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں ایک چرا گاہ میں میں بکریاں چراری تھی اچا تک جھے انسی چیز نے و حانب لیا ہے

میں اندھیری ہوتی ہے۔ ( یعنی کس نے جھ سے جماع کیا ) اس سے میں حاملہ ہوئی اور یہ بیرار ہوا۔

حضرت ابوسعید هی اور وایت ہے کہ نبی کریم عیافتہ نے فرمایا. مسلمانوں کے فرقہ فرقہ ہوجانے ۔ کے بعد ایک فرقہ وین سے نکل جائے گا اور وہ مسلمان جو پہتر اور حق پر ہوں گے اس فرقہ کوئل کرویں گے۔ ہمسلم ﴾ حفرت عبیدہ تظفیہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: حفرت علی مرتضٰی تظفیہ جب اصحاب نہر (خارجیوں) سے فارغ ہوئے تو فر مایا. ان لوگوں کو تلاش کرو بیروہی ہیں جن کا ذکر رسول القد علیہ نے فر مایا ہے فر مایا ہوگا تو ہم نے اسے تلاش کیا اور وہ ہمیں ال گیا اور ہم اسے کر کر ان کے پاس لاگیا اور ہم اسے کی کر کر ان کے پاس لاگے اور ان ہم ضرح کی موکل تھے تشریف ان نے ، یہاں تک کہ اس کے قریب کھڑے ہوکر دیکھا اور تین مرتبداللہ اکبرکا نعرہ انگایا۔

پھر فرمایا: اگریہ بات نہ ہوتی کہتم لوگ محمنڈ کرو کے تو میں تم کو وہ بات بتا تا جے اللہ تعالیٰ نے استہ مطلع کرایا جوان خارجیوں کوئل کریں گے۔ اس نہ مطلع کرایا جوان خارجیوں کوئل کریں گے۔ میں مطلع کرایا جوان خارجیوں کوئل کریں گے۔ میں نے عرض کیا: کیا آپ نے رسول اللہ علیہ ہے سے بیار شاد نہیں سنا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ مظافی ہے نے فرہ یا: کہ رب کعبہ کی قسم! جس نے سنا ہے اور یہ تین مرتبہ فرمایا۔

\$ para \$

#### ازارقہ جہم کے کتے ہیں:

حضرت سعید بن جمہال رائی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن الی اوفی طفرت سعید بن جمہال رائی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: ان کوازارقہ نے قبل کرویا ہے۔ فرمایا: طفق نے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، تیرا باپ کیا ہوا؟ میں نے کہا: ان کوازارقہ نے قبل کرویا ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ ازارقہ جہم کے کتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ازارقہ برلعنت کرے ہم سے رسول اللہ تعالیٰ کے حدیث فرمائی کہازارقہ جہم کے کتے ہیں۔ ﴿ حام ﴾

## فرقه روافض قدرية مرجيه اورزنا دقه كي خبردينا:

حضرت علی نظری ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھ سے رسول اللہ علیہ نے کہاں کہ جھ سے رسول اللہ علیہ ہے نے فر مایا: تمہارے باپ میں حضرت عیسی النظامیٰ کی مثال ہے، ان سے یہوو نے بغض وعداوت کی یہاں تک کہ ان کی والدہ ما جدہ پر بہتان رکھا اور ان سے نصار کی نے اس حد تک محبت کا دعویٰ کیا کہ ان کو اس مزلت تک پہنچ یا جو ان کے ش یان شان نہ تھی۔ حضرت علی ضرف ہے فر مایا: سنو! میرے بارے میں وونوں گروہ ہلاک ہوں ان کے ش یان شان نہ تھی۔ حضرت علی صفح ہے اور میری طرف اس چیز کی نسبت کرتا ہے جو جھ میں نہیں ہے گے وہ بھی جو بہت زیاوہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میری طرف اس چیز کی نسبت کرتا ہے جو جھ میں نہیں ہے اور وہ بھی جو بہت زیاوہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میم پرعیب لگانے اور مجھ پر بہتان رکھنے پر ابھارتا ہے۔ اور وہ بھی جو بھی سے بنتی وعداوت رکھتا ہے اور جھ پرعیب لگانے اور مجھ پر بہتان رکھنے پر ابھارتا ہے۔ اور وہ بھی جو بھی سے بنتی وعداوت رکھتا ہے اور جھ پرعیب لگانے اور جھ پر بہتان رکھنے پر ابھارتا ہے۔ اور وہ بھی جو بھی سے بنتی وعداوت رکھتا ہے اور جھ پرعیب لگانے اور جھ پر بہتان رکھنے پر ابھارتا ہے۔

حضرت علی مرتضی حفظته سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا: رسول القد علیہ نے فر مایا میری امت میں سے ایک قوم ہوگی جس کا تام رافضہ ہوگا وہ اسلام کوچھوڑ دیں گے۔ (بیمل نے این عباس حفظته ہے اس کی مثل روایت کی۔)

﴿ يَتِينَ ﴾

حضرت معاذین جبل حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کومبعوث نہیں فرمایا گریہ کہ ان کی امت میں قدریہ اور مرجیہ

ہوئے ہیں جونبی پران کی امت کے معاملہ کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔

﴿ طبراني ﴾

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: قدر بیاور مرجیہ ال امت کے مجوی ہیں۔ (طبرانی نے حضرت ابن عمر فقی اسے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔) ﴿ طِبرانی اوسط ﴾

حضرت ابوسعید تصفی ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: میری امت کے دوگروہ ایسے ہوں مے جن کا حصہ اسلام میں نہیں ہے۔ ایک قدریہ ہے، دوسرامر جیہ۔ (طبرانی رخمینی نے حضرت جابر ﷺ اور حضرت واثلہ ﷺ سے اس کی مثل حدیث روایت کی

ہاورابن ماجہ صفی اللہ مقالیہ نے حضرت ابن عباس صفی ہے۔)

حضرت ابن عماس حقیقه ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ رسول الشعافی نے فر مایا: ممکن ہے کہتم اس زیانہ تک زندہ رہواور ایسی توم یا وُجوا ملّٰد تعالٰی کی تقدیر کی تکذیب کرتے ہوئے کیے کہ گن ہ اس کے بندوں پر ہیں جبتم ان کو یا و کے توان ہے کنارہ کش ہوکر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ ﴿ طبرانی الکبیر ﴾

حضرت ابن عمر حظی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے سا ہے آپ نے فر مایا: میری امت میں ایسے لوگ ہوں کے جو تقدیر کو جھٹلا کیں گے۔

4373

حضرت ابن عمر طفی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے کہ آ ب علیہ نے ، فرمایا: اس امت میں سنخ (عقول) ہوگا اور وہ سنخ نقد ریے جھٹلانے والوں اور زند یقوں پر ہوگا۔

بسند صحیح حضرت ابن عماس حفظته سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اس امت کے معاملہ اعتدال بررہیں گے جب تک کہ وہ مشرکوں کے بچوں کے بارے میں (کہوہ اہل جنت میں یا اہل جہنم ) اور قدر کے بارے میں کلام نہیں کریں گے۔

﴿ طِبرانی، برزار ﴾

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: امت کے برے لوگوں کا آخرى كلام فقدر من موكا\_

﴿ بِزار ،طِبرانی اوسط ﴾

سند سی معرت ابن عمر طفیہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے ت ہے۔ آپ نے فرمایا: میری امت میں مسنح اور فقذ ف ہوگا اور وہ اال زندقہ پر ہوگا۔ حضرت ابوموی اشعری منظفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کدرسول الله سلی الله علیہ واله وسلم نے قرمایا حدرت ابوموی اشعری منظفی کے ساتھ اپنے وین پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ قدر کو نہ حجلا نمیں ماس وقت ان کی ہلاکت ہوگی۔

﴿طِرانی ﴾

## ام المونين حضرت ميمون رضى الله عنها كے مقام وفات كى خبر دينا:

حضرت بزیدین جم حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی
المتدعنہا مکہ مکر مدیس بیارہو کیں تو انہوں نے فر مایا: جھے مکہ مکر مدیے باہر لے جاؤ کیونکہ میری وفات مکہ
مکر مدیس نہیں ہے چونکہ رسمل القد علیہ نے جھے خبر دی ہے کہ مکہ مکر مدیس فوت نہ ہوں گی تو لوگ لے
مرحد بین نہیں ہے چونکہ رسمل القد علیہ نے بی جھے خبر دی ہے کہ مکہ مکر مدیس فوت نہ ہوں گی تو لوگ لے
مرحد بین نہیں ہے چونکہ رسمل القد علیہ بینجیں جس درخت کے بینچے رسول الذرعیہ ہے ان

﴿ این الی شیبه بینی ﴾

حضرت ابور یحانہ صفحہ است ہے۔ روایت ہے۔ رسول الشریک ہے فر مایا: اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اے ابور یحانہ صفحہ است ہے روایت ہے۔ رسول الشریک ہوں نے جانوروں کو بغیر دانہ پانی کے جوکا رکھ جیوڑا ہوگا اور تم کبو ہے۔ رسوں ابتد آیاتھ نے ابیا کرنے ہے منع فر مایا ہے اور وہ کہیں گے ہوں سے کوئی ایک آیت ، ہے جو خاص اس بارے میں نازل ہوئی ہو (گویاوہ قول رسول کی جمیت کا انکار کریں گے اور صرف قرآن براس کا دعوی کریں گے۔)

چنانچہ ابور بحار رضی اللہ عندا بیسے لوگوں پر گزرے جنہوں نے مرغیوں کو داندیانی کے بھوکا رکھ چھوڑا تقاقو انہوں نے ان کواس سے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ جمیں اس بارے میں نازل شدہ کوئی آبیت پڑھ کر سنا ہے بیئن کرا در بچاندرضی اللہ عند نے کہا اللہ تعالی اور اس کے رسول منابیقے نے بچ فرمایا۔

﴿ محد بن رئيع جيزي من وظل معرمن الصحاب ﴾

حفرت اسم رائیسے ہے و بت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفرت عمر بن الخطاب طفی کے نیبر کے سردار سے فرمایا تہمارا خیال ہے کہ میں رسول اللہ علی کے کہا کہ حفر سان کو بھول گیا ہوں حضور نبی کریم علی کے سردار سے فرمایا تھ کہا ہوں حضور نبی کریم علی کے سے تم سے فرمایا تھ کے تم بارااور شمہیں شام میں چھوڑ جائے گا پھرایک و ن پھرایک دون تک وہ اورٹ تمہیں چھوڑ ہے رکھے گا۔

﴿ خطیب رواة ما نک ﴾

## میری امت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا:

حضرت حذیفہ حقیقہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیقہ ہے سا ہے۔ آپ علیقہ نے فرمای میری امت میں ایک صفح ہو کا جوم نے کے بعد کلام کرے گا۔
فرمای میری امت میں ایک صفح ہوگا جوم نے کے بعد کلام کرے گا۔

حفرت ربعی بن خراش رئیتی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرابی فی ربح فوت ہوگیا۔ وہ ہم میں گری کے دنوں میں زیادہ وراد اور سردی کی را توں میں زیادہ قیم کرنے والا تھے۔ میں نے اس کے جسد پر چو در ڈالی تو ہنے لگا ،اس پر میں نے کہا: اے بھائی! کیام نے کے بعد بھی ( ونیاوی ) زندگائی ہے؟

اس نے کہا: نہیں بات یہ ہے کہ میں اپنے رب سے ملا اور میرا رب جھے ہو درج ور بحان اور ایسے وجہ کریم کے ساتھ ملا ہو خضب ناک شتھا میں نے پوچھا تم نے امر کو کیسا دیکھا۔ اس نے کہا: بھتنا تم گمان کر سکتے ہو۔ اس سے زیادہ آسان میں نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ آسان میں نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا تو انہوں نے فر مایا ۔ ربیج خفی اس کے بعد کلام کرے گا اور ایک روایت میں یہ سے کہ میری! مت میں ایک محفی مرنے کے بعد کلام کرے گا اور ایک روایت میں یہ سے کہ میری! مت میں ایک محفی مرنے کے بعد کلام کرے گا اور ایک روایت میں یہ کہ سے کہ میری! مت میں ایک محفی مرنے کے بعد کلام کرے گا اور ایک روایت میں یہ کہ سے کہ میری! مت میں ایک میں مرنے کے بعد کلام کرے گا اور وہ فیر التا بعین سے ہوگا۔

#### فاكده

علامہ جلال الدین سیوطی رخمینی میں فرماتے ہیں اس روایت کی بکٹرت سندیں ہیں جن کو ہیں نے ''کتاب البرزخ'' میں مرنے کے بعد کلام کرنے واٹوں کی خبروں کے شمن میں جمع کیا ہے۔ ''

سنت ہے ہے اعتمالی اور آیات متشابہات میں بحدہ:

حضرت مقدام بن معدیکرب دختی است به که حضور نی کریم این این بی خردار! مجھے کے ساتھ اوراس کے ساتھ اس کی مثل (حدیث وسنت) دی گئی ہے خبر دارایک آ دی ہوگا جو پید بھرا اوراس کے ساتھ اس کی مثل (حدیث وسنت) دی گئی ہے خبر دارایک آ دی ہوگا جو پید بھرا اوراپ تکید پر فیک لگائے ہوگا۔ وہ کیے گائم پر بیقر آن ہی لازم ہے لہذا قرآن میں جو چیزتم حلال پاؤ اسے حلال جانوراور جوئم حرام پاؤا ہے حرام جانو۔

جھڑت ابورا فع طفی نے کریم علی ہے۔ روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو میں ایس نہ پاؤں کہ وہ اپنے جے میں ایس کے سما صفے میرا کوئی ایسا تھم آئے جے میں ایس نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکمید پر ٹیک لگائے ہوئے ہو، اس کے سامنے میرا کوئی ایسا تھم آئے جے میں نے وہ کی ایسا تھم دیا ہو ایسی مخالفت آئے جس کی میں نے مخالفت کی ہوا ور وہ لکھے کہ ہم نہیں جانے ہم میں تو وہ ی لازم ہے جو کتاب اللہ میں یا کمیں ہم اس کا انتباع کریں گے۔

﴿ الوداؤو، بيه فَى ﴾ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: رسول اللہ علی ہے آپہ کر یمہ " ہُو اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے آپہ کر یمہ " ہُو اللہ تی اُنْوَلَ عَلَیْکُ الْکِتَابِ" (سورہُ آل عمران) تل وت کر کے فرہ یا جب تم لوگوں کو دیکھو جو قرآن کے متشابہات کا اتباع کریں تو یہ لوگ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرہ یا

"فاحذروهم"ان سے بچو۔

بیہی رئیٹی یے اسے اس طرح نقل کیا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو اس کے ساتھ جدال کرتے ہیں۔ابوابوب رٹریٹسے نے فرویا اہل ہوا میں سے کسی ایک کو ایسانہیں جامنا جس نے متشابہات کے ساتھ جدال نہ کیا ہو۔

حضرت محمد بن زبید بن ابی زیاد شقفی رشته سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیس بن خرشہ صفح اللہ میں بن خرشہ صفح ہیں کر میں معلقہ نبی کر میں معلقہ نبی کر میں معلقہ کے پاس آیا اور اس نے اللہ تعالی کی جانب سے جو پچھ آیا اس پر اور اس پر کہ میں ہمیشہ حق بات کہوں گاء آپ کی بیعت کرتا ہوں۔

نی کرم علی نے فرایا اے قیس طفی ایم ایک زمانے تک زندہ رہو گے اور میرے بعد ایسے لوگ تہمیں ملیں گے جن کے ساتھ حق بات کہنے کی تہمیں استطاعت نہ ہوگ۔ حضرت قیس طفی نے کہا:

وہ ای قسم ایم کی بات برآپ کی بیعت نہ کروں گا گر یہ کہ آپ کے عہد کو پورا کروں گا۔ نی کریم علی نے فر میا اس وقت تہمیں کوئی بشر نقصان نہیں پہنچ نے گا، چنا نچہ حضرت قیس طفی نا ور بن ابوسفیان اور اس کے فر میا اس کے بینے بعد اللہ کی عجب جائے کہ کرتا تھا۔ عبد اللہ کو جب اس کی اطلاع پیٹی تو اس نے قیس طفی کو بلوایا اور کہا تو وہ ہے جواللہ تعالی اورا سکے رسول الشفی پی پرافتر اء کرتا ہے اور قیس نے کہا: نہیں کیا اگر تو چا ہو اور اللہ تعلی کے رسول الشفی پی پرافتر اء کرتا ہے اور جس نے کہا: نہیں کیا اگر تو چا ہو اور سنت رسوں الشفی پی پرافتر اء کرتا ہے اور جس نے کہا: تو ہواور سنت رسوں الشفی پی پرافتر اء کرتا ہے اور جس نے کہا: تو ہواور سنت رسوں الشفی پی پرافتر اء کہا ہے؟ عبداللہ نے کہا: تو ہوان کی بھر ایک نے اللہ میں بیشن رکھتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا: ہاں! جس پیشن رکھتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا: آج تو جان لے کہ کہو تا جو تا ہے۔ عبداللہ نے کہا: ہاں! جس پیشن رکھتا ہوں۔ عبداللہ نے کہن کہن کہ جدد کھر کیس میں کہن کیا اور مرگیا۔

الصارمد بينه عصارمد بينه عصارمد المستان الشيعين كافرمان:

حضرت انس ضفیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے انصار سے فرمایا: تم لوگ میرے بعد تغشیم اور امر میں نا گواری دیکھو کے لہٰداتم صبر کرنا۔ یہاں تک کہتم حض کوژیر بجھے سے ملو۔ فرہ کم ابوجیم ﴾

حضرت مقسم رئز تسید سے روایت ہے۔ حضرت ابوابوب انصاری فظی امیر معاویہ فظی کے باس آئے اور ان کی طرف سرتک نہ پاس آئے اور ان کی طرف سرتک نہ اٹھایا۔ یہ حال و کھے کر حضرت ابوابوب فظی کے فرمایا: سنو!

رسول الله علی نے جمیں خبر دیدی ہے کہ جمیں ان کے بعد ناگوار باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امیر معادیہ طفی نائے کہا۔ ایسی صورت میں تمہیں کیا تھم دیا گیا ہے؟ ابوا یوب طفی نے فرمایا: جمیں صبر کا تھم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم حضور ہی کر پیم علقہ کے پاس حوض کوٹر پر حاضر ہوں۔ امیر معاویہ طفی ہا۔ نے کہا: تو اب مبر وکرو۔ بین کر ابوا یوب طفی ہے کو عصر آیا اور قسم انفی کی کہ ان سے بھی بات نہ کروں گا۔ وہ حاکم کی

حضرت حسن بن حسن رائی تھیں ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا اُن کیلئے رسول اللہ علی اللہ تعلقہ کی وعا مہلے ہے تھی۔ جب ان میں سے کوئی مرتا تو بادل آتا اوراس کی قبر پر بارش برساتا تھا، چنانچہ اس انصاری قبیلہ کا ایک غلام فوت ہوا۔ مسلمانوں نے کہا آج ضرور دیکھیں گے کہ رسول اللہ علی ہے جب اس میں ہے ہوتا ہے) چنانچہ جب اس علی ہے جوفر مایا ہے: ''مولی القوم انفسہ ہے'' (قوم کا غلام انہیں میں سے ہوتا ہے) چنانچہ جب اس غلام کوؤن کیا تھیا واروہ اس کی قبر پر برسا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ابوم ريره من الماء

حعرت ابو ہریرہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول التدعی ہے فرمایا ابو ہریرہ طفی علم کاظرف (برتن) ہے۔

وسائم کا میں معرف این عمر میں ہے۔ انہوں نے فر مایا: حصرت ابو ہریرہ میں ہے۔ انہوں نے فر مایا: حصرت ابو ہریرہ میں ہے۔ انہوں نے فر مایا: حصرت ابو ہریرہ میں ہے۔ کہ میں ہے۔ کہ میں ہے تا یادہ جانے والے ہیں۔ کوہم سے زیادہ جانے والے ہیں۔ کوہم سے زیادہ جانے والے ہیں۔ کوہم سے نیادہ جانے والے ہیں۔

آنے والی قوم کی خبر دینا:

حضرت ابوہریرہ طفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: کہ میری امت کے کھے لوگ میری اللہ علیہ اس کے کہا کہ دسول اللہ علیہ کے فرمایا: کہ میری امت کے کھے لوگ میرے بعد ایسے آئیں گے جوتمنا رکھیں گے کہ کاش کہ میری حدیث کو اپنی آل واولا و اور مال کے بدلے فرید سکتے۔

اخصیا و کے بارے میں فرمان:

حضرت امیر معاویہ روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: ایک قوم آئے گی جن کو اخصیا و بعنی خواجہ سرا کہا جائے گا لہذاتم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔

(این عدی و ارتظنی الافراد و این عساکر کا

شرطی کی خبر حضور نبی کریم علی وی:

حضرت ابو ہریرہ دیا گئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علاقے نے فرمایا: توقع ہے کہ تمہراری عمراتی طویل ہوکہ آ ایک قوم کو دیکھوجن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑا ہوا۔ وہ لوگ کہ تمہراری عمراتی طویل ہوکہ تم ایک قوم کو دیکھوجن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑا ہوا۔ وہ لوگ اللہ کے خضب میں صبح کریں گے۔ اور شام بھی اس کی ناراضگی میں کریں گے۔

حضرت ابو ہر پرہ مظافیہ ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرہایا: اہل جہنم وو متم کے ہوں گے جن کوم کی و نندکوڑے ہوں متم کے ہوں گے جن کوم کی و نندکوڑے ہوں گے اور دوسری قشم ان عورتوں کی ہوگی جولبس ہنے ہوں گی مگر وہ ننگی ہوں گے اور دوسری قشم ان عورتوں کی ہوگی جولبس ہنے ہوں گی مگر وہ ننگی ہوں گ ۔ اور دوسری قشم ان عورتوں کی ہوگی جولبس ہنے ہوں گی مگر وہ ننگی ہوں گ ۔ اور اوم سکنے والی اپنے بدل کو ادھر اور منکانے والی ہوں گی ان کے سراونٹ کے کوہان کی وہ نندہوں گے۔

مع ہے۔ ابونیم رانٹیم رانٹیں نے کہ:اس صدیث میں جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ایک قول تو رہے کہ یہ عراقی مغدیہ ت بینی ناچنے گانے والیوں ہیں جو با کرہ ہیں اور بڑے بڑے سروں پر ہاندھتی ہیں اور ان گروں پر دویٹے اوڑھتی ہیں۔

حضرت ابوامامہ ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کرا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اس امت میں ایسے مرد ہوں گے جن کے ساتھ گائے کی دم کی ، نند کوڑے ہوں گے، وہ لوگ منح بھی خدا کے غضب اور شام بھی خدا کی ٹارافسکی میں رہیں گے۔

6/60

## اس آگ کی خبردینا جو جازے بلند ہوگی:

حضرت ابوہریرہ ظافیۃ ہے روایت ہے کہ رسول الشعافیۃ نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ ارض تجاز سے وہ آگ نہ ہوگی جب تک کہ ارض تجاز سے وہ آگ نہ نکے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہوجا کیں۔

حضرت ابوذر فظی کے ساتھ ایک سفریں نے کہا کہ ہم رسول اللہ علی کے ساتھ ایک سفریس میں داخل ہوں نے ہیں داخل ہونے میں واخل ہونے میں واخل ہونے میں کریم میں داخل ہونے میں کیلت کا مظاہرہ کیا۔ اس پر نبی کریم میں اخل ہے نے فرہ یو: قریب ہے کہ آم لوگ مدید کوجس حالت میں پہلے تھا اس سے بہتر حالت پر چھوڑ و۔ کاش کہ علی جانتا وہ آگ کوہ ورقان سے کہ نظی گی جس سے بھرہ کے اونوں کی گردنیں روشن کی جا کیں گی۔ میں جانتا وہ آگ کوہ ورقان سے کب نظیے گی جس سے بھرہ کے اونوں کی گردنیں روشن کی جا کیں گی۔

فأكده:

علامہ جلال الدین سیوطی رمیشہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ جس کی خبر رسول اللہ علیہ نے دی تھی ۱۵۴ ہجری میں نکلی تھی۔

#### بصرہ اور کونے کے بارے میں فرمان نبوی:

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے من ہے کہ آپ نے فرمایا میں اس زمین کو پہچا تتا ہوں جس کا نام بھرہ ہے وہ باعتبار قبلہ زیادہ صحیح ہے ، وہ ں بکثر ت مسجدیں ہوں گی اور کثر ت کے ساتھ اذا نیں دی جا کیں گی وہاں سے اتنی بالا کمیں وور کی جا کیں

گی کہ اتنی تمام شہروں ہے دور نہ کی جائیں گی۔

﴿ الرقيم ﴾

دوسری سند کے ساتھ حضرت ابوذر دی ہے۔ سور ایت ہے۔ رسول الشعبی ہے اہل کوفہ کا ذکر کیا اور آپ ہے۔ رسول الشعبی ہے اہل کوفہ کا ذکر کیا اور فر ہا اہل اور آپ نے بیان کیا ان لوگوں پرعظیم بلائیں نازل ہوں گی اس کے بعد اہل بھیرہ کا ذکر کیا اور فر ہا اہل بھیرہ باعتبار قبلہ اعتبار قبلہ اعتبار قبلہ اعتبار قبلہ اعتبار قبلہ کے اور ان میں اذان دینے والے کئر ت سے ہوں گے جس امر کو وہ ناگوار جانیں گے القد تعالی ان سے ان کو دور کرےگا۔

﴿ احدرُ واكد الرّبيرِ و الوقيم ﴾

حضرت عثمان بن العاص حفظته سے روایت ہے۔ بیس نے رسول اند علی سے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ مسلم نول کے تین شہر ہوں گے ایک شہر وہ جہاں بحرین سنتے ہیں اور ایک شہر وہ جو جزیرہ میں ہے اور ایک شہر وہ جوشام میں ہے۔

﴿ الوقيم ﴾

حضرت انس طَعِینهٔ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا.
تم اوگ بہت سے شہروں کو آباد کرو کے مگر ان جس ایک شہراییا ہوگا جس کا نام بھرو ہے اس جس خسف
ز جین جس حنس جانا اور سنخ واقع ہوگا۔

﴿ الرقيم ﴾

تغییر بغداد کے بارے میں قرمان نبوی:

حضرت جریر بن عبدالقد فظی است می روایت ہے۔ جس نے حضور نبی کریم علی ہے۔ آپ
نے فر ویا: وجلہ وجیلہ اور صراۃ قطریل کے درمیان ایک شہر بسایا جائے گا اور اس شہر بیس روئے زمین کے جہابرہ جمع ہوں گے اور اس گھرف روئے زمین کا خراج آئے گا اور وہ سرز بین دھننے بیس زمین شور بیس میخ محس جائے ہے۔ اور اس کی طرف روئے زمین کا خراج آئے گا اور وہ سرز بین دھننے بیس زمین شور بیس میخ محس جائے ہے زیاوہ سرلیع ہوگی۔

﴿ ابِرَقِيم ﴾ حضرت حذیفہ طَفِیّنہ ہے روایت ہے۔ میں نے نی کریم عَفِیّۃ ہے سا ہے کہ آپ عَلیّۃ نے فرمایا: مشرق کی دونوں نہروں کے درمیان شہر بسایا جائے گا اور اس کی طرف روئے زمین کے خزانے اور دفیے لائے جا کمیں گے۔اس شہر کے رہے والے مخلوق الٰہی میں سب سے زیادہ شریر ہوں گے۔القد تعالیٰ مگوار کے عذاب کے بعدائیں دھنسادے گا۔

﴿ الرقيم ﴾

عدامہ جلال الدین سیوطی رمینیسے نے فر مایا بیشہر لیعنی بغداد دوسر ہے قرن میں بسایا گیا اور ساتویں قرن اصدی ) میں تا تاریوں کی طرف ہے کھوار کے شدید عذاب میں بنتلہ ہوا اور اب اس کا دھنس باتی رہ گیا ہے۔ حضرت ابو تعلیمہ حشنی حقیقی ہے دوایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علی ہے ہے ہا ہے۔ آ ب حقیقی نے فر مایا: میری امت کیلئے نصف دن کا مقرر کیا جاتا الند تعالی کے نزد کی ہرگز ہرگز مجھے عاجز آ ب حقیقی ہے۔

€304}

ندكرے گا۔ صحابہ نے يو حجھا نصف دن كتنا ہے۔ فر مایا: پانچ سوسال كا۔

﴿ حاكم ﴾

امت کے اس گروہ کی خبر دینا جوتا قیامت حق بررہے گا:

حفرت مغیرہ بن شعبہ رہ اللہ تعدالی کا تکم (قیامت) آجائے۔ بیشہ قل پر قائم رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی کا تکم (قیامت) آجائے۔

﴿ بخاري مسم ﴾

حفرت جابر بن سمرہ حفظہ ہے روایت ہے کہ نبی کر یم علی نے نفر مایا: میری امت بمیشہ قائم رہے گی اور مسلمانوں کی ایک جماعت بمیشہ وین پر جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے۔ ﴿ احمد عالم ﴾

حفرت عمر حفظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: میری امت کی ایک جماعت ہمیں ہوجائے۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہ کر دین کی مدد کرتی رہے گی ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے۔ طبرانی ، سام کا

حفرت ابوہریرہ دین ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میری اُمت کی ایک جماعت اللہ علیہ میری اُمت کی ایک جماعت اس وین پر ہمیشہ قائم رہے گی کسی خلاف کرنے والے کی مخالفت انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا تھم (قیامت) آجائے۔

61120

مرصدی کے آغاز پرمجدد مونے اور خروج دجال کی خبر دیا:

حضرت ابو ہریرہ نظافیہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: اللہ تعالی اس امت میں ہرصدی کے آغاز پرابیا مخص پیدا فر مائے گا جواسکے وین کوامت کیلئے تازہ کرے گا۔

6/60)

حضرت صعب بن عبماً مہ حفظہ سے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم ملک ہے۔ آپ نے فرمایا: کہ دجال کا خروج اس وقت تک نہ ہوگا جب تک لوگ اس کے ذکر سے عافل نہ ہو جا کیں ، یہاں تک کہ آئمہ بھی اس کے ذکر سے عافل نہ ہو جا کیں ، یہاں تک کہ آئمہ بھی اس کے ذکر کومنبر وں پر چھوڑ دیں گے۔

﴿ احمد، زوا كدالمسند ﴾

علامہ جلال الدین سیوطی راتینیے نے فر مایا بتم نے اپنے زمانے میں کسی خطیب کونہیں و یکھا ہوگا کہاس نے منبر پراس کا ذکر کیا ہو۔

ا چھےلوگ ختم ہوجا کیں گے:

حضرت ردیفع بن ثابت حقیقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقہ کے سامنے خشک یا تر تھجوریں لائیں گئیں اورسب نے مل کراہے کھایا۔ یہاں تک کہ بجز تشکیوں کے پچھے باقی ندر ہااور وہ گھلیاں کی کام کی نہ تھیں۔اس وقت نبی کریم علی نے فرمایا: جانے ہو یہ کیا بات ہے؟ کیے بعد دیگرے اجھے لوگ ختم ہوتے رہیں گے یہاں تک کہتم میں سے کوئی باقی ندرہے گا بجزان کے جوان مخطیوں کی ماند بیکار ہیں۔

﴿ ما كم ﴾

#### امت کے وہ احوال جوفر مان نبوی کے مطابق بورے ہوئے:

حضرت حذیقہ بن بمان حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ تو نی کریم مقالیہ سے خیروئی کی کا مقالیہ سے خیروئی کی با تیس پوچھا کرتا تھا۔اس خوف سے کہ مجھے اس سے سابقہ نہ پڑھا کرتا تھا۔اس خوف سے کہ مجھے اس سے سابقہ نہ پڑھا کہ اے۔

چنانچہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ایم زمانہ جا ہلیت اور شروفساد میں تھے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کواس خیر کے بعد بھی کوئی شرہے؟ فرمایا: ہاں ہے۔ میں نے عرض کیا: کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شرہے؟ فرمایا: ہاں ہے۔ میں نے عرض کیا: کیا اس شرکے بعد بھی خیرہے؟ فرمایا: ہاں ہے۔ مگر اسکے ساتھ دفن ہے۔ میں نے عرض کیا: وہ دُن (شدہ چیز) یعنی بے دینی کیا ہے؟

فر مایا: وہ میری سنت کوچھوڑ کرچئیں گے اور میری ہدایت کے سوا اور راستہ اختیار کریں ہے۔اس سے وہ پہچانے جا کمیں گے اور ان کو ہرا جاتا جائے گا۔ میں نے عرض کیا: یارسول انٹسٹائیے ! کیا اس کے بعد مجمی شر ہے؟ فر مایا: ہاں ہے۔ وہ چہنم کے درواز وں کی طرف بلانے والے ہوں گے جوان کی ہات مان لے گا وہ انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔

میں نے عرض کیا: مجھے ان لوگوں کی صفت بتائیے۔فرمایا: اچھا سنو! وہ لوگ ہماری ہی طرح گوشت پوست کے ہوں کے اور ہماری ہی زبانوں میں کلام کریں گے۔

امام اوزاعی ر طبیعظیے نے فرمایا پہلاشرجس کے بعد خیر ہے وہ ارتداد ہے جو رسول اللہ علیہ کی رحلت کے بعد واقع ہوا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابن عمر منطقی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنوسلیم اپنی کان سے سوئے کا نکڑالا نے نبی کریم سیان ہے نے فر مایا: کا نیں ہوں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ معاون ظاہر ہوں گے اور اشراز خلق اس کے گر دجتے ہوں گے۔

﴿ تَنْكُ ﴾

حضرت توبان طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الدین ہے فر مایا: قریب ہے کہا کہ رسول الدین ہے نے فر مایا: قریب ہے کہا میارے پاس جمع ہوں گی جس طرح کھانے والے طباق کے گر دجمع ہوتے ہیں کسی کہنے والے نے کہا: اس دن ہم کم تعداد میں ہوں گے۔ فر مایا: نہیں! بلکہ تم کثیر تعداد میں ہو مے لیکن غایت ورجہ ذکیل و پست ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری جیب ثکال وے گااور ا

تمہارے دلوں میں کمزوری و ہز د لی ڈ الدے گا۔ کئی نے عرض کیا: یا رسول النسطینی وہ ہز د لی و کمزوری کیا ہے؟ فرمایا: و نیا کی محبت اور موت سے کراہت۔

﴿ يَهِي ﴾

حضرت وہریرہ فضی اسے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آوی مال کے لینے میں اسکی پرواہ نہ کرے گا کہ حلال طریقہ سے آیا ہے یا حرام ذرائع سے۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت ابو ہر ریہ تضفینہ ہے روایت ہے۔ کہ ٹی کریم عظینے نے فرمایا: تم میں ہے کی پروہ دن ضرور ۔۔۔ کا کہا گروہ مجھے دیکھے اور پھروہ دیکھے تو اسے الل وعیال کے دیکھنے سے زیادہ میراد میکھنامحبوب ہے۔ فربخاری،مسلم ک

حضرت ابو ہریرہ فضینہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیاتھ نے فر مایا۔ بیس تمنا رکھتا ہوں کہ میں اپنے بھ سیوں کو دیکھوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیاتے! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرہ یا: تم میر ہے صحابہ ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جواہمی تک نہیں آئے ہیں۔

حضرت ابن عباس طفیخہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم مثلیلتے نے فر مایا: تم لوگ براہ راست مجھ سے سنتے ہواورتم ہے دوسرے لوگ حدیث سنیں کے اورتمہارے سننے والوں سے اور دوسرے لوگ سنیں مجے۔

ا بوقعیم رئی نیمید نے حضرت ٹابت بن قیس تطفیہ سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ ﴿ بہتی ، ابوقعیم ﴾

حضرت الوبكره فظفینه سے روایت ہے۔ نبی كريم منافظة نے فر مایا: حاضركو چاہيے كه وہ غائب كوحديث منافظة اللہ على ال

حضرت ابوہارون عبدی فاقی نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابوسعید خدری فاقی نے پال آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ابوسعید خدری فاقی نے پال آئے تو انہوں نے کہا کہ بی کریم علی ہے وصیت کے لوگو! مرحبا کیونکہ رسول اللہ علی نے ہم سے حدیث فرمائی کہ آفاق سے لوگ ترس رہے پاس آئی کے اور وہ دین میں تفقہ کے طالب ہوں گے تو تم لوگ ان کے ساتھ خیری وصیت کرنا۔

(ابن ماجدر منتشد نے حضرت ابو سرمیده هنگانه سے اس صدیث کی ما نند صدیث دوایت کی ہے۔) ﴿ ابن ماجه بیمی کی کے ۔)

حضرت ابن عمر و حقیق سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فر مایا: اللہ تعالی علم کو عالم کے سینوں سے نکال کر قبض نہیں فر ما تا بلکہ علماء کوقبض کر کے علم کوقبض کرتا ہے، جب علماء باتی نہ رہیں گے تو لوگ جا ہلوں کوسر دار بتاکیں گے اور ان سے مسئلہ بوچیمیں کے اور وہ بغیر علم کے فتو کی دیں سے رہیں گے اور ان جا ہلوں کوسر دار بتاکیں گے اور ان سے مسئلہ بوچیمیں کے اور وہ بغیر علم کے فتو کی دیں سے

جس ہے دہ خود بھی گمراہ ہوں کے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

ج بخاری مسلم کی . حضرت ابو ہر رہ دفاقیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی نے فر مایا اگر علم ثریا پر پہنچ جائے تب ابنائے فارس کے لوگ وہاں ہے بھی علم ضرور حاصل کر لیس سے۔

﴿ الرقيم ﴾

حفرت ابن سیرین طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو ہریرہ طفیہ کے پاس تھا،ان سے کی فخص نے کوئی بات بوتھی میں اسے نہ بحد سکا۔اس پر حضرت ابو ہریرہ طفیہ نے فر مایا:

اللہ اکبر، اس مسئلہ کو دو فخصول نے بوچھا اور یہ تبیسرافخص ہے۔ میں نے نبی کریم سیانیہ ہے سنا ہے۔ آ پہنائیہ نے نے فر مایا. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سبب سوال بلند ہوجائے گا یہاں تک کہ لوگ یہ بین سے کہ القد تعالیٰ نے محلوق کو پیدا کیا تو اسے (معاذ اللہ) کس نے پیدا کیا۔

﴿ مسلم بيبي ﴾

حضرت انس منظمی است ہے۔ انہوں نے کہا کہرسول انڈ منافی نے فرمایا: مجھے اپنی امت کے اندیشوں میں سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے وہ نماز وں کو ان کے اوقات سے تاخیر کرکے پڑھیں گے اور نماز وں کو ان کے اوقات سے نجیل کر کے پڑھیں گے یا تو بہت زیادہ دیر کرکے یا بہت جدد۔ پڑھیں گے اور نماز وں کو ان کے اوقات سے نجیل کر کے پڑھیں گے یا تو بہت زیادہ دیر کرکے یا بہت جدد۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب رفی ہے ۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم علی نے فر ، یا:

دین اتنا تھیلے گا کہ دریاؤں سے تجاوز کر جائے گا اور بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں گے اسکے بعد ایک قو م الی آئے گی جو قرآن کی تلاوت کرے گی اور وہ کہیں گے ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم سے زیادہ پڑھا ہوا کون ہے اور ہم سے زیادہ فقیہ اور عالم کون ہے؟ پر حضور نبی کے قرآن پڑھا ہے، ہم سے زیادہ پڑھا ہوا کون ہے اور ہم سے ذیادہ فقیہ اور عالم کون ہے؟ پر حضور نبی کریم منافعہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ ما جعین کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ ان لوگوں میں خیر ہوگی؟ ہر گرنہیں یہ لوگ تو جہنم کے ایندھن ہیں۔

﴿ ابرتعيم ﴾

استد سی کریم مطابع نے فرمایا: قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجم کے فرائن ہے تہارے ہاتھوں کو بھر دے ،اس کے بعد وہ شیر ہو جا کیں گے اور وہ تم سے جنگ کریں گے اور وہ تم سے جنگ کریں گے اور تم ہارے مال غنیمت وہ کھا کیں گے۔

اور بزار رحمۃ اللّه علیہ نے حضرت انس تظافیہ اور حضرت حذیفہ رضی اللّه عنہا ہے اس کی ما نند اور بزار وطبرانی رحمہم اللّه نے جعرت ابن عباس تظافیہ ہے اس کی مثن اور طبرانی رحمیۃ ابومویٰ تظافیہ ہے۔ اس کی مثل روایت کی ہے۔

ہ اجمہ برزار ، طبرانی ، ابولیم ، حاکم کا مسئونیو کے ایک قطعہ زین کو مسئونیو نے مدینہ منور و کے ایک قطعہ زین کو

د کی کرفر مایا: اس قطعہ میں الی بکثرت قتمیں ہوں گی جواللہ تعالیٰ سے صعود نہیں کریں گی۔ میں نے آج تک اس جگہ نخاسہ (بازارمولیٹی وغیرہ) ہی دیکھا ہے۔

﴿ الرقيم ﴾

حضرت عبادہ بن صامت طفیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علقے سے ساہے۔ آپ
نے فر مایا میرے بعدتم پرایسے حکران آئیں گے جن کوتم معروف کی کہو گے اور وہ ان کومنکر خیال کریں
گے اور جن کوتم منکر جانو گے وہ ان کومعروف مجھیں گے تو تم میں سے جوکوئی ایسے حکران کو پائے تو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں اس محفی کی اطاعت نہیں ہے۔

€ d d d d

#### كتاب الله كونه جهورنا:

حضرت معاذبن جبل خفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر می اللہ ہے فرایا: کہ عطیات کولو جب تک کہ وہ عطیہ ہو اور جب وہ وین کے خلاف رشوت بن جائے تواہے نہ لو۔ میری اس ہدایت کے باوجودتم لوگ اسے نہ چھوڑ و کے اور فقر و فاقہ کے خوف ہے اس سے باز نہ آؤ گے۔ سن لو! ایمان کی چکی گردش میں ہے جس طرف کتاب اللہ ہو، اس طرف تم گھوم جاؤ، خبر دار سنولو! بادشاہ اور کتاب اللہ دونوں جدا جدا ہو جا کیں گے تو تم لوگ کتاب اللہ کو نہ چھوڑ تا۔ خبر دار آگاہ رہو! تم گراہ ہو جاؤ گے اور خبر دار آگاہ رہو! تم گراہ ہو جاؤ گے اور اگرتم نے ان کی اطاعت کی تو تم گراہ ہو جاؤ گے اور اگرتم نے ان کی نافر مانی کی تو تم قبل کر دیئے جاؤ گے۔

صحابہ رضوان النّه علیم الجمعین نے عرض کیا: یا رسول الله علیہ ! ایسے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: اس زمانہ میں وہ کرنا جو حضرت عیلی کے اصحاب نے کیا۔ انہیں سولی پر چڑ حایا گیا اور آروں سے انہیں چیرا گیا۔ اللّه تعالیٰ کی اطاعت میں مرنا خدا کی معصیت میں جینے ہے بہتر ہے۔

﴿ النارامون ﴾

حضرت جحر بن عدى نے نبى كريم علق ہے روایت كى ہے حضور نبى كريم علق نے فرمایا: ميرى امت كے پچھلوگ نے فرمایا: ميرى امت كے پچھلوگ شراب وئيس كے گراس كا نام پچھاور رکھیں گے۔

دين فروخت جوگا:

حضرت انس فظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فر مایا: ون رات کا بیسلسلہ اس وقت تک فتم نہ ہوگا جب تک کھڑا ہونے والا کھڑے ہوکر میدنہ کے کہ ایک مٹی جر درہم کے بدلے اپنے وین کے ہمارے ہاتھ کون فروخت کرتا ہے۔

## لوگوں کو بکر بوں کی مانند دیکھو گے:

حضرت عمران بن حصین ضفی ہے روایت ہے کہ بھر ہیں حضرت عبداللہ بن عباس صفی ہے اسے کے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول اللہ علیہ نے تھے اچا تک انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بار باریہ کہدر ہاہے کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔'' تو حضرت عمران صفی ہا س کے پاس سے اور یہ کہنے کی وجہ پوچی تو اس نے کہا: میں رسول اللہ علیہ کے ایک سردار کے بینے کا فدیہ لے کر گیا۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: وہ وہ ہے اور ایک کے باپ کو جا کرید دیدو۔

میں نے عرض کیا: یا نبی اللہ علقے! یہ فدیہ ہے۔حضور نبی کریم علقے نے فرمایا: ہم آل محد کیلئے جو اولا د اسلفیل میں سے ہیں سزاوار نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان کی قیمت کھا کیں۔اس کے بعد فرمایا: مجھے قریش پرکوئی خوف نہیں ہے مگران کی اپنی ہی جانوں ہے۔

یں نے عرض کیا: یا نبی اللہ علیہ ! قریش کیلئے کیا خوف ہے؟ فر مایا: اگرتمہاری عمر دراز ہوئی تو تم ان کواس جگہ دیکے لو گے حتی کہ لوگوں کوان بمریوں کی مانند دیکھو کے جو دوحوضوں سے یانی چتی ہیں بھی ایک حوض ہے اور بھی دوسرے حوض ہے۔

لہذا اب میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حضرت ابن عباس دی اللہ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت ما تک رہے ہیں اورای سال میں نے دیکھا کہ بیلوگ امیر معاویہ دی اس حاضر ہونے کی اجازت ما تک رہے ہیں اورای سال میں نے دیکھا کہ بیلوگ امیر معاویہ دی اس حاضر ہونے کی اجازت طلب کررہے تھے۔ بیصور تحال دیکھ کر مجھے رسول اللہ علیہ کا وہ فر مان یاد آگیا۔

( P)

## جنت کی خوشبو سے محروم لوگ:

حضرت ابن عہاس طفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فر مایا: کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ ہوں کے جوالی سیابی سے خضاب کریں گے جیسے پرندوں کے پوٹے رنگیس ہوتے ہیں وہ لوگ جنت کی بوبھی نہ سونگھیں گے۔

621)

حضرت سلامہ بنت حرض اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ کہ میں نے نی کریم علی ہے ۔ ساہے آپ مثالی مثالی میں مثالی ہے ساہے آ علی ہے فرمایا: میری امت کے لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ ایک گھڑی تک کھڑے انتظار کرتے رہیں گے گروہ کی امام کونہ یا کیں کے جوانہیں تماز پڑھائے۔

﴿ ابْن سعد وابْن ماجِه ﴾

#### امت کے بارے میں رسول اللہ اللہ کو تمن خوف:

حفرت جاہر بن سمرہ حقیقہ سے روایت ہے۔ میں نے حضور نبی کریم علی ہے سنا ہے۔ آپ سیالی نے فرمایا: میں اپنی امت پر تین باتوں کا خوف رکھتا ہوں ایک بید کہ ستاروں سے بارش جا ہیں گے، ووسرے میکدان برسلطان طائم ہوگا تیسرے میکدوہ تقدیر کو جھٹلا کیل کے۔

﴿ احمد ، ايوليعي ، يزار ، طبراني ﴾

حضرت انس ظری ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فر مایا: مجھے امت پر اندیشہ ہے کہ وہ قدر (تقدیر) کو جیٹلا کیں گے اور ستارول کی تصدیق کریں ہے۔

﴿ الدِيعِلَ ﴾

حضرت ابوامامہ فلط ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: اپنی امت کے خوف سے میں سے ایک خوف یہ ہے کہ آخر زیانے میں متاروں کی تقیدین کریں گے اور تقدیر کی تکذیب کریں گے اور سلطان کا ان برظلم ہوگا۔

﴿ طِيراني ﴾

جنادہ از دی طفی ہے۔ روایت ہے۔ کہ نبی کر می طفیہ نے فر مایا جا بلیت کے تین فعل ایسے ہیں جن کو الل اسلام مرک نبیس کریں گے۔ ستاروں سے پانی مانگنا، نسب میں طعن کرنا، اور مرد سے پر واویلا کرنا۔
﴿ تاری بناری ابن سعد، ابن سکن ، ملمرانی ﴾

حضرت ابن عباس حفظه سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: نی کریم علی نے فرمایا: اپن امت پر تین باتوں کا خوف رکھتا ہوں: (۱) عالم کا بھٹکٹا، (۲) منافق کا قرآن کے ساتھ جھٹڑتا، (۳) قدر کا حجشا، تا۔ خطرانی کا

حفزت مستورد بن شداد خفی ہے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم سلاک ہے۔ آپ نے فرمایا: ہرامت کے کی ایک مدت میری امت پر ایک فرمایا: ہرامت کے کی ایک مدت مقرر ہے اور میری امت کی مدت سوسال ہے۔ جب میری امت پر ایک صدی گزر جائے گی تو جس چیز کا اللہ تعالی کا ان سے وعدہ ہے وہ آ جائے گی۔

🗘 ابن لہیعہ رحمۃ القدعلیہ نے کہا اس سے مرادفتنوں کی کثر ت ہے۔

﴿ ابويعلى ،طبراني ﴾

#### دین کے اقبال بھی ہیں اور ادبار بھی:

حضرت ابوا مامہ رفتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم ملک نے فر مایا: اس دین کمیے اقبال بھی ہے ادبار بھی ،آگاہ رہو۔

اس دین کا اقبال ہے کہ سارا قبیلہ دین میں تفقہ رکھے گا یہاں تک کہ تفقہ فی الدین میں کوئی نہ ہے گا۔ بجز ایک یا دو فاسقول کے اور وہ قبیلہ میں ذکیل وخوار ہوں گے، اگر وہ بات کریں گے تو قبر کیا جائے گا اوران پر فضب ہوگا اوراس دین کا ادبار ہے ہے کہ سارا قبیلہ جفا شعار ہوگا، اس سے کوئی نہ بچے گا گرید کہ ایک یا دوفقیہ ہوں گے اور وہ دونوں ان لوگوں میں ذکیل ہوں گے اگر کلام کریں گے تو قبر کیا جائے اوران پر فضب ہوگا اور یہ بھی اس کے ادبار میں سے ہے کہ بعد والے لوگ اپنے پچھلوں پر لعنت والمامت کریں گے حالا نکہ خودانہیں پر لعنت حلال ہوگی حتی کہ وہ علائے شراب پڑیں گے یہاں تک کہ ایک

عورت توم پرگزرے گی اور ایک آدمی اس قوم بیس ہے کھڑا ہوگا اور وہ اس عورت کا دامن اس طرح اشائے گا جس طرح بھیڑک دم انٹی کی جاتی ہے، اس وقت کوئی کہنے والا بیہ ہے گا کہتم نے اس عورت کو دیار کے چیچے کیوں نہ چھپالیا، اس دن ان لوگوں بیس یہ کہنے والاقتص ایبا ہوگا جیسے ابو بکر وعمر طفطہ آج تم میں ہیں، البذا س دن جومعروف ( بھلائی ) کا تھم دے گا اور مشکر ( برائی ) سے بازر ہے کی تلقین کر ہے گا ، اس کیلئے بچپاس ایسے سی بیوں کا اجر ہوگا جنہوں نے جھے دیکھا اور وہ جھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میر وب اطاعت کی اور میر می بیعت کی ۔

﴿ طِيراني ﴾

## عورتیں سر شی کریں گ:

حضرت ابو ہریرہ فظافہ ہے رواہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اے لوگو!

اس وقت تمہارا کیا حال ہوگیا جب تمہاری عورتیں سرکٹی کریں گی اور تمہارے جوان فسق و فجو رکریں گے۔
صحابہ رضی القد عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! کیا ایسا زمانہ آنے والا ہے؟ فرمایا: ہاں بلکہ اس سے
اشد ہوگا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنز کو چھوڑ وو گے۔ صحابہ نے
عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا: ہاں بلکہ اس سے اشد۔ فرمایا: اس وقت تم کیا کرو گے
جب تم معروف کو منظراور منظر کو معروف و کی مولے۔

﴿ ابولِعِلْ مِلْمِرانَى اوسط ﴾

## مسجد میں د نیاوی با تنیں ہوں گی:

معنوت انس فطیخہ ہے روا بت ہے کہ نبی کریم علیجہ نے فر مایا: لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا وہ اپنی مسجد ول میں حلقہ بتا کر بیٹھیں کے لیکن ان کی غرض خالص و نیاوی ہوگی اور انہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت نہ ہوگی تو ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔

60 a)

#### علماء سے بغض كاوبال:

حضرت علی طفیقائه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عقابیتے نے فرمایا: جب مسلمان اپنے ،
علماء سے بغض رکھیں گے اورا پنے بازار کی عمارتوں کو ظاہر کریں گے اور روپیہ جمع کرنے کی غرض سے نکاح
کریں گے اس وقت اللہ تعالی ان کو چار با توں جس جتلا کر دے گا: (۱) زمانے جس قبط سالی عام ہوگی،
(۲) بادشاہ کاظلم ہوگا، (۳) حکمر ان طبقہ خیانت کرے گا، (۴) اور دشمن کی صولت ان پر ہوگی۔
کہ کم کم کم

حضرت ابن عمر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہانی کریم علی نے فرمایا: اس امت کے آخر رائی است کے آخر رہائے میں ایسے لوگ ہوں کے جواد نجی اون کی سوار ہوں کے بہاں تک کہ مجدوں کے دروازوں پر آئیں گے ، ان کی عورتیں ایسالہاں پہنیں گی کہ وہ نگی ہوں گی ، (لینی اس قدر باریک لہاس ہوں گے کہ

جسم نظر آئے گا) اور ان کے سروں پر اونٹ کی مانند پگڑ ہوگا۔ (جیسے اونٹوں کے کو ہان ہوتے ہیں۔) ﴿ مانم کھ

حضرت ابوہر رہ دختی ہے۔ دوایت ہے۔ حضور نبی کریم منطقہ نے فر مایا۔ دنیاختم نہ ہوگ جب تک کہان میں دھنستا مسنح ہونا اور پھر مارنا واقع نہ ہو۔

معابہ طفی افسے عرض کیا یا نبی اللہ علقہ ایہ کب واقع ہوگا؟ فرمایا: جبتم دیکھوکہ عور تمل او نبی بالا خانوں پر ہوں اور گانے والیوں کی کثرت ہو۔جھوٹی گواہیاں دی جائیں اور تماز پڑھے والے مشرکین کے سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پئیں۔مردمردوں سے اور عور توں سے مستغنی ہوں۔

60/6

حضرت معاذبن انس حفظ المحت معاذبن انس حفظ المحت المعت المحت المحت

6100

حضرت حذیفہ طفیہ نی کر پھی اللہ ہے دوایت ہے کہ حضور نی کر پھی اللہ ہے کہ فات نے فر مایا: میری امت فانہ ہوگی جب تک میں ان میں تمایز (گروہ بندی)، تمایل (فتنہ فساد) اور معامع (جنگ و جدل) کا ظہور نہ ہو۔ میں نے عرض کیا تمایز (گروہ بندی) کیا ہے؟ فر مایا: عصبیت، جے میرے بعد لوگ اسلام میں پیدا کریں کے میں نے پوچھ تمایل (فتنہ وفساد) کیا ہے؟ فر مایا: ایک قبیلہ کا دوسرے قبیلہ پر اس طرح مائل ہو جانا کہ اس کی کی حرمت کو حلال جانیں، میں نے پوچھا معامع کیا ہے؟ فر مایا: ایک شہر کے لوگوں کا دوسرے شہر میں جانا اور برسر پریکار ہو جانا۔

6000

حضرت ابوا مامہ بابلی مظافی ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: اسلام کی سیر مکی کے ایک ایک ایک کریم علی ہے ایک ایک ایک کریم علی ہے ایک ایک کریم علی ہے متصل ڈیڈے کو پکڑ ایک ایک کرے ڈیڈ انوٹ کا تو لوگ اسکے متصل ڈیڈے کو پکڑ لیس کے۔ اسلام کی سیر حمی کا پہلا ڈیڈ انوٹنائقص تھم ہے اور اس کا آخری ڈیڈ انماز ہے۔

﴿ احد ، طبراني ، حاتم ﴾

حفرت ابن مسعود طفی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علقہ نے فرمایا: تمہارے بیچے مبرک ایا میں۔ ان ونوں میں صبر کرنا ایسا ہے جیسے شعلہ کو ہاتھ میں پکڑتا۔ اس زمانے میں عمل کرنے والے پہاس آ دمیوں کا اجر سے گایان آ دمیوں کا اجر سے گایان آ دمیوں کا اجر سے گایان میں کے بہاس آ دمیوں کا اجر سے گایان میں کے بیاس آ دمیوں کا اجر سے گایان میں کے بیاس آ دمیوں کا اجر سے گایان میں کے بیاس آ دمیوں کا اجر سے گایان میں کے بیاس آ دمیوں کا اجر اللہ میں کے بیاس آ دمیوں کا اجر سے گایان میں کے بیاس آ دمیوں کا اجر سے گایان میں کے بیاس آ دمیوں کا اجر اللہ میں کے بیاس کی مانند صدیت روایت کی ہے۔ )

حفرت ابن مسعود طفی ہے روایت ہے کہ میں نے نی کریم علی ہے کہ آپ علی ہے اور وہ کے جس طرح تم آج مال و فرمایا: تم پرایک زمانداییا آئے گا کہ تم کسی شخص کی اولاد کی کی پر رشک کرو کے جس طرح تم آج مال و اولاد کی کٹر ت پر رشک کرتے ہو۔ یہاں تک کہ تم میں کا ایک شخص اپنے بھائی کی قبر پر گزرے گا اور وہ اس کی قبر پر اس طرح لوٹے گا جس طرح جانورلوٹنا ہے اور وہ کے گا کاش میں تیری جگہ ہوتا ، اس کا بیہ لوٹنا نہ فدا کی طرف شوق کی بنا پر ہوگا اور نہ اپنے بھیجے ہوئے کسی تمل صالح کی بنا پر تمر اس کی وجہ وہ بلائمیں ہوں گی جواس پر نازل ہوں گی۔

﴿ يِزار البراني واكم ﴾

## آخرى زماند ميس كمينه خص دولت مند جوگا:

حضرت ام سنمہ طفی ہے۔ روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے کہ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا:
لوگوں پر ایبا زمانہ ضرور آئے گا کہ اس زمانے میں سی کو جھوٹا اور جھوٹے کو سی گردانا جائے گا اور اس
زمانے میں امین کوخائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا اور آ دمی گوائی دے گا اگر چہ گوائی طلب نہ کی ہواور
آ دمی شم اٹھائے اگر چہ اس ہے شم طلب نہ کی گئی اور کم ظرف اور کمینہ ظرف آ دمی و نیاوی جاہ وحشمت اور
مال ودولت سے بہرہ اندوز ہوگا۔

﴿ طِيراني ﴾

حضرت ابوامامہ با بلی طفی ہے ۔ روایت ہے کہ حضور نبی کر یم علی نے فرمایا: لوگ میوہ وار درخت بیل محرفریب ہے کہ وہ کا بنے دار درخت ہوجا کی گے اگرتم ان کی بات کا جواب دو گے تو وہ تہہیں جواب دیں گے اور اگرتم ان سے بھاگ جاؤ گے تو وہ تہہیں دیں گے اور اگرتم ان سے بھاگ جاؤ گے تو وہ تہہیں دیں گے اور اگرتم ان سے بھاگ جاؤ گے تو وہ تہہیں فرحونڈ لیس کے دراوی نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ان سے چھٹکارے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا: اپنے فاقہ کے دنوں کیلئے اپنا مال انہیں قرض دو۔ (مطلب یہ کہ خود فاقہ کر درگر آنہیں ضرور دو۔)

﴿طِيراني ﴾

﴿طبرانی﴾
حضرت حذیفہ طبطہ کے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم سیالینو سے عرض کیا: امر
المعروف اور نبی عن المئر کولوگ کب چھوڑ دیں گے۔ فرمایا: جب تم ایسے ہو جاؤ کے جیسے بنی اسرائیل
ہوئے، جب تم میں کے اجھے لوگ تا جروں سے متابعت کریں گے اور تفقہ فی الدین تم میں کے بدول
میں جلا جائے گا اور حکومت چھوکروں میں پہنچ جائے گی۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾ حضرت جابر منطقی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا جب اس امت کے آخر کے لوگ اپنے پچھوں پرلعنت کریں گے اور جو حدیث کو چھپا ۔ گا **کویا وہ اللّٰہ تعالیٰ** کے نازل کردہ کلام کو چھپائے گا۔

﴿ ابن ماجه ﴾

آخری زمانه میں بظاہر بھائی اور باطن میں مثمن ہوگا:

حضرت معاذ بن جبل طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: آخر زمانے بیں ایسے لوگ ہوں کے جو ظاہر بیں تو بھائی بنیں مجے تکر باطن بیں وہ دشمن موں سے حصابہ نے مض کی طرف رغبت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی ہے یہ است کیوں ہوگ ؟ فرمایا: بعض بعض کی طرف رغبت کرے گا اور بعض بعض سے خوف رکھے گا۔

﴿ يزاره طِيراني اوسط ﴾

#### آخرى زمانه كيسا موكا.

حضرت ابن عباس فظی ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: کہ ٹی کر یم بھی ہے نے فرمایا: آخر
زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے منتو آ دمیوں جیے ہوں گے لیکن ان کے دل، قلوب الشیاطین ہوں گے۔ موں کے سے دوہ امرات کریں گے اور الحراث کر سے اور الرقم ان کی متابعیت کرو گے تو وہ تمہاری مدارات کریں گے اور اگر ان سے کنارہ کش ہو گئے تو وہ تمہیں براکہیں گے اور اگر تم ان سے بات کرو گے تو وہ تمہیں جھٹلا کیں گیا ور اگر تم ان کے بات کرو گئے تو وہ تمہیں براکہیں گے اور اگر تم ان سے بات کرو گئے ہوں جھٹلا کیں گئے ور اگر تم ان کے بال امانت رکھو گئے تو وہ تمہاری خیانت کریں گے ۔ ان کے جوان شاطر و چالاک ہوں گے ، ان کے بوڑ سے امر بالمعروف اور نبی المنکر شرکریں گے ۔ ان سے عزت کے ساتھ چیش آٹا ذرت ہوگ ، ان کے باتھوں میں ہوگا اسے طلب کر نامی تی ہوگ ، ان ان میں برد بارخش کو بدا ندیش دخطا کا رکھیم ایا جائے گا ۔ ان میں نبی کا تھم دینے والا مہتم ہوگا ۔ ان میں ایما ندار موٹ کر فرت ہوگ وہ ان میں سنت کہلا ہے گی ۔ اس وقت ان لوگوں پر بدتر میں لوگ حاکم میا و سے عرف میں ہوگا ۔ وہ کی میا وہ سے کی وہ ان میں سنت کہلا ہے گی ۔ اس وقت ان لوگوں پر بدتر میں لوگ حاکم بنا و سے کا کی میں ہوگا ۔ وہ کا کم میں ہوگا ۔ وہ کی میں ہوگا ۔ وہ کی میں سنت کہلا ہے گی ۔ اس وقت ان لوگوں پر بدتر میں لوگ حاکم بنا و سے کا کیس کے ، ان میں سنت کہلا ہے گی ۔ اس وقت ان لوگوں پر بدتر میں لوگ حاکم کی دورائی میں سنت کہلا ہے گی ۔ اس وقت ان لوگوں پر بدتر میں لوگ حاکم کی دورائی کی دو

﴿ طبراتی اوسط ﴾

حضرت انس تطفیخه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیکے نے فر مایا: لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ بھیڑ نے بن جائیں گے اور جو بھیڑ یا یا نہ ہوگا اسے بھیڑ نے کھا جائیں گے۔ ﴿ طبرانی اوساد ﴾

حضرت ابوہریہ دفاقی ہے روایت ہے۔ جس نے نبی کریم علاقے سے سنا ہے آ پ ساتھ نے فر مایا:
لوگوں پر ایساز ماند آئے گا کہ آ دمی ہے بسی اور فستی و فجور جس سے کسی ایک کوا فقیار کرنے پر مجبور ہوگا، تو جو
کوئی ایسے ز مانے کو پائے تو اسے چاہیے کہ فستی و فجور کے مقالم جس عاجزی و ہے بسی کوا فقیار کرے۔

المحمد ابو یعلی بہتی کے

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے روایت ہے۔ بیس نے نبی کریم علی ہے سنا ہے۔ آپ علی ہے فرمایا: میری امت کو گزشتہ امتوں کی بیاریاں پہنچیں گر۔ صحابہ رضی امت<sup>عزی</sup>م نے عض یا کہ ٹرشتہ امتوں کی بیاریاں پہنچیں گر۔ صحابہ رضی امت<sup>عزی</sup>م نے عض رکھنا اور بخل کرتا ، بیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا: عجب مال پر انزانا، برگائی، نفسانیت، ایک دوسر ہے ہے بغض رکھنا اور بخل کرتا ، بیمال تک کرزنا کاری بڑھ جائے گی ،اس کے بعد فقتہ وفساد کھیں جائے گا۔

﴿ طِيراني اوسط ﴾

امام احمد، طبرانی رحمہم القد نے بعض اصی ب سے روایت کی ہے کہ ش نے بی کر میم علی ہے سنا ہے۔ آپ ملاق نے خرمایا. و نیاختم نہ ہوگی جب تک کہ ذلیل و کمینوں کا دور دورہ نہ ہو۔

حضرت مستورد بن شداد نظری ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: ایک ایک کر کے مسلحاء دنیا ہے رخصت ہو جا کیں گے۔ دنیا میں وہی نا کارہ لوگ رہ جا کیں گے جو مجور کی چھال کی مانند ہیں۔الند تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہ کرے گا۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

## اس امت سے جوسب سے پہلے چیز اٹھے گی:

معزت ابوہر روفظ اسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی اس اس است ہے۔ سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی وہ حیا اور اہانت ہے اور اس است پر آخری جو چیز رہ جائے گی وہ نماز ہے۔ ﴿ ابولیعل ﴾

حضرت معد علی این این این این این کی کریم علی نے فروایا: قیامت قائم نہ ہوگی حق مانیوں سے جواس طرح اپنی زبانوں سے کھائیں سے جس طرح کائے اپنی زبان سے کھائی ہے۔ احمد کی اجمد کے

حضرت انس معنی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم سیالیت نے فرہ یا: آخرزہ نے نیس عبادت گزارلوگ جابل ہوں کے اور قاری فاسق ہوں گے۔

6000

حضرت جابر نظری ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا اپنی امت سے جن باتوں کا میں خوف رکھتا ہوں سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے مل سے ہے۔

﴿ حاكم ﴾

#### تين عمل جو پېلى امتوں ميں ندينے:

حضرت عبیدالجبنی منظینہ سے روایت ہے، انہیں صحبت حاصل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی فی فرمایا: میرے پاس حضرت جرئی نفیجہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں تین ممل ایسے ہوں گے جن کو ان سے مہلی امتوں نے نہیں کیا ہے: (۱) نباشی ''مردوں کا کفن چرانا'' (۲) مسمنی ''خودکوموٹایٹانا''، (۳) اور عورت کا عورت سے جماع کرتا۔ حضرت حسن صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم میں نے فرمایا: لوگوں پر ایسا ز مانہ آئے کہ وہ اپنی مسجد وں میں جیھے کر دنیاوی یا تنس کریں گے لہٰذاتم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔اللہ تعالی کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بیصدیث مرسل ہے۔

﴿ اشعب الايمان ﴾

حضرت عمر بن حفص طفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر میں ملک نے فرمایا: لوگول مر ابیاز مانہ آئے گا کہ بادشاہ سیر وتفریح کیلئے حج کریں گے۔ (مقصود عبادت گزاری نہ ہوگی) اور تو تکرلوگ تجارت کیلئے اور حمّاح بھیک ما نگنے کیلئے تج کریں گے۔

﴿ زبير بن بكار الموفقيات ﴾

حضرت بكر بن سوادہ ﷺ ہےروایت ہے۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم سکتاتے نے فر مایا: میرے بعد میری امت کے پچھ لوگ ایسے ہوں کے جوقر آن پڑھیں گے اور دین بیں تفقہ کریں گے۔شیطان ان کے پاس آ کر کیے گا کاش کہتم سطان کے پاس جاتے تو تمہاری دنیا سنور جاتی اور تم ان کواپنے دین کی طرف پھیر کیتے ، حالانکہ ایسا نہ ہوگا۔ جس طرح کہ قتاد کے درخت سے کا نٹوں کے سواکوئی پھل نہیں حاصل كرسكتا۔اى طرح بادشا ہوں ئے ترب سے خطا وعصيان كے سوائسي فائدے كى اميز ہيں ركھي جاسكتی۔

حعرت ابو ہریرہ فضی ہے روایت ہے۔ نی کریم سیان نے فرمایا لوگوں پر ایساز مانہ آئے گا کہ دیندار کا اپنا دین سلامت نه رہے گا۔ بجز اس مخض کے جواپنا دین لے کرایک چوٹی سے دوسری چوٹی تک یا ایک پھر سے دوسرے پھرتک ہو گ جائے ( کویا آبادی سے کناروکش ہوجائے) جب ایساز مانہ ہوگا تو زندگانی بجز الله تعالی کی نارانسکی میں گزار نے کے پچھ حاصل نہ ہوگا جب ایسا ہوگا تو یہی انجام ہوگا کہ آ دمی کی ہلاکت اس کی بیوی بااس کی اور اورے ہاتھوں ہوگی اور اگر اس کی بیوی اور اولا دنہ ہوتو اس کی ہلاکت اسکے ماں باپ کے ہاتھوں سے ہے اور اگر اس کے مال باپ نہ جوں تو اس کی ہلاکت اس کے قربت واروں اور اس کے بمسابوں کے ہاتھوں سے ہے۔محابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ علاقے! یہ کیونکر ہوگا؟ فرمایا: بیلوگ معیشت کی تنگی پر عار دلائمیں سے جس وقت وہ عار دلائیں گےتو آ دمی خودکواس مقام پر لے آئے گا جہاں اس کی ہلاکت واقع ہوگی۔

﴿ سَكِنَّ الرَّبِهِ ﴾

## قيامت كي نشانيال اوران كاظهور

حصرت الس صفحة عدوايت إرائيول نے كہا كه ني كريم علي في فرمايا: قيامت كي نشانيول میں ہے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت جڑ پکڑ جائے گی ،شراب نوشی عام ہوگی اور زنا کاری ظاہر ہوگی۔ 🛊 بخاری مسلم 🌢

حضرت ابو ہریرہ طفی اسے روایت ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کیا: یا نبی القد علی اقامت کب آئے گی؟ فرمایا: جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا: امانت کا ضیاع کسے ہوگا؟ فرمایا: جب امر، غیرالل کوسونپ دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حفرت ابوہریہ ظافیہ ہے روایت ہے۔ نی کریم علیہ ہے کی نے بوجھا: قیامت کب آئے گی؟ فرمایا: "مالمسئول عنها باعلم من السائل" البتہ میں اس کی نشانیاں تہمیں بتا تا ہوں جب تم ویکھوکہ باندی نے اپنے مالک کو جنا ہے تو بیاس کی نشانی ہے اور جب تم برہنہ پاؤں اور کو نگے بہروں کو زمین کا باوشاہ و یکھوتو بیاس کی ایک نشانی ہے اور جب تم ویکھوکہ جانور چرانے والے او نجی او نجی محارتیں بنارہے بی تو یہ می قیامت کی ایک نشانی ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عمر و بن عوف حفظته ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: قرب قیامت عین مکریم علی ہے نے فرمایا: قرب قیامت عین مکروفریب کے بن ہوں گے جن میں جموٹے کوسچا اور سپچ کوجموٹاسمجھ جائے گا اور خائن امانت دار ہوگا اور امانتدار خائن ان سالوں میں رویہ ہے گویا ہوگا۔ صحابہ رضی الله عنبم نے پوچھا: رویہ ہے کہا ہے؟ فرمایا: حقیر و قسیس آ دمی عام لوگوں کے معاملات میں بحث کرے گا۔

(ما كم رئية عيد في حضرت ابو ہريرہ صفح الله سے اس كی مثل روايت كى ہے۔)

(112)

حعزت انس منطق ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: علامات قیامت میں سے ہے کہ فش محش لینی بدی کرنا اور بدی کا حد سے بڑھنا اور قطع رحی اور امین کوخائن بتانا اور خائن کوامین کہنا ہے۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت ابن مسعود طفی ہے دوایت ہے۔ جس نے نبی کریم علی ہے سنا ہے۔ آپ ملک ہو اور دورہ ہوا فرمایا: علامات قیامت جس سے بیہ کہ اولا دغصہ ور ہوگی، بارش کم ہو جائے گی، بدلوگوں کا دور دورہ ہوا اور علامات قیامت جس سے بیہ بھی ہے کہ اجنبی لوگوں سے تو حس سلوک ہوگا گر رحمی رشتہ داروں سے قطعیت ہوگی اور ہر قبیلہ کے منافق قبیلہ کے سر دار بن جا کیں گے اور علامات قیامت جس سے بیہ بھی ہے کہ محرابوں کو مفتش کیا جائے گا۔ گر دل ویران و فراب ہوں کے اور قبیلہ جس مسلمان غلام سے زیادہ ذکیل ہوگا۔ مردمر دکے ساتھ اور عورت مورات کے ساتھ اکتفا کریں کے اور علامات قیامت جس سے بیہ کہ ہوگا۔ مردمر دکے ساتھ اور عورت مورت کے ساتھ اکتفا کریں کے اور علامات قیامت جس سے بیہ ہوگا۔ مردمر دکے ساتھ اور عورت کی موران ہوگی اور ان سے مشورے لیے جا کیں گے، دنیا کی ویران جبکہ بیں بچوں کی بادشا ہت اور عورت کی عوران ہول گی۔ آلات موسیقی ڈھول، باجا دغیرہ اور شراب نوش کی فراوانی ہوگی اور زنا سے بکشر سے بیچے بیدا ہوں گی۔ آلات موسیقی ڈھول، باجا دغیرہ اور شراب نوش کی فراوانی ہوگی اور زنا سے بکشر سے بیچے بیدا ہوں گی۔ آلات موسیقی ڈھول، باجا دغیرہ اور شراب نوش کی فراوانی ہوگی اور زنا سے بکشر سے بیچے بیدا ہوں گی۔ آلات موسیقی ڈھول، باجا دغیرہ اور شراب نوش کی فراوانی ہوگی اور زنا سے بکشر سے بیچے بیدا ہوں گی۔ آلات موسیقی ڈھول، باجا دغیرہ اور شراب نوش کی فراوانی ہوگی اور زنا سے بکشر سے بیچے بیدا ہوں گی۔

حضرت ابن مسعود ﷺ ہے لوگوں ہے پوچھ کیا وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ فرمایا: ہاں مسلمان ہی ہوں گے۔لوگوں پر ایب زبانہ آئے گاشو ہر بیوی کو طلاق ویدے گا پھروہ مرداسی فرش پر مقیم رہے گا جب تک میدونوں کیجارر ہیں گے زنا کرتے رہیں گے۔

﴿طبراني﴾

حضرت ابوموی عفظ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کری عفظ ہے نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگ ، یہاں تک کہ کتاب اللہ کو عار جانا جائے گا اور و نیا کی مدت سمٹ جائے گی۔ قط سالی کی وجہ سے
پھٹی کم پیدا ہوں گے۔ اور نت وار ومفکوک اور مفکوک کو اور نتدار سمجھا جائے گا اور جموٹے کوسچا اور سے کو جمونا کہ جائے گا۔ فقنہ وف و شر ت ہوگ ، بغاوت و حسد اور بخل کا غلبہ ہوگا۔ لوگوں کے درمیان امور مختف ہوج میں گے۔ خواہش ت کی ہیروی ہوگ ۔ ظن و گمان سے فیصلہ کیا جائے گا۔ علم قبض کر لیا جائے گا دور جہالت مام ہوگ ۔ او یا دعضہ ور ہوگی اور سر دی میں گری ہوگ ۔ برائیاں علی الاعلان کی جا کیں گی اور زمین کوخون سے سیراب کیا جائے گا۔

﴿ طبرانی ﴾ حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے۔ نی کریم علیہ نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی ، یہاں عکم کہ عمولی ، یہاں تک کہ بدعمی ، بنال عکم میں ہوگی اور دعول ہلاک ہوں تک کہ بدعمی ، بنل عام ہو جائے گا۔ خانن کو اشن اور اشن کو خائن کہنے کا ظہور ہوگا اور دعول ہلاک ہوں گے اور تحوت کا غلبہ ہوگا۔

صحابہ رضی انتم<sup>عنہم</sup> نے دریا فت کیا: یا رسول اللہ علی اور حول اور تحوت کیا ہے؟ فرمایا: وعول ،لوگوں کے چبرے اور ان کے عزیت دارلوگ اور تحوت وہ لوگ جیں جو پست وخوار جیں۔ جولوگوں کے پاؤس تلے رہے تنے جن کی کوئی پرواہ تک نہ کرتا تھا۔

نیزام المونین حضرت مین شصدیقه رضی القدعنها سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علاقے نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہ ل تک کہ غصہ وریخے پیدا ہوں کے اور بارش گرمی برسائے گی اور کمینوں کا فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہ ل تک کہ غصہ وریخے پیدا ہوں کے اور کمینے عزت والوں پر جرائت کریں گے۔ غلبہ ہوگا اور عزت والوں پر جرائت کریں گے۔ فلبہ ہوگا اور عزت والوں پر جرائت کریں گے۔

تجارت كى بهتات اور مال كى فراوانى قيامت كى نشانيان بين:

حضرت ابوذر ظرفی ہے۔ روایت ہے۔ حضور نی کریم سیکھی نے فر مایا: جب زمانہ متقارب ہو جائے گا تو اطلبیس کے لباس کی کشرت ہو جائے گا۔ تجارت کی بہتات ہوگی اور مال کی فراوانی ہوگی اور مال کی فراوانی ہوگی اور چھوکروں کی حکومت اور مالدار کی تعظیم اس کے مال کی وجہ ہے گی جائے گی۔ فواحش کی کشرت ہوگی اور چھوکروں کی حکومت ہوگی ، عورتیں زیادہ ہوں گی اور حکر ان ظالم ہوں گے۔ تاپ تول میں کمی ہوگی اور آدمی کتوں کے بچوں کو یا لے گا اور کتوں کی بوش کی پروش اولاد کی پروش ہوں ہے۔ ہمتر کی جائے گی۔ بروں کی تعظیم اور چھوٹوں پر رحم نہ ہوا۔ زنا کے بچوں کی کشرت ہوگی۔

﴿ طِبرانی اوسط، حاکم ﴾

حطرت ابن عمر طفی سے روایت ہے کہ نی کریم سیائی نے فرمایا: قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے کہ برونے کی علامت ہے کہ بروان کے دروازے علامت ہے کہ بروس کی عزت وتو قیر ہوگی اوراخیار (نیکوں) کی ذلت وپستی۔ باتوں کے دروازے سطامت ہوں محلے ہوں محلے ہوں محلے ہوں محلے ہوں ا

﴿ طِبرانی ﴾
حضرت الس عظامی ہے۔ دوایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فر ویا تیامت کے قریب ہونے کی
علامت یہ ہے کہ چاندکوسا منے دیکھ کر کہیں گے کہ بیدووراتوں کا چاند ہے، مسجدیں رہ گزر ہوجا کیں گی اور
اجا تک موت کی کٹرت ہوگی۔

﴿ طِبرانی اوسط ﴾

حضرت طلحہ بن ابی صدار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا. علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ چا ندکو دیکھ کرکہیں سے بیدووراتوں کا چاند ہے حالانکہ وہ بہلی میں دات کا ہوگا۔

﴿ تاريخ بخارى ﴾

معرت ابن ممروطی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کر می علی نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ سرراہ جماع کریں مے جس طرح کد معے جفتی کرتے ہیں۔ فریزار، طبرانی ک

جب برقبيك كاسردار منافق موكا:

﴿ طِيراتی اوسط ﴾

حضرت این مسعود فقطی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا نبی کریم علی ہے نفر مایا: علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ آ دمی سلام کرے گا اور وہ سلام کا جواب نہیں دے گا گرجان پہچان والے کو اور تجارت پھیل جائے گی یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے گی صلہ رحمی منقطع ہوجائے گی اور جھوٹی گوائی وی جائے گی اور جھوٹی گوائی وی جائے گی اور جھوٹی گوائی وی جائے گی اور بھی نمازنہ پڑھے گا۔
گی اور بچی گوائی چھپائی جائے گی ۔ آ دمی مسجد کے قریب سے گز رجائے گا گرمسجد میں نمازنہ پڑھے گا۔

حضرت عداء بن خالد رفی ہے روایت ہے کہ بیں نے نبی کریم علی ہے ۔ ساہے کہ آپ علی ہے ۔ نے فر ویا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ آ دمی سلام نہیں کرے گا مگر اسی کو جسے وہ جانتا ہوگا اور یہاں تک کہ مسجد میں راہ گزر بن جا کیں گی۔

﴿طِرالَي ﴾

حضرت ابو ہریرہ فضی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی کے نے فرمایا: قیامت قائم ندہوگی یہاں تک کہ عراق قائم ندہوگی یہاں تک کہ عراق

**€320** 

ہے مکہ کا سوار روانہ ہوگا ،ا ہے خوف نہ ہوگا مگر راستہ بھٹلنے کا۔

(R)

#### سال مہینہ کے برابر ہوگا:

حضرت ابو ہر یرہ تھا۔ ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میں ہے۔ فر مایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ سمٹ جائے گا اور سال مہینہ کے برابر اور مہینہ جمعہ کے برابر اور جمعہ ایک دن کے برابر معلوم ہوگا اور دن اتنی جلدی گزر جائے گا جیسے پھوٹس کا گٹھر جلنا ہے۔

امت جب جد چیزوں کوحلال جان لے گی تو اسکی بلا کت لازی ہوگی:

حضرت انس فضی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر پیم سیانی ہے نے فر مایا: اگر میری امت چھ چیز وں کو حلال جان لے گی تو اس کی ہلا کت لازی ہوجائے گی، (۱) جب ان جس سے ایک دوسرے پر لعنت کا ظہور ہوگا، (۲) اور وہ شراب نوشی کریں گے اور (۳) ریشم کا لباس پہنیں گے اور (۳) کوگوں کو غلام بنالیا جائے گا اور (۵) مرومرد کے ساتھ اور تورت محررت سے ساتھ اکتفا کریں گے تو ان کی ہلاکت قریب ہوگ۔

این ماجہ بیمی کی مسلمان میں مسلمان میں مسلمان کے کہا کہ نبی کریم مسلمان کے رمایا: بیس مہمیں مسلمان مسلمان کے انہوں نے کہا کہ نبی کریم مسلمان کے فرمایا: بیس مہمیں و کچھ رہا ہوں کہ میر سے بعدتم مسجد وں کواونچا بنایا اور جس طرح کہ میبود نے اپنے کنیسا دُل کواونچا بنایا اور جس طرح نصار می نے اپنے کر جاؤں کو بلند ہام بنایا۔

وابن الجه ﴾ حضرت عمر بن الخطاب و الشيخة سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے قرمایا: کہمی حضرت عمر بن الخطاب و الشیخة سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے قرمایا: کہمی تو م کاعمل اثنا برانہ ہوا جتنا کہ ان کا جنہوں نے اپنی مسجد وں کوئٹش و نگار سے مزین کیا۔

وائن ماجہ ﴾ حضرت ابن مسعود طفی ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی میں اٹ تقسیم نہ کی جائے گی اور وشمن کی غنیمت سے خوشی نہ ہوگی۔
یہاں تک کہ میراث تقسیم نہ کی جائے گی اور وشمن کی غنیمت سے خوشی نہ ہوگی۔
﴿ حاکم ﴾

فاكده:

۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امر ٹانی تو پایا جاتا ہے اور امر اول کے مبادی ظاہر ہو پچکے ہیں۔اس لیے کہ موجودہ زمانہ کے وزراء نے بہت سے وارثوں کوان کی میراث سے محروم کر دیا ہے۔

حضرت ابن مسعود تطریخیان ہے مرفو عاً روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسجدیں راہ گزر بن جائیں گی، یہاں تک کہ آ دمی جانے پہچانے والے خص کو بی سلام کرےگا۔ یہاں تک کہ بیوی اوراس کا شوہر دونوں تجارت کریں گے۔ یہاں تک کہ گھوڑوں اورعورتوں کی قیمت گراں ہوجائے گی اس کے بعد دونوں ارزں ہوجائیں گی پھر قیامت تک گراں نہ ہوں گے۔

﴿ ما تم بينتي ﴾

جہاوافضل ہے

حضرت ابوالدرداء طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے بنی حارثہ کے ایک فخص سے فرمایا: اے فلال! کیا تم جہاد نہ کرو گے؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ! بیس نے پودے لگائے ہیں ہے۔ پودے لگائے ہیں فررتا ہوں کہ اگر ہیں نے جہاد کیا تو وہ پودے ضائع جا کیں گے۔حضور نبی کریم منابع نے فرمایا: تمہارے بودوں سے جہاد بہتر ہے۔

راوی نے بیان کیا کہ پھراس نے جہاد کیا، واپسی پر پودول کود یکھا تو وہ نہایت عمدہ احسن پودے تھے۔ ﴿ دیلی ﴾

قرامطه كاحجراسودتو ژنا:

حفرت الحن بن جی علوی را تیمی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بجپن میں کوفہ کی جامع معہد تھا جبکہ قرامط (جو کہ ملاحدہ روافض کی قوم تھی اور خلافت عباسیہ میں انہوں نے خروج کیا تھا۔)
جمراسود کولائے قوامل کوفہ نے امیر الموشین حضرت علی صفیح کے کا لیک روایت بیان کی کہ حضرت علی صفیح کے افرہ یا گویا میں اسود و ندانی کو جو کہ حام کی اولاد ہے۔ وکھی رہا ہوں کہ اس نے میری اس مبحد کے ساتویں کنگرے سے جمراسود کو گرایا ہے۔ اس کا نام رخمہ ہے۔ (علاء اس کا نام رحمہ حاء کے ساتھ بتاتے ہیں۔
داوی نے بیان کیا جب قرامط مسجد کے اندر آئے تو ان کے سردار نے کہا: اے رخمہ اٹھ! تو اسود درائی (جو کہ اولا و حام سے تھا جبیا کہ امیر الموشین علی مرتضی صفیح نے نیان کیا تھا۔) اٹھا اور اسے جمراسود و کے کہا: اے مبحد کی حجیت پر لے جا اور او پر سے گرا درے تو وہ جمراسود کو لے کر مبحد کی حجیت پر حلے جا اور او پر سے گرا درے تو وہ جمراسود کو لے کر مبحد کی حجیت پر دکھیاں تھا۔ کہ انہوں تک کہ وہ کی طرف دھیل دیا چھر جب وہ اسے وہاں سے گرانے لگا تو ایک انسان نے دوسرے نگرے کی طرف دھیل دیا جہاں تک کہ وہ ساتویں نگرے کے پاس بہنچ اور وہاں سے اس نے جمراسود کو گرا دیا۔ یہ واقعہ دیکھیل دیا چس کو گوں نے اللہ اکر کا نعرہ لگا یا کہ کی طرف رہ کے خاب ہوگی۔ ساتویں کے باس جو گی۔

علامہ جلال الدین سیوطی رائیسی نے فرمایا: حضرت علی طفیہ کا یہ خبر دیتا رائے زنی کے قبیل سے مہر مہلال الدین سیوطی رائیسی تائیداوراس کی توقیق سے پیخبر دی ، حالانکہ قرامطہ کا فتنہ اوران کا حجراسود کو لیٹا ساتھ ججری کا واقعہ تھا۔

## سركار دوعالم عليسة كي دعاوُل كي قبوليت اور مجزات كاظهور

#### بارش كيليجة دعا كرنا اورفوراً بارش كابهونا؛

حضرت الس معلی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نی کر میم علی کے عہد مبارک میں لوگوں کو خشک سالی چیچی ۔حضور نبی کر بم علی جمعتہ المبارک کے دن منبر شریف پر خطبہ دے رہے تھے کہ ا يك اعراني آيا اوراس نے عرض كيانيا رسول الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله تعالی سے ہمارے کیے دعا سیجئے۔

نی کریم علی نے اپنے دست مبارک وعاء کیلئے اٹھائے۔ حال بیتھا کہم بادل کا ایک کلز انجمی اس سے پہلے آسان پرنہیں دیکھ رہے تھے۔ نتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ابھی آپ دست مبارک بنچ نبیس لائے تھے کہ باول بہاڑی ما نندامنڈ کے آگئے پھر حضور نبی کریم علی لئے نے منبر شریف سے اور سے نہ تھے کہ حضور نی کر یم علی کے کی ریش مبارک سے بارش کے یانی کے قطرے نیک رہے تھے تو وہ بارش اس دن بھی بری ادر اس کے دوسرے دن ، تیسرے دن اور چوتھے دن بھی بیہاں تک كەدوسراجىعدا كىيا بجروبى اعراني كفرابوااور كىنےلگا: يارسول الشيائية! مكانات كرنے لگے۔

ني كريم علية في دست مبارك دعا كيليّ النمائ اوركها "اللهم حوالينا ولا علينا" ال الله! اردگرد برے اور ہم پر تہ برے اور حضور نبی کریم علیہ ابر کے جس جانب دست اقدی ہے اشارہ فرماتے بادل پھٹتا جاتا تھا یہاں تک کہ مدینہ طیبہ خٹک زمین کی ما نند ہو گیا اور جاروں طرف صحرا کے ندی نالوں میں بارش ایک وہ تک ہوتی رہی اور جدحر ہے کوئی آ دمی آتا یہی کہتا ایسی عمدہ بارش بھی نہیں ہوئی۔ اس مدیث کی حضرت انس فظاف ہے کی سندیں ہیں۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

مسلم الملائي رايتها حضرت انس طائلة ہے روایت كرتے ہیں۔انہوں نے كہا كہ نبي كريم علاقة کے دربار میں ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! اللہ کی قتم! ہم آپ کے حضورہ اس حال میں آئے کہ ہمارے اونوں کی آوازیں نہیں تکلتیں نہ ہمارے بچوں میں رونے کی سکت رہی ہے

🗘 اوربیاشعار کے:

اتيناك والعذر اتدمى لثاتها والقى بكفيه الصبى استكانة ولا شئ مما ياكل الناس عندنا و ليس. لنا الا اليك فرارنا واين فرار الناس الا الى المرسل

و قد شغلت أم الصبي عن الطفل من الجوع ضعفا ما يمر وما يحلي سوى الحنظل القاني و المعلز الغسل ترجہ: ''ہم اس حال میں آپ کے حضور آئے کہ کنواری لڑکیوں کے تالوخشک ہیں اور بچوں کی مائیں اپنے بچوں سے مایوں ہیں اور بچے بھوک کی وجہ سے ہاتھوں سے اپنے منہ میں ہرکڑوی یا میٹھی چیز کو ڈال لیتے ہیں اور ہم میں سے کسی کے پاس خوراک کی تشم سے بچھ ہیں رہائے جسے کھائیں بجز عام اندرائن پھل اور فرو ما یا علمز کے اب اس کے سواکوئی چارہ نہ رہا کہ ہم آپ کے حضور حاضر ہیں اور انسان بجز رسولوں کے ور بارے کہاں جاسکتے ہیں۔''

یه حال زارس کر حضور نبی کریم صلی الله علیه واله وسلم منبر شریف پرتشریف لائے اور آسان کی جانب دست اقدین اٹھا کر دعا فر مائی:

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غيرضار چملابه الضرع و تنبت به الزرع و تحيى به الارض بعد موتها و اكذالك تخرجون

خداکی سے اقد س اقد س اندس اندس انجی سینه تک نہیں آئے تھے کہ موسلا دھار ہارش بر سے گئی یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے آکر فریاد کی یارسول اللہ علی ایم غرق ہو گئے، ہم غرق ہو گئے۔ اس وقت آپ نے دست اقد س آسان کی جانب اٹھائے اور کہا: "اللہم حو البنا و لا علینا" تو ای وقت مدینہ سے بادل جھٹ گئے اور نی کریم علی ہے ۔ اتناقب فرمایا کہ دندان مبارک فلا ہر ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا: للدور' اللہ بی کی بزی شان ہے۔ کاش ابوطالب زندہ ہوتے تو یہ حال دیم کر ان کی آئی میں شوش کی ہو جا تیں۔ حضرت می دفاق نے عرض کیا یارسول اللہ می گئے اگریا آپ ان کا یہ شعر مراد لے دے ہیں؟

وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للا رامل

نی کنانہ کے ایک شخص نے نعتیہ اشعار پڑھے:

پر بنی کنانہ کا ایک شخص کھڑ ااوراس نے کہا:

نی کریم علی نے اللہ تعالی جو آپ کا خالق ہے دعا کی اور اس کی جانب نظریں ای کی اور اس کی جانب نظریں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ کے حفیل مصر قبیلہ کی فریاد کو پہنچا وہ خبر شنیدہ تھی اور رہینی مشاہدہ ہے۔''

یہ واقعداس طرح ہوا جس طرح حضور نبی کر بم میں ہے گیا ابوطانب نے کہا کہ آپ ایسے حسین و جمیل جیل کہ آپ کے چبرے سے بادل پانی لیتا ہوجتنی در جس چا در بدن سے لینی جاتی ہے۔ یہ واقعداس سے بھی کم مدت میں ہو گیا بہاں تک کہ ہم نے موتوں کو برستا و یکھا۔اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل بارش برس تا ہے جواللہ تعالیٰ کا اٹکار کرتا ہے وہ غیر حالت میں پڑا رہے گا۔ نبی کر بم میں ہے نے یہ اشعارین کرفر مایا اگر کوئی شاع عمدہ کلام کہ سکتا ہے تو واقعیۃ تم نے اچھا کلام کہا۔

حضرت ابوامامہ حضی کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے چاشت کے وقت مبحد میں کھڑے ہوئے اور تین تکبیریں کہیں پھر تین مرتبہ بیادیا کی:

اللهم استقنا اللهم ارزقنا سمنا ولبنا وشحما ولحما

ترجمہ: ''اے اللہ! ہمیں بارش سے سیراب کر ، اے اللہ! ہمیں تھی ، دودھ، چربی اور گوشت عطافر ما۔''

ہم نے اس سے پہلے آسان پرکوئی ابر کا نشان نہ دیکھا پھر ہوا وغبار اٹھا اور مجتمع ہوکر ہا دل بنا اور خوب زور کی ہارش ہونے گئی اور اہل بازار فریاد کرنے گئے گرنی کریم علاقے کھڑے رہے اور راستوں میں پانی بہنے لگا تو میں نے دود ہو ، تھی ، چربی اور گوشت کی کثرت میں اس سے زیادہ کوئی سال نہ دیکھا۔ وہ چیزیں راستہ میں موجود ہو تیں گرخرید نے والا کوئی نہ ہوتا۔

﴿ تَبِيلًى ، الرقيم ﴾

معرت رزیج بن معوذ بن عفراء طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم نی کریم علی کے انہوں یا آپ کے ایک سفو کی انہوں یا آپ کے ایک سفر بیل بینے ہوئے تھے جب لوگوں کو یائی کی ضرورت لاحق ہوئی تو انہوں نے قافلہ بیل یائی کو تلاش کیا گر یائی نہ ملا۔ اس وقت نی کریم علی ہے نے وعا کی: اور بارش ہوئی یہاں تک کہ سب نے پیااور یائی مجرا۔

﴿ ابوليم ﴾

حضرت ابن المسيب ضفی من منرشريف پر خطبه و سرب تقر آبول اللهم المند و من المند و ايت كريم اللهم في كريم الله و اللهم الله

اے ابولبابہ طفی بنا آسان سے باول ہرگز نہ چھٹیں گے یہاں تک کہتم وہ کروجو نبی کریم ملک نے تھم دیا تو ابولبابہ اٹھے اور برہنہ ہوکرا پی چا در سے کھلیانوں کے سوراخوں کو بند کرنے لگے، پھر بادل کھل گیا۔ ﴿ بہتی ،ابولیم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے۔ اوگوں نے ہارش کے قبط کی شکایت کی تو آپ عیدگاہ تشریف لائے اور منبر پرتشریف رکھ کر دست اقدی دعا کی بارش کے قبط کی شکایت کی تو آپ عیدگاہ تشریف لائے اور اللہ تعالی نے اہر بھیجا اور کرج و چیک کے کیلئے استے بلند کیے کہ بغنل شریف کی سفیدی نظر آنے گئی اور اللہ تعالی نے اہر بھیجا اور کرج و چیک کے ساتھ بارش ہوئی۔ حضور نبی کریم علی ایکی مسجد نبوی شریف سے واپس تشریف نہ لائے تھے کہ پانی راستوں میں بہنے لگا۔ اس وقت فرمایا:

"اشهد ان الله على كل شئى قدير و انى عبدالله و رسوله "

﴿ ابولعيم ﴾

حضرت کعب بن مرہ طفی ہے یا حضرت مرہ بن کعب طفی ہے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے مضرکے خلاف دعا کی تو حضرت ابوسفیان طفی ہے آپ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی قوم ہلاک ہوگئ ہے آپ اللہ تعالیٰ ہے ان کیلئے دعا سیجئے تو حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا:

اللهم اسقنا غیثا مغیثا غدقا طبقا مریعانافعا غیر ضار عجلا غیر رائث اس کے بعد ہم نے جعہ بھی نہ گزارا کہ خوب ہم پر بارش ہوئی، پھر وہ لوگ آئے اور بارش کی کثرت کی شکایت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ مکانات کرنے لگے ہیں تو آپ نے دعا کی: "اللهم حوا لینا و لا علینا" توبادل داکیں باکیں سے بھٹ گیا۔

﴿ ابْنِ ماجِيرٍ، سَكِلْ ﴾

حضرت ابن عباس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نے آکر عرض کیا ۔ یا رسول اللہ علیہ اعرابی نے آکر عرض کیا ۔ یا رسول اللہ علیہ ایس ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جن کے جانوروں کے لئے چارہ نہیں ہے اور اب وہ اپنے جانوروں کے لئے جانوروں کے لئے جانوروں کے لئے جانوروں کے ایس ہے اور اب وہ اپنے جانوروں کو نہیں روک سکتے تو ان کی فراخی کیلئے دعا سے بحے۔ بیان کر حضور نبی کریم علیہ منبر شریف دائے اور دعا کی:

اللهم اسقنا غیثا مغیثا غدقا طبقا مریعا غدقا عجلا غیر رانث اس کے بعد حضور نی کریم علی منبر ہے اتر آئے پھر جس طرف ہے بھی آ دمی آئے بہی کہتے کہ ہماری زین سرسبز ہوگئی۔

﴿ ابْن ماجه ﴾

حضرت ابن عمر طفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اکثر اوقات شاعر کے اس شعر کو یاو کرتا اور نبی کریم سیانی کے چیرہ تا بال کو دیکھا کرتا تھا جبکہ آپ منبر پر بارش کی دعا کرتے اور ابھی آپ منبر سے نہ اتر تے کہ برنالوں سے پانی بہنے لگتا تھا۔ وہ شاعر کا شعریہ ہے :

#### وابيض يستسقى الغمام بوجهه لمال اليتامى عصمة للارامل

﴿ بخارى ﴾

حضرت ابن عباس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نی کریم علی ہے کہ مبارک میں لوگ قط ذوہ ہوئے تو آپ شہر مدینہ منورہ سے بقیج الغرقد سیاہ عمامہ باتد ہے جس کا ایک کوشہ آپ کے سامنے اور دومرا گوشہ پشت اقدس پر دونوں شانوں کے درمیان تھا تیر کمان آ ویزاں کے تشریف لے گئے اور دوبہ بقبلہ موکر تکبیر کہہ کرمحا بہ کرام رضی التد عنہم کو دور کھت پڑھائی اور دونوں رکھتوں میں قرات جہرکی پہلی رکھت میں "سورہ افائل ہمس کو دیت" اور دومری رکھت "سورہ افسی " پڑھی۔ نماز کے بعدائی چاور شریف کو پلٹا تا کہ قط سالی، فراخ حالی سے بدن جائے، اس کے بعد التہ تھائی کی جمد وثنا کی اور دست اقد س اش کرید عامائی:

اللهم ضاحت بلادنا و اغبرت ارضنا وهامت دوا بنا اللهم منزل البركات من اما كنها و ناشر الرحمة من معاديها بالغيث المستغيث انت المستغفر من الالمام فنستغفرك للجمات من ذنوبنا و نتوب اليك من عظيم خطايانا، اللهم ارسل السماء علينا مدرارا واكفنا مغرورا من تحت عرشك من حيث ينفعنا غيثا مغيثا دارعا راتعا ممرعا طبقا عاما خصبا تسرع لنابه النبات و تكثر لنا به البركات و تقبل به الخيرات اللهم الك قلت في كتابك وجعلنا من الماء كل شنى حيى. اللهم لا حياة لئنىء خلق من الماء الا بالماء اللهم و قدقنط الناس اومن قنط منهم وسآء ظنهم وهامت بهائمهم و عجت عجيج الشكلي على او لادها اذ جست عناقطر وهامت بهائمهم و عجت عجيج الشكلي على او لادها اذ جست عناقطر السماء فدقت لذلك عظمها و ذهب لحمها و ذاب شحمها اللهم ارحم البهائم البائمة و الإطفال الصائمة. اللهم ارحم المشائخ الركع اللجائمة و الإنعام السائمة و الإطفال الصائمة. اللهم ارحم المشائخ الركع محرومين انك سميع الدعاء برحمتك يا ارحم الراحمين

حضور نی کریم قان ہے ابھی وعاہے فراغت نہ پائی تھی کہ زوردار بارش ہونے گئی۔ یہاں تک کہان میں سے ہرایک فخص فکر مند ہوگیا کہ کس طرح اپنے گھر لوٹیں گے تو اس بارش سے جالوروں نے زندگی یائی۔ زمین سرسبز ہوئی اور نی کریم منابق کی پرکت ہے ہرفخص خوشحال ہوگیا۔

﴿ خطالي غريب الحديث ، ابن عساكر ﴾

حضور نبي كريم عليه كالنبي آل اطهار كيليّ دعافر مانا:

عظرت ابوہر روض ایت ہے دوایت ہے کہ ٹی کر پم علی نے بیدوعا ما تھی۔

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا"

ترجمہ: ''اے اللہ! محمصطفیٰ علی کی آل کو اتنا ہی رزق دے جس سے حیات کا رشتہ قائم رکھ کیس۔''

ا الم بیمی را بیمی را بیمی را بینی از ہے کہ آل پاک کو ای قدر رزق ملتار ہا ہے اور اس پر انہوں نے قناعت کیا ہے۔

﴿ يَفَارِي مِسْلَمٍ ﴾

حضرت ابو ہریرہ فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے اپنی از واج مطہرات کے پاس اس کے کھانے کیلئے بھیجا، انہوں نے اپنے یہاں سے بہت جستجو کی گر پچھ کھانے کوان کے یہاں نہ لکلا۔ اس وقت نبی کریم سیانے نے دعافر مائی:

اللهم الى اسئلك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكهاالا انت ترجمه: "اكالله! من تير فضل ورحمت كالمجمى سي خوابان بون، كونكه تير سواكونى اس كاما لك بين بي -"

تو کسی مخص نے بھنی ہوئی بکری ہدیہ میں بینجی ۔ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اور ہم رحمت کے پختھر ہیں۔

4 - 10

حضرت وثله بن اسقع صفحه اس کی ما نند حدیث روایت ہے۔ اس میں ہے کہ بھنی ہوئی بحری اور روٹیاں ہدید میں کے کہ بھنی ہوئی بحری اور روٹیاں ہدید میں کے سر ہو گئے۔ اس اور روٹیاں ہدید میں کی سر ہو گئے۔ اس وقت حضور نبی کر میں تعلقہ نے فر مایا: میں نے اللہ تعالیٰ ہے اس کے فضل ورحمت کو ما نگا تھا تو یہ کھا تا اس کے فضل ہے ہوا درا بی رحمت آخرت میں ہارے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر لی ہے۔

﴿ تَالِقٌ ﴾

## حضرت عمر فاروق والمنافئة كيليخ وعافر مانا:

حضرت ابن عمر هناه ہے روایت ہے کہ نبی کریم علق نے حضرت عمر فاروق دی کے سینہ پر اپنا وست اقدس مار کرتین مرتبہ بیدد عا ما نکی جبکہ وہ اسلام لائے:

اللهم اخرج ما في صدر عمر من غل وابدله ايمانا

ترجمہ:''اے اللہ! عمر دیا ہے سینے میں جو کدورت ہے اسے تکال دے اور اس کی جگہ ایمان کو مجر دے۔''

﴿ طِيراني اوسط ، حاكم ﴾

حضرت على المرتضى صفية كيلية وعافر مانا:

حضرت على مرتضى فظافه ہے روایت ہے۔ انہول نے فرمایا کہ بس بیار ہوا تو نبی کریم علی میری

عمیا دت کوتشریف لائے اس وقت میں بیدوعا ما نگ رہا تھا کہ اے اللہ! اگر میرا وقت آگیا ہے تو جھے راحت کے ساتھ اٹھا لے اور اگر میرے وقت میں دہرہے تو بیہ تکلیف مجھ سے دور کر دے اور اگر بیرآ زمائش ہے تو مجھے صبر خطا فرما۔ بیرین کرنی کرمی سنجھنے نے بیدد عافر مائی.

اللهم اشقه اللهم عافه

ترجمه: ''اے اللہ! انہیں شفا دے دے اے اللہ! انہیں عافیت دے۔''

ا سکے بعد حضور نی کریم میں ہے نے فر مایا: اٹھو! تو میں اٹھے گیا، اسکے بعد وہ درد مجھے پھر بھی نہ ہوا۔ فر ما کم بہتی ،ابونیم ک

حضرت جابر طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا میں نبی کر یم علی ہے کہ ساتھ ایک عورت کے ہاں گیا، اس نے حضور نبی کر یم علی ہے ایک بحری ذرح کی ۔ اس وقت حضور نبی کر یم علی ہے فر مایا: فر مایا: ضرور اہل جنت میں ہے ایک مخص آئے گا تو حضرت ابو بحر صدیق طفی واضل ہوئے، پھر فر مایا: ضرور اہل جنت میں ایک مخفص آئے گا تو خضرت عمر فاروق طفی ہوئے۔ پھر فر مایا: ضرور ایک مخفص مضرور اہل جنت میں ایک مخفص آئے گا تو خضرت عمر فاروق طفی ہوئے۔ پھر فر مایا: ضرور ایک مخفص اہل جنت میں ایک مخفص آئے گا تو خضرت عمر فاروق طفی ہوئے۔ پھر فر مایا: ضرور ایک مخفص اہل جنت میں ایک مخفص آئے گا اللہم انشانت جعلته علیا" اے اللہ! اگر تو چا ہے تو وہ آئے والا حضرت علی اللہ میں ایک مختص ایک مختص اللہ ہوئے۔

4164

## حضرت سعد بن اني وقاص فطفينه كيليّ دعا فرمانا:

حضرت قیس بن ابوحازم رایشی سے روایت ہے۔ رسول الند علی نے حضرت سعد رضی کیائے فر مایا: "اللهم استجب لسعدا ذا دعاک" اے اللہ! سعد رضی کی دعا کو قبول فر ما جب تھے سے بیعا مانگیں تو وہ جب بھی دعا ، نگتے تو ان کی دعا ضرور متبول ہوتی۔

(اورطبرانی رایت سیانی اوسط میں حضرت ابن عماس فقی است اسکی ما تندهدیث روایت کی ہے۔) کو ایس کی کے اسکی ما تندهدیث روایت کی ہے۔)

ابن عسا کر حفرت قیس بن ابی حازم را ایشید حفرت ابو بکر صدیق حفی است کرتے میں کہ میں ایک کے ساتھ ہے۔ آپ میں ہے کہ میں ایک کے حضرت سعد حفظہ کیلئے وعا فر مائی

"اللهم سدد سهمه واجب دعوته و حبيه"

ترجمہ:''اے اللہ! سعد ﷺ کے تیر کوسیدھا رکھ اور ان کی دعا کو تیول کر اور انہیں اپنا محبوب بتا۔''

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت عبدالملک بن عمیر رائیسید حضرت جاہر بن سمرہ طفی ہے سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کوفہ کے پچھالوگوں نے حضرت عمر فاروق طفی ہے سے حضرت سعد طفیہ کی شکایت کی تو حضرت عمر طفیہ نے نفتیش احوال کیئے کسی کوکوفہ بھیجا تو وہ کوفہ کی تمام مجدول میں گیا تکرکسی ایک نے بھی خیر کے عمر طفیہ نے تعقیل احوال کیئے کسی کوکوفہ بھیجا تو وہ کوفہ کی تمام مجدول میں گیا تکرکسی ایک نے بھی خیر کے

سواکوئی بات نہ کبی۔ یہاں تک کہ ایک مسجد میں وہ قاصد کہنچا تو ابوسعدہ نامی ایک آدمی نے کہا: سنو! جبکہ تم نے ہمیں قتم دی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ حضرت سعد طفی تقسیم مساوات نہیں برتے اور نہ وہ لشکر کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں نہ مقد مات میں عدل وانصاف کرتے ہیں۔

يه بيان من كر حضرت سعد دين الله في وعاكى:

"اللهم ان کان گاذبا فاطل عمره و اطل فقره و عرضه للفتن" ترجمه:"ایدالله!اگریه کهنے والا آ دی جھوٹا ہے تو اس کی عمرطویل کر اور اس کی مختابی کو پڑھا دے اور اسے فتوں کا نشانہ بناوے۔"

﴿ بخارى مسلم بيهبتي ﴾

ابن عمیر رحمہ القیمیہ نے کہا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے وہ شخص بڑھا ہے کی حد تک پہنچ کہ اس کی مجویں اس کی آنکھوں پر بر ھا ہے کی وجہ ہے آپڑی تھیں اور وہ مجاج ہو گیا تھ اور وہ راستہ میں نوعمر لڑکیوں کو پکڑ کر چیٹا تا تھا جب کوئی اس ہے پوچھتا کہ میہ تیرا کیا حال ہوا ہے؟ تو وہ کہتا میں شیخ کبیر اور آفت زوہ مفتون ہو، مجھے حضرت سعد ظرفی اس ہے جو چھتا کہ میہ تیرا کیا حال ہوا ہے؟ تو وہ کہتا میں شیخ کبیر اور آفت زوہ مفتون ہو، مجھے حضرت سعد ظرفی اس کے بدوعا پڑی ہے۔

حضرت مصعب بن سعد طفی ہے دوایت ہے۔ حضرت سعد طفی ہے نے کو کوفہ میں لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ہوئے ہی چھا میں تمہارے لیے کیسا امیر ثابت ہوا ہوں؟ اس پرایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا: خدا شاہد ہے جہاں تک جمعے معلوم ہے آپ کا حال ہیہ ہے کہ'' آپ نہ تو رعایا کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور نہ تقسیم میں مساوات رکھتے ہیں اور نہ لشکر کے ساتھ جہاد کرتے ہیں' بیس کر حضرت سعد طفی ہے نہ دعا کی کہا:

''اے اللہ! اگر بیر جھوٹا ہے تو اس کی نور بصارت کو چو پٹ کر دے اور اس کی مختابی کو بجلت لے آاور اس کی عمر درواز کر کے اسے فتوں کا نشانہ بنادے۔'' جہنا نور میں اور مختابی کا حال بیتھا کہ وہ لوگوں سے بھیک ما نگا تھا اور مختار کذاب کا فتنہ چہنا وروہ اس فتنے ہیں مارا گیا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت قبیصہ بن جابر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان نے حضرت سعد بن ابی وقاص طفی ہے کہ جوکی اس پر حضرت سعد طفی ہے وعا ما تکی: اے اللہ! اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے جس طرح تو چاہے مجھے محفوظ رکھ، چنانچہ اس محف کو جنگ قادسیہ میں تیرنگا جس سے اس کی زبان اور اس کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ ایک بات بھی نہ کر سکا یہاں تک کہ کیفر کر دار کو پہنچے گیا۔

﴿ طِبرانی ، ابوقعیم ، ابن عساکر ﴾

حضرت مغیرہ طفیہ نے اپنی والدہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت بچوں جو آپ حضرت مغیرہ طفیہ نے اپنی والدہ سے روایت کی ہے۔ اس نے بچین میں ان کے وضو کے پانی جسے قد کی تقی ہے۔ اس نے بچین میں ان کے وضو کے پانی میں ہاتھ ڈ ال دیا تھا، اس پر انہوں نے دعا کی: ''یضع اللہ فو نک'' اللہ تعالیٰ تیرے زمانہ کو ضا کع

کر دے تو وہ اب تک نہ بڑھی اور نہ جوان ہو گی۔

﴿ اين اني الدنيا مجاني الدعوة ، ابن عساكر ﴾

حضرت میناء موں عبد الرحمٰن بن عوف رفظ اللہ سے روایت ہے۔ ایک عورت حضرت سعد رفظ اللہ کو ادھر سے جھا نکا کرتی تھی اور وہ اسے منع کیا کرتے تھے مگر وہ باز ندآتی تھی۔ ایک ون اس نے جھا نکا تو فرمایا: "شاہ و جھک" تو اس کا چرولوث گیا۔

﴿ این الى الدنیا ، ابن عسا كر ﴾

محور از مین میں هنس کیا:

حفرت تیس طَفِینهٔ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آ دی نے حضرت علی طَفِینه کو گالی دی اس پر حضرت سعد طَفِینهٔ نے دعا ما گی:

اللهم ان هذا يشتم و ليا من اوليا تك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك

اے القد! اس مخص نے تیرے ایک ولی مقرب کوگالی وی ہے۔ یہ جمع جانے نہ پائے کہ تمام لوگ تیری قدرت کا مظاہرہ اس طرح تیری قدرت کا مظاہرہ اس طرح کر ایا کہ اس کا محور از بین بیں جنس کیا اور اس نے اس کوسر کے بل پھروں پروے مارا اور اس کا و ماغ پاش ہوگیا اور وہ وہیں مرکبیا۔

فو حاکم که حضرت مصعب بن معد فظی ہے روایت ہے کہ حضرت معد فظی نے ایک فخص پر بدوعا کی تو اس کے پاس اونٹنی آئی اوراس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اس پر حضرت معد فظی نے ایک غلام آزاد کر کے عہد کیا اور آئندہ کسی کو بدوعا نہ دول گا۔

حضرت کی بن عبدالرحمٰن بن لیبه صفحهٔ نے اپنے والدی انہوں نے ان کے دادا ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے ان کے دادا ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کے حضرت سعد بن الی وقاص صفحهٔ نے دعا کی اور کہا: اے اللہ! میری اولا دکمسن ہے میری عمراتی بڑھا کہ دو ، غ ہو جا کمیں ، چنانچہان کی موت ان سے بیس سال دور رہی۔ بھی ،ابن عساکر کی

حضرت عامر بن معد رفظت ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت معد بن الی وقاص فظیم

ے ایک مخص کے پاس ہے گڑ رے تو انہوں نے اسے حصرت علی مرتضٰی طفی اور حصرت طلحہ وحضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو برا کہتا بایا۔

حضرت سعد رفظ الله نے اس آدمی ہے کہا: تو ان لوگوں کو برا کہتا ہے جن کیلئے اللہ تعالیٰ کی جا ب
ہوہ سبقت ہے جو سبقت ان کیلئے اس نے مقرر کر رکھی تھی۔ خدا کی شم! اگر تو ان حضرات کو برا کہنے
ہے زبان کو بند ندر کھے گا تو میں تھے پر اللہ تعالیٰ ہے بدوعا کروں گا۔ بیئن کراس نے کہا: آپ جھے ایسا
ور اتے ہیں کہ گویا نبی ہیں۔ اس پر حضرت سعد طرفی ہے نے وعا کی کہا ہے اللہ! بی خض ایسے حضرات کو برا
کہتا ہے جن کیلئے میری جانب ہے وہ سبقت ہے جو تو نے ان کیلئے مقرر کر رکھی ہے تو آج ہی اس کواس
کہتا ہے جن کیلئے میری جانب سے وہ سبقت ہے جو تو نے ان کیلئے مقرر کر رکھی ہے تو آج ہی اس کواس
کابدلہ دید ہے تو ایک اور شی آئی ۔ لوگوں نے اور شی کوراستہ دید یا اور اس اور شی نے اس خض کو کہا ڈالا پھر ہم
نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد دینے کے بیچے دوڑ تے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا: اے ابواسحاق
میں اللہ تھی لی نے آپ کی دعا قبول فر ہا ہی۔

﴿ طِبرانی ﴾

## ما لك بن ربيعه وهي الكيانية وعافر مانا:

معفرت یزید بن ابوم یم را نینسیانی والد ما لک بن ربیدسلولی طفی است کی ہے کہ بن ربیدسلولی طفی است کی ہے کہ بن ربیدسلولی طفی است کی ہے کہ بی کریم سیان کی اولا دیس برکت ہوتو ان کے ای لڑکے پیدا ہوئے۔
پیرا ہوئے۔
پیرا ہوئے۔
پیرا ہوئے۔
پیرا ہوئے۔

## حضرت عبدالله بن عتبه صفحه الملئة وعافر مانا:

حضرت عبدالله بن عتبہ طفی ام ولد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یس نے اپ آقا حضرت عبدالله بن عتبہ طفی ام ولد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا جھے حضرت عبدالله بن عتبہ طفی اسے او چھا آپ کو ٹی کر یم علی کی کوئی بات یا د ہے؟ انہوں نے کہا جھے یہ بات خوب یا د ہے کہ بیل پانچ یا چھ برس کا بچہ تھ تو ٹی کر یم علی کے نے بھے اپنی گود بیل بھایا اور میرے لیے اور میری اولاد کیلئے برکت کی دعا فر مائی تھی۔ وہ کہتے بیں کہ ہم اس دعا کا اثر میر بہانے تیں کہ ہم اس دعا کا اثر میر بہانے نے بہانے کے ایس کہ ہم بوڑے۔

﴿ اللهِ ﴾

## حضرت نابغه رضي كيليخ وعافر مانا:

حضرت يعلى بن اشدق رئينيد ہے روايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی نے اس حضرت نابغہ طفی ہے سنا ہے جو تی جعدہ کا نابغہ طفی ہے۔ وہ کہنا ہے جس نے رسول اللہ علی کو ایک اپنا شعر سنایا تو حضور نی کریم علی ہے ۔ ''لا یعضض اللہ فیماک''''اللہ تعالی تمہارے مشہور نی کریم علی ہے۔ ''لا یعضض اللہ فیماک''''اللہ تعالی تمہارے منہ کو بے رونی نہ کرے۔'' تو جس نے اس نابغہ طفی ہے۔ وہ ایک سوسال ہے زیاوہ کی عمر کا تھا گراس کا ایک وانت بھی نہ کرا تھا۔

اس کے بعد بیکتی رئیسے نے حضرت نابغہ کے ایک سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اور اس سے حضرت ابن ابی الاسامہ کے مشہد ہے ایک اور سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت نابغہ کے دائت گرتا تو دوسرا دائت اس کی جگہ نمودار ہوجا تا تھا اور ابن اسکن رخایت ہے ۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ ابن اسکن رخایت ہے ۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ عن السکن رخایت ہے ۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ عن المسکن رخایت ہے ۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ عن اللہ کی وعا کی برکت سے حضرت نابغہ من اللہ کے دائت برف سے زیادہ سفیدہ چکھ ارمیں نے دیکھے ہیں۔ حضرت ثابت بن زید منطق کے دعا فرمانا:

حضرت ابن عائذ رائیسے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ثابت بن بزید طفی نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ میں نگ میرے یا وک میں لنگ ہے۔ وہ زمین کونہیں لگتا، حضور نبی کریم میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ میرے لیے دعا کی اور میں اچھا ہو گیا اور وہ یا وک دوسرے یا وک کے برابر ہوکر زمین سے لکنے لگا۔ میرے لیے دعا کی اور میں اچھا ہو گیا اور وہ یا وک دوسرے یا وک کے برابر ہوکر زمین سے لکنے لگا۔

## حضرت مقداد والمانا:

حضرت ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت ضباعہ رضی اللہ عنہا حضرت زبیر طفی کی زوجیت میں تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت مقداد طفی کی کام ہے بقیع تشریف لے گئے اور وہ ایک ویران جگہ ش پہنچ اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اچا تک ایک چوبا سوراخ ہے و بنار نکال کر لایا اور ایک ایک کرے ہوگے وہ ان تمام دیناروں کو لے کر ایا اور ایک ایک کرے ہوگئے ہوگئے وہ ان تمام دیناروں کو لے کر نمی کرے ہوئی کی خدمت میں ما ضر ہوئے اور حضور نبی کریے ہوگئے ہے سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور نبی کریے ہوگئے نے فر مایا: کیا تم حضرت میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا۔ انہوں نے عرض کیا۔ نبیس فر مایا: تم حضرت مقداد حفی کیا تھی دیا تر منہیں ہے۔ اللہ تعالی اس میں تمہارے لیے برکت عطا فر مائے۔ حضرت ضباعہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ان دیناروں کا آخری دینار ختم نہیں ہوا کہ میں نے دیکھا مقداد حفی کا گرعمہ و چا ندی ہے جرگیا ہے۔

﴿ الرقيم ﴾

## حضرت ابوسمر مصفحه كيليخ وعافر مانا:

حضرت ابوہرہ فظی ہے روایت ہے کہ ان کے والدنی کریم علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم علی نے ان کی اولا دکیلئے دعا فر مائی تو وہ اب تک اپنی اولا دمیں بزرگ ہیں۔ فرطبرانی کی

حضرت عمره بن الحمل تطافی ہے دوایت ہے کہ میں نے نبی کر پیم علیہ کو ووردہ پیش کیا تو آپ نے ان کیسے دعا فرمائی:''اے مولی کریم!اس کے شاب کو قائم رکھ تو ان پر بہت سے سال گزر گئے گر ایک بال بھی سفید دکھائی نہ دیا۔''

🛊 مندابن ابی شیبه، ابوهیم ، ابن عسا کر 🦫

## حطرت ضمر وبن تعليد والمنافظة كمين وعافر مانا:

حضرت ضمرہ بن تقلبہ بنمری طفیہ سے روایت ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ! میرے لیے شہادت کی اللہ تعالیٰ ہے دعا سیجے ۔ حضور نبی کریم علیہ نے دعا فرمائی:

اللهم اني احرم دم ابن چعلبه على المشركين

اے اللہ! میں ابن تُعلَبہ ﷺ کے خون کومشرکوں پرحرام کرتا ہوں تو انہوں نے طویل عمریا کی اور بمیشہ کا فروں پرحملہ کرتے اور ان کی صفوں کو چیرڈ النے مگر پھر پی وسلامت واپس آ جاتے رہے۔ میشہ کا فروں پرحملہ کرتے اور ان کی صفوں کو چیرڈ النے مگر پھر پی وسلامت واپس آ جاتے رہے۔

ایک میبودی کیلئے دعا:

سند مجبول حفرت انس طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک یہودی ٹی کریم علی کے ساتھ ہے ساتھ میں ان میں کریم علی کے ساتھ میں اس میں کریم علی کے ساتھ میں اس میں ان میں کریم علی کے ساتھ میں ان میں کریم علی کہ ان میں کریم علی کہ ان میں کریم علی کہ ان میں کہا تو ٹی کریم علی کے ان میں کہا تو ٹی کریم علی کے ان میں ان میں کہا ہے نے فر مایا:" هداک اللہ" بالا آخروہ یہودی مسلمان ہوگیا۔

4 Pr. >

حضرت عبدالحمید بن سلمہ من جھڑا کیا اور نبی کریم تنافیہ کے پاس یہ مقدمہ لے گئے۔ ان کے والدین والدین اللہ بن نے ان کے بارے میں جھڑا کیا اور نبی کریم تنافیہ کے پاس یہ مقدمہ لے گئے۔ ان کے والدین میں سے ایک کا فر تفا اور ایک مسلمان ۔ نبی کریم تنافیہ نے ان کو اختیار دیا کہ جس کے پاس رہنا جا ہے چلا جائے تو کا فر کی طرف متوجہ ہوا۔ حضور نبی کریم تنافیہ نے دعا فر مائی: اے اللہ! اس کی رہنمائی کر، پھروہ مسلمان کی طرف متوجہ ہوا اور نبی کریم تنافیہ نے مسلمان کے جن میں اس فیصلہ کردیا۔

﴿ ابْن سعد ﴾

## اے اللہ! اس کو یاک کردے:

حضرت ابوامامہ علیہ ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان نی کر یم علیہ کے پاس
آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ابھے زیا کرنے کی اجازت دیجے، یہ من کر اس کی قوم کے
لوگوں نے جبڑکا۔ گرنی کر یم علیہ نے فرمایا: میرے قریب آؤ، تو وہ حضور نی کر یم علیہ کے قریب آیا۔
آپ علیہ نے فرمایا: بیٹے جاؤ، وہ بیٹے گیا۔ فرمایا: کیاتم اپنی ماں کیلئے زیا کو پہند کروں گے؟ اس نے کہا:
نہیں۔ فرمایا: بارگوں بھی پہند نہ کریں کے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ ذیا کیا جائے، پھر فرمایا: کیاتم پہند کرتے
ہوکہ تہاری بیٹی سے کوئی زیا کرے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ علیہ ایک ہی ہرگز پہند نہ کروں گا۔ فرمایا:
لوگ بھی یہ پہندو کرو گے کہ کوئی تہاری
لوگ بھی یہ پہندو کرو گے کہ کوئی تہاری
کرے ۔ حضور نی کریم علیہ نے فرمایا: لوگ بھی ای طرح پہندنیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جھے آپ پر قربان
کرے ۔ حضور نی کریم علیہ نے فرمایا: لوگ بھی ای طرح پہندئیں کرتے کہ ان کی بہنوں سے زیا کیا

جائے۔ کیاتم اپنی پھوپھی کیلئے ز تا پیند کرو گے؟ اس نے کہا: خدا کی شم! ہرگز نہیں۔اللہ تعالیٰ جھے آپ پر قربان کرے۔ فرمایا: لوگ بھی اس طرح پیند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی پھوپھیوں سے زنا کرے۔ پھر فرمایا: کیاتم پیند کرو گے کہ کوئی تمہاری خالہ سے زنا کرے؟ اس نے کہا: خدا کی شم! ہرگز نہیں۔اللہ تعالیٰ جھے آپ پر قربان کرے۔ فرمایا ای طرح لوگ بھی پیند نہیں کرتے کہان کی خالا وَل سے زنا کیا جائے۔ جھے آپ پر قربان کرے۔ کہا کہ اسکے بعد حضور نبی کر یم علیہ نے اپنا وست اقد س اسکے سینے پر دکھا اور دعا فرمائی۔ اللہ ماغفو ذنبه و طهر قلبه و احصن فوجه

ترجمہ:''اےاللہ!اسکے گناہ بخش دےاوراسکو پاک کردےاوراسکی شرمگاہ کو محفوظ رکھے۔'' تواس کے بعدوہ جوان کسی کی طرف ملتفت نہ ہوا۔

﴿ احمد ، شعب الايمان ﴾

## حضرت إلى بن كعب عقالة كيلية وعافر مانا:

حضرت سلیمان بن صرد صفحت ہے روایت ہے کہ الی بن کعب صفحت نی کر یم سلط کے پاس ایسے دو شخصوں کولائے جو قر اُت میں اختلاف رکھتے تھے اور ہر ایک کہی کہتا تھا کہ مجھے نی کر یم سلط کے پڑھایا ہے تو صفور نمی کر یم سلط کے ان دونوں کی قر اُت می اور فر مایا: دونوں نے اچھا پڑھا۔ ہے ان دونوں کی قر اُت می اور فر مایا: دونوں نے اچھا پڑھا۔ حضرت الی طفق کے بیان کرنے ہیں کہ بیس کرمیرے دل میں ایسا شک واقع ہوا جو ز مانہ جا ہنیت

معرت ابی طفقہ بیان کرنے ہیں کہ بیان کرمیرے دل میں ایسا شک واس ہوا جوز مانہ جا ہیں۔ کے شک سے زیادہ شدید تھا۔ اس پر رسول اللہ علقہ نے میرے سینے پر دست اقدس رکھااور فر مایا:

"اللهم اذهب عنه الشيطان"

ترجمه:"اے اللہ!اس ہے شیطانی وسوسہ دور کردے۔"

تو میں خشیت الی سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ کو یا میں اللہ تعالیٰ کی طرف خوفز دہ ہوکر د مکھ رہا تھا۔ ﴿ سِبْقَ ﴾

## حضرت ابن عباس طفية كيلية دعافر مانا:

حضرت ابن عمال طَقَيْنَهُ من روايت ب- انبول في فرمايا كه ني كريم عليه في محصور وسية موئة مايا: "اللهم فقهه في المدين" الالله الله! الكودين من فضيلت عطافرما-

جناری مسلم ﴾
اوراس روایت کو جا کم رانشی نے نقل کیا اور بیمنی رانشی وابوقیم حمیم اللہ نے انہی سے دوسری سند
کے ساتھ روایت کر کے زیادہ کیا کہ'' وعلمہ التا ویل '' اورا ہے تغییر کاعلم عطا کر۔

حضرت ابن عباس صفحه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے میرے سر پر دست اقدس چیر کر مجھے حکمت کی دعا دی۔ اس کے بعد نبی کریم علی کی دعانے ہمیشہ میری دھیری کی گا۔ ۱۶ اجمد ، ابوھیم کا

حضرت ابن عباس فظف سروايت ہے كہ نى كريم علق نے مجمد وعاديت ہوئے فرمايا:

#### "اللهم اعطه الحكمة و علمه التاويل"

﴿ ابوقعيم ﴾

حضرت ابن عباس منظم ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے مجھے دعا دیتے ہوئے فرمایا: اے اللہ!اے قرآن کی تغییر کاعلم عطافر ما۔

6 d b >

حضرت ابن عمر صفحته سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقہ نے حضرت عبداللہ بن عباس صفحته کو دعا دی: ''اے اللہ! حضرت عبداللہ صفحته کو برکت دے اور اس ہے عم کو پھیلا۔'' (ابن عدی کا

حضرت انس من الله الله وعافر مانا:

حضرت انس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ نی کریم علی نے بیجے وعا ویتے ہوئے فرمایا: اے اللہ! حضرت انس فظی ہے مال واولا دیس کثر ت دے اور جوتو رزق انہیں عطا فر مائے ، اس میں نہیں برکت وے۔ حضرت انس فظی نے فرمایا: خدا کی قتم! میرے مال میں بہت کثرت ہوئی اور میں نہیں برکت وے۔ حضرت انس فظی کے دخترت انس فظی کے نہیں اس میں بہت کر ت میں بیٹی آ منہ میں اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بھر وہ میں جاج کے آئے تک میرے صب سے ایک سوانیس اولا وون کی گئی۔ حض اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بھر وہ میں جاج کے آئے تک میرے صب سے ایک سوانیس اولا وون کی گئی۔ خش اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بھر وہ میں جاج کے آئے تک میرے صب سے ایک سوانیس اولا وون کی گئی۔

حضرت انس من کے سے روایت ہے کہ نبی کریم سیالتے نے ان کیلئے دعا کی. اے اللہ! ان کی عمر زیادہ کراوران کے مال میں کثرت دے اورانہیں بخش دے۔

و يعي كه

حضرت ابوالعالیہ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت انس ری ایاغ تھا جوسال میں دومر تنبہ پھل لا تا تھا اور اس باغ میں ایک خاص قتم کی بوقعی جس سے مشک کی ما نندخوشبومہکتی تھی۔ میں دومر تنبہ پھل لا تا تھا اور اس باغ میں ایک خاص قتم کی بوقعی جس سے مشک کی ما نندخوشبومہکتی تھی۔ ﴿ تر نہی جَائِق ﴾

حضرت حمید ﷺ ہے روایت ہے کہ حضرت انس ﷺ کی عمر ننا نوے سال کی ہوئی اور وہ انیس ہجری میں فوت ہوئے۔

﴿ تِينَى ﴾

حضرت انس منظی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عظی نے جھے دعا دی کر''اے۔
انٹدا ان کے مال میں کثرت وے اور ان کی عمر میں زیادتی کر اور انہیں پخش دے' تو میں نے ایک ہودو
اپنی صلبی اولا دکو دنن کیا ہے اور میرے پھل سال میں دو مرتبہ آیا کرتے تھے اور میں اتنا جیا کہ میں اپنی
زندگی ہے اکتا گیا اب میں چیمی دنیائے مغفرت کا امید دار ہول۔

ابن سعد ﴾ دخرت انس معلیہ سے روایت ہے۔ انہول نے کہا کہ نبی کریم علیہ ہے جومیرے لیے اور

میری اورا د سیسے اور مال کیلئے دعا فر مائی ،ا ہے میں خوب بہی تماہوں۔

﴿ ابن معد ﴾

## حضرت ابو مريره وظفيته كيليّه وعافر مانا:

حضرت ابو ہریرہ نظافیہ ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا روئے زمین پرکوئی مومن مرو وعورت ایسانہیں ہے جو مجھ سے محبت ندر کھتا ہو؟ راوی نے پوچھا آپ کواس کاعلم کیسے ہے؟ فرمایا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی وائدہ کواسلام کی دعوت و بتا تھا مگر وہ انکار کرتی تھیں۔اس پر میں نے عرض کیا یا رسول القد علاقے! آپ القد تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ابو ہریرہ مظافیہ کی والدہ کواسلام کی ہدایت نصیب فرمائے۔

آی کریم الله الله الله و ان محمدا د سول الله " پھر میں گھر وا پس گیا تو میر ے داخل ہوتے ہی میری والدہ نے کہا:
"اشهدان لا الله الا الله و ان محمدا د سول الله " پھر میں رسول الله الله کے در بار میں حاضر ہوا
اور میرا حال بیتھا کہ میں خوشی ہے رور ہا تھا۔ جیسا کہ میں اس کے انکار کے فم میں رویا کرتا تھا۔ میں نے
عرض کیا یا رسول الله علیہ الله تعالی نے آپ کی دعا تبول فر مالی اور ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت وے دی
اور وہ اسلام لے آئی۔ اب آپ اللہ سے بیدعا کیجئے کہ وہ مجھ کو اور میری والدہ کو تمام مسلمانوں کے
نزدیک محبوب بنادے اور ان کی محبت ہی رے دلول میں پیدا کردے۔

اس پر رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے وعافر مائی کہ اے خدا اپنے اس بندے کو اور اس کی ماں کو اپنے تمام مسلمان بندول کے زو کیے محبوب کر دے اور ان سب کی محبت ان ووٹوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ اس وعاکی برکت ہے روئے زمین پر کوئی مؤمن مروعورت ایسانہیں ہے جو مجھے محبوب نہ رکھتا ہوا ور میں اس محبت نہ رکھتا ہوں۔

حضرت سمائب عليه الميلية وعافر مانا:

حضرت جعد بن عبدالرحمٰن نظیمه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سائب بن بزید

حَقِیْ الله علی الل

## حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حفظه كيليج دعا فرمانا:

حضرت الس طَحْقَة سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و اللہ نے دوسری و سے ہوئے فرمایا: ''باد ک اللہ فک ''اللہ تعالیٰ تہمیں برکت و ے۔ ابن سعد و بیجی تھم اللہ نے دوسری سند کے ساتھ روایت کی اس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن و اللہ نے فرمایا میں نے اپنا ہے حال دیکھا ہے کہ اگر میں پھر بھی افعا تا تو میں اس کی تو تع رکھی تھا کہ اس کے پنچ سونایا جا ندی حاصل کروں گا۔ و یکھا ہے کہ اگر میں پھر بھی افعا تا تو میں اس کی تو تع رکھی تھا کہ اس کے پنچ سونایا جا ندی حاصل کروں گا۔

## حضرت عروه بارقى في الله كيليخ دعافر مانا:

حضرت عروہ بار تی دخصہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ساتھ نے ان کے لیے خرید وفر وخت میں پر کت کی دے فر مائی تو اگر وہ مٹی بھی خرید تے تھے تو اس میں انہیں نفع ہوتا تھا۔

﴿ تِيهِ أَنْ وَالْوَقِيمِ ﴾

حضرت عروہ بارتی تعقیقہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقہ نے جمعے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت دے۔ تو میں پہنے بھی خرید تا جھے اس میں نفع ضرور ہوتا تھا۔

﴿الرقيم ﴾

ابولغيم رفي عيد في انبى سے ايک اور سند کے ساتھ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عليہ في نے مير سے ليے دعافر مائی ' بارک اللہ لک في صفقة يعينک ' تو ش مدينه طيبہ کے بازار کناسه من کھڑ اہوتا تو پغير جاليس ہزارنفع کمائے اپنے گھر نہيں واپس آتا تھا۔

## حضرت عبدالله بن جعفر في الكيك دعا فرماتا:

بسند حسن عمر و بن حریث طفی است ہے کہ نمی کریم سیالی حضرت عبداللہ بن جعفر طفی انکہ کے است حضرت عبداللہ بن جعفر طفی انکہ کے اس سے گزرے تو وہ کھیل کو د میں کچھ فروخت کر رہے تھے اس وقت نمی کریم علی نے ان کے لیے دعا فر مائی کہ اے فدااس کی تنجارت میں اسے پر کت وے۔

﴿ ابن ابي شيبه الويعليٰ ، يهيل ﴾

## حضرت المسليم رضى الله عنها كيليّ وعافر مانا:

حضرت اسحاق بن عبدالقد بن ابوطلحه تطفیله حضرت انس طفیله سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابوطلحہ حضرت اس طفیله سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابوطلحہ حضرت اس وقت گھرے باہر تھے جب ان کہ ابدیت و یکھا کہ وہ بچونو ت ہوگیا۔ ابوطلحہ حضرت ابولا کہ دوہ بچونو ت ہوگیا۔ جب ابولا کہ مکان کے ایک کوشے میں لٹا ویا۔ جب ابولا کی ابدیت و یکھا کہ وہ بچری بابت بوجھا اہلیہ نے کہا اس کے سائس کوسکون ہے اور میں امید رکھتی طلحہ حضرت انہوں نے بچری بابت بوجھا اہلیہ نے کہا اس کے سائس کوسکون ہے اور میں امید رکھتی

ہوں کہ وہ آ رام میں ہے۔ ابوطلحہ ضفی نے گمان کیا کہ وہ بچ کہ در بی ہے پھر انہوں نے رات بسر کی جب صبح مسل کر کے باہر جانے کا ارادہ کیا تو اہلیہ نے انہیں بتایا کہ وہ بچ فوت ہو گیا ہے۔ ابوطلحہ صفی نے نمی کریم علی کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد نبی کریم علی ہے جو بچھ کہ واقعہ گزراتھ عرض کیا اس پر نبی کریم علی کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد نبی کریم علی ہے جو بچھ کہ واقعہ گزراتھ عرض کیا اس پر نبی کریم علی ہے نہ مایا یقین ہے کہ اللہ تھا لی تم وونوں کی آج رات میں تنہارے لیے برکت عطافر مائے۔ کریم علی ہے کہ اللہ تھا لی تم وونوں کی آج رات میں تنہارے لیے برکت عطافر مائے رسم کی بھی اللہ بھی تبہارے کے برکت عطافر مائے رسم کی بھی تھی اللہ بھی تبہارے کی ہوئے کے ساتھ کو بخاری مسلم کی بھی تاری مسلم کی بھی تاری مسلم کی بھی تاری مسلم کی بھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تاری مسلم کی بھی تھی تھی تاری مسلم کی بھی تاری مسلم کی تاریخ کی تاری مسلم کی تاری مسلم کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاری مسلم کی تاریخ کی

سفیان رخیتیند نے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری شخص نے بتایا اس کے بعد ان وونول سے تو اولا دیں ہوئمیں اور وہ سب کے سب قرآن کے قاری وعالم ہوئے۔

حفرت ثابت طالبہ حفرت اللہ عنہا کا ایک بچے تف اور وہ فوت ہوگیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اسے کپڑے بیل لیپ سے ام سلیم رضی اللہ عنہا کا ایک بچے تف اور وہ فوت ہوگیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اسے کپڑے بیل لیپ کر ایک کوشے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ابوطلی ضالبہ الدرآئے اور انہوں نے پوچی میرے بینے نے رات کا کھانا کھایا۔

رات کیسی گزاری۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہ اگر کوئی شخص تہمیں کوئی چیز عاریہ ور وہ شخص تم سے ور انہوں نے رات کا کھانا کھایا۔

اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہ اگر کوئی شخص تہمیں کوئی چیز عاریہ ور دو شخص تم سے ور چیز نے کہا نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ تعالی نے تہمیں بیٹا عاریہ ویا تق اور اس نے اسے تم سے نے لیا ہے پھر دوسرے ون ابوطلی رضی اللہ عنہا کی بات نمی کریم علیہ نے کہا اللہ تعالی کے چونکہ ابوطلی صفحیت کی تھی۔ اس پر نبی کریم علیہ نے فر مایا اللہ تعالی تم کی اس پر نبی کریم علیہ نے فر مایا اللہ تعالی تم کے اس پر نبی کریم علیہ نے فر مایا اللہ تعالی تم کے دونوں کی آج رات میں تمہمیں پر کرت و ہے۔

حضرت امسلیم رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے وہ بچہ جنا جس کا نام عبداللہ رکھا۔لوگوں نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ اپنے زیانے میں خیرالناس تھے۔

حضرت عبدالله بن مشام صفي علي وعافر مانا:

حضرت الوقتيل رخينه سے روایت ہے کہ وہ اپنے دادا عبداللہ بن ہشام طاقت کے ساتھ بازار غلہ خرید نے جایا کرتے اوران بازار غلہ خرید نے جایا کرتے تھے تو انہیں حضرت زبیر طاقت اوران سے کہا کرتے کے ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کرلیں کیونکہ نبی کریم علی نے تہمارے لیے برکت کی سے کہا کرتے کہ جمیں بھی اپنے ساتھ شریک کرلیں کیونکہ نبی کریم علی نے تہمارے لیے برکت کی

دعا فر ، کی ہے تو وہ ان کوشر یک کر رہے کرتے تھے اور اکثر سالم اونٹ جبیبا بھی ہوتا نفع میں لے لی<u>ا</u> کرتے اور اپنے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔

🛊 بخاري 🌢

حضرت حكيم بن حزام هي المائة كيليّ وعافر مانا:

حضرت ابوصین را نشیب مدینہ کے ایک بزرگ ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کرم معلقہ نے عکیم بن حزام حفظت کوایک ویتار دے کر قربانی کا جانورخریدنے بھیجا۔ وہ جانور لے کرآ رہے تھے کہ ا بیٹ خریدارٹل گیا اوراس کے ہاتھ دو دینار کا فروخت کر دیا۔ پھرا بیک دینارے جانورخرید کرلائے اوروہ جانور اور ایک دینار حضور نی کریم علی کوپیش کیا۔ اس وقت حضور نی کریم علی نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں انہیں پر کت و ہے۔

﴿ المان معد ﴾

حضرت تھیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ دہ تجارت میں نصیب ورشخص تھے وہ جوخر پدتے اس میں ضرور تفع ہوتا۔

﴿ ابن سعد ﴾

## قريش كى مغفرت كيليخ دعافر مانا:

حضرت ابن الی اسامہ حضی المحضرت ابن عماس حضی ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا تکہ نی کریم علی نے فرمایا: اے املہ! جس طرح تونے ابتدا میں قریش کوعذاب کا مزہ چکھایا اس طرح انہیں آخر بیل بخشش کامزه چکها۔

﴿ تاریخ بخاری ، ابولیعلی ، ابولیم ﴾

حضرت ابن مسعود ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیان نے نے فر مایا: اے اللہ! ابتداء میں تونے قریش کوعذاب وخواری کا مزہ چکھایا ، اب ان کوآ خرمیں بخشش وکرم کا مزہ چکھا۔ ﴿ طبالي وابوقعيم ﴾

حضرت ابراہیم بن محمد ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے اے نبی کریم علیہ کی طرف مرفوع کیا ہے کہ نبی کریم علاقے نے زبیر بن ابوسلمٰی کی طرف دیکھا۔اس کی عمراس وقت سوسال کی تھی ، پھرحضور نبی كريم سليق نے فر مايا: "اللهم اعذني من شيطانه" اے الله! اس شيطان كي شيطانيت سے مجھے پتاہ میں رکھ، اتو اس نے مرتے دم تک کوئی شعر نہ کہا، یہاں تک کہ وہ مرگیا۔

﴿ ابوالفرح اصبا في الاعاني ، زبير بن بكار ﴾

حضرت خالد بن اسید بن ابوالعیص رفظ نیم میں بہت زیادہ خودی تھی پھر جب وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور نبی کریم علی نے ان کو دیکھا تو فر مایا: اے اللہ! اس کی خودی کواور زیادہ کر دے تو اس کے بعد آج تک ان کی اولا و بیں خودی موجود ہے۔ یزید بن نمر رائیسیدے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخص سرین کے بل بیٹھا ویکھا، اس نے بتا کہ بیٹ ویکھا، اس نے بتا کہ بیٹ ایک دن نبی کریم علقے کے آئے ہے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے بتے اپنے گدھے پرسوار گزرا تھا۔
مضور نبی کریم علقے نے فر مایا اے اللہ! اسکی ٹانگیں توڑ دیتواس کے بعد بھی گدھے پرسوار ہوکرنہ چل سکا۔
مضور نبی کریم علقے نے فر مایا اے اللہ! اسکی ٹانگیں تو ڑ دیتواس کے بعد بھی گدھے پرسوار ہوکرنہ چل سکا۔

## سركاردوعالم عنيسة اوردوسري دعائين

حضرت صحر الغامدى فضي ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم اللہ نے فر ہایا: "الملہ م باد ک لامتی فی بکور ہا" چونکہ حضرت صحر فضی ایک تجارت پیشہ فض سے وہ اپنے لڑکوں کو اول دن میں ہی تجارت کیلئے بھیجا کرتے تھے تو اسے دولت مند ہوئے اور اتنا وافر مال ہوا کہ وہ نہیں جانے شنے کہ کہاں کہاں اسے رکھا ہے۔

﴿ احدالاربعه ابن خزيمه، يمكي ﴾

## نفرت محبت میں تبدیل:

حضرت ابن عمر صفح کے سے دوایت ہے کہ ایک عورت نے ٹی کر پم سیکی ہے۔ اپ شوہر کی شکایت کی۔ حضور ٹی کر پم سیکی ہے۔ اس نے کہا: ہاں، کی۔ حضور ٹی کر پم سیکی ہے۔ اس نے کہا: ہاں، حضور ٹی کر پم سیکی ہے۔ اور سے سروں کو میرے قریب لاؤ پھر حضور ٹی کر پم سیکی ہے ۔ نے اپنی حضور نبی کر پم سیکی ہے ۔ نے اپنی بیٹانی میارک اس عورت کے شوہر کی پیٹانی پر رکھی اور اسکے بعد دعا فرمائی:

"اللهم الف بينهما وجبب احدهما الي صاحبه

تر جمہ: ''اے اللہ! ان دونوں کے درمیان القت پیدا کر دے اور ایک دوسرے میں محبت ڈال دے۔''

کے عرصہ بعد وہ عورت حضور نی کر یم علیہ کے دربار میں آئی اوراس نے حضور نی کر یم علیہ کی قدم بوی کی سیالی کی ۔ حضور نی کر یم علیہ کے دربار میں آئی اوراس نے حضور نی کر یم علیہ کی قدم بوی کی ۔ حضور نی کر یم علیہ نے بوچھا: تم اور تمہارے شوہر کیسے ہیں؟ اس نے عرض کیا: کوئی محنت کی کمائی اور کوئی موروثی اولا د مجھے اپنے شوہر سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ بیرحال من کر حضور نی کر یم سیات نے نے فرمایا: "اشعد انی د سول الله" میں گوائی دیتا ہوں کہ میں اللہ کارسول اللہ ہوں۔

حضرت ابوا مامه كيليّ دعا فرمانا:

حضرت ابوامامہ ظی کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے غزوہ فرمایا، تو میں

شام يمن اورعراق كيلية وعافر مانا:

حضرت زید بن حارث صفی است روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے کی کی طفی ہے کی کی کا مطابقہ نے یمن کی طرف نظر فریا کروعا کی: "اللهم اقبل بقلوبهم" اے اللہ! ان کے دل متوجہ کروے۔ اس کے بعد شام کی طرف نظر فریا کی اور دعا فریا ئی: "اللهم اقبل بقلوبهم" پھر عراق کی جانب رخ فرکا کروعا کی: "اللهم اقبل بقلوبهم" کی طرف نظر فریا گی جانب رخ فرکا کروعا کی: "اللهم اقبل بقلوبهم"

( TE )

حضرت سلمہ بن اکوئ حفظت سے روایت ہے۔ ایک مخص نی کریم علق کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔حضور نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: اپنے دائے ہاتھ سے کھا، اس نے کہا: مجھے اس کے اٹھانے کی قدرت نہیں ہے۔

حضور نبی کریم علق نے فر مایا ' مختبے قدرت ہے گر تکبر نے مختبے اس سے باز رکھا ہے۔ راوی نے کہا کہاس کے بعدوہ اینا منہ تک لے جابی ندسکا۔

﴿مسلم﴾

حضرت عقبہ بن عامر حفظ اللہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے سبیعہ کو ہا کیں ہاتھ سے کھاتے موئے ویکھا تو فرمایا: اسے غزہ کی بیاری نے پکڑلیا ہے چنانچہ جب وہ غزہ علاقہ شام میں پہنچا تو طاعون نے اسے ہلاک کردیا۔

4 Ex. >

حضرت بریدہ صفی ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے نے ایک مخص کا حال ہو چھا جس کا نام قیس تھا پھر آپ نے فر مایا: زمین اسے کہیں قر اربخشے گی تو وہ جس سرزمین میں رہنے کیلئے جاتا تو وہاں شہرہ سکتا۔ یہاں تک کہوہ وہاں ہے کہیں اور چلا گیا۔

﴿ تَيْقَ ﴾

خلاف نبوى عمل كاوبال:

حبیب کے دونوں بیٹوں، ضمر ہ اور حضرت مہا جررضی الندعنہم ہے روایت ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ نبی کر یم سلطنے ایک لشکر کے ساتھ تشریف لے مسئے اور حضور نبی کریم سلطنے نے اونٹوں پر سوار اپنے اصحاب کونماز پڑھائی۔ایک آ دمی نے خلاف کیا اور زمین پراتر کرنماز پڑھی،اس پرحضور نبی کریم علی نے فر مایا:اس نے خلاف کیا ہے،القد تعالی اس ہے خلاف کرے تو وہ مخص نہیں مرایبال تک کہ اسلام ہے وہ نکل گیا۔ ﴿ ابن عسا کر ﴾

حضرت بكر بن شراخ هي كاايك يهودي تولل كرنا:

حضرت عبدالملک بن یعنی کیشی رانشد سے روایت ہے کہ حضرت بکر بن شداخ صفحہ ان خدام میں سے تھے جو نبی کریم علی کی خدمت کیا کرتے تھے اور وہ اس وفت بچے تھے جب وہ بالغ ہوئے تو نبی کریم علی ہوئے تو نبی کریم علی کہ اندام کی خدمت کیا کرتے تھے اور وہ اس وفت بچے تھے جب وہ بالغ ہوئے تو نبی کریم علی ہوئے ہوئے تو نبی کریم علی کرتا کرتا کریم علی کہ تا ہوں اللہ علی ہو چکا ہوں ) اس پرنبی کریم علی ہے نہ مراب میں مردوں کے زمرے میں بہنچ کیا ہوں (یعنی بالغ ہو چکا ہوں) اس پرنبی کریم علی ہے فرمایا اس نے اپنے قول ولفظ میں بچ کہ ہے۔اے القد!اے ظفر مندی عطافرہا۔

چنانچ جب حضرت عمر فی روق طفی کے خلافت کا زمانہ تھا تو حضرت بکر طفی کا اور بے قرار ہوکر منبر
انہوں نے ایک میہودی کو آل کر دیا تھا۔ حضرت عمر طفی کہ نے اس واقعہ کو بہت طلبے گردانا اور بے قرار ہوکر منبر
پرتشریف لائے اور فرمایا: امتد تع بلی نے جھے ولایت و خلافت لوگوں کے آل کرنے کیلئے نہیں عطافر مائی ہے،
میں اس محفق کو خدا کا خوف یاد ولاتا ہوں جس کو اس قبل کا علم ہو، وہ جھے آکر واقعہ بتائے۔ اس پر بکر بن شداخ طفی کھڑے ہوئی فاروق طفی کھڑے کھڑے کہ اور آل کا افرائی کا افرائی طفی کھڑے کھڑے کھڑے کہ کہ ایک منہودی کے قبل کا افرائی بیا ہے اب نجات پانے کیلئے کوئی دلیل پیش کرو۔ حضرت بکر طفی کہ الکہ ایک کہا کہ ضرور فیش کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ فلال محفق جہاد کیلئے گیا اور اس نے اپنا گھر بار میر سے میر دکر دیا، میں اس کے دواز سے پرآیا تو میں نے اس میہودی کو اس کے گھر میں موجود یایا، وہ کہتا تھا۔

واشعت غزہ الاسلام حتی خلوت بعوسه لیل التمام ابیت علی توانبها ویمسی علی قوداء لاحبة الحزام کان مجامع الربلات منها فنام ینهضون الی فنام ترجمہ: ''وہ غبارا الور بالوں والاخص جے اسلام نے دھوکہ دیا، میں نے تمام رات اس کی یوی سے شب باش کی ہے اور میں نے اس کی یوی کی چھاتی پردات گزاری ہے اور وہ فخص ایک اوثنی پردات گزارت ہے وہ بیشہ سنر میں رہتی ہے۔ اس کی یوی کے پیتا نول اور دانوں کا گوشت خوب فریہ ہے۔''

حفرت عمر فاروق طفی نے بیدواقعہ س کران کے قول کی تصدیق کی اوران کے خون کو باطل قرار دیا۔ بیہ نبی کریم کی وعا کا تتیجہ تھا۔

﴿ این منده ، این عسا کر ﴾

حضرت ابن عباس تفقی نه کے الفاظ میں روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے قرمایا: حضرت معاویہ تفقیله کو میں معاویہ تفقیله کومیرے پاس لاؤ۔ میں نے عرض کیا وہ کھانا کھارہے ہیں۔حضور نبی کریم علیہ نے دوسری مرتبداور تیسری

مرتبہ یمی فر مایا، پھرفر مایا. اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کونہ بھرے چنانچہاں کے بعدان کا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ ﴿مسلم بیبیق﴾

حضرت وحشی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ طفی نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسم کی سواری کے میچھے بیٹھے ہوئے تھے۔حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: اے معاویہ طفی اللہ اللہ اللہ وسم کی سواری کے میچھے بیٹھے ہوئے تھے۔حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: اے جسم کا کون سر حصہ مجھے ہے متصل ہے؟ انہوں نے کہا: میرا پیٹ ہے۔حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا اے اللہ! اس کے پیٹ کوعلم وطم سے مجروے۔

﴿ تاریخ بخاری ﴾

## غله ذخيره كرنے كاوبال:

حضرت الویکی براتینہ یے حضرت عثان طفیہ کے غلام قروخ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر طفیہ سے کسی نے کہا: آپ کے فلال غلام نے غلہ ذخیرہ کیا ہے تا کہ سرال قبمت پر فروخت کرے۔ یہ من کر حضرت عمر طفیہ نے فر مایا جو مسلمانوں پر کر حضرت عمر طفیہ نے فر مایا جو مسلمانوں پر غلہ روک کر گرال بیچ کیسے ذخیرہ کر سے گا، اللہ تعالی اے کوڑھ یہ افلاس میں جتلا کر دے گا۔ اس پراس غلام نے کہا: میں نے اپنے داموں سے فریدا ہے اور ہم اپنا ، ل فروخت کریں گے، پھر ابو یکی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمر طفیہ نے کہاں غلام کو بعد میں دیکھا تو وہ کوڑھ میں جتلا تھا۔

﴿ يَهِي ﴾

## بال كركت:

حضرت انس منطقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم منطقہ نے ایک مخص کو سجدے میں ویکھا کہ وہ اپنے بالوں کومٹی ہے بچاتا تھا اس پر حضور نبی کریم علیہ نے قرمایا. اے اللہ! اس کے بالوں کو بر باد کر دے۔ راوی نے کہا تو اس کے بال گر پڑے۔

﴿ الرقيم ﴾

حضرت عبدالملک بن ہارون بن عضر ہ رہایت سے والد اور دادا ہے انہوں نے ابور وان سے روایت کی کہ وہ بنی محرہ بن تھم ہے اونٹوں کے جروا ہے تھے۔ نبی کر پھوانے قریش ہے نبی کر اونٹوں کے مزیلہ میں تشریف لائے۔ ابور وان نے حضور نبی کر پھوانے کو و کھے کر کہا: آپ کون ہیں؟ حضور نبی کر پھوانے کو و کھے کر کہا: آپ کون ہیں؟ حضور نبی کر پھھانے نے فرمایا ایک فخص ہوں جو تہبارے اونٹوں میں آرام لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ وہی فخص ہیں جس کے بارے میں لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نبی ہوکر ظاہر ہوئے ہیں۔ فرمایا، ہاں! اس نے کہا اس نے کہا آپ میں صلاح نہ ہوگی۔

اس پر نبی کریم علی ہے بدوی فرمائی اور فرمایا "اللهم اطل شقاء ہو بقاء ہ"اے اللہ!ال الله اس پر نبی کریم علی ہے بدوی فرمائی اور فرمایا "اللهم اطل شقاء ہو و بقاء ہ"اے اللہ!ال کی شقاوت اور اس کی زندگی کو دراز کر دے۔ ہارون نے کہا کہ میں نے ابور وان کو بہت بوڑھا پایا، وہ موت کی تمنا کرتا تھ لوگوں نے اس ہے کہا: ہم تھے نبیس دیکھتے مگر رید کہ تھے نبی کریم علی کی بدو عانے

ہلاک کیا ہے۔اس نے کہا: ہرگزید بات نہیں ہے، میں ظہور اسلام کے بہت عرصہ بعد حضور نی کریم میں اللہ کے بہت عرصہ بعد حضور نی کریم میں اللہ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور میں نے اسلام قبول کیا ہے اور حضور نی کریم میں ہوتے نے میرے لیے وی و استغفار فرمائی ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور نی کریم میں کا کہ وعاسبقت کر گئے ہے۔

﴿ الرقيم ﴾

حضرت ابن عباس صفحت ہے روایت ہے کہ ایک جبٹی عورت ، نی کر میم اللہ کے پاس آئی اور اس نے کہا: مجھے مرگ کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ آپ میرے لیے دعا فر مائے۔حضور نی کر میم علی کے نے فر مایا: اگر تم چاہوتو صبر کرواور صبر جس تمہارے لیے جنت ہے اور اگر تم چاہوتو جس اللہ تعالیٰ سے دعا کرول کہ وہ تجھے عافیت ویدے۔ اس نے کہا جس صبر کرول گی۔ پھر کہا: جس مرگ جس بر ہند ہوجاتی ہول تو آپ علی اللہ اللہ سے بیدا عا سجیجے کہ جس بر ہند نہ ہول تو حضور نی کر میم علی ہے اس کی دعا فرمائی۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت مجاہد رفریقید ہے روایت ہے۔ ایک فہنم نے اونٹ فر ہدکر عرض کیا: یا رسول الله علی ایک شرک ہے۔ ایک فہنم نے اونٹ فر ہدکر عرض کیا: یا رسول الله علی ایک ہیں نے اونٹ فر بدا ہے آپ علی ہے ہے۔ اس میں میرے لیے برکت کی وعا سیجئے حضور نبی کر میں ملی ہے والونٹ وعا کی: اے اللہ! اس میں اس کیلئے برکت ہو، مگر وہ چند دان کے بعد مر گیا۔ پھر انہوں نے ووسرا اونٹ فر بدا اورعرض کیا: یا رسول الله علی اللہ اللہ تالی ہی ہے۔ اس میں میرے لیے برکت کی وعا سیجئے تو حضور نبی کر میں میرے لیے برکت کی وعا سیجئے تو حضور نبی کر میں میں اس کیلئے برکت ہو، مگر وہ بھی چند دان بعد مر گیا پھر انہوں نے سیرا اونٹ فرید ااورا ہے وعا کی اے اللہ اس میں اس کیلئے برکت ہو، مگر وہ بھی چند دان بعد مر گیا پھر انہوں نے تیسرا اونٹ فرید ااورا ہے وعا کی اے اللہ! اس کواس پر سوار کرتو یہ تیسرا اونٹ ان کے پاس میں سال رہا۔

پہنی رائشنے نے فرمایا: تیسری مرتبہ میں وعاا جابت کو پینی ، اور پہلی دو بار کی دعائے برکت امر آخرت کی طرف متوجہ ہوگئی۔)

435

حضرت ابن عمر طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نی کریم علی ہے۔ سنا ہے۔ آپوں نے کہا کہ میں نے نی کریم علی ہے۔ سنا ہے۔ آپ سنانی نے اپنی وزر و تخیے لازم ہے کہ بنی عصبہ کونہ چھوڑے آپ علی وغا میں فرمایا. اے ام ملام! یعنی تپ ولرزہ تخیے لازم ہے کہ بنی عصبہ کونہ چھوڑے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ کی نافر مانی کی ہے تو وہ سب بخار سے بچپڑ گئے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ کی نافر مانی کی ہے تو وہ سب بخار سے بچپڑ گئے۔

حضرت ام قیس رمنی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میر ابیٹا فوت ہوا تو بیس بے قرار ہوگی اور انہوں نے اس سے کہا جواسے مسل دے رہا تھا کہ میر سے بیٹے کو خشند سے پانی سے مسل نہ دو۔ مشندا پانی اسے مار ڈالے گا، پھر عکاشہ بن گھسن صفح ہے ہی کر پیم مقابقہ کے در بار بیس آئے اور ام قیس رضی اللہ عنہا کی بات حضور نبی کر بیم مقابقہ نبی کر بیم مقابقہ نبی کر میم مقابقہ نبی کے مردراز ہو، اللہ عنہا کی بات حضور نبی کر بیم مقابقہ سے تعلی کے حضور نبی کر میم مقابقہ نبی کے مردراز ہو، عورت نہیں جانتی کہ گرشتہ عمر کس طرح گزاری۔ مطلب سے کہ سرد پانی میت کو کیا نقصان پہنچائے گا؟

مجھے شیر کھائے تو کون ہے:

ایک دن وہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں عنسل کر رہی تھی اچا تک بھیڑئے نے اس پر جست کی ، چونکہ نبی کریم علیہ نے فر مایا تھا کہ اے شیر کھائے تو بھیڑئے نے اس کے جسم کا پڑھ حصہ کھا کر اے چھوڑ دیا ، جب لوگ اس کے پاس مہنچے تو وہ مرچکی تھی۔

این سعد رانشیر نے حضرت عاصم بن قاوہ طفی سے مرسلا اس کی ہانند روایت کی۔اس روایت میں اسود (شیر) کی جگہ اسد ہے۔)

﴿ ابن سعد، ابن عساكر ﴾

#### تعلبه بن حاطب كا واقعه:

حضرت ابوامامہ فضی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقلبہ بن حاطب نے حاضر ہوکر کہا: یا
رسول اللہ علی ہو تھا ہو، تھوڑا مال جس کا تو شکر اداکر سکے ، ایسے کثیر مال ہے جس کا تو شکر ادانہ کر سکے
فرمایا: اے نقلبہ! تیرا بھلا ہو، تھوڑا مال جس کا تو شکر اداکر سکے ، ایسے کثیر مال ہے جس کا تو شکر ادانہ کر سکے
زیادہ بہتر ہے۔ گراس نے انکار کیا۔ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: اے نقلہ! تیرا بھلا ہوکیا تو میری ما نند ہوتا
پیند نہیں کرتا ، اگر میں چاہتا تو میر ارب اس پہاڑ کوسونا کر کے میر ہے ساتھ چلاتا، پھر اس نے کہا: یا رسول اللہ
علی از آپ اللہ تعالی ہے دعا کیجے کہ دہ جھے مال واولا وعطا فرمائے قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو
حضور نبی کریم علی ہوگیا ہے دعا فرمائی اور اس نے بکریاں خریدیں۔ ان بکریوں میں اتن
مضور نبی کریم علی ہوگیا وال میں ہوتی ہے یہاں تک کہ مدید منورہ کا میدان اس کیلئے تنگ ہوگیا اور

اے دور لے گیا اور وہ دن ہیں تو رسوں انتدائی کے ساتھ تماز کیلئے حاضر ہوتا گر رات ہیں نہ آتا، پھران کریوں ورزیادتی ہوئی اور وہ ان کو اور وور لے گیا۔ اب وہ نماز کیلئے نہ دن ہیں آتا اور نہ رات ہیں، بچر جعد کے جعد نماز کیلئے۔ اس کے بعد ان بحر یوں ہیں اور اضافہ ہوا اور وہ آئیں اور دور لے گیا۔ اب وہ نہ جعد کی نماز کیلئے آتا نہ جنازے کی نماز کو۔ اس وقت نبی کریم علی کے فرایا: تعلیہ بن حاطب کی حالت افسوس ناک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعد لی نے اپنے رسول علی کو کم دیا کہ اس سے ذکو ہو وصول کی جائے اور عالموں کو تعلیہ بن حاطب کے پاس جنبی اور اس سے اور عالموں کو تعلیہ بن حاطب کے پاس جنبی اور اس سے اور اس سے اپنا دستور العمل دکھاؤ اور اس نے اس نے بہا بیز کو ہو نہیں جزیہ ہو کر میرے پاس اور اسے کہا یہ دونوں جائی دونوں جائی ہو کہ اس مواز دہاں سے فارغ ہو کر میرے پاس آتے تو اس نے کہا: بیز کو ہنیں ہو کہ میرے پاس ور نبی سے بلکہ جزیہ ہے۔ تم دونوں جائی جائی ہو دونوں جائی ہو کہ جزیہ ہو ۔ تم مواز ہو کہ کہ دونوں جائی ہو کہ بیاں تک کہ مید دونوں جائی گیا۔ بن حضور نبی کریم صلی التہ علیہ والہ وسلم نے جب ان دونوں کو دیکھا قبل اس کے کہ بید دونوں وائی جل حضور نبی کریم صلی التہ علیہ والہ وسلم نے جب ان دونوں کو دیکھا قبل اس کے کہ بید دونوں وائی جل حضور نبی کریم صلی التہ علیہ والہ وسلم نے جب ان دونوں کو دیکھا قبل اس کے کہ بید دونوں وائی خور مایا: ''وری تعلیہ بن حاطب'' یعنی تعلیہ بن حاطب'' یعنی تعلیہ بن حاصور نبی کریم صلی التہ علیہ والہ وسلم نے قبل ناز ل فرمایا: ''وری تعلیہ بن حاصور نبی کریم صلی التہ علیہ والہ وسلم نے قبل ناز ل فرمایا: ''وری تعلیہ بن حاصور نبی کریم صلی التہ علیہ والہ وسلم نے قبل ناز ل فرمایا: ''وری تعلیہ بن حاصور نبی کریم صلی التہ علیہ والہ وسلم نے قبل ناز ل فرمایا: '' وری تعلیہ بن حاصور نبی کریم صلی التہ علیہ والہ وسلم نے قبل ناز ل فرمایا: '' وری تعلیہ بن حاصور نبی کریم سے میں آئیں کریم سے دونوں کے تین آتی تی ناز ل فرمایا کیا۔

"وَ مِنْهُمْ مِّنَ عَهِدُ الله لَتَنَ النَّا مِنْ فَصَلَّهِ لَنَصَّدُقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنِ الصَّلِحِيْنَ فَلَمَّا اللَّهُمُ مِّنُ فَصَلِه بَخِلُوا بِه وَ تَوَلُّوا وَ هُمُ مُعُرِضُونَ فَاعَقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي فَلَقًا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكُلِبُونَ فَلُو اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكُلِبُونَ

﴿ مورةُ التوبِ ﴾

ترجمہ، ''اوران میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے عہد کیا تھ کہ اگر ہمیں اپنے فضل ہے دے گا تو ہم ضرور نیرات کریں گا اورہم ضرور بھلے آدی ہوجا کیں گے تو جب اللہ تعلیٰ لی نے انہیں اپنے فضل ہے و انہیں اپنے فضل ہے و یا اس میں کی کرنے لیے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے تو اس کے جی اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا، اس دن تک کہ اس سے ملیں مے بدلہ اس کا کہ جوٹ ہولئے تھے۔''

جب شعبہ کو وہ آیتیں پہنچیں جو اس برے میں نازل ہو کیں تو وہ اپنی زکو ہے کر ٹی کریم میں نازل ہو کیں تو وہ اپنی زکو ہے لے کر ٹی کریم میں نازل ہو کی اس حاضر ہوا۔ حضور نی کریم میں نے فرمایا: جھے تیرا مال لینے سے منع فرما دیا اس پر وہ رو نے لگا اور اپنے سر پر ف ک ڈ النے لگا۔ اس پر ٹی کریم میں نے فرمایا: یہ تیرے اپنے نفس کا عمل ہے کیا میں نے بچھ سے نہ کہا تھ کہ تو میری اطاعت کر، چنا نچہ نی کریم میں نے تھے نے اس کی زکو ہ قبول نہ فرمائی اور نہ حضرت ابو بکر صفح نے اور نہ حضرت عمان کے دوہ حضرت عمان و النورین صفح نے اور نہ حضرت عمان میں ہلاک ہوگیا۔

﴿ باوردى، اين شامين، اين السكن، يبيتي ﴾

## والده كى نافرمانى كاوبال:

حضرت عبداللہ بن اوفی ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فخص نے حضور نمی کریم میانی کے در بار میں آ کرعرض کیا یا رسول اللہ علیہ اس جگہ ایک نوجوان نزع کے عالم میں ہے لوگ اس علیہ ہیں کہ 'لا اللہ الا اللہ '' کہو گر وہ اس کے کہنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ حضور نمی کریم علیہ ہے نے فر مایا کیا وہ اپنی حیات میں کلمہ نہیں کہتا تھا۔

لوگوں نے عرض کیا ہے شک وہ کہتا تھا۔ پھر فر مایا پھر کس چیز نے اسے اس کی موت کے وقت اس کلمہ کے کہنے سے روک رکھا ہے؟ پھر نبی کر یم علیقے اسمے اور ہم بھی نبی کر یم علیقے کے ساتھ ہو گئے۔
یہاں تک کہ نبی کریم علیقے اس نو جوان کے پاس آئے اور فر مایا ہو' لا الله الا الله '' اس جوان نے کہا علی اس کلمہ کے کہنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فر مایا اس کی وجہ کیا ہے۔ سے کہ اس کی وجہ میری والمدہ کی نافر مانی ہے۔ سے کہا اس کی وجہ میری والمدہ کی نافر مانی ہے۔ نبی کریم علیقے نے فر مایا کیا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہے۔

راوی نے کہا پھر حضور نبی کر یم علی ہے نے لوگوں کواس کی مال کے پاس بھیجا۔ اور وہ حضور نبی کریم علی ہے اس نے کہا ہاں۔
علی ہے پاس آئی۔ حضور نبی کر یم علی ہے اس سے فرمایا کیا یہ ٹو جوان تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔
حضور نبی کریم علی ہے فرمایا تو غور کر اگر آگ بحرکائی جائے اور تھے سے کہا جائے کہ اگر تو اس کی شفاعت نہ کرے گی تو اس کو آگ میں وفن کر دیا جائے گا۔ اس پر اس نے کہا اس وقت میں ضرور اس کی شفاعت نہ کرے گی تو اس کو آگ میں وفن کر دیا جائے گا۔ اس پر اس نے کہا اس وقت میں ضرور اس کی شفاعت نہ کرے گی تو اس کو آگ میں وفن کر دیا جائے گا۔ اس پر اس نے کہا اس وقت میں اس سے راضی ہوگئی ہوں۔

بوں۔ ماں نے کہا بیشک میں اپنے مینے سے راضی ہوگئی ہوں۔

پر نی کریم منطقہ نے قر مایا اے نوجوان کہو" لا اللہ الا الله " نواس نے کہا" لا اللہ الا الله " میہ کلمہ مبرک سن کررسول اللہ منطقہ نے فر مایا "المحمد الله الذی انقذہ بی من النار " تمام خوبیال اس قلمہ مبرک سن کررسول اللہ علیہ نے فر مایا "المحمد الله الذی انقذہ بی من النار " تمام خوبیال اس قدا کوجس نے میرے ذریعہ ہے اس نوجوان کودوزخ کی آگ ہے بچایا۔

﴿ تَهِيلٌ مِلْمِرالُ ﴾

## علاء ومحدثین کے چبروں کی شادانی:

حضرت زید بن ثابت دین گابت دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا ''اللہ تعلق نے فر مایا ''اللہ تعلق اسے حفوظ رکھا۔ اور تعلق اسے حفوظ رکھا۔ اور اسے کے چبرے کو ہارونق وشاداب کرے جس نے میری حدیث ٹی اور اس نے اسے محفوظ رکھا۔ اور اسے ای طرح دوسروں تک پہنچایا جس طرح کہ اس نے سنا۔''

علاء اعلام نے فر مایا کہ محدثین میں سے کوئی ایبانہیں ہے گریہ کہ نبی کریم علیہ کا دعاء کے فیل اس کے چبرے میں رونق وشادا بی موجود نہ ہو۔

معنرت حذیفہ طفی اسے روایت ہے کہ نبی کریم علی جب کسی شخص کے لیے وعاقر ماتے تھے تو آپ کی دعااے اور اس کے بیٹوں اور اس کے پوتوں تک پہنچی تھی۔ حفرت زبیر بن العوام رفیجی ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے میری اولاو اور میرے پوتوں کے لیے دی فر مائی اور میں نے اپنے والد سے سنا ہے انہوں نے میری ایک بہن سے اور میرے پوتوں کے لیے دی فر مائی اور میں نے اپنے والد سے سنا ہے انہوں نے میری ایک بہن سے فر مایا کہتم ان میں سے ہوجن کورسول التہ علیہ کی دعا مینی ہے۔

## وه دعائيں جونبي كريم عليق في وقع امراض كيلين صحابرام كوسكهائيں

## وفع بخار کی دعا:

حضرت انس فظی ہے۔ روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بہال تشریف لائے تو وہ بخار میں تشریف اور بخار کو برا کہہ رہی تھیں۔حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو وہ تو تھم خدا کا پابند ہے لیکن اگرتم جا ہوتو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا تا ہوں جب تم انہیں کہوگی تو الند تعالی تم ہے۔ اسے دورکر دےگا۔

**€**2%}

### ادائے قرض کی دعا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے کہ ان کے پاس مضرت ابو بکر صدیق مخطہ ا آئے اور انہوں نے فر ایو کہ میں نے رسول اللہ علیقے ہے ایک دعا الیمی ٹی ہے کہ اگرتم میں ہے کسی پر بہاڑ کے برابر سونا قرض ہوتو القد تعالیٰ اے اداکرے گا۔ وہ دعا بیہے:

"اللهم فارج الهم كاشف العم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والاخرة و رحيمهما، انت توحمنى بوحمنة تغنينى بها عن رحمة من سواك" ترجمه: "اے فدا! غموں كوفتم كرنے والے، مجوروں اور بيكسوں كى وعاؤل كو قبول كرنے والے! دنيا و آخرت على رحم اور مهر يائى فرمانے والے! مجھ پر ايبا كرم فرما كه على دومروں كامختاج شهول تيرے سوا۔" على دومروں كامختاج شهول تيرے سوا۔" حضرت ابو بكر صد بن رضى الله عند نے فرما يا مجھ برايبا كثير قرض تھا حالا نكه على قرض كونا كوار سجمتا

تفاتو زیادہ عرصہ نہ گزرا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فائدہ دیااوراس نے جو مجھے پرقرض تھااوا کرا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھ پر حضرت اساء رضی اللہ عنہا کا قرض تھا جب بھی میں انہیں دیکھتی تھی شرمسار ہوجوتی تھی تو میں نے بید عا پڑھنی شروع کردی۔

زیادہ دمرینہ گزری کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر میراث اور بغیر صدیقہ کے اتنا مال عطافر ما دیا کہ میں نے وہ قرض اداکر دیا۔

﴿ تَنْكُ ﴾

#### جنات بمگانے كا وظيفہ:

ابوالعاليدرياحي رطينيميہ ہے روايت ہے كہ معزت خالد بن وليد ظرفيانه نے عرض كيايا رسول الله ستانية علقہ ايك مكارجن مير ہے ساتھ كركرتا ہے۔ تي كريم عنيق نے فرماياتم په يردهو:

"اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برولا فاجر من شر ماذرافي الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شرما يعرج في السماء وما ينزل منها ومن شركل طارق الا يطرق بخير يا رحمن"

حضرت خالد حفظینه نے فر مایا جس نے اس کو پڑھا تو القد تعالیٰ نے جھے ہے اس جن کو دور کر ویا۔ ﴿ ابن سعہ بہتی ﴾

حضرت عمران بن حصین حفظہ نے اپنے والد سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ کے پاس آئے۔ جب والیس جانے گئے تو عرض کیا ہیں کیا پڑھا کروں۔فرمایا یہ پڑھا کرو:

"اللهم قني شرنفسي و اعزم لي على رشدي"

ترجمہ: ''اے خدا! مجھے نفس کی شرارت ہے محفوظ رکھ اور میرے بیے ہدایت فرما۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے تو آ کرعرض کیا یا رسول اللہ علقہ آپ نے مجھے میہ پڑھنے کیلئے فرمایا تھا۔ اب میں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔'' اللہ علقہ آپ نے مجھے میہ پڑھنے کیلئے فرمایا تھا۔ اب میں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔''

### بچھو کے کائے کی دعا:

سن ابوصالح را النهم کے والد سے انہوں نے ایک اسی فخص سے روایت کی ہے انہوں نے ایک اسی فخص سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ ایک فخص کو پچھو نے ڈ تک مارا۔ جب اس کی اطلاع نبی کریم علقے کو پپنی تو فر مایا اگر وہ رات ہونے تک بیدعا پڑھ لیٹا تو تکلیف نہ اٹھا تا وہ دعا بہے:

"اعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق"

راوی نے کہامیرے اہل خاند کی ایک عورت نے اسے پڑھا اے سانپ نے ڈ ساتھا تو اس کے زہر نے چھ ضرر نہ پہنچایا۔

## سانب کے کاٹے کی دعا:

ابو بکر بن محمد رفزشہ ہے۔ روایت ہے کہ عبدالقد بن مہل صفی کہ کوترۃ الا فاعی میں سانپ نے ڈسا نو رسول التہ علی ہے نے فر مایا انہیں عمارہ بن حزم صفی ہے پاس لے جاؤوہ اس کا منتر پڑھ دیں گے۔ صی بہ رضی التہ عنہم نے عرض کیا یا رسول التہ علیہ وہ تو اتن دیر تک مر جا کمیں گے۔ فر مایا انہیں عمارہ صفی ہے یاس لے جاؤوگا۔ پاس لے جاؤ۔ تو عمارہ صفی ہے ان پرمنتر پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفادی۔

وابن سعد ﴾ حضرت مبل بن ابی حمد طفینه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم سے ایک فض کورۃ الافائی میں سانپ نے ڈسا تو اس کے لیے عمرو بن تزم طفینه کو بلایا گیا تا کہ وہ منتر پڑھیں تو انہوں نے انکار کر میں سانپ نے ڈسا تو اس کے لیے عمرو بن تزم طفینه کو بلایا گیا تا کہ وہ منتر پڑھنے کی اجازت دیا۔ یہاں تک کہ وہ نی کریم علی کے ان کو وہ چاہی نے ان کو وہ چاہی نے نی کریم علی نے ان کو وہ جا کہ کہ ایک مقام ہے۔)
منتر پڑھنی اجازت دے دی۔ (حرۃ الافائی منزل ابوار کے نزد یک ایک مقام ہے۔)

## نیندلانے کی وعا:

حضرت عبدالرحمن بن ثابت برائیسیات روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید علاقہ کو بے خوابی کی شکایت ہوئی تو رسول اللہ علیقہ نے ان سے فر مایا سنو: بیس تم کو وہ کلمات بتاتا ہوں کہ جب تم اے پڑھو گے تو نیندا آجائے گی تم پڑھو:

"اللهم رب السموات السبع وما اظلت، ورب الارضين وما اقلت، ورب الشياطين وما اضلت، كن جارى من شر خلقك كلهم جميعا ان يفرط على احد منهم اوان يطغى عز جارك ولا اله غيرك."

(ترجمہ)اے سات آ ہا نوں اور تمام چیز ول کے رب جن پرسات آ سان ہیں اور اے زمینوں میں موجود تمام چیز ول کے رب، اے شیاطین اور گمرا ہول کے رب، تمام مخلوق کے شرسے مجھے محفوظ فرہ اور کسی پرزیادتی شہواور تیری پناہ غالب ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

﴿ اين سعد ﴾

## ظالم کے ظلم سے نجات اور ہرضر ورت پوری ہونے کی وعا:

جب میرے نتھنے ابھرے اور میری آواز بھاری ہوئی (یعنی میں جوان ہوا) تو رسول اللہ علاقے

نے جمعے ایسے کلمات سکھائے جن کی موجودگی میں کسی سرکش و جابر کاظلم وستم جمھے ضرر نہیں پہنچ سکتا اور اس کی موجودگی میں ہر ضرورت بآسانی پوری کرتی رہے گی اور ہر مسلمان میر سے سرتھ محبت کے ساتھ جیش آتارہے گا۔ بین کرجاج نے کہا کہ کاش کہ آپ جمھے وہ کلمات بتادیتے ؟

🕻 اورسورة اخلاص كوچية مرتبه پڙھے۔

﴿ ابن سعد ﴾

## وقع فقر کی دعا:

حضرت ابن عمر ظفی سے روایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کی یارسول اللہ عیف و نیا نے جھے ہیں اسلام مسلوقہ طاکہ اور سیج خلائق کی ہے۔ بی کریم علی ہے اس اس سے قرمایا تم صلوقہ طاکہ اور سیج خلائق کی کے میں اس سے قرمایا تم صلوقہ طاکہ اور سیج خلائق کی کیوں نہیں پڑھے ۔ وہ ای کی وجہ سے رزق پاتی ہے۔ تم طلوع فیم کے وقت ایک سومر تبہ بیدعا پڑھا کرو:
"مسبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ"

احد. ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتى."

د نیاتمہارے پاس ذلیل ہوکرآئے گی۔اس کے بعد وہ مخص چلا گیا۔ پھر پھودن آیا اوراس نے عرض کیا یارسول اللہ میں اس فیاس دنیا اس فدر آئی ہے کہ اب میں نیس جانیا کہ اے کہاں رکھوں۔ عرض کیا یارسول اللہ میں سے باس دنیا اس فدر آئی ہے کہ اب میں نیس جانیا کہ اے کہاں رکھوں۔ ﴿ خطیب رواۃ مالک ﴾

## سانپ کائے کی وعا:

حفرت ابوسعید خدری رفظ ہے دوایت ہے کہ وہ رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ ایک سفر میں گئے اوران کا گزر عرب کے ایک قبیلے میں ہوااوراس قبیلہ کے ایک فخص کوسانپ نے ڈس لیا تھا تو ان میں ہے ایک شخص نے اس برسورۂ فاتحہ بڑھ کر دم کی اور وہ اچھا ہو گیا۔

﴿ بناری مسم ﴾ فارجہ بن العلت تمیں رفظ اللہ نے اپنے بچاسے روایت کی ہے کہ وہ ایک قوم پر گزرے جن کے پاس زنجیرے بندھا ہوا ایک مجنون تھا۔ ان لوگوں میں ہے کی نے کہا کیا تمہارے پاس الی کوئی چیز ہے جس سے اس کا علاج ہو سکے؟ کیونکہ تمہارے آقا خیر کو لائے میں تو انہوں نے اس مجنون پر تین دن تک سورۂ فاتحہ پڑھی اور ہر روز دومر تبہ پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ اچھا ہوگیا اس پر لوگوں نے ان کوایک سوئیں بکریاں چیں کیں۔

وہ ان بکر بیں کو لے کر حضور نمی کر بیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس آئے۔اور حضور نمی کر بیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ۔ کیونکہ کوئی تو باطل طریقہ سے کھا تا ہے گرتم تو جا تزطریقہ سے کھاؤ گے۔

**(3**5°)

## حفاظت مال کی دعا:

من حفرت ابن عباس عقطه سروایت ہے کہ رسول الشعطی فی آید کریر الشعطی فی آید کریر الشعطی فی آید کریر الشعطی فی المؤلف المؤلف

پھراس نے اس گفری کور کا دیا دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا ہے اس نے پھر کفری اٹھائی اور دروازہ بندیا یا اس طرح چورنے تین مرتبہ کیا۔ بیرحال دیکھ کروہ صحابی بنس پڑے اور کہنے لگے بیس نے اپنے گھر کومحفوظ کرنیا ہے۔

# نى كريم عليك كي عبد ميس صحابه كرام كي خواب اورائي تعبير

حضرت ابن عمر ضفی است ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول القد علیہ کے عہد مبارک میں جو صحابہ کرام رضی القد علیہ خواب و یکھا کرتے تھے وہ اپنا خواب نبی کریم علیہ سے بیان کرتے تھے پھر نبی کریم علیہ ان خوابوں کی تعبیر دیا کرتے جو اللہ تعالی جا بتنا تھا۔

اس زمانے میں میں نوعمراور کسن بچے تھا۔اور میرے کاح کرنے تے پہلے میرا گھر مسجد تھا۔ تو میں نے ایک دن اپنے ول میں کہاا گر تھے میں خیر ہوتی تو تو بھی یقینا ایسا خواب دیکھا۔جیسا کہ بیلوگ دیکھنے ہیں۔ چنانچہ ایک دات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میں نے کہاا۔ مضدا! اگر تو محومیں خبر کو بیان تا ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا۔اور میں بھی کہنا ہوا سوگیا اچا تک میں نے خواب میں دیکھا:

ووفرشة ميرے پاس آئے اور ان دونوں کے ہاتھوں ميں لوہ کے گرز تھے اور وہ دونوں مجھے جہنم کی طرف لے جانے گے اور ميں برابراللہ تعالیٰ ہے ميدوعا کر دہا ہوں کداے فدا ميں تجھے ہے جہنم کی طرف لے جانے گا ہوں۔ پھر ميں نے ديکھا کہ ايک فرشتہ جھے ہا جا اور اس کے ہاتھ ميں بھی لوہ کا گرز ہے۔

ہاں نے جھے ہے کہاتم ڈرونہيں تم اجھے آدمی ہو کاش کہ نماز کی کشر سے، کرتے ہو وہ فرشتے جھے لے چلے ہاں تک کہ جہنم کے کنارے پر لے جا کر کھڑ اکر دیا۔ میں نے دیکھا وہ بہت گہرا ہے جیسے کہ کنواں ہوتا ہاں تک کہ جہنم کے کنارے پر لے جا کر کھڑ اگر دیا۔ میں نے دیکھا وہ بہت گہرا ہے جیسے کہ کنواں ہوتا ہوا ور اس کے کئی قرن ہیں۔ جیسے کہ کنوئیں کے قرن (جو کئے) ہوتے ہیں اور ہر قرن پر ایک فرشتہ لوہ کا گرز لیے موجود ہے۔ اور میں نے اس جہنم کے کنوئیں میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو زنجیروں سے بہت سے قریش لوگوں کو پیچانا۔ پھر وہ فرشتے جھے دائی جانب میلٹ کر لے آئے۔

اور بیل نے بیاق میام المونین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ علی میان کیا۔ نبی کریم علی فیصلہ نبی کریم علی کے اللہ عنہا نے رسول اللہ علی اللہ علی کی کریم علی کے اللہ عنہا نے رسول اللہ علی اللہ علی کی کریم علی کے اللہ علی کا دری کا اللہ علی علی اللہ علی

حضرت عبداللد بن سلام صفي المكافواب:

حضرت ابن عمر ضفی ہے۔ روایت ہے انہوں نے کہا کہ بیں نے خواب میں ویکھا کہ میرے ہاتھ میں رہے ہاتھ میں رہے ہاتھ میں رہیں ہے۔ میں اسے لے کر جنت کے کسی مکان میں تفہر نانہیں چاہتا تھا۔ مگر وہ پارچہ مجھے اس طرف اڑا کر لے جاتا تھا۔ میں نے بیدقصہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا اور انہوں نے نبی کریم علی ہے۔ میں اندی میں اللہ عنہا را بھائی مروصالے ہے۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت عبدالله ن ملام فقط الله عدوايت بانبول نے كها كديس نے خواب بي ويكها كه

میں ایک باغ میں ہوں اوراس باغ میں ایک ستون ہے۔ اوراس سنون کے او پرایک ری (عروہ) ہے کسی نے جھے سے کہااس پر چڑھ جاؤ میں نے کہا میں چڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو ایک فخض میرے پاس آیا اوراس نے جھے کپڑوں ہے پکڑ کراٹھایا اوراو پر چڑھا دیا۔اور میں نے ری کومضبوط تھام لیا۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔ درآ نحالیکہ میں ری کومضبوطی سے تھا ہے ہوئے تھا۔

میہ قصہ میں نے نبی کریم علی ہے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وہ باغ اسلام کا باغ ہے۔ اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ رس عروہ وقی (مضبوط سہارا) ہے۔تم ہمیشہ اس پر قائم رہو گے۔ یہاں تک کہتم فوت ہوجاؤ۔

6.31.0

حضرت عبدالله بن سلام حفظہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله علیہ کے عبد مبارک میں ایک خواب و یکھا۔

ایک فض میرے پاس آیا ہے۔ اس نے کہا چلووہ جھے بہت عظیم راہ پر لے کر چلا میں جارہا تھا کہ
اچا تک ایک راستہ پی بائیں جانب نظر آیا۔ میں نے اس راستہ پر چلنا چاہا۔ اس فخص نے کہاتم اس راہ پر
چینے کے اال نہیں ہو۔ اس کے بعد ایک راستہ دانی طرف آیا اور میں اس راہ پر چلنے لگا یہاں تک کہ
میں ایک پہاڑ پر پہنچا جو بہت چکن تھا۔ تو اس فخص نے میراہاتھ پکڑا اور مجھے پہاڑ پر پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ
میں نے عروہ (ری) کو پکڑلیا اس نے مجھے کہاتم اس عروہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔

یہ قصہ میں نے رسول الند علی ہے عرض کیا۔ نی کریم علی ہے نے فر مایا تم نے اچھا خواب و یکھا ہے۔ وہ عظیم راستہ تو حشر کا ہاور وہ ، استہ جو تمہاری بائیں جانب نظر آیا وہ دوز خیوں کا راستہ ہاور تم ان میں جانب نظر آیا وہ اہل جنت کا راستہ ہاور وہ چکنا پہاڑ ان میں سے نہیں ہواور وہ عروہ جس کو تم نے مضبوطی سے تھا ما وہ اسلام کا عروہ ہے تو اسے مضبوطی سے تھا ما وہ اسلام کا عروہ ہے تو اسے مضبوطی سے تھا ہے۔ وہ وہ کے بہال تک کہتم فوت ہوجاؤ۔

﴿ ابن سعد ﴾

## حضرت ابن زميل جهني هي كاخواب:

حضرت این زمیل جمنی حفظہنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب ویکھا اور اس خواب کو میں نے نبی کریم منتیانی ہے بیان کیا۔

میں نے عرض کیا: میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک راہ پر چل رہے ہیں جو وسیع وزم اور فراخ راستہ ہے۔ وہ لوگ سوار بوں پر جا رہے ہیں، اسی دوران کہ وہ لوگ جا رہے ہتے وہ لوگ الیسی خرائ راستہ ہے۔ وہ لوگ سوار بوں پر جا رہے ہیں، اسی دوران کہ وہ لوگ جا رہے ہتے وہ لوگ الیسی جراگاہ پر بہنچ کہ میری آتھوں نے بھی ایسی عمرہ چراگاہ بیسی وہ جراگاہ برق کی ما نثر چیک رہی سختی اور قتم تھم کی گھاس سے شبنم کے قطرے چیک رہے ہتے، کویا میں ان لوگوں کی پہلی صف میں تھا، جب وہ لوگ اور انہوں نے راہ میں اپنا پڑاؤ ڈال وہ لوگ اس جراگاہ کے قریب بہنچ تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور انہوں نے راہ میں اپنا پڑاؤ ڈال

لیا، اور واکمی اور باکمی فرہ بھر تعدی نہ کیا، گویا میں ان کود کھے رہا تھا کہ وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد وہ سرا قافد آیا اور اس میں پہلے سے کئی گنا زیادہ لوگ تھے۔ جب وہ لوگ اس چرا گاہ کے کنارے پہنچ تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ نگایا اور انہوں نے راستے میں اپنے کجا وے اتار دیئے، تو ان میں سے پچھ لوگوں کا قافلہ آیا جب وہ لوگ اس چرا گاہ کے کنارے پہنچ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہنے لگے یہ کیسی عمرہ منزل ہے۔ میں کویا انہیں و کھے رہا تھ کہ وہ وا اپنے اور باکمیں جانب ملتفت ہوئے جب میں نے ان کا حال و کھا تو میں نے سیدھی راہ کولا زم کرلیا، یہاں تک کہ اس چرا گاہ کے آخر کنارے پر پہنچ گیا۔

اچا تک یارسول القد علی ایس کوایے منبر پر تشریف فرما دیکھا جس کی سات سیر همیاں تھیں اور آپ میں جا بہت کندم گوں اوراو فجی بینی والا تخص کھڑا تھا اور وہ قد وقامت میں سب ہے بندر تھ ، جب وہ بات کرتا تو وہ سب پرغالب رہتا اور میں نے دیکھا کہ آپ کی بائیں جانب چھر رہے بدن کا سرخ رنگ اور میں نہ قد کا شخص کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کھا کہ آپ کی بائیں جانب چھر رہے بدن کا سرخ رنگ اور میں نہ قد کا شخص کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کھڑات ہے بال تھے، اس کے بال ایسے سیاہ تھے بھے کہ کوئلہ ، جب وہ بات کرتا تو اس کے اکرام میں آپ سب حضرات اس کی طرف کان لگا لینے اور میں نے دیکھا آپ کے سامنے ایک برزگ ہیں جوشکل وشاہت ہر چیز میں تمام لوگوں سے آپ سے مشابہ تھے، تمام لوگ اس بزرگ کی چیری کرتے ، اور اس سے ارادت مندی کا اظہار کرتے تھے اور میں نے دیکھا کہ اس بزرگ کے آگے ذیادہ عمر کی بوڑھی اونٹنی سے ادادت مندی کا اظہار کرتے تھے اور میں نے دیکھا کہ اس بزرگ کے آگے ذیادہ عمر کی بوڑھی اونٹنی سے اور میں نے دیکھا کہ یا رسول الشافلی آپ کویا کہ اسے بنکال رہے ہیں۔ بیخواب س کر نبی کر یم سے اور میں نے دیکھا کہ یا رسول الشافلی آپ کویا کہ اسے بنکال رہے ہیں۔ بیخواب س کر نبی کر یم سے اور میں نے دیکھا کہ دیر منظور با ، جب وہ صالت خم ہوگی تو فر بایا

سنو! وہ جوتم نے نرم وفراخ راستہ دیکھا وہ ہدایت کاراستہ ہے جس پرتم لوگ اٹھائے گئے ہواور وہ چرا گاہ تم نے دیکھی وہ دنیا ہے اور اس کی سرسزی وشادا فی اس کا عیش ہے۔ بیں اور میرے اصحاب دنیا کے عیش وعرب کے خواہاں نہیں ہوئے ، اور نہ دنیا نے ہم سے تعلق رکھا۔ اس کے بعد وہ جو دوسرا قاقلہ ان کے بعد تم نے دیکھا ان بیس سے دوہ ہیں جن کو ان کے بعد تم نے دیکھا ان بیس سے دوہ ہیں جن کو چرا گاہ کی کشاوہ روزی دی گئی اور چکھلوگ وہ ہیں جنہوں نے اس بیس سے گھڑ باندھا اور انہوں نے اس جال میں رہ کرنجات پائی۔ اس کے بعد کثر سے کھر گو ان بیس سے گھڑ باندھا اور انہوں نے اس حال میں رہ کرنجات پائی۔ اس کے بعد کثر سے کھر جن لوگوں کوتم نے آتے دیکھا اور وہ چرا گاہ کے داکمیں بائیں جاکل ہوئے ، مگرتم سیدھی راہ پر گامزان رہنے ہوئے گزر گئے تو تم ای سیدھی راہ پر جمیشہ قائم رہوئے یہاں تک کہتم جمیسے ملاقات کرو۔ اور وہ منبر جس کوتم نے سات درجوں کا دیکھا اور جمیمے اس کے سب سے او نے درجوں کا دیکھا تو دنیا کے سات ہزار سال ہیں اور بیس اس کے آخری ہزار سال ہیں ہوں اور وہ خض جس کوتم نے میری دائی جانب دیکھا تو وہ حضرت موئی انتیکی ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو اور وہ خس کہ تا ہیں کہ ان کی اگرام اس بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہیں تو سب پر غالب رہے ہیں اور میصف ان سے اللہ تعالی کے خیری با کیں جانب دیکھا وہ ہمارے وہ امل کرنے کی وجہ سے ہواور وہ خس کوتم نے میری با کیں جانب دیکھا وہ ہمارے وہ اعلیٰ حضرت ابراہیم انتیکی ہیں۔ ہم ان کا اکرام اس بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کا اکرام کیا اور وہ برا کہ برائی ہی جانب دیکھا وہ ہمارے جماعلیٰ حضرت ابراہیم انتیکی ہیں۔ ہم

سب ان کی پیروی کرتے اوران کی افتدا کرتے ہیں اور وہ اوٹنی جسے تم نے دیکھا تو وہ قیامت ہے جوہم پرقائم ہوگی،میرے بعد نہ کوئی نبی اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہے۔
﴿ طِبرانی بیجی ﴾

نى طے كے دوفت صول كا قبول اسلام اوران كے خواب:

حضرت طلحہ بن عبیداللہ ﷺ کے روایت ہے کہ کی طے کے دوقعص نبی کریم علی ہے ہاں آئے اور وہ دونوں ایک ساتھ ساتھ سلمان ہوئے اور ان دونوں میں سے ہر ایک جہاد میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا تو ان دونوں میں سے ایک سبقت لے جاتے ہوئے جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسر افتخص ایک سبال بعد زندہ رہا۔ اس کے بعد اس نے بھی دفات یائی۔

حضرت طلحہ طلحہ طلحہ ہیاں کرتے ہیں کہ ہیں نے خواب ہیں ویکھا گویا ہیں جنت کے دروازے پر آئے پھر ایک فخص دروازے پر آئے پھر ایک فخص جنت سے ہا ہر آیا اور اس نے اس کو آواز دی جو بعد ہیں فوت ہوا تھا، اس کے بعد وہ والیس آیا اور اس نے اس کو آواز دی جو بعد ہیں فوت ہوا تھا، اس کے بعد وہ والیس آیا اور اسے کہا: تم واپس اس نے اس کو افزان دیا جو پہلے شہید ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ میری طرف آیا اور اسنے کہا: تم واپس طلح جاؤ، تمہارے لیے ابھی اجازت نہیں ہے۔

حضرت طلحہ وظی بنا ہے۔ جب سے کی تو لوگوں سے اپنا پرخواب بیان کیا لوگوں نے اس پر تنجب کیا۔
اس وقت نبی کر پم علق نے فر مایا کی وہ دوسرا مخص پہلے کے بعد ایک سمال تک زندہ نبیس رہا اور اس نے اتنی آئی آئی نمازیں نبیس پڑھیں اور اس نے ماو رمضان کو یا کر اس کے روز نے نبیس رکھے؟ (گویا اس بنا پر سبلے کے مقابلے میں دوسرا سبقت لے گیا۔)

€ 3° 5

## حضرت ابوسعيد خدري عقيقة كاخواب:

حفرت ابوسعید خدری فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ '' کی تلاوت کررہا ہوں جب مجدہ کی آیت پر پہنچا تو دیکھا کہ ہر چیز نے سجدہ کیا ہے اور میں نے دیکھا کہ دوات ، قلم اورلوح نے بھی مجدہ کیا۔ مسلح کو میں نے نبی کریم علی ہے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اس آیت پر سجدہ کرنے کا تھم دیا۔

﴿ بِهِيْ ﴾ حفرت ابن عباس فَضَيْنه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فخص نے نی کریم علیہ کی خدمت میں عرض کیا: یارسول اللہ علیہ ایک ورخت کے خدمت میں عرض کیا: یارسول اللہ علیہ ایک ورخت کے بیجے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں سورہ ص کی تلاوت کر رہا ہوں جب میں تجدہ کی آیت پر پہنچا تو اس درخت نے سے تجدہ کیا اور میں نے اے کہتے سناوہ کہ درہا تھا:

اللهم اكتب لي بها عندك ذكرا واجعل لي بها عنك ذخرا واعظم لي

بها عندک اجر

حضرت ابن عباس طفی نے فر مایا: یس نے نبی کر یم علی کو صورہ کی پڑھتے سنا جب آپ سجدہ کی آب ہدہ کی آب ہدہ کی آب ہے اس معلق کو مورہ کی اور اس نے سنا کہ اس سجد سے میں آپ نے وہ بی دعا پڑھی جواس کی آب پر پہنچ تو آپ نے جدہ کیا اور میں نے سنا کہ اس سجد سے میں آپ نے وہ بی دعا پڑھی جواس معلق کی آب سے آکر عرض کیا تھا۔ معنق میں اور اس نے آپ سے آکر عرض کیا تھا۔ معنق کی اور اس نے آپ سے آکر عرض کیا تھا۔ معنق کی اور اس نے آپ سے آکر عرض کیا تھا۔

ایک انصاری کا خواب:

حضرت ڈیدین ٹابت تفقیقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ٹی کریم ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ٹی کریم ملک ہے۔ تہمیں حکم دیا کہ ہم ہر نماز کے بعد ہنتیں بارسجان اللہ ، تینتیں بارالحمداللہ اور تینتیں باراللہ اکبر پڑھا کریں۔ تو ایک انساری نے خواب میں کی کو دیکھا اور اس نے اس سے پوچھ کہ ٹی کریم علی نے تم لوگوں کو ہر نماز کے بعد اتنی اتنی مرتبہ بیج پڑھنے کہ تام دیا ہے؟ اس انساری نے کہا: ہاں! ہمیں حکم دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہرایک کو بھی مرتبہ پڑھواور اس بیج میں تبلیل یعنی "لا اللہ اللہ اللہ اللہ ان کو بھی شامل کرلوء بیب میں جوئی تو اس انساری نے ٹی کریم علی ہے۔ اپنا یہ خواب بیان کیا۔ اس پر نبی کریم علی ہے۔ فرمایا: جیسا خواب میں بتایا گیا ہے وہیا تی کرو۔

( T)

لیلة القدرآخری سات راتول می ہے:

حفرت ابن عمر صفحان المبارك كى سات آخرى را تول شل ہے۔ نبی كريم علي الله القدر رمضان المبارك كى سات آخرى را تول شل ہے۔ نبی كريم علي في جواب شل د يكسا كيا كہ القدر رمضان المبارك كى سات آخرى را تول شل ہے۔ نبی كريم علي في جواب اس پر متفق جي كہ آخرى سات را تول ش ليلة القدر ہے تو جوليلة القدر كا متلاثى ہے اسے چا ہے كہ آخرى سات را تول ش اسے تلاش كرے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

#### درختول كالجعومنا:

حضرت ابوامامہ عظی ہے دواہت ہے کہ کسی صحافی کے ایک بھائی کوخواب میں دکھایا گیا کہ پہلے لوگ بہاڑ کی دشوار گزار گھائی میں چل رہے ہیں اور بہاڑ کی چوٹی پردو ہرے بھرے درخت ہیں، ان دونوں درختوں میں ہورہ آئی کیاتم میں کوئی سورہ بقر کی تلاوت کرتا ہے۔ کیاتم میں کوئی سورہ آئی مران کی حافظ اوت کرتا ہے۔ کیاتم میں کوئی سورہ آئی مران کی تلاوت کرتا ہے۔ کیاتم میں کوئی سورہ آئی مران کی تلاوت کرتا ہے۔ کیاتم میں اور این مرضوں ان کے جواب دیا، ہاں۔ اس پر ان درختوں نے اپنی شاخوں کو اتنا قریب کردیا کہ ان لوگوں نے بکڑلیا اور وہ دونوں ان کے ساتھ استے جھوے کہ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔

الجرت كسبب مغفرت:

حضرت جابر حفظته ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ حضرت طفیل بن عمرو حفظته نے ہجرت کی

اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک اور شخص نے ہجرت کی اور وہ مخص بیار ہو گیا تو اس نے تیر کی انی لی اواس سے اپنے ہاتھوں کی الگلیوں کی جزوں کو کا ث ڈ الا ،جس سے وہ مرگیا۔

پھر حضرت طفیل صفی ہے نواب میں اسے ویکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معالمہ ہوا؟ اس نے کہا: القد تعالیٰ نے جھے میری ججرت کے سبب بخش دیا ہے پھر حضرت طفیل صفی ہے نوچھا کہ تمہارے ہا تھوں کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا اس بارے میں جھے کہ گیا کہ جس چیز کوتم نے اپنے اس کہ تمہارے ہا تھوں کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا اس بارے میں جھے کہ گیا کہ جس چیز کوتم نے اپنے آپ فاسد کیا ہے ہم اس کی اصداح نہیں کریں گے، اس کے بعد حضرت طفیل صفی ہے نی کریم مقالتہ نے نی کریم علیہ ہے تھوں کو بھی بخش دے۔ میالتہ اسکے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔

## خصائص مصطفي عليسة

علماء نے فرمایا کہ کسی نبی کو کوئی معجز ہ اور کوئی نصیلت نبیس دی گئی تگریہ کہ ہمارے نبی کرم علی کے اس معلقے کو اس معجز سے بیاس کی فضیلت کی نظیر معطافر ہائی گئی جلکہ اس سے اعظم عطافر مایا گیا۔ معہد معمد سے نبیب نبیب میں میں اللہ اللہ میں میں میں اللہ اللہ میں میں معللہ اللہ میں میں میں میں میں میں میں م

حضرت آدم الطَّيْلِيِّ كَ خصائص ني كريم عليه كوعطافر مائ كنة:

ان خصائص بین سے ایک تو یہ ہے کہ القد تق کی نے حضرت آ وم الظیلا کی پیدائش اپنے وست قدرت سے فرمائی اورائی بیان کو بحدہ کرایا اورائی برشے کے اساء کاهم عطافر مای گیا۔

بعض علاء نے کہا کہ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ حضرت آ وم الظیلا اس زمانہ بیس نبی تھے اوران کو فرشتوں کی طرف بھیج گیا اور ان کا معجزہ بھی انباء لیتی نبیری خبریں ویتا تھا۔ چنا نبید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''فلم اَنْباً عُمْ بِاَسْمَا نبِهُ مُ' (سورہُ البقرہ) تو حضرت آ دم الظیلا نے ان کوان کے اساء کی خبر دی اور بیکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوان کے اساء کی خبر دی اور بیکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوان کے اساء کی خبر دی

قر مایا: جیسا کہ طبرائی رئینگہ یہ نے حضرت ابوذ ر تطفیحہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول القد علی ایکی آ دم نبی تھے؟ حضور نبی کریم علیہ نے قر مایا وہ نبی ورسول تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کلام فر مایا۔

تو ہمارے نبی کریم علی کو ان خصائص و مجزات کی نظیر وشل عطافر مائی گئی۔ حضرت آوم النظی اللہ سے کلا کرنے کی نظیر سے کے مشب معراج حضور نبی کریم علی سے کلا کرنے کی نظیر سے ہے کہ شب معراج حضور نبی کریم علی سے کلا مقر مایا: لیکن سے مجزہ کہ اللہ تعی لیے ہے کہ سے کام فر مایا: لیکن سے مجزہ کہ اللہ تعی لیے ہمری نے ہمر شے کے اساء کی تعلیم فر مائی تو اس کی نظیر وہ روایت ہے جسے ویلمی رائیں ہم سے مند الفردوس میں ابورافع صفح اللہ ہمری کے اساء کی سے انہوں نے ہما کہ نبی کریم علی نے فر مایا: امتد تعالی نے میرے لیے میری امت کو آب وگل کے زمانے میں بصورت بنا کردکھایا اور مجھے ان سب کے نام بتائے گئے جس طرح کہ حضرت آدم النظم کے نام بتائے گئے جس طرح کہ حضرت آدم النظم کوکل اشیاء کے نام تعلیم فرمائے تھے۔

لیکن حضرت آدم الظیری کوفرشتوں سے سجدہ کرانے کے مجزے کے بارے میں بعض علماء نے ارشاد باری تعالی ''إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَا بِنَکُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِي '' (سورہُ الاحزاب) کونظیر میں بیش کیا ہے اور کہا کہ بید وہ اعزاز ہے جس سے نبی کریم علیا ہے کومشرف فرمایا ہے اور اس عزم واکرام ہے مشرف فرمانا حضرت آدم النّائی کی کیلئے فرشتوں کو بجدہ کرنے کا تھم دینے سے دووجوں کے ساتھ اتم واعم ہے۔

ایک وجہ تو بید کہ حضرت آ دم الظاملا کو مجدہ سے مشرف فرمانا ایک واقعہ تھا جو ختم ہو گیا، مگر نمی کریم علیقہ کوصلو قاسے مشرف فرمانا مستمر اور ابدی ہے اور دوسری وجہ بید کہ وہ شرف صرف فرشتوں سے ان کو حاصل ہوا تھا ان کے سواکسی اور سے نہیں لیکن نبی کریم علیقہ جوصلو قاکا شرف حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں اور تمام مومنوں کی طرف ہے ہے۔

حضرت ادريس الظنولاك خصائص حضور ني كريم علاقة كوعطا موت:

الله تعالى في حضرت اوريس النفظ الميلية قرمايا: وَرَفَعُنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً

مریم) ہم نے انکو بلند مکان کی رفعت بخشی اور ہورے ہی کریم علاصلہ '' قاب توسین'' تک رفعت عطافر مائی۔ حضرت نوح الطَلَوٰ اللَّا اللَّا اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّ

حضرت نوح الطَنِيلا کامبحزہ میہ ہے کہ ان کی دعا کو قبول کیا گیا اور ان کی قوم کو طوفان سے غرق کیا گیا ایکن ہمارے نبی کرمیم علیقے کی الیک دعا کیں بہت کثر ت سے جیں جو درجہ قبولیت کو فائز ہو کیں ، ان جس سے ایک تو ان لوگول پر بددعا ہے جنہول نے دشنی جس اپنی پشتوں پر ہتھیار باندھ رکھے تھے اور قبط مسل کے زمانے جس بارش کی دعا فر ، تا اور آپ کی دعا کی برکت سے کثر ت سے بارش ہوتا ہے۔ سالی کے زمانے جس بارش کی دعا فر ، تا اور آپ کی دعا کی برکت سے کثر ت سے بارش ہوتا ہے۔

ہمارے نی کر یم علی کے دعا حضرت نوح النظام کی دعا ہے اس طرح زیادہ ہے کہ ہیں سال کی مدت میں ہزار ہا آ دمی مسلمان ہوئے۔ اور فوج در فوج آپ کے دین میں لوگ داخل ہوئے اور حضرت نوح النظیم نے اپنی قوم کوساڑھے نوسوسال تبلیغ فرمائی محرسوآ دمیوں سے کم لوگوں نے ان پر ایمان لاتا قبول کیا بقیدلوگ ایمان نہ لائے۔

﴿ الرقيم ﴾

#### فائده:

علامہ جلال الدین سیوطی راینسیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح النظیۃ کے مجزات میں سے تمام حیوانات کا ان کی کشتی میں سوار ہونے کیلئے مخر ہوتا ہے، بلاشبہ ہمارے نبی کریم علیہ کی برنوع کے حیوانات کا ان کی کشتی میں سوار ہونے کیلئے مخر ہوتا ہے، بلاشبہ ہمارے نبی کریم علیہ کی کہنے بھی ہرنوع کے حیوانات مخرکے کے جیسا کہ گزشتہ متعلقہ مقامات میں بیان کیا جا چکا ہے اور حضرت نوح النظیۃ کا ایک معجزہ میہ ہے کہ وہ زمین پر بخار کے اتر نے کا سبب ہے اور جمارے نبی کریم علیہ نے بخار کو مدینہ طیبہ سے

جفه كي طرف نكال بابركيا-

#### حفرت مود الطَّيْقُ كَا شُرف:

حضرت ہود الظفالا کو ہوا کا م ججزہ ویا گیا اور ہمارے نبی کریم علی کی ہوا کے ذریعہ مددفر مائی مگی جبیما کہ غزوہ خندق میں گزر چکا ہے۔

﴿ ابوليم

الله علامہ جلال الدین سیوطی رئیڈ علیہ نے فر مایا اور ہوا ہے مدوغز و ہُدریش بھی کی گئی تھی۔ حضرت صالح الطابعیٰ کو اونٹن کامعجز ہ و میا گیا اور ہمارے نبی کریم علاقے کو اس کی مانند اونٹ کا آپ کی اطاعت کرنا عطافر مایا گیا۔

﴿ الوقعيم ﴾

#### حضرت ابراہیم الطفی کے مثل حضور نی کریم علقے کو خصائص عطا ہوئے:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ ہے نجات کا شرف عطا کیا گیا۔ اس کی نظیر و ما نند بھی جارے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو عط ہوئی جوآگ کے مجزات کے بارے بیں پہلے گزر چکا ہے اور مرجہ خلت بھی عطافر مایا گیا۔

﴿ ابن ماجه، ايوقيم ﴾

حضرت کعب مالک صفحانه ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الند علی ہے سنا ہے آپ نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے فر مایا کہ ابتد تع لی نے تمہمارے آقا کولیل بنایا ہے۔

﴿ الرقيم ﴾

حضرت این مسعود طفی نے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کوٹلیل بنا تا تو یقینیا میں ابو بکر صدیق طفی کہ کوٹلیل بنا تا لیکن تمہارا آتا اللہ تعالی کا خلیل ہے۔ ﴿ ابوجيم ﴾

الله في حضرت ابرائيم الظين الأورود من تنن تجابول بن بوشيده ركها - اى طرح الارت في كريم علي المستقط الموال المورك المورود عن المورود علي المورود المور

ترجمہ: ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیئے ہیں جوٹھوڑیوں تک ہیں تو بیا و پر کو منہ اٹھائے رہ گئے اور جب ان کے آگے دیواریتا دی اور ان کے چیچھے ایک دیوار اور انہیں سے ڈھانپ دیا توانیس کے تبیس سوجھتا۔

🗘 الله تعالى فرما تا ہے:

"وَإِذَاقَرَاتَ اللَّهُو آنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مُسْتُوراً"

﴿ سورةُ اسرائيل ﴾

ترجمہ:''اور جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان ہیں لائے آخرت میں چھپانے والا حجاب کر دیا۔''

﴿ ابِرِقِيمِ ﴾ علامہ جلال الدین سیوطی رائیٹند فر ماتے ہیں کہ حضور کی عصمت وحفاظت کے حمن میں اور آپ کو مخفی رکھنے کے سلسلے میں بکٹریت احادیث پہلے ہیان کی جا چکی ہیں۔

حضرت ابراجيم الظيلائ نمرود سے مناظرہ كيا اوراسے بريان وجبت سے مبہوت كرديا۔

چنانچەاللەتغالى فرماتا ہے:

'' فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُ'' (سورة البقره) الى المرح بهارے حضور ني كريم عَلَيْكَ كے ليے واقع ہوا چنانچ حضور ني كريم عَلَيْكَ كے پاس ائي بن خلف آيا اور مرنے كے بعد اٹھنے كے انكار پر بوسيدہ ہڈى لايا اور اس نے اے مسلتے ہوئے كہا:

"مَنَّ يُحْيِي الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيْمٍ"

﴿ سورة سين ﴾

ترجمہ:'' کون ان ہڈیوں کوزندہ کرے گا۔ درآں حالیہ وہ بوسیدہ ہوچکی ہیں۔''

🗘 اس پرالله تعالی نے نازل قرمایا:

"قُلُ يُحْبِيهُا الَّذِي ٱنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ"

﴿ سورهٔ للبين ﴾

ترجمہ:''اے نی فرمائیں ان کووہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ بیہ بر ہان ساطع ہے۔''

والاسم ك

حضرت ابراہیم الظفلانے نے اللہ تعالیٰ کے غضب میں اپنی قوم کے بنوں کو تو ژا۔ اور ہمارے نبی کر میم مطابقہ اپنی قوم کے بنوں کو تو ژا۔ اور ہمارے نبی کر میم مطابقہ اپنی قوم کے بنوں کی طرف اشارہ فرمایا جو کہ تین سوساٹھ تھے اور وہ سب کے سب کر کر چکنا چور ہوگئے۔ اس مجزے کی حدیثیں رفتح کمہ کے باب میں پہلے گزرچکی ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی رئیت فرماتے ہیں کہ حضرت ایراہیم الظیلا کے میجزات ہیں بھیٹروں کا کلام کرنا ہے چنانچہ این ابی حاتم رئیت نے عنباء بن احمر رئیتیا ہے وایت کی کہ حضرت و والقرنین مکہ مکرمہ آئے تو حضرت ابراہیم شیع و حضرت اسلمیل الظیلا کو خانہ کعبہ تغییر کرتے ہوئے پایا حضرت و والقرنین الظیلا نے کہا ہماری سرز بین بیس آپ کو تصرف کرنے کا کیا حق ہے؟ انہوں نے فرما یا ہم وونوں انڈ تعالی کے نامور بندے ہیں القدت فی نے ہمیں اس خانہ کعبہ کی تغییر کرنے کا تھم ویا ہے۔ حضرت و والقرنین الظیلا کے نامور بندے ہیں القدت فی نے ہمیں اس خانہ کعبہ کی تغییر کرنے کا تھم ویا ہے۔ حضرت و والقرنین نے کہا آپ و ونوں اپنے دعوے کے شوت میں دلیل لا کیس تو پانچ بھیڑیں اٹھیں اور انہوں نے کہا ہم سب شہ دت و بے ہیں کہ حضرت ابراہیم و اسلمیل علیما السلام نامور بندے ہیں اور انہوں نے کہا ہم سب شہ دت و بیا گیا ہے۔ بیس کہ حضرت و والقرنین الظیلا نے کہا ہیں اس سے اور ان واس کعبہ کی تغییر کا تھم و یا گیا ہے۔ بیس کہ حضرت و والقرنین الظیلا نے کہا ہیں اس سے راضی ہوں اور ہیں نے اس امر کوشلیم کیا۔

ای طرح ہمارے نی کریم علیہ کی بارگاہ میں متعدد حیوانوں نے کلام کیا ہے۔

اور حضرت ابراہیم سفیہ کے مجزات میں سے بہ جے ابن سعد ردائیسے نے روایت کیا کہ ہم عباس میں محد ردائیسے نے انہوں نے ابن عباس میں محد ردائیسے نے انہوں نے ابن عباس میں محد ردائیسے نے انہوں نے ابن عباس میں محد انہوں نے ابن عباس محد ہے۔ انہوں نے ابن عباس محد ہے کہ ابن عباس محد ہے۔ انہوں نے ابن عباس محد ہے کہ ابن عباس محد ہے کہ ابن عباس محد ہے۔ ابن عباس کا اور تاریخر وو سے باہر آئے واس زبان بران وہ عبرانی زبان میں جب سے فرات کو عبور کیا گفتگو فرمانے کیا تو اللہ تعالی نے ان کی زبان میں چھلوگوں کو بھیجا اور اس نے محم دیا کہ جو سریانی زبان میں گفتگو کرتا کے اسے نہ چھوڑ اب کے اور اسے میرے پاس لے آؤتو وہ لوگ حضرت ابراہیم الفاقی طاقر انہوں نے ان سے عبرانی زبان میں گفتگو فر ، تی اور وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چل وہے ، کونکہ وہ آپ کی لفت و زبان کو نہیں بیجان نے محدول کے ممن میں گزر چکی کونہ بیجان عبد اس مجز نے کی نظیر و مشل ہمارے نبی کریم محلول کے ملک میں کونہ بیجان کو وہ انبی لوگوں کی زبان میں گفتگو کر نے بادشا ہوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔

اورابراتیم الظیلا کے مجزات میں یہ ہے کہ جے حفزت اعمش طفیہ ہے حفزت ابوصالح طفیہ انے مرت ابوصالح طفیہ کے حدیث بیان کی ۔ حفزت ابوصالح طفیہ نے کہا کہ حفزت ابراہیم الظیلا غلہ لینے تشریف لے گئے مگر انہیں غد فراہم نہ ہوسکا تو انہوں نے تھیلے میں پکھ سرخ رہت بھرئی اوراے اٹھا کر گھر لے آئے۔ اہل خاند نے پوچھا یہ کی ہے؟ انہوں نے فر ہایا: یہ سرخ سندم ہے جب انہوں نے تھیلا کھولا تو سرخ سندم پائی خاند نے پوچھا یہ کی جڑے تا تو اس داند سے ایک بالیس تعین جس کی جڑ سے شاخ تک مسلسل دانوں سے بھریں بالیس ہوتیں۔

بلاشبداس معجزے کی نفیروشل جارے نبی کریم علیہ کیا جس واقع ہے جس کا تذکرہ اس مشکیزے کے باب میں پہلے گزر چکا ہے، جو آ ب علیہ نے اپنے اصحاب کوزادِراہ کے طور پرعطافر مایا تھااوراس مشکیزے کو پانی سے بھر کر دیا تھااور جب ان اصحاب نے اس مشکیزے کو کھولاتو انہوں نے دودھاور کھن پایا۔ ﴿ ابن الی شیبہ المصن ﴾

وه خصائص جوحضرت اساعيل الطينة المشكرة كمثل آب عليسة كوعطا موت:

حضرت اساعیل النظافا کو ذیح پر مبرعط فر مایا گیا۔ اس کی نظیرشق صدر کے باب میں پہلے گز رپھی ہے جگر رپھی ہے جات ہے ہے۔ اس لیے کہشق صدر تو حقیقتا واقع ہوا اور ذیح کا وقوع نہ ہوا۔ حضرت اساعیل النظافی کو ذیح کے عوض فدید عطافر مایا گیا ای طرح نبی کریم علی ہے والد ماجد حضرت اساعیل النظافی کو ذیح کے عوض فدید عطافر مایا گیا ای طرح نبی کریم علی ہے والد ماجد حضرت عبداللہ حقیقہ کے ذیح کے عوض فدید دیا گیا۔

حضرت اساعیل القید او آب زمزم عطافر ، یا گیا۔ اس طرح نبی کریم علیہ کے داداعبدالمطلب کو حاد مورد یا گیا۔ حاہ زمزم دیا گیا۔

یں۔ انہوں حضرت استعمال الظائیۃ کوعربیت عطافر مائی گئی ، چنانچہ حضرت جابر ﷺ میں الظائیۃ کوعربیت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا کہ بدعر بی زبان حضرت استعمال الظیمۃ کوبطر بیق الہام عطا ہوئی۔ ﴿ ما کم ﴾

﴿ الوقيم ﴾

وه خصائص جوحفرت يعقوب الطّنِين كمثل آب عليه كوعطا كيد كنة:

حفرت الوالحن احمد بن جمر بن المعيل رئيسي في انهول في الدسة انهول في الموس في وح بن حبيب بذي رئيسي سانهول في الموس في والد بن جمود رئيسي سانهول في الوسم ومشقى رئيسي سانهول في ابن عبدالعزيز تنوفي رئيسي سانهول في ربيد رئيسي سانهول في ربيد والمنهول في المها كه جب حضرت يعقوب الظلالا أن قو آپ سے كها كيا كه حضرت يوسف الظلالا كو بعير في كها ليا به و حضرت يعقوب الظلالا في بعير في كو بلايا اور اس ساخ رايا في كيا توفي مير في العين اور جگر كوشه كو معزت يعقوب الظلالا في أبال في بيال كي ساخ رايا تو كهال في بيال كيا كه معزت يعقوب الظلالا في أبال في بيال اور اس من مير من المول اور جرب ليا بيال بيال بيال اور اس من مير من المول اور جرب ليا بيال اور اس من من المول اور جرب ليا بيال المول المول

ے ایک ہزار برائیاں محوفر ، تا ہے اور اس کے ایک ہزار در ہے بلند کرتا ہے۔ بیری کر حضرت لیقوب
الظیما نے اپنے بیٹوں کو بل یا اور فر رہ یا کہ اس حدیث (بات) کولکھ لو۔ اس پر بھیٹر ہے نے ان کوحدیث
بیان کر نے ہے انکار کیا۔ حضرت لیقوب انظیم نے فر مایا: کیا وجہ ہے کہ تو ان کوحدیث نیس سنا تا۔
بھیٹر ہے نے کہا: میرسب ٹافر مان و گنھار ہیں۔

﴿ يرجاني المالي ﴾

اس کی نظیروشل میں ۔ بی کریم علق کو عطافر مائی گئی کہ بھیٹر نے نے کلام کیا، جیسا کہ پہلے میان موج کا ہے۔

اُبولنیم رایشیر نے فرہ یا کے حضرت لیفقوب یفی کے دیئے گئے مجزات میں سے میہ ہے کہ ان کو اپنے فرزند کی جدائی کے سرتھا کہ مسے وہ ہلاک اپنے فرزند کی جدائی کے سرتھا کہ مسے اور انہوں نے اس حد تک صبر کیا کہ قریب تھا کہ م سے وہ ہلاک ہوجا کیں اور ہمارے نبی کریم علیہ کے کوفرزندوں کا درد دیا گیا اور بیٹوں میں کسی کو بچین کے سوازندہ ندر کھا گیا گئی اور ہمارے نبی کریم علیہ کے سوازندہ ندر کھا گیا گئی آپ نے رضا و تسلیم کو اختیار کیا اس بنا پر آپ کا صبر حضرت یعقوب النظامی کے مبرسے فاکن رہا۔
﴿ ابوجِيم ﴾

وه خصائص جو حضرت يوسف المنطق كى ما تندآب علي كا كوعطا موت:

حضرت بوسف جینده و ایب حسن دی گیا جوتمام انبیاء و مرسکین پر بلکه تمام مخلوقات پر فاکن تھا اور ہمارے حضور نبی کریم علاقے کو ایبا جمال عطافر و یا گیا کہ کسی فر دیشر کوآپ جبیبا جمال خدملاء کیونکه حضرت بوسف انظامی کوحسن کا نصف حصد دیو گیا اور ہمارے حضور نبی کریم علاقے کوتمام حسن عطا کیا گیا، اس کا تذکرہ اول کیاب میں گزر چکاہے۔

﴿ الرقيم ﴾

حفرت یوسف الفیج و ان کے والدین کی جدائی اور ان کی مسافرت اور وطن ہے دوری کے ساتھ آز ، یا گیا اور جمارے نبی کریم علی ہے اس کے اس و کنبداور دوست واحباب اور وطن کوچھوڑ ااور الله تعالیٰ کی طرف ججرت قرمائی۔

وابويم ﴾

#### حضرت موى الطيع كي خصوصيت:

حضرت موی الیمای ، پتمرے پانی کے پشنے المنے کا معجزہ دیا گیا۔ الیما ہی معجزہ ہمارے نی کریم علاقے ہے واقع ہوا، جبیہا کہ اور بعثت کے شمن میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ مزید برآ ں میر کہ آپ کی انگھتہائے مبررکہ کے درمیان سے یانی کے چشمے انہ بلے تھے۔

انگشتہ نے مبارک سے پانی کا جاری ہونا زیادہ تعجب ہے۔ اس لیے کہ پھر سے پانی کا لکانا تو متعارف دمعبود ہے لیکن گوشت اورخون کے درمیان سے پانی جاری ہونا نہ صحر ف ہے اور نہ معبود ہے۔ اور حضرت موی انظامی کو بادل کے سایہ کرنے کا معجز و دیا گیا اور یہ مجز ہ ہمارے نبی کریم علقے کو بھی عطا ہوا چنانچداس میں متعدد حدیثیں پہلے بیان ہو چکی ہیں ، اور حضرت موی الظیمان کو عصد کا معجز ہ ویا گیا۔ ﴿ ابولیم ﴾

اس کی نظیر ہمارے نبی کر میم مطالعة کوایک تو چونی ستون کے رونے میں ہے اور ووسر کی نظیر جوا او دھے کی صورت میں ظاہر ہونے کی شکل میں ہے وہ اس اونٹ کے قصہ میں ہے جسے ابوجہل نے دیکھا تھا۔

علامہ جلال الدین سیوطی رئینی فرماتے ہیں کہ حضرت موی فیضی کو ید بیضا کا معجزہ عطا ہوا اور
اس کی نظیرہ وہ اور ہے جو حضرت طفیل تطافی کی پیشانی میں بطور نشانی ظاہر ہوا۔ پھر حضرت طفیل تطافی کے مشلہ ہونے کا خوف ظاہر کیا تو وہ فوراً ان کے کوڑے کی نوک پر خشل کر دیا گیا۔ جیسا کہ حضرت طفیل دفاقی مشلہ ہونے کا خوف ظاہر کیا تو وہ فوراً ان کے کوڑے کی نوک پر خشل کر دیا گیا۔ جیسا کہ حضرت طفیل دفاقی کے اسلام لانے کے باب میں پہلے بیان کیا چہا کر راستہ بنانے کا معجزہ دیا گیا بلاشبہ اس کی نظیر اسرار کے باب میں پہلے گزر چکی ہے کہ وہ دریا جوز مین وا سان کے درمیان معجزہ دیا گیا بلاشبہ اس کی نظیر اس اس کے درمیان معنور نبی کریم مقان کے کیا ہے۔ اس میں پہلے گزر چکی ہے کہ وہ دریا جوز مین وا سان کے درمیان حضور نبی کریم مقان کے کیا۔

اور ابوقیم رائینمیہ نے اسکی نظیر میں وہ روایت بیان کیا ہے جو احیاء موتی کے باب میں علاء بن حضری طفی نے کے قصہ میں گزر چکی ہے اور آخر کتاب میں بھی آئے گی اور اس کی مانند بکثر ت واقعات ہیں۔ اور حضرت موی النظیم کو من وسلوی عطافر مایا گیا۔ ابوقیم رائینمیہ نے فر مایا اس کی نظیر میں غلیموں کے حلال ہونے اور جم غفیر کا تھوڑے سے کھانے سے شکم سیر کر وینے کے واقعات ہیں اور حضرت موی النظیمین نے ایس تو میں اور حضرت موی النظیمین نے اپنی تو م پر طوفان ، ٹیڈیاں ، کھٹل ، مینڈک اور خون کی بد دعا کی۔

اس کی نظیر میں نی کریم علی کے وہ بدوعا کیں ہیں جو اپنی قوم پر قط سالی کے خمن میں ہیں اور معزت موی الظیفان نے اپنے رب سے دعا کی: و عَجلَتْ اِلَیْکَ وَبِ لِتَوْصِلٰی

﴿ سورة طُه ﴾

ترجمہ: ''بے شک قریب ہے کہ تمہارار بہ تمہیں اتنادے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔'' ادراللہ تعالی نے حضرت موکی النظامی کیلئے فرمایا: وَاَ لَفَیْتُ عَلَیْکَ مُحَبَّةً مِنِیُ

6 36,000

ترجمہ:"اور میں نے تھے پراپی طرف کی محبت ڈانی۔"
اور اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حق میں فر ، یا
قُلُ إِنْ تُكُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللهَ فَا تُبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ

﴿ مورهُ آل عمران ﴾

ترجمه: "اے محبوب! تم فرما دو كه لوگو! تم الله كو دوست ركھتے ہوتو ميرے فرما نبر دار ہو جاؤ، الله تعالى مہيں دوست ركھے گا۔"

### وه خصائص جوحفرت يوشع الطفية كي طرح آب عليه كوعطا موت:

حضرت یوشع القبیل جب تو م جبارین سے جنگ کر رہے تھے تو ان کیلئے آفاب کوغروب ہونے سے روک و یا گیلئے آفاب کوغروب ہونے سے روک و یا گیا۔ جبیبا کہ شب معراج کے واقعات میں گزر چکا ہے اور اس سے زیادہ عجیب میں ہوئے سے کہ حضرت علی المرتضی حقیقت کی نماز عصر فوت ہوئی تو اس وقت حضور نبی کریم علیقت کی دعا سے ڈو بے ہوئے تو اس وقت حضور نبی کریم علیقت کی دعا سے ڈو بے ہوئے سورج کو واپس لایا گیا۔

## وه خصائص جوحضرت داؤر الطَّيْعَ إِلَى مثل آب عليه كوعطا موت:

حضرت داور الظفرائو پہاڑوں کی شیخ کا مجمزہ دیا گیااوراس کی نظیر میں جمارے نبی کریم علاقے کو کشری کا مجمزہ دیا گیا اوراس کی نظیر میں جمارے نبی کریم علاقے کو کشر یوں اور کھا نوں کی شیخ کا مجمزہ دیا گیا جبیا کہ اس کے باب میں پہلے گزر چکا ہے۔
اور حضرت داور البغیر کو پرندوں کی شخیر کا معجزہ دیا گیا اور جمارے نبی کریم علاقے کو تمام حیوا نات کی شخیر کا معجزہ دیا گیا جبیا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اور حضرت واؤو الظیم کولو ہے کے زم ہونے کا مجزہ دیا گیا۔ بے شک ہمارے نی کریم علی کے کہ میں ہوت کی میں جب مشرکوں کی نظروں کے زم ہوجانے کا مجزہ و دیا گیا، چنا نچہ غزوہ احدی جب مشرکوں کی نظروں سے پوشیدہ ہونے کیلئے پہاڑ کی طرف اپنے سرمبارک کو جمکایا تا کہ آپ کا جسم اقدس مشرکوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوجائے۔ اللہ تعالی نے بہاڑ کو آپ کیلئے زم کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا سرمبارک پہاڑ میں داخل ہوگیا اور یہ ججزہ اب تک فاہرہ باتی ہوگی اس مقام کی ذیارت کرتے ہیں۔ اس طرح مکہ مرمہ میں داخل ہوگیا اور یہ جہاں بخت پھر اور نی کریم تھا ہے نے اپنی تماز میں ان جگہوں پر آرام فرمایا تھا اور وہ پھر آپ کیلئے زم ہو گئے تھے یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیوں اور باز وؤں کا نشان ان میں موجود ہے۔

اور میہ مجز ہ مشہور ہے۔ یہ مجز ہ زیادہ عجیب ہے۔اس لیے کہ لو ہے کوآ گ نرم کر دیتی ہے مگر ایسی آگ کہیں نہیں کہاں نے پھر کونرم کر دیا ہو۔

اور حضرت داؤ د النظیلا کو غار پر مکڑی کا جالہ تننے کا معجز ہ دیا گیا، یہ معجز ہ بھی ہمارے نبی کر ہم علی کے سے داقع ہوا ہے۔ سے داقع ہوا ہے۔ جیسا کہ بجرت کے داقعہ میں غارتور کے شمن میں گزر چکا ہے۔
﴿ ابدِنعِم ﴾

وہ خصائص جوحضرت سلیمان النّفظ کی ما نندا ہے ملک کوعطا کیے گئے:

حضرت سلیمان النظیم کو ملک عظیم دیا گیا اور ہمارے نبی کریم علیم کو وہ چیز عطافر مائی گئی جو ملک عظیم سے اعظم ہے وہ روئے زمین کے خزانوں کی تنجیاں ہیں۔

اور حضرت سلیمان النظیم کو ہوا عطافر مائی گئی جو کہ مجھے کو ایک مہینے کی مسافت اور شام کو ایک مہینہ کی مسافت تک این کو سلے جاتی تھی اور ہی رہے تھی کر میں النظام ہے۔ وہ مسافت تک این کو سلے جاتی تھی اور ہی رہے تھی کہ میں جاتے ہو وہ چیز عطافر مائی گئی جو اس ہے اعظم ہے۔ وہ براق ہے جو بچیاس بڑار برس کی مسافت کو تہائی رات سے کم کی مدت میں طے کر کے ایک آسان میں براق ہے جو بچیاس بڑار برس کی مسافت کو تہائی رات سے کم کی مدت میں طے کر کے ایک آسان میں

حضورتی کریم علی کو لے گیا اور وہاں کے بی ئب دکھائے اور جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کا معائنہ کرایا۔ اور حضرت سلیمان الظیمین کسلئے جنات مسخر کے گئے اور وہ ان ہے بھا گئے تھے تو ان کو زنجیروں ہے باندھ کرمزا دیتے تھے اور ہمارے نبی کریم علی کے یا س جنات کے وفو ورغبت وشوق اور ایمان دار ہوکر آئے اور حضور نبی کریم علی کے شیاطین ومردہ کو مخر کیا گیا یہاں تک کہ آپ نے ارادہ فرمایا ان شیاطین کوجن کوآپ نے پکڑا تھا،مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں،اس کا قصدیہلے بیان کیا چکا ہے۔ اور حضرت سلیمان الطفی برندوں کی بولیوں کو جانتے تنے اور ہمارے ہی کریم علی کو تمام حیوانات کی بولیوں کا فہم عطافر مایا گیا۔ مزید برآل یہ کہ درخت، پھر اورعصا کی بات آپ علی ا مجمى \_ يهتمام واقعات يهلي گزر <u>ڪ</u>ے ہيں \_

﴿ الرقيم ﴾

وه خصائص جوحضرت يجي بن زكر بالتقيية كمثل آب ماية كوعطا موت:

حضرت کیجیٰ بن زکریا النظیم کو بچین میں تحکمت دی گئی اور وہ بغیرصدور معصیت رویا کرتے تھے اورسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔

اور ہمارے نی کر پم ملک کواس ہے افضل شرف عطا فر مایا گیا،اس لیے کہ حضرت کی النظامی بت پرتی اور جاہلیت کے زمانے میں نہ تھے اور ہمارے نبی کریم علیقہ اوثان اور جاہلیت کے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے۔اس کے باوجود آپ کو بت پرستوں اور شیطانی ٹولوں کے درمیان بھین میں فہم و حکمت عطا فر مائی گئی اور آپ نے مجمی بھی بنوں پر دلچیں نہیں لی ، اور نہان بت پرستوں کے ساتھوان کی خوشیوں میں شریک ہوئے اور ندآپ سے بھی جھوٹی بات مسموع ہوئی۔ ندبچوں کی ما نند کھیل کوو کی طرف میلان طبع ہوا ،اورآپ ہفتول مسلسل روز ہے رکھا کرتے تھے۔ (صوم وصال کے دوران) فرمایا کرتے میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور آپ رویا کرتے تھے کہ آپ کے سینداقدس سے ہانڈی کے جوش مارنے کی مانند آ واز سنائی ویا کرتی تھی۔

﴿ الوصيم ﴾

ابوقعيم رايشيمية نے فرمايا كه اگركوئي ميہ كيج كه حضرت يجي الطبيع؛ تو حصور تھے اور حصور تو اے كہا جاتا ہے جوعورت کے پاس نہ کیا ہوتو اس کا جواب رہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ کی بعث ورسالت تمام مخلوق کی طرف ہے،اس لیے آپ اللہ کو نکاح کرنے کا تھم فرمایا گیا تا کہ ساری مخلوق نکاح میں افتداء کرے۔ اس لیے کہ نفوس کی پیدائش خصلت ہی اس پر ہے کہ وہ شہوت کی حالت میں عورت کے یاس جائے۔ وه خصائص جوحفرت عيسى الطينية كمثل آب كوعطا موت:

حصرت عيسى الظفير كے بارے ميں اللہ تعالی نے فرمایا:

وَرَسُوُلاً اِلَى بَنِيِّ ۚ اِسْرَآئِيْلَ اِلِّي قَدْ جِنْتُكُمْ بِا يَهْ مَنْ رَبِّكُمُ ۗ آنِي ٱخْلُقُ لَكُمُ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطُّيْرِ فَانْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا ۚ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ ٱبْرِئُ ٱلْآكُمَة والآبُر صَ وَانْحِي الْمَوْتِي بِاذِي اللهِ وَ انْبَنْكُمْ بِهَا تَاكُلُوْنَ وَ مَا تَدْخِرُوْنَ لَا فِي بَيُوْتِكُمْ طَلَمُ مِن مَا تَا مُواكَمْ مِن آمِهَارِ عِلَى الْمِي الْمَيْ الْمَاكُلُونَ وَ مَا تَدْخِرُونَ لَا فِي الْمِي الْمَيْ الْمَاكُونَ مِن اللهِ مُنْ آمِهِ اللهِ مُنْ أَلَى مُورت بِمَا تا مول پُراس مِن پُمُونَك مارتا ہول تو وہ فوراً پر ندہ ہوجاتی ہے الله تعالیٰ کے عظم ہے اور بین شفاد بتا ہول مادرزاداند ہے اور سفید داغ والے کواور میں مردے جلاتا ہول اللہ کے عظم ہے۔ وہ عظم ہے اور جوانے کو مورل میں جمع کر کے رکھتے ہو۔'' من اور مورک نظائر ہمارے نبی کر کے منافعہ کیلئے احیاء الموتی کے باب میں اور مریضوں کو شفایا ب اور صحت مند کرنے کے بارے میں غزوہ بدرواحد کے باب میں اور حضرت تی وہ مورک کے بی کر است کرنے کے مورث میں اورغزوہ کو خیبر میں حضرت علی حقیقیہ کی آشوب چھم کو لوب واب میں درست کرنے کے میں۔

اور ابولعیم رئینملیہ نے مٹی سے پرندہ پیدا کرنے کے مجمزے کی نظیر میں تھجور کی ثبنی کولوہے کی مکوار سے بدل دینے کوقر اردیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِذْ قَالَ الْحَوَارِ يُّوْنَ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلُ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا يُدَةً مِّنَ السَّمَاءِ

﴿ سورةُ المائدة ﴾

ترجمہ: "جب حوار ہول نے کہا اے میسی این مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسان ہے ایک خوان اتارے؟"

تو ہمارے نی کر میم علی کے اس کی نظیر سے کہ متعدد حدیثوں میں گزر چکا ہے کہ آسمان سے آپ کیلئے طعام انزاہے۔ اور حضرت عیسی النظامی کیلئے اللہ تعدلی نے فرمایا: آپ کیلئے طعام انزاہے۔ اور حضرت عیسی النظامی کیلئے اللہ تعدلی نے فرمایا: وَ یَکَلِمُ النَّاسَ فِی الْمَهُد

﴿ سورهُ ٱلْ عمران ﴾

ترجمه:"اوراوكول عات كرے كايالے يس-"

اور آپ نے آغوش مادر میں لوگوں سے کلام فر مایا، تو اس کی نظیر ہمارے نبی کریم علاقے کیلئے بعد ولا دت ظہور مجردات کے باب میں پہلے بیان ہو چکی ہے۔

حضرت ابن مسعود طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت عیسی الظفی پیدا ہوئے تو روئے زمین پرکوئی بت ندر ہا جو منہ کے بل نہ گرا ہواور ہمارے نبی کریم علیہ کیسے اس کی نظیر باب ولا دت پہلے میں ہوگز رچکی ہے۔

﴿ ما كم ﴾

اور حصرت عيسى الطفيرة كوآسان كى طرف المحايا جانا عطا مواتواس كى نظير من بيه بات كه جارك ني

کریم علی کے امت کے بہت ہے لوگوں کیلئے واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ میان میں سے حضرت عامرین فہیر ہو، حضرت خبیب اور حضرت العلاء ابن الحضر می رضی الله عنهم میں۔ان کا تذکرہ گزشتہ ابواب میں کیا جاچکا ہے۔ (ابولیم)

## نی کریم علیہ کے وہ خصائص جوسی نی کوعطانہ ہوئے

ابوسعید نیشا پوری نے'' شرف المصطفی'' میں ان فضائل کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ حضور نمی کریم منابقہ کوتمام انبیا علیم السلام پرفضیلت دی گئی ہے ایسے خصوصی فرنمائل ساتھ ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بین نہیں جانتا کہ کسی اور نے حضور نمی کریم سیالیت کے فضائل کو اس طرح شار کیا ہو، البتہ بیں نے خود احاد بہ و آثار بیں اس کی جنتی کی ہے اور میں نے مذکورہ تعدا دکو پایا ہے، اور تین فضیلتیں اس کی ما ننداس کے ساتھ پائی ہیں اور ان فضائل کو ہیں نے جارقہ مول میں دیکھا ہے۔

ایک متم تو وہ ہے جو حضور نی کر بم سیالی کی ذات اقدی میں ونیا کے اندر مختص فریائے مجے ہیں اور دوسری متم فضائل کی وہ ہے جو آخرت میں آپ شاہ کے ساتھ مخصوص ہیں اور تیسری متم وہ ہے جو آپ کی امت کے ساتھ مخصوص ہیں اور تیسری متم وہ ہے جو آپ کا امت کے ساتھ آخرت امت کے ساتھ آخرت میں مخصوص کی گئے ہیں اور چو تھی قتم وہ ہے جو آپ تا ہوں۔ میں ان چی رقیموں کو تفصیل کے ساتھ ابواب میں بیان کرتا ہوں۔ میں مخصوص کی گئے ہے، اب میں ان چی رقیموں کو تفصیل کے ساتھ ابواب میں بیان کرتا ہوں۔

چن نچے حضور نی کر یم عضی اس وقت بھی نبی تنے جبکہ حصرت آ وم الظالا ابھی خمیر میں تنے جو میٹاق اللہ نے انبیاء عیبم السلام سے لیا، ان میں آپ مقدم تنے، اس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور بید کہ جس ون اللہ تعالیٰ نے فر مایا: "اَلَهُ مُن بُو بِبِحَمَّمُ" کیا میں تمہم ارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے حضور نبی کر بم علی نے ملی (ہاں) فر مایا تھا۔

 قلب اطهر کے مقابل جہاں سے شیطان (انسانوں میں) داخل ہوتا ہے مہرت نبوت قائم کی گئی ہے اور بید کر آپ کے ایک ہزارہ م طاہر ہوئے ، جو کہ اساء الہی سے مشتق و ماخوذ ہیں اور بید کہ اساء الہی میں سے تقریب سے ایک ہزارہ م طاہر ہوئے ، جو کہ اساء الہی سے مشتق و ماخوذ ہیں اور بید کہ اساء الہی میں سے تقریب سے مشتق و ماخوذ ہیں اور بید کر تے سفر میں آپ تلفظ پر س بید کر تے تصور میں آپ تلفظ پر س بید کر تے تصور میں تمام اللہ نوں سے ف کق تصور اور بید کہ آپ کو تمام حسن و جمال دیا گیا اور حصرت یوسف النظم کو صورف نصف حسن دیا گیا تھا اور بید کہ ابتدائے وہی میں آپ تلفظ کو ڈھانپ لیا جاتا تھا اور بید کہ آپ میں جس بران کو پیدا کیا گیا تھ دیکھا۔

یہ تمام فضائل وہ ہیں جن کو بہتی رایشہ نے احادیث میں ذکر کیا ہے۔

اور یہ کہ آپ منابقہ کی بعثت کے شبب کہانت کا سلسلہ منقطع کردیا گیاا ورشہاب کی رمی کے ذرایجہ نبریں سفنے سے آسانوں کی حفاظت کی گئی اور وہ فصائل ہیں جن کوابن سبع نمۃ شہیہ نے احادیث میں ذکر کیا۔

اور یہ کہ حضور نی کریم علی کے آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ آپ علی کی ایمان لائے اور یہ کہ (بعض) کا فرول کیلئے تخفیف عذاب کیلئے آپ علی کی شفاعت قبول کی تجھے کہ ابوطانب کے قصے میں اور دوقبروں کے قصے میں فرکور ہاور یہ کہ لوگوں کو آپ پر غالب ند آنے دینے کا وعدہ کیا گیا اور آپ کی عصمت وحف ظت فرمائی گئی، اور یہ کہ آپ علی کہ کو معراج ہوئی اور وہ خصوصیات جو اس کے ضمن میں ہیں جیسے سور، آسانوں کا فرق اور اس بلندی تک جانا کہ آپ علی قاب قوسین تک بہتی اور آپ ملک کی رفعت اس مقام تک ہوئی جہاں نہ کوئی نی ومرسل گیا اور نہ کوئی فرشتہ مقرب اور یہ کہ آپ علی کہ اور یہ کہ آپ علی اور نہ کوئی فرشتہ مقرب اور یہ کہ آپ علی اور یہ کہ آپ علی اور نہ کوئی فرشتہ مقرب اور یہ کہ آپ علی اور یہ کہ آپ علی اور نہ کوئی فرشتہ مقرب اور یہ کہ آپ علی کہ اور دوز خ کا معائد فر مایا۔

🗘 پیروه فضائل ہیں جن کو بیماتی رائیٹیلیے نے وَ سر کیا۔

اور بیاکہ آپ ملی نے آپ کی بری بری نشانیال دیکھیں اور آپ ایسے محفوظ رہے کہ المازاع البصرو ما طغی" آپ میں کی شان رہی۔ اور حق تبارک وتعالیٰ کی رویت ہے آپ ملی وو مرتبہ مشرف ہوئے اور بیاکہ آپ ملی کے ساتھ فرشتوں نے قبال کیا۔

## معجزه قرآن كريم

ال باب میں نبی کر پھینے کی اس خصوصیت کا بیان ہے جو قر آن کر پم کے مجروہ ہونے کے اظہار میں ہادر میہ کہ کہنا ہی زمانہ گزرج ئے قر آن کر پم تبدیل وتحریف سے محفوظ رہے گا۔ اور میہ کہ قر آن ہرشے کا جامع ہے اور وہ اپنے غیر ہے بے نیاز ہے اور میہ کہ تمام کتب سابقہ میں جو پچھے بیان ہوا ہے میہ قر آن عظمت کے ساتھ ان سب پر مشتمل ہے اور میہ کہ قر آن حفظ کرنے والوں کیلئے آسان ہے اور میہ کہ قر آن تحفظ کرنے والوں کیلئے آسان ہے اور میہ کہ قر آن تحفظ کرنے والوں کیلئے آسان ہے اور میہ کہ قر آن تحویر اتھوڑ ابوکر نازل ہوا اور یہ کہ ان حل سات حرفوں پر سے اور اس کے سات ابواب میں۔

(۱)زجر، (۲)امر، (۳) طلال، (۳) حرام، (۵) محکم، (۲) مثال اور بید که ہر لغت کے ساتھ ہے۔

🖒 الله تعالى فرماتا ب:

قُلُ لَّيْنَ اجُتَمَعَتِ الْإِنْسُنِ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا لَقُوْآن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا

﴿ سورهٔ بنی اسرائیل ﴾ ترجمہ:''تم فرماوًا گرآ دمی اور جن سب اس بات پرمتفق ہو جا کیں کہ اس قر آن کی مانند لے آئیں تو اس کامثل نہ لاسکیں گے اگر چدان میں ایک دوسرے کا ید دگار ہو۔''

> اوراللہ تعالیٰ نے قرمایا: نُدرَ و مرزوزی و دیشہ سائد زیر نورو

انًا نَحُنُ نَزُّلْنَا اللِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

﴿ سورهُ الْحِرِ ﴾

ترجمه '' بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن اور بے شک ہم خوداس کے تکہبان ہیں۔''

اور ارشاد خداوندی ہے: انٹاء مُسر (وئی روف کی منظم منظم و منظم و منظم منظم منظم و من

وَانَّهُ لَكِتَبُ عَزِيْزُ لَا يَأْ تِنْهِ الْبَاطِلُ مِنْ ۖ بَيْنِ يَدَ يُهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ

€ 1860 mg

ترجمه "اور بهم نے تم پر بیقر آن اتارا کہ ہر چیز کاروش بیان ہے۔"

🗘 اوررب تعالی کا فرمان ہے:

انَ هَذَا الْقُوْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمُ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ

﴿ سورةُ الْمُلْ ﴾

ترجمہ: '' بے شک قرآن ذکر فرما تا ہے بنی اسرائیل ہے اکثر وہ وہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔''

ورالتد تعان ارش وفرما تاہے

وَ لَقَدُ يَسُرُنا الْقُرُآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرِ

﴿ سورةُ القمر ﴾

ترجمه. ''اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کیلئے آسان قرما دیا ہے تو ہے کوئی ماد کرنے والا؟''

🗘 اورارشاد باری تعالی ہے:

و قُرُ آنًا فَرَقُنهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَّ نَزُّلْنَهُ تَنْزِيُلاًّ

﴿ سورہُ بَی امرائیل ﴾ ترجمہ:''اور قرآن ہم نے جدا جدا کرکے اتارا کہتم لوگ تھہر کھر پڑھو، اور ہم نے

اے بقدر ع رورہ کر، اتارا۔

#### 🗘 اور قرمان خداوندی ہے:

وقالَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَ الوَ لا نُزِلَ عليْهِ الْقُرُآنُ جُمْلةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُفَيِّتَ به فُوَّادَكَ وَرَتُلُنهُ تَرُبِيْلاً

﴿ سورةُ الْغُرِقَالَ ﴾

ترجمہ: "اور کافر ہولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتارا، ہم نے یوں بی بندر تکے اتاراہے کہ اس سے تہارادل مضبوط کریں۔"

حضرت ابو ہر رہ دھ اللہ ہے۔ و بت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فرمایا: کوئی نی ایسا میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فرمایا: کوئی نی ایسا نہیں ہے مگر بیدکہ اس نی کواس کی ما ندم مجزہ و دیا گیا جس پر بشر ایمان لانے بلاشبہ جو چیز جھے عطافر مافر مائی ہے وہ وہ کی ہے وہ وہ کی ہے جسے اللہ تق کی نے میری طرف وہی فر مایا اور جس امیدر کھتا ہوں کہ جس تنہجین کے اعتبار سے تمام نبیوں سے ممتاز ہوں گا۔ لینی میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔

﴿ بخارى ﴾

معرت حسن على الله الماطل من الية كريمه لا يَا بِيهِ الْهَاطِلُ مِنْ البَيْنِ يَدَيْهِ

﴿ سوره تم السجده ﴾

ترجمه: " ياطل كواس طرف راه نبيس .."

کی تغییر میں روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ القد تعالیٰ نے قرآن کوشیطان کے دخل ہے محفوظ رکھا ہے لہٰذا نہ کوئی اس میں باطل کا اضا فہ کرسکتا ہے اور نہ کوئی اس میں سے حق کو تکال سکتا ہے۔ ﴿ بیکی ﴾

ایک یبودی کا قرآن کی وجہے مسلمان ہوتا:

حضرت بیجی بن اکٹم رشیمہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ مامون کے پاس ایک یہودی آیا اوراس بہودی کواسلام کی دعوت دی، مگر بہودی آیا اوراس بہودی کواسلام کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کیا جب ایک سال کر رگیا تو وہ بہودی ہمارے پاس مسلمان ہوکر آیا اوراس نے فقہ پر بہت اچھی گفتگو کی۔ اس اس نے انکار کیا جب ایک سال کر رگیا تو وہ بہودی ہمارے پاس مسلمان ہوکر آیا اوراس نے فقہ پر بہت انہوں گفتگو کی ۔ مامون نے اس سے پوچھا تیرے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟

اس یہودی نے کہا: جب میں آپ کے پاس سے گیا تو میں نے چاہا کہ میں تمام دینوں کا امتحان لوں ، چنانچہ میں نے پہلے تو ریت کو شروع کیا ، اور اس کے تین نسنے لکھے اور میں نے اس میں کی وزیادتی کی ، پھر میں ان شخوں کو لے کر کنیسہ میں گیا تو انہوں نے وہ نسنے بھے سے خرید لیے۔اس کے بعد میں نے آئیل کی طرف توجہ دی اور میں نے اس کے تین نسنے لکھے جس میں میں نے کی و زیادتی کی اور ان کو لے چا کر گر جا میں گیا تو انہوں نے وہ نسنے مجھے سے خرید لیے ، پھر میں قرآن کی زیادتی کی اور ان کو لے چا کر گر جا میں گیا تو انہوں نے وہ نسنے مجھے سے خرید لیے ، پھر میں قرآن کی

طرف تصد کیا اور میں نے اس کے تین نسخ نکھے اور میں نے اس میں بھی کی و زیادتی کی اور ان اوراق کو لے مسلمانوں کے پاس کیا تو مسلمانوں نے اسے بغور پڑھا جب انہوں نے اس میں کی و زیادتی پائی تو انہوں نے ان ورتوں کو میر ہے منہ پر مار دیا اور نہیں خریدا، اس وقت میں نے جان لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے۔ تو یہ واقعہ میرے اسلام لانے کا ہے۔

حضرت یکی بن آئم رطیقید نے بیان کیا کہ یس ای سال کی کوگیا تو یس حضرت سفیان بن عینیہ طفی ای سال کی کوگیا تو یس حضرت سفیان بن عینیہ طفی ہے ملا اور ان سے بیرواقعہ بیان کیا ، اس پر انہوں نے جھے ہے؟ قربایا: اللہ تعالی نے اس ارشادیس: ''فی کی کتاب میں موجود ہے ۔ میں نے پوچھا وہ کس جگہ ہے؟ قربایا: اللہ تعالی نے اس ارشادیس: ''فی السّور وَ الله تعالی نے اس ارشادیس: ''فی السّور وَ الله تعالی نے اللہ تعالی نے توریت وانجیل الله وَ وَ الله تعالی نے اللہ تعالی نے توریت وانجیل کی حفاظت ان امتوں کے ذمہ رکھی کر انہوں نے اسے ضائع کر دیائیکن قر آن کریم کے بارے میں فربایا:

و سورة المائده ﴾ الله نے قرآن کریم کی حفاظت جمارے ذمہ بیس کی بلکداہے ذہبے رکھی اسٹے وہ ضائع نہیں ہوا۔ و بہتی ﴾

تمام آسانی کتب کے علوم قرآن میں ہیں:

حضرت حسن بھری رکھیٹی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوچار کتابیں ٹازل فر مائیں اور کتابوں کے علوم جار کتابوں ہیں جمع فر مائے ، وہ جار کتابیں توریت ، انجیل ، زبور اور قرآن مجید ہے۔اسکے بعد توریت وانجیل وزبور کے علوم کوفر قان حمید ہیں جمع فر مادیا۔

﴿ يَهِينَ شعب الايمان ﴾

حضرت سعید بن منصور را الله علی حضرت ابن مسعود حقیقه سے رایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مختصیل علم کا ارادہ رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ قرآن پڑھے کیونکہ اس میں اولین وآخرین کا علم ہے۔ حضرت ابن مسعود حقیقه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس قرآن کریم میں منام علوم نازل فرمائے ہیں اوراس میں ہمارے لیے ہر چیز کو بیان کیا ہے لیکن ہمارے علوم جو پجوقرآن کریم میں ہمارے لیے ہیں اوراس میں ہمارے لیے ہر چیز کو بیان کیا ہے لیکن ہمارے لیے بیان کیے گئے اس سے قاصر ہے۔

﴿ ابن جریرہ ابن حاتم ﴾ حضرت ابو ہریرہ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرہ یا اگر اللہ تعالی کسی حضرت ابو ہریرہ دی اگر اللہ تعالی کسی جیزے نا اور چھرے ضرور عافل ہوتا۔ (لیکن اللہ تعالی کاعلم ہرشے پرمجیط ہے۔) چیزے نال ہوتا۔ (لیکن اللہ تعالی کاعلم ہرشے پرمجیط ہے۔) ﴿ ابوالشّنِح کما بِ النظمة ﴾ ﴿ ابوالشّنِح کما بِ النظمة ﴾

حضرت ابن مسعود و ایت ہے۔ دوایت ہے۔ نبی کریم علقہ نے فر مایا کہ پہلے کتابیں جونازل ہوئی تخیس، دہ ایک ہی باب اور ایک ہی حرف یعنی مضمون پر نازل ہوتی تخیس اور قر آن سمات ابواب اور سمات

حرفول پرنازن ہوا۔اس میں زجر ،امر ،حل ل ،حرام ،محکم ، متثا بداورامثال ہیں۔

﴿ عَالَمُ مِنْ يَكُنَّ ﴾

حضرت ابن عمباس مظافینه ہے روایت ہے۔ کہ بی کریم علی کے فرمایا. حضرت جبر تُکُل الطَّیلائی ۔ ایک حرف پرقر آن مجھے پڑھایا اور میں اسے وہرا تا رہا اور میں برابر زیادہ چاہتا رہا، وہ میرے لیے زیادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ممات حرفوں تک منتمی ہوگیا۔

﴿ بخارى مسم ﴾

حفرت انی بن کعب طفی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا میرے رب نے میر کے میر کے میر کے میر کے میر کے میر کے پاس فرشتہ بھیجا کہ میں ایک حرف پر قرآن کو پڑھوں تو میں نے اس فرشتہ کو واپس بھیجا کہ میں دوحرفوں پر پڑھوں گر میں نے بھرا بی امت کی سبولت کیلئے اسے واپس بھیجا تو الند تعالیٰ نے اسے میری طرف بھیجا کہ میں سات حرفوں پر قرآن پڑھوں۔

of may

' هزت ابوميسره ه فظی ه به ده ايت ب- انهول نے فره يا كه قرآن جرز بان (لغت عرب ) كے ساتھ ، زل ہوا ہوا ہوں کے ساتھ ، زل ہوا ہوا ہوں ابن الی شیبہ رزی میں ہور ہے۔ معزت ضحاك هی اس كی مثل روایت كی ہے۔ ماتھ ، زل ہوا ہے اور ابن الی شیبہ المصن ، ابن جرم کے اس کی شیبہ المصن ، ابن جرم کے اس کی مثل میں ابن جرم کے کا بن الی شیبہ المصن ، ابن جرم کے کا ب

حضرت وہب بن مدیہ رضی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کو کی صفت الی نہیں ہے کہا ک کا کو کی جز قرآن میں نہ ہو، کس نے ان سے پوچھا رومی لغت کا کوئسا جز قرآن میں ہے؟ فرمایا "قصر هن" ہے جو"قطعهن" کے معنی میں ہے۔

﴿ ابن المنذ رتفسير ﴾

ا م رازی رفت ہے فر مایا اللہ تعالیٰ کی تمام نازل کردہ کتابوں پر قرآن کریم کی فضیلت تمیں ایس خصلتوں کے ساتھ ہے جوقرآن کریم کے سواکسی اور کتاب میں نہیں ہے۔

# نبى كريم عليك كاوه مجزه جوقيامت تك باقى رہے گا

حضور نی کریم صنی القد مدید واله وسلم کا وہ معجز ہ جو قیامت تک باتی وستمرر ہے گا وہ قر آن کریم ہے اور تمام انبیاء علیم السلام کے معجز ات اپنے وقت کے ساتھ تھے۔ یہ خصوصیت شیخ عز الدین این عبدالسلام رائیتید نے خصائص میں شار کی ہے اور یہ نبی کریم سنائی کے معجز ات تمام انبیاء علیم السلام سے زیاوہ بیں جنانچ ایک قول کے بموجب تین ہزار معجز ات تک ان کی گفتی چنانچ ایک قول کے بموجب تین ہزار معجز ات تک ان کی گفتی سنیتی رائیتید نے ذکر کیا۔

تعلیمی رائیسیہ نے فرہ یا کہ ٹی کرمیم علیاتھ کے معجزات باوجود کثرت کے دوسرے معنی بھی رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ علیاتھ کے سواکسی اور نبی کے معجزات میں وہ معنی نہیں ہیں جواختر ایج اجسام فی طرف راہ یاتے ہیں۔ بلاشک وشبہ بیخصوصیت ہمارے نبی کریم میلینے کے معجزات میں ہی ہے۔

امام جلال الدین سیوطی رئیسیہ نے فرہ یا جو بات کہ نبی کریم علی کے خصائص ہیں شمار کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک سیے کہ وہ تمام مجزات وفضائل جو جدا جدا ہر نبی کو دیتے گئے وہ سب کے سب حضور نبی کریم علی کے دور آپ کے سواسی اور نبی میں وہ مجتمع نبیں ہیں بلکہ آپ ہر نوع کے معجزات کے ساتھ مجزات کے ساتھ محتمل ہوئے۔

حضرت ابن عبدالسلام رائیسید نے حضور نبی کریم سلاقی کے خصائص میں سے پھروں کا سلام کرنا اورستونی چوب کا رونا بھی شمار کیا ہے اور فرمایا۔ اس کی ما تندم بجرہ کسی کیلئے ٹابت نہیں ہے اور انہوں نے انگشت ہائے مبارک کے درمیان سے پانی جاری ہونے کو بھی خصائص میں شھار کیا ہے۔

حضور نبي كريم عليه كاخاتم النبيين موني كيساتهوا خصاص:

🗘 چنانچەاللەتغالى ئے قرمايا:

مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مَنْ رَجَالَكُمُ وَ لَكُنْ رَّسُولَ الله و خَاتَمَ النَّبِيِيْنِ ﴿ مُورَةُ اللَّارِ اللهِ ﴾

ترجمہ'' محمد تہمارے مردول میں ہے کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں۔'' ' اور اللہ تعالیٰ قرما تا ہے:

و أَنُولُنَا الْيُكَ الْكَتِبِ بِالْحِقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيُهِ مِن الْكِتَابِ و مُهِيْمِنًا عَلَيْهِ ﴿ اللهِ ا

ترجمہ ''اورا ہے محبوب! ہم نے تمہاری طرف کچی کتاب اتاری اللی کتابوں کی تقید لیق فری کی اوران پرمحافظ و گواہ''

🗘 اورارشاد خداوندی ہوتا ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه

و سور ہُ التو ہے ﴾ ترجمہ '' وہی اللہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سیچے وین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں برغالب کرے۔''

ابن سیع رمینیمیے نے ان دونوں آنیوں ہے آپ کی شریعت تمام آپ سے پہلی شریعتوں کے ناسخ ہونے پراستدلال کیا ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نی کرم متابقہ کے پاس

میا اور میرے ساتھ ایک کتاب تھی جو سی اٹل کتاب نے جھے دی تھی اس وقت حضور نبی کریم عقطہ نے فر مایا استم ہے اس وقت حضور نبی کریم عقطہ نے فر مایا استم ہے اس وات کی جس سے قبضہ بیس میری جان ہے اگر آج حضرت موسی الطبی زندہ اور نے لو ان کیلئے کوئی مخوائش ندھی۔ بجز اس کے کہ وہ میر انتاع کرتے۔

﴿ الرقيم ﴾

سرکار دوعالم میں کے خصائص میں سے ہے کہ قر آن کریم میں ناسخ ومنسوخ ہے۔ حضور نی کریم میں کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں ناسخ ومنسوخ ہے۔

🗘 چنانچاللەتغالى ئے فرمايا:

مَا نَنُسَخُ مِنُ أَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بَخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا طَ

﴿ سورةُ البقره ﴾

ترجمہ: ''جب کوئی آیت ہم مفسوخ فر ما کیں یا بھلا دیں تواس سے بہتر یا اس جیسی کے آگیں گے۔''

اوراس کی مثل تمام کتابوں میں ہے۔ ای بنا پر یہود ننخ کا انکار کرتے ہیں اور ننخ میں بھیدیہ ہے ہے کہ گزشتہ تمام کتابیں وقعتۂ واحدہ یعنی ایک دم ہی نازل ہوتی رہیں لہذا ان میں ناتخ ومنسوخ کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔اس لیے کہ ناتخ کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ نزول میں منسوخ سے متاخر ہو۔

نی کریم متالیقہ کوعش کے خزانے سے عطا کیا گیا:

حضور نی کریم منطقہ کے خصائص میں میہ ہے کہ آپ کوعرش کے خزانہ میں سے عطا فر ہایا سیا اور اس میں سے کسی ٹی کوئیس دیا گیا۔

🖒 (اس موضوع پر صدیث چندابواب کے بعد آئے گی۔)

نبي كريم عليه كى دعوت تمام لوگوں كى طرف تھى:

نی کریم علی کے کہ علی کے دعوت تمام لوگوں کی طرف تھی اور یہ کہ آپ کے تبعین تمام نبیوں کے تبعین سے زیادہ ہوں گے مطابق فرشتوں ک زیادہ ہوں گے اور ایک تول کے مطابق فرشتوں کی طرف بھی ہے اور ایک تول کے مطابق فرشتوں کی طرف بھی ،اور یہ کہ آپ کتاب الہی کو انقان ہے پڑھتے تھے باوجود یکہ نکھتے نہ تھے اللہ تعالی فرما تا ہے: وَمَا آدُمَنَانُنْکُ اِلَّا کَا قُدُهُ لِلنَّامِی

﴿ مورة سما ﴾

ترجمہ: ''اے محبوب! ہم نے تم کونہیں بھیجا تمر الیک رسالت سے جو تمام آ دمیوں کو تعبیر نے والی ہے۔''

🤻 اورالله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

تَبْلُوكَ الَّذِي نَزُّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيراً

بالجي مخصوص چيزين

معرت جاہر منظانہ ہے روزیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم علقے نے فر مایا۔ جمعے پانچ چیزیں الی طی بین کہ جمھ سے پہلے کئی اور نبی کو وہ عطانہ ہو کیں۔

(۱) ایک ماہ کی مسافت تک رعب نے ساتھ میری تعرب کی گئے۔

(۲) اور ساری زمین میرے نے مجداور پاک کرنے وائی بوقت ضرورت بتائی گئی ،تو میری امت کا ہر شخص جہاں بھی نمی ز کا وقت پائے تو اسے وہیں پڑھنی چاہیے۔

(٣) اورميرے ليفعيمتوں كوحلال كيا كيا ، اور يہ مجھ سے پہلے كى كيلئے حلال ندہوئی۔

(٣) اور مجمع شفاعت عطا کی گئی۔

(۵) اور ہر نبی اپنی تو م کی طرف مبعوث ہوتا تھ گرمیر ی بعثت تمام لوگوں کی طرف عام ہے۔ ﴿ بخاری مسلم ﴾

تعرت ابن عمال تعلیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر میں اللہ نے فر مایا: مجھے پانچ چیزیں ایس عطاکی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نی کوعطانہ ہوئیں۔

(۱) میرے لیے ساری زمین مسجد وطہور بنائی گئی، حالا نکہ کسی نبی کیلئے جائز ندتھا کہ وہ اپنی محراب میں پہنچے بغیر نماز پڑھے۔

(۲) اورایک ماہ کی مسافت تک رعب کے ساتھ میری نعرت فرمائی گئی۔مشرکین میرے سامنے ہوتے مگراللہ تعالیٰ ان کے دلول میں میرارعب ڈال دیتا ہے۔

(٣) اور نبی خاص اپنی قوم کی طرف ہی مبعوث ہوتے تھے تکر جھے جن وانس کی طرف مبعوث فر مایا گیا۔

(۳) اورانبیاء کرام علیم السلام پانچواں حصہ نکالا کرتے ہتے اور آگ آکراہے کھا لیا کرتی تھی،لیکن مجھے تھم دیا گیا کہ میں اے اپنی امت کے نقراء کے درمیان تقسیم کر دول۔

(۵) اورکوئی نبی ایبانہیں ہے گرید کہ اے ایک سوال دیا گیا گریس نے اپنی دعا کوامت کی شفاعت کیلئے اٹھار کھا ہے۔

﴿ تاريخ بخاري ، يزار ، ينكل ، ايونيم ﴾

حصددوم

#### دس باتول کی بشارت:

حضرت عبادہ بن انصامت ضفیہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ باہرتشریف لائے تو فرمایا؟ میرے پاس حضرت جبرئیل الظفیر آئے انہوں نے کہا کہ باہر جا کرانند تعالی کی اس تعمت کا اظہار و بیان فرمائے جوالند تعالی نے آپ علیہ پر فرمائی ہے تو انہوں نے جمعے دس باتوں کی بشارت دی جو مجھ سے

پہلے کئی نی کو نہ دی گئیں ،اور وہ میہ ہیں

(۱) الله تعالى في مجھے تمام لوگوں كى طرف مبعوث قرمايا۔

(۲) اور بیر که مجھے علم دیا گیا کہ میں جنات کوڈراؤں۔

(۳) اور بیا که مجھ پر اپنا کل مواقد وقر مایا ورآل حالیکه میں امی ہوں، بلاشبه حضرت واؤو الظفیلا کو زبور، استرت موی الیفیلا کوتوریت اور حضرت میسی لیفیلا کوانجیل دی گئی۔

( ۴ ) اور چوتھے یہ کہ میرے بیے پچپلول کے اوراگلوں کے گناہ بخشے گئے۔

(۵) اور به که مجھے الکوٹر عطافر مائی۔

(۱) میری مدوفرشتوں کے ساتھ کی گئی ، اور مجھے نصرت عطا ہوئی۔

(۷) ميرے دشمنون پر رعب ۋالا كيا۔

(۸) میرا دوض تمام حوضول ہے برابنایا گیا۔

(۹) میرے لیے ذکر کوا ذاتوں میں بلند کیا۔

(۱۰) اللہ تق لی جھے روز قیامت مقام محمود پر فائز کرے گا۔ درآ ل حالیہ تمام لوگ مر جھکائے منہ لینیے

ہول گے اور جب لوگوں کو قبر ول ہے اشایا جائے گا تو جھے سب سے پہلے اشحائے گا اور جنت

میں میری شفاعت سے میری امت کے ستر ہزار بغیر حساب واخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جنات

اخیر کے اعلی غرفہ میں بجھے بدندی عطافر ہائے گا، میر ہے اوپر بجز ان فرشتوں کے جو عرش کو

اخی نے ہوئے ہیں کو فی تحلوق نہ ہوگی اور بجھے غدیہ عطافر ہایا اور میرے لیے اور میری امت کیلئے

اخی سے کو حلال بن با باوجود یکہ ہم سے پہلے کسی کیلئے حلال نہ تھی۔

(این انی جاتم ، دواری الروسی الجمیہ کھ

تمام زمين وآسان والول برفضيلت:

منرت ائن عباس فظیف سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ القد تعالی نے حضور نی کریم علی کے اس دانوں پر اور تمام نبیول پر فضیفت وی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے این عباس فظیف وہ کون می فضیلت ہے جوآ سان والول برحضور نی کریم علی کے کوعظاموئی فرمایا: الندتعالی نے آسان والول سے فرمایا. و من یُقُلُ مِنْهُمُ اِنِی اِللهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِکَ نَجُزِیْهِ جَهَدُمُ

﴿ سورة الاغبياء ﴾

تر جمه ''اوران بیس عصر جوکوئی کے کہ بیس امتد کے سوامیعود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں ہے۔''

﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ وَ مَا تَأَخُّرُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ وَ مَا تَأَخُّرُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ وَ مَا تَأَخُّرُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ وَ مَا تَأَخُّرُ

﴿ سورةُ التَّح ﴾

ترجمہ: ''بے شک ہم نے تمہارے لیے روش فتح فرما دی تا کہ القد تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے سبب کے گناہ بخشے تمہارے الکوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔'' گویاس بیس حضور نبی کر بم سیانی کے لئے براُت ہے۔

لوگوں نے حضرت این عباس تظافیہ سے پوچھا اور تمام نبیوں پر آپ تاہیے کی فضیلت کیا ہے؟ ابن عباس تظافیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

وَمَا أَرْسَلُنْكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

﴿ مورة ايراتيم ﴾

ترجمہ:''اورہم نے ہررسول اس کی قوم ہی کی زبان ہیں بھیجا۔'' گرحضور نبی کر بم مطابقہ کے حق میں القدنت کی فرما تا ہے: رَمَا أَدُ سَلُنْ کُ إِلَّا سَكَافَةً لِلنَّاسِ

﴿ سورہُ سا﴾ ترجمہ، ''اے محبوب! ہم نے تم کونہیں بھیج تمر الیک رس ست سے جو تمام آ دمیوں کو تھیرے والی ہے۔'' بہذا حضور نبی کریم سلطة کی رسالت انس وجن کی طرف ہے۔

﴿ ابدیعلی ،طبراتی ، بیمی ﴾ حضرت حسن رکزیشد ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے فر ، یا · میں ہر اس شخص کا رسول ہوں جن کو میں نے زندگی میں پایا اور وہ جومیر ہے بعد پیدا ہوگا۔

﴿ ابن معد ﴾ ﴿ ابن معد ان برنیمید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم میں ہے قرمایا بھے حمرت خالد بن معد ان برنیمید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم میں ہے قو میں عرب کی متام لوگ میری دعوت قبول نہ کریں گے قو میں عرب کی طرف ہوں اور اگر تمام قریش قبول نہ کریں گے تو میں قریش کی طرف ہوں اور اگر تمام قریش قبول نہ کریں گے تو میں اپنی ذات کی طرف رسول ہوں۔ گے تو بین اپنی ذات کی طرف رسول ہوں۔ گے تو بین اپنی ذات کی طرف رسول ہوں۔ ﴿ ابن سعد ﴾ ﴿ ابن سعد ﴾

حضرت انس صفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا: میں تمام نبیول سے مبعثین میں زیادہ ہوں۔

﴿ملم﴾

زياده امت:

حفرت ابو ہریرہ حفظہ سے روایت ہے۔ نی کریم منطقہ نے فرمایا روز قیامت میری امت میرے ساتھ سیل رواں کی ما نندآئے گی جس طرح رات چھاجاتی ہے،ای طرح میری امت لوگوں پر چھا جائے گی۔اس وقت فرشنے کہیں گے کہ تمام نبیوں کے ساتھ جنتنی امتیں ہیں ان سب سے زیاوہ امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہے۔

﴿ برار ﴾ مفرت انس طفی ہے۔ ابوں نے کہ کہ نی کریم علقہ نے فرمایا: کسی نی کی اتی تصدیق نہیں کی ٹی جتنی تصدیق میری کی گئی ہے۔ ہے شک کون نی ایسا ہے بجزایک کے کہ اس کی امت میں سے کسی نے اس کی تقدیق نہ کی۔

﴿ملم﴾

حضور ني كريم عليه ممام جن وانس كرسول بين:

اس پراجماع ہے کہ نبی کر میں علی تھا ما انس وجن کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، البتہ فرشتوں کی جانب آپ کی بعث ہیں اختیاف ہے اور وہ تول جے امام سکی رائیسیہ نے تر نبج دی ہے یہ حضور نبی کر میں جانب آپ کی بعث ہیں اختیاف ہے اور وہ تول جے امام سکی رائیسیہ نے تر نبج دی ہے یہ حضور نبی کر میں جانب فرشتوں کی طرف بھی مبعوث ہیں۔ اس قول پر وہ اس صدیث سے استدلال کرتے ہیں جے حضرت عبد الرزاق حقی نہ نہوں کے حضرت عرمہ حقوق نہ ہے دوایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل زمین کی صفوں پر ہیں، جب زمین والوں کی آمین مان والوں کی آمین سے موافقت کر جاتوں ہوتی ہے۔

آ پ منابقه كى بعثت رحمته اللعالمين ب:

آ پُولَيْ كَى يَرْضُولُ مِن مَ كَدَا بِهُ اللَّهِ كَدَا بِهُ اللَّهِ كَى بِعث رحمت اللعالمين م الله تعالى فرمايا: وَمَا أَرُسَلُنْكَ إِلَّا رَحُمَةُ الِلْعَلْمِينَ

﴿ سورةُ الانبياء ﴾

ر جمہ: "بنیں بھیج ہم نے آپ کے سارے جہان کی رحمت کیلئے"

🗘 اور قرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّ بِهُمْ وَ انْتَ فِيهِمْ

﴿ سورهُ الا تَعَالَ ﴾

ترجمہ: ''اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ کافرول پر عذاب کرے جب تک کہ اے محبوب! تم ان میں ہو۔''

حضرت ابواہ مد حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علقے نے فرہ یا اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہاں کیلئے رحمت اور متقین کھلتے ہوایت بنا کرمبعوث فرمایا۔

﴿ ابولیم ﴾ حضرت ابو ہر رہ دو ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کی نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ ایسی اللہ علیہ ایسی کے مشرکوں پر عذاب کی دعا کیوں نہیں مائلتے۔ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: جمعے رحمت کیلئے بھیجا گیا ہے۔ مشرکوں پر عذاب کی دعا کیوں نہیں مائلتے۔ حضور نبی کریم علیہ ایسی کے ایسی کی اسلم کا مسلم کی مسلم کا مسلم کا مسلم کی مسلم کا مسلم کا مسلم کی مسلم کا م

## وَمَا اَرْسَلُنْكَ إِلاَ رَحْمَةُ اللَّعَلَمِيْنَ وَمَا اَرْسَلُنْكَ إِلاَ رَحْمَةُ اللَّعَلَمِيْنَ

۔ کے تخت روایت ہے۔ انہوں نے فرہ یا: جو ایمان لے آیا اس کیلئے و نیا وآخرت میں رحمت تمام ہوگئی اور جو ایمان نہیں لایا وہ اس چیز سے محفوظ ہے جو د نیا میں جلد ہی حسف ، سنخ اور فکڈ ف کی شکل میں نمو دار ہو کیونکہ اس عذاب میں گزشتہ امتیں بھی مبتلا ہو کمیں۔

﴿ ابن جريه ابن الي حاتم ، طبر اني بيبيل ﴾

# الله تعالى في آپ مالية كى حيات كى شم يا دفر ما كى:

لْعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

﴿ سورة الحجر ﴾

ترجمہ: ''اے مجبوب! تنہاری جان کی تتم ہے شک وہ اپنے نشریس بھنک رہے ہیں۔''
حضرت ابن عباس حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کبر کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق پیدائبیں کی
اور کوئی جان الی پیدائبیں کی جومحہ مصطفیٰ علیہ ہے اس کے نزد یک عرم ہواور اللہ تعالیٰ نے کہمی کسی کی
حیات کی تتم یا ونہیں فرمائی محراس نے محمصطفیٰ علیہ کی حیات کی تتم یا دفرمائی۔ چنانچے فرمایا.
کی تعمر کے اِنگھ کھ کھی مسٹھر تبھ تھ کھ تھے گی حیات کی تتم یا دفرمائی۔ چنانچے فرمایا.

﴿ سورةُ الْجِرِ ﴾

لين "وَحَيْهُ لِكَ يَا مُحَمَّد "آپ كر حيات كاتشم ائي محبوب! ﴿ ابويعلى ، ابن مردويه بيمتى ابوتيم ، ابن صاكر ﴾

آپ الله كاجمزادمسلمان موكيا:

حضرت ابو ہریرہ من ایک سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیالیت نے فرمایا: دو ہا توں میں جھے تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی ایک میر اہمزاد کا فرتھا، الند تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی، یہاں تک کہ وہ ہمزاد مسلمان ہوگیا۔ راوی نے کہا: میں دوسری ہات بھول گیا ہوں۔

€112**}** 

حضرت ابن عمر طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی ہے نے فرمایا: دو ہاتوں میں جمعے حضرت آ دم الظیفی پر فضیلت وی گئی، ایک یہ کہ میرا شیطان بینی ہمزاد کا فرتھا، اللہ تعالی نے اس پر میری مدوفر مائی۔ یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا اور دوسری بات یہ کہ میری تمام از واج میرے لیے مددگار بنیں، حالا نکہ حضرت آ دم الظیفی کا شیطان کا فرتھا اور ان کی زوجہان کی خطا پر مددگار تھیں۔

حضرت ابن مسعود رفظ الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقے نے فر مایا بتم میں سے

حضرت عبدالرحمن بن زید طفی است ہے کہ حضرت آوم الظیمی نے سید عالم محمد رسول اللہ سنانی کا فرم سید عالم محمد رسول اللہ سنانی کا ذیر مبارک کرت ہوئے فرمایا کہ جن فضائل کے ساتھ مجھے فضیعت دی گئی ہے وہ میرا فرزندان سے افضل ہے وہ صد جبرینی ناقد سوار ہے ان کی زوجہ ان کیلئے ان کی دین پر مددگار ہوگی ، جبکہ میری زوجہ میں سے فطا پر مددگار تھی۔
زوجہ میرے لیے خطا پر مددگارتی۔

﴿ سورة البقرة ﴾

تن به السام المان وا واراعنانه کهواور یول عرض کرو که حضور جم پر نظر رکھیں اور پہنے ہی اور پہنے ہی باور سنواور کا فرول کیلئے دردناک عذاب ہے۔''

الله تعالى في آب ملي كواسم مبارك كساته كبيس خاطب بيس فرمايا:

ماء كرام نے فرمای كر حضور نبی كريم علي كے خصائص میں سے ایک بات مدے كہ اللہ تعالى نے قرآن كريم ميں آپ كوآپ كے اسائے مبارك كے ساتھ نبیل پكارا۔ بلكہ يَّا النَّهِ النَّهُ النَّه

يًّا آدمُ اسْكُنْ الْتَ وَزَوْجُكُ اللَّجَنَّةَ (سورة البقره)

يَا نُوْحُ إِهْبِطُ، يَا ابْرَاهِيمُ اعْرِضَ عَنْ هَلَا (سورة بود)

يِنْمُونُسَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ - - (سورةُ الاعراف)

يا عيسى بن مريم ادكر نفمتي عليك (سورة الماكدو)

يدًا و دَانًا جَعَلُناكَ خَلِيْفَةً فِي الْآرُضِ (سورة ص)

يَا ذَكُونِيَّ آ إِنَّا نُبَشِّوكُ - - - (سورة مريم)

يحَيْىٰ خُلِهِ الْكِتَابَ - - - (سورة مريم)

نی کریم علی کا نام لے کریکارنا امت کیلئے حرام ہے۔

نی کریم علی کے خصائص میں سے رہ ہے کہ امت پرحرام ہے کہ آپ علی ہے کہ نام مبارک کے ساتھ پکارے بخلاف تمام انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام کے کہ ان کی امتیں ان کوان کے نام سے پکارتی تھیں، چنانچہ اللہ تعالی نے ان امتوں کی تمثیل میں فر مایا قَالُوا یَا مُوسی اَجْعَلُ لَّنَا اِلْهَا سَحَمَا لَهُمُ اللهَا اَ

﴿ سورهُ ارْعُراف ﴾

تر جمہ: ''بو لے اے موی! ہمیں ایک خدا بنا دے جیساان کیلئے اپنے خدا ہیں۔''

🗘 اور قرمان خداوندی ہے:

إِذْ قَالَ الْحَوَارِ يُوْنَ يَا عِيْسَى ابْنَ مَوَيْمَ

﴿ سورةُ الما كده ﴾

ترجمہ: ''جب حوار یوں نے کہا: اے عینی ابن مریم'''

🗘 💎 اور القد نتعالیٰ نے اس امت کوفر مایا:

لا تُجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولُ بَيْنِكُمْ كَدُعَاءِ بِعَضِكُمْ بَعْضاً

🏟 سورة النور 🦫

ترجمہ: "رسول کے پکارنے کوآلیں میں ایسانہ تھم الوجیساتم میں ایک دوسرے کو پکارنا ہے۔"
حضرت ضحاک حظومی این عباس حظومی ہے ایک آیت کے تحت روایت کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ لوگ یا محمد! یا ابالقہ سم کہہ کر حضور نبی کریم علیہ کو پکارتے ہے تو الند تعالی نے ان کواس سے اپنے نبی کی عظمت واحترام میں منع فرما دیا، پھر لوگ یا نبی اللہ، یا رسول الند علیہ کہنے گئے۔

المول سے اپنے نبی کی عظمت واحترام میں منع فرما دیا، پھر لوگ یا نبی اللہ، یا رسول الند علیہ کہنے گئے۔

المول الند علیہ کہنے گئے۔

المول الند علیہ کا کہنے گئے۔

حضرت علقمہ طفی ہے ایک آیت کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد نہ کہو، بلکہ یا رسول اللہ علیہ کا اللہ علیہ کہو۔

(ابولعیم رایتسیاتے حصرت حسن رمینه میداور سعید بن جبیر دین اسکی مثل روایت کی ہے۔) ﴿ ابولیم رایت میں کا ہے۔) ﴿ بیلی ﴾

حضرت قباوہ حفظ ہے آیۃ کریمہ کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تعکم ویا ہے کہاس کے نہا کہ اللہ تعالیٰ نے تعکم ویا ہے کہاس کے نہی کی ہیبت ول میں رکھیں اور ان کی تعظیم وتو قیر کریں اور ان کومر دار جائیں۔ پہنی کا جیجی کہا

#### مردے سے قبر میں آپ ملاقے کی بابت سوال ہوتا ہے:

ام المومنين حفرت عائشہ صديقة رضى القد عنها سے روايت ہے۔ حضور نبي كريم عليہ نے فر مايا: سنو! قبر آز مائش كى جگہ ہے اور ميرى بابت تمہارى آز مائش ہوتى ہے اور ميرى بابت تم سے سوال ہوتا ہے، للفذا جب ميت مروصالح ہوتا ہے تو اسے بھا كر يو چھا جاتا ہے: "ها هذا الوجل اللہ ى كان فيكم" و و فخص كون ہے جوتم ميں مبعوث ہوا تھا تو ہر مرد صالح جواب و يتا ہے كہ وہ محمد الرسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عند اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عند اللہ ع

﴿ المام احمد المسلق ﴾

تحکیم ترفدی رخمینظید نے فرمایا: اہل قبور سے جوسوال ہوتا ہے وہ اس امت کے ساتھ خاص ہے اور ابن عبدالبرمحدث رخمینظید نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے۔ بیمسئلہ کتاب'' البرزخ'' میں مبسوط ہے۔ معصدہ تالاقد سے مصد میں سام

آپ الله كى بارگاه ميس ملك الموت آپ سے اجازت لے كر حاضر موئے:

ال موضوع پر حدیث بھی ابواب الوفات میں آئے گی اور میں نے ''کتاب البرزخ'' میں وہ حدیث میں وہ صدیث بھی وہ حدیث بیل الفاق میں آئے گی اور میں نے ''کتاب البرزخ'' میں وہ حدیثیں بیان کی ہیں جو حضرت ابراہیم الفلیلاء حضرت موکی الفلیلا اور حضرت داؤد الفلیلا کے پاس بغیر اجازت لیے ملک الموت دافل ہوئے تھے۔

## وصال کے بعد آ بکی ازواج مطہرات سے نکاح کرناحرام ہے

🗘 الله تعالى فرما تا ہے:

وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنُ تُو ذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَآ أَنْ تَنْكِحُواۤ اَزُوَاجَهُ مِنُ ۗ بَعُدِمٓ اَبَدَا ۖ إِنَّ لَا لِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا ۞

﴿ مورهٔ الاتزاب ﴾ تزجمہ ''اور تہمیں نہیں پہنچا کہ رسول ( علیہ ) کوایڈ ادواور نہ یہ کہ ان کے بعد بھی ان کے بیبیوں سے نکاح کرو، بیٹک بیاللہ تعالی کے نز دیک بڑی تخت بات ہے۔''
یہ بات کی نبی کیلئے ٹابت نہیں ہے بلکہ حضرت سارہ رضی اللہ عنها کا قصہ طالم وجابر بادشاہ کے ساتھ اور حضرت ابراہیم الظافی کا اس بادشاہ سے فرمانا کہ یہ میری (ویٹی) بہن ہے اور یہ کہ انہوں نے یہ چاہا کہ انہیں طلاق دیدیں تاکہ وہ جابر ان سے نکاح کر لے۔ یہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ بات ویکھا ہے۔'بیس کہ المال میلئے نہیں۔

حضرت حذیفہ طَفِی اس مِیں خوش ہوکہ بنہوں نے اپنی بیوی سے کہا اگرتم اس میں خوش ہوکہ بنت میں تم میری بیوی رہوتو میرے بعد دوسرے سے نکاح نہ کرنا ، کیونکہ عورت اس شوہر کے ساتھ ہوگی جو دنیا میں اس کا آخری شوہر ہے۔

ای وجہ سے نی کر یم علی کے کا زواج مطہرات پر حرام کیا گیا کہ حضور نی کر یم علی کے بعدوہ می اور سے نکاح کر بین تا کہ وہ از داج مطہرات جنت میں حضور نی کر یم علی کی زوجیت کے شرف میں باتی رہیں۔

اس حرمت کی علت میں جو اقوال فہ کور ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ از واج مطہرات امہات المونین ہیں اور یہ بھی وجہ ہے کہ دوسرا نکاح کرنے میں خصاصة ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ علی امہات المونین ہیں اور یہ بھی وجہ ہے کہ دوسرا نکاح کرنے میں خصاصة ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ علی کے منصب شریف کو خصافة ہے یاک ومنزہ فر مایا ہے اور یہ بھی حرمت کی وجہ ہے کہ حضور نبی کر یم علی اپنی قبر انور میں ہی زندہ ہیں۔ اس لیے ماوردی رفیت نیان کی وجو ہات میں ایک روایت بیہ بیان کی ہے کہ ان از واج مطہرات پروفات کی عدت وا بنب نہیں ہے۔

اور دہ مورش جن کو نی کر یم النظافیہ نے اپنی حیات مبار کہ بیل جدا کر دیا جیسے مستعید ہ اور دہ مورت جس کی کو کھ بیل سفیدی دیکھی تو ان عورتوں کے بارے بیل کی دجہ ندکور ہیں۔ ایک توبیہ کہان کو بھی تکار کرنا حرام تھا اور امام شافعی رائیسے نے اس کو منعوص قرار دیا اور ''کتاب الرونیہ' ہیں عوم آہت کے تحت اس کو صبح قرار دیا ہے۔ اور ''من بعد'' ہے ''بعد بیت المعوت''مراد نہیں ہے، یلکہ بعد ہت تکار مراد ہے اور ایک قول ہیے کہ ان کو حرام نہیں ہے اور تیسرا قول جے امام الحربین اور رافعی جمہم اللہ نے '' شرح العین کو آر دیا ہے۔ یہ ہے کہ فیظ مرخول بہا مراد ہے چونکہ یہ مروی ہے کہ حضرت احدیث بن قیس کی اور دیا ہے۔ یہ ہے کہ فیظ مرخول بہا مراد ہے چونکہ یہ مروی کا ارادہ کیا تو حضرت عمر فاروق فیلئے نے اصحاف کو رجم کرنے کا ارادہ کیا تھر انہیں معلوم ہوا کہ وہ عورت مرخول بہا نہی تو وہ رجم ہے بازر ہے۔

اورعلماء کرام کا اختلاف ان مورتوں کے بارے میں جاری ہے جن مورتوں نے جدائیگی کو اختیار کیا تھا کین اہام الحرمین اورا مام غزائی حمہم القد کے نزدیک اس بارے میں اصح حلت ہے اورایک جماعت نے اختیار کا فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے حلت پر تطعی تھم دیا ہے کیونکہ اختیار، ونیاوی زینت پر برقرار رہنے میں تھا، اوران باندیوں کے بارے میں جن کو وطی کے بعد چھوڑ دیا تھا کئی اقوال ہیں۔ان میں تیسرا قول سے ہے کہ معزت تولی سے کہ کار کروہ باندی وفات کی وجہ سے جدا ہوئی ہے تو اسے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ جیسے کہ معزت مار بیق طید رمنی اللہ عنہا اورا کر حیات میں اسے فروخت کردیا ہے تو اسے حرام نہیں ہے۔

﴿ ما كم الله على ﴾

ني كريم عليه كوشمنول كواللدخود جواب ديتاہے:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ علی سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیم السلام گزرے میں وہ اپنی مدافعت خود کرتے تھے اور اپنے دشمنوں کوخود ہی جواب دیتے تھے۔

中国 جيما كەخفرت لوچ (国政) نے فرمايا:

یَا قَوْمِ لَیْسَ بِی صَلَا لَه ----- (سوروَ الاعراف) ترجمہ:''اے میری قوم! جھ ش گرانی فیس ۔''

اور حطرت جود القطائي فرمايا

يَا قُوْمٍ لَيْسَ بِي سَفَاهَة ----- (سورة الاعراف)

ترجمہ:'' اے میری قوم! مجھے بے وقو فی سے کیا علاقہ۔''

اس تتم کے اقوال و نظائر بہت ہیں گر ہمارے نبی کریم علی کی طرف دشمنوں نے جس بات کی نسبت کی تھی التد تعالیٰ اس کی براُت کا خود والی ہوا اور آپ کی طرف سے التد تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔

چنانچدالله تعالی نے جواب ش قرمایا:

مَا اَنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ ---- (سورة القلم) مَا اَنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ أَ---- (سورة القلم) ترجمه: " مَمَ الله ورب كِفْعَل سے مجتون فيل - "

اوررب تعالی کافرمان ہے:

وَ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَ مَا غُونى ---- (سورة النجم) ترجمه: " تهمار عصاحب شنبك تدبيراه جليد"

🗘 اورالله تعالی فرما تا ہے:

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوُى ----- (سورةَ الْجُمِ) ترجمه: "اوروه كوئي بات اپني خواجش ہے تيں كرتے۔"

🗘 حضورخوا ہش ہے ہیں فریائے اور فریایا:

وَهَا عَلَّمُنَاهُ الشِّعُرَ ---- (مورة للمِّن)

ترجمه: "جم نے حضور کوشعر کہنا نہ سکھایا۔"

الله تعالى في آپ عليقة كى رسالت كى تم يادفر ماكى:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی رسالت پر تشم یا وفر مائی چنانچہ فر مایا:

يس ٥ وَٱلقُرُانِ الْحَكِيْمِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيُنَ٥

﴿ سورةُ يَشِينَ ﴾

ترجمہ:'' وہ حکمت والے قرآن کی قتم! بے شک آپ یقیبتار سولوں میں سے ہیں۔'' ابرقیم

آپ الله و وقبلول اور دو ہجر تول کے جامع ہیں:

اني على من علم الله لا ينبغي لكب ان تعلم و انت على علم الله لا ينبعي لي ان اعلمه

بیں القد تعالیٰ کے علم سے ایک علم پر ہوں جو آپ کیلئے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس علم کو جانیں اور آپ منابعہ اللہ کے علم سے اس علم پر ہیں جو کہ میرے لیے من سب نہیں ہے کہ بیں اسے جانوں۔ اور آپ مابعہ اللہ کے علم سے اس علم پر ہیں جو کہ میرے لیے من سب نہیں ہے کہ بیں اسے جانوں۔

ا ما م جلال الدین سیوطی را بینیمی فرات بین که پس پہلے یہ بات حدیث سے استباط کر کے کہا کرتا تھا بغیراس کے کہ بس کی علم کے کلام ہے جو کہ اس بارے بس ہے واقف ہوتا۔ اس کے بعد بیس نے اس بدر بن الصاحب را بینیمی کود یکھا کہ انہوں نے اپنے تذکرہ بین اس کی طرف اشارہ کی ہے اور بیس نے اس کے شواہد بین وہ حدیث پائی جو اس چور کے بارے بین ہے جے نبی کریم بین ہے نے تن کر را بینی کی جو اس پور کے بارے بین ہے جے نبی کریم بین ہے نہ کی کریم بین کے تاب بیدونوں حدیث بال کی جانب بیدونوں حدیث بالا محباد والمعنیات کے باب بین پہلے گزر پھی جیں۔

#### مزيدوضاحت:

بلاشبہلوگوں پراس کاسمجھ دشوار ہو گیا ہے حالا نکہ اگر وہ غور وفکر کرتے تو ان کوضرور واضح ہو جاتا کہ شریعت سے مراد ظاہری تھم ہے اور حقیقت سے مراد باطنی تھم۔

بلاشبہ علماء کرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام اس پرمبعوث ہوئے بیں کہ وہ ظاہر کے ساتھ تھم کریں اور اس شے پر تھم نہ کریں جو امور باطنبیہ اور اس کے حقائق سے متعلق بیں اگر چہوہ اس پرمطلع اور ہا خبر ہوں۔

اور حضرت خصر الظیلا کی بعثت اس پر ہے کہ وہ اس پر تھم دیں اور جوامور باطنیہ اور اس کے ساتھ حقائق ہیں اور جس پران کو اطلاع وخبر ہے، چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اس کے ساتھ مبعوث نبیں کیے گئے اس بنا پر حضرت موکی الظیلا نے اس بچہ کے تل پراعتراض کیا جس کو حضرت خصر الظیلا نے اس بچہ کے تل پراعتراض کیا جس کو حضرت خصر الظیلانے نے اس بچہ کے تل کہا تھا اور ان سے کہا:

لَقَدُ جِنْتَ شَيْنًا نَكُوًا -----(سورة اللهف)

ترجمہ:"بے شک تم نے بہت بری بات کی ہے۔

اسلے کو آلفس شریعت کے خلاف ہے تو اس کا جواب حضرت خطر النظاف نے یہ دیا کہ انہیں اس کا تھم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے اور کہا کہ بیٹل میں نے اپنے ارادہ سے نہیں کیا ہے اور بہی مطلب ان کے اس کینے گا ہے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے اللہ میں سے اس علم پر ہیں۔ الح مطلب ان کے اس کینے گا ہے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے اللہ میں سے سراد تھم کا نافذ کرنا ہے اور ان کے سراج الدین بلقینی رائیندی نے ''شرح بخاری'' میں فر ایا کہ علم سے مراد تھم کا نافذ کرنا ہے اور ان کے اس کہنے کا مطلب یہ تھ کہ من سب نہیں ہے کہ اس کا نعم حاصل میں تا کہ آپ اس پر تھم نافذ کریں۔ اس لیے کہ اس کے مرات کے خلاف ہے اور نہ یہ مناسب ہے کہ میں

اے حاصل کروں اور اس کے مقتضا پڑھل کروں ، اس لیے کہ یہ بھی مقتضائے حقیقت کے منافی ہے۔ شیخ سرائ الدین رفریڈ علیہ نے فر مایا: اس قاعدہ کے بھو جب اس ولی کیلئے جائز نہیں جو نبی کریم علی کا تالع ہے کہ جب حقیقت پر وہ مطلع ہوتو وہ بمتقصائے حقیقت اے نافذ کرے ، بلاشک وشیداس پر بھی واجب ہے کہ جم طاہر کونافذ کرے۔ انہی کلامہ

حضرت ابوحیان رٹیشیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ جمہوراس پر ہیں کہ حضرت خضر الظفیٰ نی میں اوران کاعلم ان امور باطنیہ کی معرفت تھی جس کی انہیں وتی کی گئی اور حضرت موکی الظفیٰ کاعلم ظاہر کے ساتھ تھم ہونا تھا۔

﴿ حافظ ابن جر" النصاب" ﴾

حدیث میں دوعلوم جن کی طرف اشارہ قربایا ہے اس سے مراد باطن اور ظاہر کے ساتھ تھم کرنا ہے۔اس کے سواکوئی اور مغہوم مراد نہیں ہے۔

میخ تقی الدین کی رئیسے نے فرمایا وہ تھم جس کے ساتھ حضرت خضر الظیٰ ببعوث ہوئے وہ ان کی شریعت تھی لہٰذا ہے سب شریعت ہے اور ہمارے نبی کریم تفایق کو ابتداء میں بیتھم فرمایا گیا کہ ظاہر پر تھم فرمایا گیا کہ ظاہر پر تھم فرمایا گیا کہ ظاہر پر تھم فرما کی شریعت ہے اور ہمارے نبی کریم تفایق کو اطلاع ہے جس طرح کہ اکثر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ وانسلام کامعمول تھا۔

اس بنا پر حضور نی کریم عنگ نے فر مایا: "نعون نحکم بالظاهر" تو ہم فاہر پر تھم دیتے ہیں۔
ایک روایت ش اس طرح ہے کہ "انعا اقضی بالنظاهر و اللہ یتولی السر آنو "ش تو فاہر پر فیصلہ دیا ہوں باطنی حالات کا مالک خدا ہے اور یہ کہ حضور نی کریم حقیق نے فر مایا: میں تو ای پر فیصلہ دیا ہوں جیسا کہ میں سنتا ہوں تو جس نے اپنے لیے دوسرے کی کا فیصلہ کر دیا ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ آگ کا گڑا ہے اور یہ کہ حضور نی کریم حقیق نے خضرت عباس خطی ہے فر مایا جہاں تک تبہارے ظاہر کا تعلق ہے تو وہ ہورے وہ اللہ تعالی کے ذمہ ہے اور یہ کہ حضور نی کریم حقور نی کریم عقور نی کریم حقور نی کریم حقورت کے بارے میں فرمایا کراگر قرآن کریم نہ جوتا تو یقینا میرے لیے اور اس عورت کی خورت کے مقور نی معاملہ ہوتا۔

یہ تمام نظائر وشواہداس بات کی مظہر ہیں کہ آپ کو دلیل اور شہادت یا اعتراف واقر ار کے ساتھ فاہر شریعت پر فیصلہ دینے کا تھم ہوا نہ کہ اس پرجو باطنی امور پر اللہ تعالی نے آپ کو باخبر فر مایا اور اس کی حقیقیں آپ پر آشکارا فر ما ئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کے شرف کو اور زیادہ فر مایا اور آپ کو اجازت فر مائی کہ آپ باطن کے ساتھ تھم فر مائیں اور جن حقائق امور کی آپ کواطلاع دی گئی ہے اس پر فیصلہ فر مائیں تو اس طرح آپ ان تمام معمولات کے جو انبیاء کرام علیم السلام کیلئے تھے اور اس خصوصیت

کے ساتھ جو حضرت خصر الطبیع اللہ تعالی نے خاص فرمائے جامع تھے اور یہ امرآ پ علی ہے کے سواکسی اور نبی میں جمع نہیں کیا گیا۔

اورا ہام قرطبی رہائیں ہے۔ نے اپن تفییر میں فر مایا: علاء کا اس پراجماع ہے کہ کسی کیلئے ہے جا ترخبیں ہے کہ اپنے کا کا تھی دے۔ بجز نبی کریم علیہ کے۔ اس کی شاہداس نمازی اور چور کی حدیث ہے جن کے قبل کا تھی حضور نبی کریم علیہ نے دیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باطنی صدیث ہے جن کے قبل کرنے کا تھی حضور نبی کریم علیہ نے دیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باطنی حالات پر آپ کو باخبر کر دیا تھا اور ان دونوں کے بارے میں آپ علیہ کو علم ہو گیا تھ کہ واجب القتل ہیں۔ (اگر چدان کا قبل کی جو صد بعد دا تع ہوا۔)

ا مام جلال الدین سیوطی رطیقیانے فرماتے ہیں کہ کاش کہ بیاماء کرام اس بات کو سجھ سکتے جس کو انہوں نے نہیں سمجھا جس کی طرف میں نے آخر باب میں ان دونوں حدیثوں کے ساتھ استشہاد کیا ہے آگر وہ یہ بات سمجھ جاتے تو بیقینا جان لینے کہ مراد فقط خلا ہراور باطن کے ساتھ تھکم فرمانا ہے اس کے سوااور کوئی بات نہ مسلمان کہ سکتا ہے اور نہ کا فراور نہ کوئی مجنون و پاگل ۔

بعض اسلاف رحمهم الله نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خصر النظام اب تک حقیقت کونا فذکر تے ہیں اور وہ لوگ جوا چا تک مرجاتے ہیں وہ وہ ہی ہوتے ہیں جن کوانہوں نے آل کیا ہوتا ہے اگر یہ بات سیجے ہے تو ان کا یہ کا اس امت میں نبی کر یم حقیقہ کی طرف سے بطریق نیابت ہوگا اور وہ حضور نبی کر یم حقیقہ کے تبعین میں سے ہوں گے جس طرح کہ حضرت عیسی القیمی جب نازل ہوں گے تو وہ نبی کر یم حقیقہ کی شریعت کے ساتھ آپ کی نیابت میں تھم ویں گے۔ وہ آپ میلی کے تبعین اور آپ کی امت میں سے ہوں گے۔ الله اتعالیٰ نے نبی کر یم حقیقہ سے سعورة المنتهیٰ کے قریب کلام فرمایا:

مین عزالدین ابن عبدالسلام رخینه علیہ نے فر مایا: کہ حضور نبی کریم علی کے خصالک میں سے بیہ ہے کہ اللہ تعالی ہیں سے بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے کوہ طور اور وا دی مقدس میں حضرت موی الطبی ہے کلام فر مایا اور ہمارے نبی کریم علی ہے کہ اللہ تعالی کے کوہ طور اور وا دی مقدس میں حضرت موی الطبی ہے کلام فر مایا اور آپ کو کلام دیت ،محبت اور خلت کے درمیان جمع فر مایا۔

حضرت ابن مسعود طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی ہے فرہایا:
مجھ سے میرے رب نے فرہایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم الطبی کو اپنی خلت سے نو زااور حضرت موی الطبی کو اپنی خلت سے نو زااور حضرت موی الطبی کو کام سے مرفراز کیا اور اے محمد علیہ ایس نے آپ کو اپنی خلت اور مجبت عطافر ہائی اور میں نے آپ کو اپنی خلت اور مجبت عطافر ہائی اور میں نے آپ کو اپنی خلت اور مجبت عطافر ہائی اور میں نے آپ سے بالمشافہ کلام کیا۔

﴿ ابن صماكر ﴾

#### فضيلت مصطفي علق ا

حضرت سلمان فاری رضی القد عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے کسی فرز سلمان فاری رضی القد علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا اور حضرت علینی القلی کو کا م

روح القدس سے پیدا کیا اور حضرت ابرا جیم النفیلی کونگیل بتایا اور حضرت آ دم النفیلی کواصطفاء سے نواز اتو آپ کوکون می فضیلت عطا کی گئی ؟

ای وقت تعزیہ جریکل این از ل ہونے اور عرض کیا آپ الله کا رب فر ما تا ہے اگر جس نے حضرت ابراہیم الفیظ کوشل بنایا تو جس نے آپ الله کو اپنا حبیب بنایا اور اگر جس نے حضرت موکی الفیظ کوروح سے زیمن بر کلام کیا تو جس نے آپ الله کا سے بیدا کیا تو جس نے آپ الله کا کورو کے الفیل کا اور اگر جس نے حضرت بینی الفیظ کوروح الفیل سے بیدا کیا تو جس نے آپ کیا تھا کہ اسان جس وہاں تک نہ کہ کی اور نہ کوئی تحلوق میاری آپ ملی ہے اسان جس وہاں تک پہنچ کہ آپ سے پہلے کوئی تحلوق وہاں تک نہ کہ کی اور نہ کوئی تحلوق میاری کا کا کا تات کی آپ ملی اور تم میں نے بیدا کی اور جس نے آپ کو حوض کو ٹر ، شفاعت ، ناقہ ، شمشیر، کا کا کات کی آپ ملی اور تم میں نے بیدا کی اور جس نے آپ کو حوض کو ٹر ، شفاعت ، ناقہ ، شمشیر، تات ، عصا، جج ، عمرہ اور ماہ رمضان عطا فر مایا اور تمام شفاعت آپ میں نے آپ کو میر سے حتی کہ روز قیا مت ساتھ ملایا تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میر سے ساتھ آپ میں فرور ہوگا اور آپ کا نام جس نے ویا ساتھ ملایا تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میر سے ساتھ آپ میں فرور ہوگا اور جس نے ویا کو کہ بی ضرور ہوگا اور جس ان کا کا رہے کہ میر سے نزد کیک جو آپ کی قدر ومنوات ہے سب ان کو کہ بی نیس اور اگر آپ نہ ہوتے تو جس دنیا کو پیدا نہ فرما تا ۔

﴿ ابن عساكر ﴾

﴿ این عساکر ﴾

حضرت انس فضی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرہایا: مجھے شب معراج لے جایا گیا تورب کریم اتنا قریب ہوا گویا میرے اور اس کے درمیان "قاب قوسین او ادنی" کی مانند فاصلہ تھا اور جھے سے فرمایا:

اے میں منایا؟ میں نے عرض کیا آپ مایا: کیا آپ کو میں نے آپ کو آخر النہین بنایا؟ میں نے عرض کیا ۔ جھے اس کا پہر منم اللہ میں ۔ اللہ تو اللہ کا آپ کو اس کا ٹم ہے کہ میں نے آپ کی امت کو آخر میں الام مینایا؟ میں نے عرض کیا بنہیں ۔ رب العزت نے فرمایا میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں بتا تا ہوں کہ میں نے اس کو اس لیے آخر الام بتایا ہے کہ میں ان کے سامنے تمام امتوں کی تضیحت کروں گا اور دومری امتوں کے سامنے آئیں فضیحت نہ دول گا۔

ابن عساکر کی اللہ میں رائیسے نے فر مایا: حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے رہے کہ اللہ تعالی سے آئی عربی اللہ تعالی سے آئی ہے کہ اللہ تعالی سے آئی ہے کہ اللہ تعالی سے آئی ہے کہ اللہ تعالی ہے آئی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالیہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے ت

(۱) رویائے صادقہ، (۲) بغیر واسطہ کلام فرمانا، (۳) جبر تیل افظیمان کے واسطہ سے کلام کرتا۔

## خصائص متعدده

**€391** 

برشى كاعلم عطاموا:

حضور نی کریم علیت کے خصائص میں سے ہے کہ سامنے کی جانب ایک ماہ کی مسافت تک اور یہ کھی جانب ایک ماہ کی مسافت تک مشرکوں پررعب ڈال کر نفرت فرمانا اور یہ کہ آپ کو جوامع النکلم سے نواز ااور یہ کہ زمین کے فرانوں کی تنجیاں دیں اور یہ کہ جرشی کاعلم دیا بجزیا فی چیزوں کے اورا یک تول کے بعو جب ان پانچ چیزوں کاعلم بھی عطافر مایا اور یہ کہ روح کاعلم دیا اور یہ کہ دجال کے بارے میں آپ کومطلع فرمایا جبکہ آپ کا اسم شریف احمد علیق رکھا اور یہ کہ آپ کا اسم شریف احمد علیق رکھا اور یہ کہ آپ کا اسم شریف احمد علیق رکھا اور یہ کہ آپ پر حضرت اسرائیل انظیم کو اتارا۔ اس آخری خصوصیت کو این سمج راتین کے درمیان آپ کو جمع فرمایا۔

ني كريم عليه كوزمين كى تنجيال عطامو مين:

حضرت علی صفح الله ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فرمایا: مجھے وہ چیز دی گئی ہے جو انبیاء میں سے کسی کونبیس دی گئی۔ رعب کے ساتھ میری نصرت فرمائی گئی، اور جھے زمین کی تنجیاں عطا جو انبیاء میں سے کسی کونبیس دی گئی۔ رعب کے ساتھ میری نصرت فرمائی گئی، اور امت کواخیرالامم بنایا گیا۔ فرمائی گئیں اور میرانام احمد علاقے رکھا گیا اور میرے لیے طہور فرمادی گئی اور امت کواخیرالامم بنایا گیا۔

ني كريم مثلية كي چيخصوميتين:

حضرت ابو ہریرہ دینے ہے۔ دواہت ہے۔ نبی کریم علاقے نے فر مایا: چینصوصیتوں کی وجہ ہے انہیاء یر مجھے فضیلت وی گئی۔ (۱) جمھے جوامع النکلم عطافر مایا گیا، (۲) میری نفرت رعب کے ساتھ کی گئی، (۳) مبرے لیے فضیلت وی گئی۔ (۱) جمھے جوامع النکلم عطافر مایا گیا، (۲) میرے لیے زمین کو مجد اور طہور بنایا گیا، (۵) جمھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا، (۲) اور سلسلہ نبوت مجھ پرختم کیا گیا۔

و مم ہا حضرت علی المرتضیٰ حفظہ سے روایت ہے۔ نبی کریم حفظہ نے فرمایا: مجھے پانچ با تیں الی عطاکی مسترت علی الی عطاکی مسترک تعرب کے ساتھ کی گئی اور مجھے جوامع النکم عطافہ موئیں۔میری تصرت رعب کے ساتھ کی گئی اور مجھے جوامع النکم عطافر مایا گیا اور میرے لیے تیموں کو حلال کیا گیا۔

اور خصوصیتیں میرے ذہن سے جاتی رہیں اسے ابولغیم رحمۃ اللہ عدیہ نے روایت کیا ہے اور دونوں خصوصیتوں کو بیان کیا کہ مجھے سفید و سیاہ اور سرخ کی طرف بھیجا گیا اور میرے لیے زہین کو مسجد اور طہور قرار دیا گیا۔ حضرت ابن عباس صفحته ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سنجنے کی آپ کے وشمنوں یرایک ماه کی مسافت تک رعب ڈال کر مدد کی گئی۔

﴿طِرانی ﴾

حضرت سائب بن زید ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: یا نج با توں کی وجہ سے انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا اور میری شفاعت کو میری امت کیلئے ذخیرہ بنایا گیا اور ایک ماہ کی مسافت تک آ مے اور ایک ماہ کی مسافت تک پیچھے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور میرے لیے زمین کومسجد اور طہور بنایا حمیا اور میرے لیے تلیمتوں کوحلال کیا حمیا جوکہ جھوت مہلے کسی کیلئے حلال نہ تھی۔

﴿ طِراني ﴾

حضرت عماوہ بن صامت رہے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علیہ ہمارے یاس تشریف لائے اورآپ ملی نے فرمایہ میرے ماس جبرتیل الطبی آئے اورانہوں نے مجھے بشارت دی کہ التد تعالی نے فرشتوں کے ساتھ میری مدد فر مائی اور مجھے لصرت عطا کی اور مقابل کے دشمنوں کے او پر رعب ڈ الا کیا اور مجھے سطوت وغلبہ اور ملک عطافر مایا اور میرے لیے اور میری امت کیلئے علیموں کوحلال بنا میا جبدہم سے بہلے سی کیلئے طال نہ ہوئی۔

﴿ الرقيم ﴾

امام غز الی نے فر مایا کہ ہمارے نبی کر بم علاقے میں نبوت ، ملک اور غلبہ جمع ہونے کے سبب آپ تمام انبیاء عیہم السلام ہے افضل تنے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ دین و دنیا کی صلاح کو کامل تر فرمایا حالانکه آپ کے سواکسی ٹبی کیلئے مکواراور ملک نہ تھا۔

﴿ احياء العلوم ﴾

حعرت قراده هظائے ہے آیة کریمہ

وَ قُلُ رَّبِّ اَدُخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَّ اَخُرِ جَنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَّ اجْعَلُ لِّي مِنْ لَّذُنُكُ سُلُطَاناً نُصِيُّراً

﴿ سورهٔ ي اسرائيل ﴾

ترجمہ:''اور یوں عرض کر و کہا ہے میرے، رب مجھے تجی طرح داخل کراور کچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مدد گا رغلبہ دے۔''

کے تحت روایت کی ۔انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علقے کو مکہ مکرمہ سے مخرج صدق ہے ہجرت کے ذریعہ یہ طیبہ میں جومطل صدق ہے داخل کیا۔

43°>

حضرت قما وہ ﷺ نے کہا کہ نبی کریم سیان کے کوعلم تھا کہ بیدا مر بغیر غلبہ وقوت کے ناممکن ہے تو آپ نے اس کا سوال کیا اور اللہ تعالٰی نے "سلطانانصیرا" آپ کومخاطب فرمایا تا کہ کتاب اللہ اور اس کے حدود و قرائف کوغلبہ و نصرت کے ساتھ نافذ کریں اور بیر کہ اللہ تعالیٰ کی جبت قائم ہو کیونکہ سلطان لیجنی غلبہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے الیک عزت ہے کہ اسے اپنے بندول کے درمیان اس طرح قرار دیا ہے کہ اگر غلبہ نہ ہوتو ایک دوسرے کوغارت کر دے اور قوی کمز ورکو کھا جائے۔

حضرت ابوہریرہ تفقیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا. رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور جھے جوامح الکھم عطا فرمایا گیا۔ایک دن میں محواستراحت تھا کہا جا تک زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی گئیں اور میرے آ گے رکھی گئیں۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابو ہریرہ حقیقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقہ تو دنیا ہے تشریف کے مجے ، مگرتم لوگ زمین کے فزانوں کو نکالے ہو۔

ابن شہاب ر اللہ ہے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جوامع الکام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضور می کریم منابقہ کیلئے ایسے امور کثیرہ کو جوآپ سے پہلے وی میں کھی جاتی تھیں عطافر ماکیں جوایک امریا دو امریا اس کی مانٹد ہوتی تھیں۔

#### ا محبوب عليه آب كياجات من

حضرت ابن عباس طفی است بریکی این عباس طفی این عباس طفی این می کریم علی اور حضرت جریکی الفیدی اور حضرت جریکی الفیدی ایک دن کوو صفا پر سے کہ حضور نبی کریم علی نے فر مایا: اے جریکی! آج رات آل محمد کیلئے نہ تو ایک مشی اتا ہے اور نہ ایک مشی سنو۔

اہمی آپ کی بیہ ہات ختم نہ ہوئی تھی کہ آپ تھا گئے نے آسان سے دیوارگرنے کی ماندایک آوازشی
اور آپ کے پاس حضرت اسرافیل الظیمیٰ آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہات س لی
ہے جو پھو کہ آپ تھا گئے نے فرمایا ہے اور جھے آپ کی خدمت میں زمین کے فرانوں کی تجیاں وے کر بھیجا
ہے اور اللہ تعالیٰ نے جھے تھم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس حاضر ربوں اور تہامہ کے پہاڑوں کو زمرد،
یا قوت اور سونے چا ندی کا بنا کر آپ کے ساتھ چلاؤں ، اگر آپ ایسا چا جی تو ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو افسیار
دیا ہے کہ اگر آپ چا جی تو نمی باوشاہ ہوں اور اگر آپ چا جی بندہ رجی سے و حضرت جرئیل الظیمیٰ نے اس طرف اشارہ کیا کہ آپ تو اضع کو افسیار فرما کیں ، چنا نچے حضور نی کر پھی تھے نے فرمایا کہ میں نبی بندہ رہیا جا بتا ہوں اور بیشن مرجبہ فرمایا۔

﴿ طِبرانی بیمی الزمد ﴾

حفرت ابن عمر طفی ہے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آسان ہے وہ فرشتہ اتر اجو بھے ہے پہلے کسی ٹی پرنہیں اتر ااور نہ میرے بعد کسی پر اتر ہے وہ فرشتہ اتر اجو بھے ہے پہلے کسی ٹی پرنہیں اتر ااور نہ میرے بعد کسی پر اتر ہے گااور وہ فرشتے حضرت اسرافیل القبیلا ہیں۔

چنانچاس نے کہا: میں آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔اللہ تعالی

نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں آپ کو اختیار دول کہ آپ اگر چاہیں تو نبی بند - رہیں اور اگر آپ چاہیں تو نبی بادشاہ ہوں ، تو میں نے حضرت جبرئیل انظامی طرف نظر کی ، انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں تواضع کو اختیار کروں لہٰذا میں نبی بادشاہ کہتا تو یقیناً سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے۔

﴿طِرانی﴾

حضرت جابرین عبداللہ فی اللہ علیہ وایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس ابلق گھوڑے پر دنیا کی تنجیاں لائی کئیں اوراس گھوڑے پر جبرئیل الظفی الے کر آئے اس پر سندس کی زین تھی۔ آئے اس پر سندس کی زین تھی۔

﴿ احمد، ابن حبان ايوليم ﴾

حفرت ابوا مامہ حفظہ نی کریم علی ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ بطحائے مکہ کومیرے لیے سونا کر دے، گریس نے عرض کیا: اے دب! نہیں میری خواہش یہ ہے پیشکش کی کہ بطحائے مکہ کومیرے لیے سونا کر دے، گریس نے عرض کیا: اے دب! نہیں میری خواہش یہ ہے کہ ایک دن بھوکا موں تو تیرے حضور تضرع یہ ہے کہ ایک دن بھوکا موں تو تیرے حضور تضرع یہ ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں ، اور ایک دن کھانا کھاوں تو تیری حمد کروں ، اور تیراشکر بچالاوں۔ ماجزی کی کروں ، اور تیراشکر بچالاوں۔

نرم بستر كووا پس لوڻا ديا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میرے پاس ایک انصاری عورت آئی اوراس نے نبی کریم عیالی کے بستر کو دیکھا جو تہد کی ہوئی عباتھی۔ بیدد کھے کروہ چلی تی اوراس نے میرے پاس صوف کا بجرا ہو بستر بھیج دیا۔ جب نبی کریم علیہ میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا: اے عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا. یا رسول النسقیہ! فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی اور آپ کا بستر و کھے کر چلی گئی تھی، پھر اس نے یہ بستر میرے پاس بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: اس بستر کو واپس کر دو، گر میں نے اے واپس نہ کیا، چونکہ جمیے یہ پہندتھا کہ بید بستر میرے گھر میں رہے، اس بستر کو واپس کر دو، آپ کریم تائیہ نے اے واپس نہ کیا، چونکہ جمیے یہ پہندتھا کہ بید بستر میرے گھر میں رہے، میاں تک کہ حضور نبی کریم تائیہ نہ بین مرتبہ دیا اور فرمایا: اے واپس کر دو، اے عائشہ رضی اللہ عنہا! میدا کی تھے ایک کریم عائشہ نبی اللہ عنہا!

﴿ ابْن سعد و تناقي ﴾

نے عرض کیا: یہ دنیا کے خزانوں کی تنجیاں ہیں۔ نبی کریم تنطیقے نے جرئیل النفی کا کھی طرف بغرض استشارہ نظر فرمائی اور جرئیل النفی کا استشارہ نظر فرمائی اور جرئیل النفی کا استقارہ نظر فرمائی اور جرئیل النفی کا استقارہ کیا کہ آپ تواضع کو اختیار فرمائیں، چنانچے حضور نبی کریم تنافی نے فرمایا:

ا کرضوان! مجھے دنیا کے خزانوں کی کوئی حامہ یہ جیرندا کی گئی کہ آپ آسان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کیں تو آپ میں ہوگئے نے اوپرنگا واٹھائی دیکھا کہ عرش تک تمام رواز ہے کمشوف ہیں اور جنت عدن سامنے ہے اور آپ نے انبیاء علیم السلام کے منازل اور ان کے بالا خانے ملاحظہ فرمائے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے منازل انبیاء کرام علیم السلام کے منازل سے بلند ہیں، اس ونت صفور نمی کریم متاہ نے نے دیکھا کہ آپ کے منازل انبیاء کرام علیم السلام کے منازل سے بلند ہیں، اس ونت صفور نمی کریم متاہ نے نے فرمایا: ہیں راضی ہو گیا۔ مروی ہے کہ بیآ یت کریمہ رضوان لے کرآ ئے:

تَبْوَكَ اللَّهِي إِنَّ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ

﴿ سورةُ الفرقان ﴾

ہر جمہ:''برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اے کر دے۔'' ابن عسا کر بڑیشی نے کہا بیصدیث منکر ہے اور اسحاق راوی کذاب ہے اور جو بیرضعیف ہے۔ ابن عسا کر بڑیشی نے کہا بیصدیث منکر ہے اور اسحاق راوی کذاب ہے اور جو بیرضعیف ہے۔

حضرت ابومول فظی است بروایت ب- انہوں نے کہا کہ نبی کر یم علی نے فرمایا. نجھے "فواتح الکلم، جوامع الکلم اور خواتم الکلم" عطافر مائے گئے۔

﴿ مندابن الى شيبه الويعلى ﴾

حضرت ابن مسعود صفحه سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ تمہدرے نی کریم علی کے پانچے کو پانچے پی روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ تمہدرے نی کریم علی کے پانچے کو پانچے کی چیزوں کے سواہر شے کی تنجیاں دی گئیں۔

إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (سورة المَّن)

﴿ احد طبراني ﴾

معرت ابوسعید خدری طفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علیہ نے فرمایا:

کوئی ٹی مبعوث نہیں ہوا، گراس نے اپنی امت کو د جال سے ڈرایا، گر میرا حال یہ ہے کہ مجھ سے

د جال کے معاملہ میں وہ ہتے بیان کی گئی ہے جو کس سے بیان نہیں کی گئے۔ وہ یہ کہ د جال کا تا بیک چشم ہے

اور تمہارے رب جسم وجسمانیات سے منزہ ومبرہ ہے۔

﴿ ایام احمد ﴾

بعض علماء اسلام کا فدہب سے ہے کہ نبی کر میں میں ہے گئے چیز وں کاعلم اور قیامت وروح کاعلم بھی دیا گیا ہے، مگر بیرکدان کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔

ابن سیع رائیتیں نے نبی کریم علی کے خصائص کے سلسے میں فر مایا کہ آپ کی خصوصیت ہیں کہ کہ آپ کا خصوصیت ہیں ہے کہ آپ فاقد کے ساتھ شب گزارتے اور سے کو آپ کھاٹا کھائے ہوئے اٹھتے تھے اور بید کہ کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ قوت میں آپ پر غالب ہوتا اور بید کہ جب آپ طہارت کا ارادہ فر ماتے اور پانی موجود نہ ہوتا تو آپ اپنی

انگشتہائے مبارک پھیلا دیے اور ان کے درمیان سے پانی پھوٹا کرتا، یہاں تک کہ آپ میافیہ طہارت کر لیے میں اسک کے آپ میں جست، خلت، اور کلام کو جمع فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ایس جگہ ہے آپ سے کلام فرمایا جہاں کسی مخلوق کا گزرنہ ہوا، نہ مقرب فرشتہ کا نہ ہی ومرسل کا، اور یہ کہ ذمین آپ کیلئے کہتی تھی۔

شرح صدر کی خصوصیات:

حضور نی کری علی کے خصائص میں ہے یہ ہے کہ آپ کا شرح مدد ہوا اور یہ کہ آپ کو جھ کو دور کیا گیا اور یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ طایا کو دور کیا گیا اور یہ کہ آپ زندہ چلتے گھرتے اور سے خام کے ساتھ طایا گیا اور یہ کہ آپ زندہ چلتے گھرتے اور سے خاور یہ کہ آپ میب الرض سید ولد آدم اور اللہ تن لی کے نزدیک اکرم خلق تھے۔ان صفات ہے آپ تمام رسولوں اور فرشتوں ہے افضل ہیں اور یہ کہ آپ کی امت آپ کے روبر و بالشافہ چی کی حق کہ آپ نے ان اور فرشتوں ہے افضل ہیں اور یہ کہ آپ کی امت آپ کے روبر و بالشافہ چی کی حق دو و افغات رونما ہونے سب کو ملاحظہ فرمایا اور یہ کہ آپ علی امت جی کھر حوادث و و افغات رونما ہونے والے ہیں آپ کے سامنے پیش کے گئے اور یہ کہ آپ بسم اللہ،سور و فاتحہ، آیۃ الکری،سور و بقری آخری آخری آخری آتیتی ،خصل اور سیع طوال کے ساتھ مختص ہوئے۔

🗘 الله تعالی فرما تا ہے:

آلَمُ نَشْرَحُ لَكُ صَدْرِكَ o وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزُرَكَ o الَّذِي آنْقَضَ ظَهُرَكَo وَرَقَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُo

﴿ سورةُ المُ تَشرِحُ ﴾

ترجمہ: ''کیا ہم نے تمبارا سینہ کشادہ نہ کیا، اور تم سے تمہارا وہ یو جھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ تو ژی تھی اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔''

🗘 اورار شاد خداوندی موتاہے:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَ لَيكَ وَ مَا تَأْخُرَ

﴿ سورةُ اللَّحِ ﴾

ترجمہ: ''تا کہ اللہ تمہارے سب سے گناہ بخش دے تمہارے اگلوں کے اور چھلوں کے۔' بند جید حضرت ابو ہریرہ حظی ہے اور سے میں۔ نبی کریم علی ہے فرمایا: جھوکو چھ باتوں کے ساتھ انبیاء پر فضیلت دی گئی جو کہ جھ سے پہلے کسی کو عطانہ ہوئیں، میری وجہ سے گزشتہ آئندہ کے گناہ بخشے گئے اور میرے لیے جمعوں کو حلایل کیا گیا اور میری امت کو خیر الاہم بنایا گیا اور میرے لیے زمین کو مجد اور طہور قرار دیا گیا اور مجھے کور عطا ہوا اور رعب کے ستھ میری تھرت فرمائی گئی تنم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان مے بلاشر تمہارا آتا روز قیامت صاحب لواء الحمد ہے اس کے نیچ آدم اور ان کے مواجی سب ہوں گے۔

رب بہر اللہ میں ابن عبدا سلام را نشید نے فر مایا کہ حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزالہ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معفرت کی خبر سے نواز ااور کسی نبی کے بارے میں ایسا منقول نبیس ہے کہ ان کو اس

جیسی خبر دی گئی ہو، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کوخبر نہیں دی گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ عرصات محشر (موقف) میں نفسی نبیس گے۔

ابن کثیر رہائتھلے نے اپنی تغییر میں آیۃ لیچ کے تحت فر مایا کہ یہ بات نبی کریم علی ہے ان خصائص میں ہے ہے کہ اس میں آپ کے سواکوئی شریک ہیں ہے۔

حضرت ابن عماس من الله عند روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیاہتو نے فرمایا: میں نے اپنے رب کی ہارگاہ میں ایک عرض کی اور میں نہیں جا ہتا تھا کہ ریہ بات اس سے عرض کروں۔

یں نے عرض کیا: اے رب! بھے ہوا سے کہ کرت رسول ہوئے ہیں ان میں ہے کوئی تو وہ ہیں جو مرد ہے ذرہ کرتے تصاور کھوہ ہیں۔ جن کیلئے ہوا سخر کی گئی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قربایا: اے مجبوب!

کیا ہم نے آپ کو پیٹیم نہ پایا سوہم نے آپ کوا پی آغوش رہت میں لیا، کیا میں نے آپ کوا پی مجبت میں وارفتہ نہ پایا، اور میں نے آپ کوا پی راہ نہ دکھائی۔ کیا میں نے آپ کوا پنائخان نہ پایا، اور میں نے آپ فائٹ کوئی کر دیا، کیا میں نے آپ کا شرح صدر نہ فربایا اور آپ میں نے آپ کوا پنائخان نہ پایا، اور میں نے نہ اٹھایا اور کیا میں نے آپ کا شرح صدر نہ فربایا اور آپ میں نے اس کے دکر کورفعت عطانہ فربائی۔ میں نے عرض کیا: اے رب! بے شک تو نے بیسب کیا۔

میں نے آپ کے ذکر کورفعت عطانہ فربائی۔ میں نے عرض کیا: اے رب! بے شک تو نے بیسب کیا۔

حفرت جمع بن جاریہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مقام ضحبان میں سے تو میں نے تو میں کے درکی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ سوار ہوں کو دوڑا رہے تھے اچا تک میں نے سنا کہ دہ کہدر ہے تھے کہ نبی کریم ہوگئے۔ کے پاس مجتمع ہوجاؤ تو میں نے لوگوں کے ساتھوا پی سواری کو ہا نکا یہاں تک کہ ہم نبی کریم ہوگئے کے پاس مجتمع ہوجاؤ تو میں نے لوگوں کے ساتھوا پی سواری کو ہا نکا یہاں تک کہ ہم نبی کریم ہوگئے کے پاس مجتمع ہوجاؤ تو میں اور ایک فقت میں ایک فقت میں تا وہ برکیل النظامین ایک ہوجب جرکیل النظامین ایک ہوجب جرکیل النظامین ایک ہوجب جرکیل النظامین کے حضور نبی کریم ہوگئے کو جہنیت پیش کی۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ابوسعید خدری طفیہ نے آپہ کریمہ ''وَدَ فَعْنَا لَکَ ذِکْوَکُ''(سورہُ الْمُ نَشُرح) کے تحت نبی کریم علیہ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ جھے سے جبر سُل النّفیۃ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جب میراد کر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔

﴿ ابن جرميه ابن حاتم ، الويعلي ، ابن حبان ، الوهيم ﴾

حضرت قناده ظفی سے اس آبیر بید کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آ ترت میں آپ کے ذکر کو بلند کیا تو کوئی خطیب اور کوئی گوائی دیے والا اور نماز پڑھنے والانہیں ہے مگر بیکہ وہ کے:"اشہد ان لا الله الا الله و اشہد ان محمدا رسول الله"

﴿ ابن الى حاتم ﴾ حضرت الس حفظ الله عند روايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابرآسانی ہے جس کا مجھے تھم دیا تھا جب میں اس ہے فارغ ہوگیا تو میں نے عرض کیا: اے رب! مجھ سے

حصدووم

پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب ہی کا تو نے اکرام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم الطبی کوخلیل بنایا، حضرت موئ التنفيل كوكليم كيا، حضرت دا ذو "ينيكا كسيئ بها ژول كومنخر كيا، حضرت سليمان التفايل كيلئ موا، اورشياطين كو منخرکیا،حصرت عیسی انظیما کومروے زندہ کرنے کا اعزاز بخشا تو میرے لیے تونے کیا کیا ہے؟

رب العزت نے فر ویا کہ جس نے ان تمام ہے افضل آپ کومر تبہ عطانہیں فر مایا؟ وہ بیر کہ میرا ذکر نہیں کیا جائے گا تکریہ کہ میرے ساتھ تمہاراذ کر ہوگا اور میں نے تمہاری امت کے سینوں کو کتاب خانہ بتا ویا کہ وہ قرآن علاتیہ پڑھیں کے اور یہ فضیلت میں نے کسی امت کوعطانہیں کی اور میں نے اسے عرش

كِخزانول عنه وه كلمة مرنازل كي جو"لا حول ولا قوة الا بالله" بـــ

سلے صدیث اسراء میں گزر چکا ہے کہ حضور نبی کریم علقہ نے اپنے دب کی ثنا کرتے ہوئے کہا تمام خوبیاں اس امتد تعالیٰ کی جس نے رحمت للعالمین علیہ اور سارے لوگوں کی طرف رسول بتایا اور مجھ یر وہ فرقان نازل فر مایا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور میری امت کو بہترین امت بتایا اور اے لوگوں کے نفع و ہدایات کیلئے پیدا کیا اور میری امت کو درمیانی امت بتایا اور میری امت کو آخرین امم اوراولین امم کیااورمیرے سینے کا شرح فر مایا اور جھے ہے میرے بوجھ کو دورفر مایا اور میرے لیے ذکر بلندیا اور مجھے فاتے اور خاتم بنایا۔ س پر حضرت ابراہیم اینے کا نے فرمایا اے محمد علصہ انہیں فضائل کی وجہ ہے آپ کوافضل کیا اورای صدیث میں ہے کہ اللہ نتارک وتعالی نے آپ سے فر مایا: اے محبوب! ما تکئے۔ اس آپ نے عرض کیا ' تو نے حضرت ابراہیم الظینٰ کوخلیل بنایااور ان کو ملک عظیم و یا اور تو نے حضرت موی الطفیلا ۔ ے کلام کیا اور تو نے حضرت داؤر الطفیلا کو ملک عظیم دیا اور ان کیلئے لو ہے کوٹرم کیا اور ان كيليّ بهارْ ول كومنخر كيا اور حضرت سيمان الظبيم؛ كو ملك عظيم ديا اوران كيليّ انس وجن اورشياطين و هوا کومنخر کیا اوران کوابیا مک عطافر ما یا جوان کے بعد کسی اور کیلئے سز اوارنبیں اور تو نے حضرت عیسیٰ الظیمیٰ کو انجیل کی تعلیم دی اور تو نے ان کوایہ مسیحا بنایا کہ وہ ماور زادا ندھے اور مبروض کوا جیما کرتے تھے اور ان کی والدہ کو شیطان مردود ہے پناہ دی اور اس کیلئے ان دونوں پر پچھ قابو نہ رہا، اس پر خالق کا نتات رہ العزت تبارك وتعالى نے حضور ني كريم علي سے قرمايا.

کہ میں نے تمہیں بھی خلیل بنایا اور تو ریت میں وہ خلت صبیب الرحمٰن کے نام سے مکتوب ہے اور میں نے تنہیں تمام لوگوں کی طرف رسول بنایا اور میں نے تمہاری امت کوابیہا بنایا کہ وہی آخر ہیں اور وہی اول ہیں اور میں نے تمہاری امت کوا یہا کیا کہ ان کیلئے خطبہ جائز نہیں ، جب تک کہ وہ اس کی شہاوت نہ دیں کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔اور میں نے تم کو اول النبین مخبیق کیا اور آخر النبین بعثت میں کیا اور میں نے تم کو کئ مثانی (سورہ فاتحہ)عطافر مائی۔ جوآپ سے پہلے کسی نبی کو میں نے عطا مہیں کی اور میں نے تم کوسور ؤبقر کی آخری آئیتیں عرش کے نیچے کے خزانہ سے عطافر ہا کمیں جو میں نے تم ہے ملے کی نی کوعطانہیں کیں وریس نے تمہیں فاتح اور خاتم بنایا۔

وررسول التدعيف نے فرون ميرے رب سنے مجھے جھ چيزوں كے ساتھ فضيلت وي ہے۔ميرے

وشمنوں کے داوں میں ایک ماہ کی مسافت تک رعت ڈالا اور میرے لیے تیموں کو حلال کیا حمیا جو کہ جمع سے پہلے کسی کیلئے حلال نہ ہوئی اور میرے لیے زمین کو مجدہ گاہ اور طبور بنایا اور مجھے تو اتح الکلام اور جوامع الکلام عطا فرمائے اور میری امت میرے سامنے پیش کی گئی تو تالع اور متبوع میں سے کوئی بھی سے پیشیدہ ندہا۔ فرمائے اور متبوع میں سے کوئی بھی سے بیشیدہ ندہا۔ فرمائے اور میری امت میرے سامنے پیش کی گئی تو تالع اور متبوع میں سے کوئی بھی جمع سے پیشیدہ ندہا۔ فرمائے اور میری امت میرے سامنے پیشیدہ ندہا۔

#### مشامده امت:

حضرت حذیفہ، اسید طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علقے نے فرمایا: آج رات اس تجرے کے قریب میرے سامنے میری امت کے اولین وآ خرین ڈیٹ کیے گئے۔اس پر راوی نے عرض کیا یارسول الشعائے! آپ کے سامنے وہی لوگ ڈیٹ ہوئے ہوں گے جو پیدا ہو چکے اور وہ لوگ جو پیدائیس ہوئے وہ کیمے ڈیٹ ہوئے ہوں گے؟

معنور نی کریم علی کے فرمایا: کہ ٹی میں وہ تمام صور تیں میرے لیے بنائی گئیں ہتم میں سے جو کی اپنے رفتن کو بہچا نتا ہے اس سے زیادہ میں ہرا یک انسان کو بہچا نتا ہوں۔

﴿طبرانی﴾

### عظمت ونصيلت والى آيات:

حفرت بریده فظی سے روایت ہے کہ نی کریم سیالت نے فر مایا: اللہ تعالی نے جمع پر ایک آیت اللہ تاللہ تعالی نے جمع پر ایک آیت اللہ تازل فر مائی کہ حفرت سلیمان الظیم کے بعد کی نبی پر میرے سوا تازل نہ ہوئی: وہ "بسم اللہ الوحیم" ہے۔ الوحیم" ہے۔

﴿ وارْتَطْنَى مِلْبِرانِي اوسِطْ ﴾ - الاسكان سنة

حفرت ابن عباس طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سے غافل ہیں۔ وہ آیت کر بیر نی کر بیر میں ایک کے سواکس پر نازل نہ ہوئی مگر یہ کہ حضرت سلیمان اللی پر نازل ہوئی وہ آیت "بسم اللہ الوحمن الوحیم" ہے۔

ائن مردویہ ﴾ حضرت علی الرتفنی حقیقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کرتمہارے ٹی سالیہ کوعرش کے بیتج کے خزانے ہے آیت الکرس عطافر مائی گئی جو کرتمہارے ٹی سے پہلے کسی عطافہ ہوئی۔

﴿ ابِرَعِيدِهِ فَضَائُلِ القرآنِ ﴾ معنون من وابت ہے۔ نی کریم سیان نے فر مایا: آخری سور وَ بقر و کی آبیتی عرش کے نیچ کے فزانے ہے عطا ہوئیں، جو جھے سے پہلے کسی نبی کوعطانیں ہوئیں۔ امام احمد رائینی نے حضرت ابوذر دی ہے ہے۔ اس کی مثل مرفوعاً روایت کی ہے۔

﴿ احر المبراني أبيتي شعب الايمان ﴾

حضرت عقبہ بن عامر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آخری وو آنیوں کو جوکہ "آمن المو مسول" ہے آخر سورة سک میں بار بار پر حواورغور ولکر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد

مصطفی علیہ کوان کے ساتھ برگزیدہ فریایا ہے۔

﴿ طِيراني ﴾

حضرت معقل بن بیار خفی است روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم علی کے کوفاتحہ الکتّاب اور مور و بقر و کی آخری آیات عرش کے نیچے سے عطا کی تی ہیں اور وہ مفصل قافلہ ہیں۔

﴿ ماكم ﴾

حضرت ابن عباس منظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی کی بارگاہ میں ایک فرشنہ آیا۔اس نے کہا آپ کو دوایسے نور کی بشارت ہے جن کو آپ سے پہلے کسی نبی کونبیس دیا گیا، وہ فاتحہ الکتاب اور خاتیم سور گابقرہ ہیں۔

﴿مُمْمُ

حضرت واثله بن التنج طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمی کریم علی نے فرمایا: مجھے تو رہایا: مجھے تعدید میں اور زبور کی جگہ کئی حیوثی سور تیں اور انجیل کی جگہ سور وَ مثانی عطاکی کئیں اور مفصل کے ساتھ مجھے تعدیدت دی گئی۔

€<sup>22</sup>}

حضرت ابن عباس طفی است آید کریمه "و لَقَدُ الْمَیْنَکَ سَبُعاً مِنَ الْمَفَانِی" کے تحت روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سات طویل سورتیں ہیں وہ نبی کریم سات کے سواکسی کوئیں دی گئیں اور حضرت موکی الظامی کوان میں سے دودی گئیں۔

﴿ ابْن جريره ابن مردويه ﴾

حضرت ابن عباس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی کو کی مثانی اور طوال وی گئیں۔ وی گئیں اور حضرت موی انتہا کوان میں سے چھودی گئیں۔

4 / b >

حضرت ابن عباس طفی است ارشاد باری تعالی "منبغا مِن الْمَفَالِی" کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیع طوال ہے۔ حضرت موی الظفیٰ کو چید دی گئیں، جب انہوں نے الواح کو گرایا تو ران میں سے دواٹھائی گئیں اور چار باقی رہ گئیں۔

﴿ این مردویه ﴾

حضرت ابو ہریرہ دھ فی اللہ تعلقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علقہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ دھی کا اللہ تعالیٰ اور حضرت موی الظیم کوئی وکلیم بتایا اور جمعے اپنا حبیب بتایا۔ اس کے بعد حق معالیٰ نے ابراہیم الظیم کی الفیم کی الفیم کے بعد حق اللہ نے فرمایا: جمعے اپنے عزب وجلال کی متم ہے جس اپنے میں اپنے میں اپنے حبیب کوا فیتیار کروں گا۔ تعالیٰ نے فرمایا: جمعے اپنے عزب وجلال کی متم ہے جس اپنے میں اپنے میں اپنے حبیب کوا فیتیار کروں گا۔

حضرت ثابت البنانی رخیتی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: موگ الظامیٰ صفی اللہ بیں اور میں ان کے رب کا صبیب ہوں۔

﴿ احدز واكدالربد، الوقيم ﴾

الله ك نزويك سب سے زيادہ عرم ين:

حفرت عبدالرحمٰن بن عنم حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے دربار میں مسجد کے اندر بیٹے ہوئے اپ مک ایک بدلی دیکھی۔ اس وقت نبی کریم علی ہے نے فر مایا: میرے پاس ایک فرشتے نے آکرسلام کیا۔ اس نے کہا ہیں اپ رب ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی برابرا بازت مانگا رہا، حتی کہ جھے اس وقت اجازت ملی تو حاضر ہوا، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فردی آپ سے زیادہ مرم کوئی نہیں ہے۔

﴿ الرقيم المعرف ﴾ حضرت ابن مسعود رفظ الله عند الله عند المبول نے کہا کہ نبی کریم علی روز قیامت بارگاہ الله عند الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله الله الله عند الله عند الله الله عند الله

﴿ بِيهِ ﴾ حضرت عبدالله بن سلام طَفَيْهُ عند روايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارگاہ الٰہی میں خدا کی تنم! تمام مخلوق میں ابوالقاسم علی اس اس الحلق میں۔ ﴿ بینی ﴾

# خطاب خداوندی میں آ کے اور تمام انبیاء کے درمیان فرق ہے

ابولیم رطینیمیے نے فرمایا کہ ہی کریم میں ہے خصائص میں سے بیہے کہ خطاب میں آپ کے اور تمام انبیاء کے درمیان فرق رکھا گیاہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت واؤد الظیمیٰ سے فرمایا:

"و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله"

﴿ سورة ص

اور ہارے تی کر م میں ہے تے فر مایا کہ: "و ما بنطق عن الھوی"

﴿ سور وَ النَّجَمِ ﴾ اور وہ کوئی بات اپنی خواہش کی تنزیہ وفق فر مائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی الطَّیٰوِیٰ کی مدا قعت میں فرمایا:

"ففررت منكم لما خفتكم"

ترجمہ: تو میں تمہارے یہاں سے نکل میا جبکہ تم سے ڈرا اور جمارے نبی کر میں میں تھے کی مدا قعت میں فرمایا:

"الذيمكربك الذين كفروا"

﴿ سورةُ الانقال ﴾

اور آپ کے نکلنے اور ہجرت کرنے کو احسن عبارات کے ساتھ کنایہ فر مایا۔ای طرح اپنے تول میں اخراج کو آپ کے دشمنوں کی طرف منسوب فر مایا۔ارشاد ہے:

> "اذ اخرجه الذين كفروا من قويتك التي اخرجتك" اورآپ كے چلے جائے كاذكر تبين قرمايا جس بيس كي كوند كي ہے۔ التي ۔

> > حضور نی کریم علی کے سامنے سر کوئی پرمدقہ کا حکم:

ابولعیم رانشید نے فرمایا آب کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخص پرجس نے آپ سے سر کوشی کی بیفرض کیا کہ وہ اپنی سر کوشی کے سب صدقہ کو چیش کرے۔ حالا نکہ آپ سے پہلے کسی نمی کے لیے بیفرض نہیں کیا گیا۔ ارشاد ، ری تعالیٰ ہے:

"پایها الذین امنو اذا ناجبتم الرسول فقدموا بین یدی نجو کم صدقه" ﴿ سِروَ الْجَادِلِمِ ﴾

ترجمہ: ''اے ایمان والو! جب تم رسول اللہ علاقے کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا جا ہوتو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو''

ابن انی حاتم رئیسیہ نے ابن عبس حقیقہ ہے آبد کریمہ کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں ہے سے مسلمانوں نے بکٹرت مسائل دریافت کیے۔ یہاں تک کہ اس پر آپ کو مشقت اٹھانی پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم میں ہے ہے ہے کہ کرنے کا ارادہ فر مایا۔ جنب کہ بیارشاد فر مایا کہ بہت سے لوگوں نے بخل کیا اور مسئلہ کے دریافت کرنے میں بازرہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

ء اشفقتم ان تقدموا بين يدى نجوكم صدقت. فاذلم تفعلوا و تاب الله عليكم فاقيموا الصلوة و اتوا الزكرة و اطيعوا الله و رسوله. والله خبير بما تعملون.

﴿ سورة الجادله ﴾

ترجمہ: "کیاتم اس سے ڈرے کہ آئی عرض سے پہلے کی صدقہ دو پھر جب تم نے بینہ کی اور اللہ اور رسول کیا اور اللہ نے ایک مہرے تم پر جوع فر مائی تو نماز قائم رکھوا ور زکوۃ وواور اللہ اور رسول کے فر مائیراد ہواور اللہ تنہارے کا مول کو جانتا ہے۔"

نازل فرمائی۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پروسعت رکھی اوران پر تنگی نہیں فرمائی۔

سعید بن منصور حضرت مجاہد حمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جس نے نبی کریم منابق سے نبوی بعنی سرگوشی کی اس نے ایک دینار کا صدقہ پیش کیا اور جس نے سب سے پہلے اس تھم پر عَم يِمُل كياوه حصرت على ابن اني طالب كرم الله وجهد تقد اس كے بعدرخصت فازل قرمائی۔ "فاذلم تفعلوا و تاب الله عليكم."

﴿ سورة الحجا دله ﴾

تمام عالم كواطاعت رسول كاحكم:

ابولیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رسول اللہ علیہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم پرآپ کی اطاعت کومطلق فرض کیا ہے۔اس فرضیت میں نہ کوئی شرط ہے اور نہ کوئی استثناء۔

🗘 چنانچارشادباری تعالی ہے:

"وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"

﴿ سورةُ الحشر ﴾

ترجمه: "اورجو پچههمین رسول الله عطافر ما کین وه لےلواور جس ہے مع فرما کیں باز رہر۔ "

🗘 اور قرمان خداوتدی ہے:

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله

﴿ سورة النساء ﴾

ترجمہ: ''جس نے رسول التسائی کی اطاعت کی بیٹک اس نے اللہ تعالیٰ کا تھم ماتا۔''
اللہ نے مطلق آپ کو قول وقعل کی ہیروی کو بغیر اسٹناء کے لوگوں پر واجب کیا ہے۔ مزید فر مایا کہ:
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسو ہ حسنة

﴿ مورة الاحزاب

ترجمہ: ''یقینا تمہارے لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ کی اطاعت میں اسوؤ حسنہ ہے۔'' اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل الطاع کی افتد ار میں استناء فر مایا چنانچہ ارشاد ہوا:

"قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم واللين معه اذ قالوا لقومهم انا برء و منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينا و بينكم العدواة و البغضاء ابدا حتى تومنوا بالله وحده الا قول ابراهيم"

﴿ سورةُ الْمُتَّحَدُ ﴾

ابولعیم رانتیجا نے فرمایا کہ رسول النه و کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام اپنی کو کتاب میں اپنی طاعت ، معصیت ، فرائض ، احکام وعد ووعید اور تعظیم و تو قیر کے ذکر کے وقت شامل کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الله الله الله الله الله و الله و رَسُولَه إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِيْنَ " --- و سورة الانفال كاله الله الله و الله الله و ا

| ﴿ سورةُ التوبِيدِ ﴾ | "وَيُطِيعُونَ اللهُ وَ رَسَوُلُهُ "                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | ترجمه: اورالله ورسول كاتحكم ما نيس                                                                          |
| ﴿ سورةَ النُّورِ ﴾  | قرمايا: " "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ "                             |
| ن لائے              | ترجمہ: وہی لوگ مومن میں جواللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ پرایماا                                            |
| ﴿ سور هُ التوبة ﴾   | قرمايا "بَرَآءَ قُ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ"                                                                |
|                     | ترجمہ: بیزاری کا علم سناتا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے                                                       |
| ﴿ سور وَ التوبِهِ ﴾ | قرمايا: " "وَاَذَانُ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ "                                                              |
|                     | ترجمہ: اور منادی پکار ویتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے                                                 |
| ﴿ سورهُ الانفال ﴾   | اورقر مايان "اِسْتَجِيْبُو اللهِ وَلِلرَّسُولِ"                                                             |
|                     | ترجمہ. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مناہتے کی پکارکو مانو۔                                                    |
|                     | اورڤرمايا:وَ مَنْ يُغْصِ اللهُ وَ رَسُوْلِهِ                                                                |
|                     | ترجمہ: ' جس نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی۔''                                                           |
| ﴿ سورهُ التوبِهِ ﴾  | قَرِمَايًا: وَ لَمُ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ                                            |
| ں کے سوا۔''         | ترجمه:" اوران لوگوں نے نہ تو اللہ کے سواکسی کو تغیرایا اور ندا سکے رسول                                     |
|                     | قرمايا: يُحَارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ                                                                     |
|                     | ترجمہ:"الشداوراس کے رسول سے ڈرتے ہیں۔"                                                                      |
| ﴿ سورهُ التوبيه ﴾   | قريايا: مَاحَوِّمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ                                                                       |
|                     | ترجمہ:''اس چیزگوجس کوحرام کیااللہ اوراس کے رسول نے۔''                                                       |
| ﴿ سورة الانفال ﴾    | قُرْمَايًا ۚ قُلُ ٱلْاَنْفَالُ لِللَّهِ وَ الرَّسُولِ                                                       |
|                     | تر جمہ:'' وتم فرماؤنٹیموں کے مالک اللہ اوررسول ہیں۔''                                                       |
| ﴿ سورة الانعال ﴾    | فرمايا: فَأَنَّ يِنْهِ خُمُسةً وَ لِلرَّسُولِ                                                               |
|                     | ترجمه:" * يانچوال حصه الله اور رسول كا_" "                                                                  |
| ﴿ سور هُ التوبِ ﴾   | قرمايا: مَمَا أَ قَاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولِ                                                                 |
|                     | ترجمه: "جوالله اوراس كے رسول نے ان كوديا۔"                                                                  |
| ﴿ سورهُ التوبِهِ ﴾  | الروايا: سَيُوْتِينَنَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَ رَسُوْلُهُ                                                   |
|                     | ترجمہ: دوہمیں اللہ فض رائیٹسے ہے اور اس کا رسول دے گا۔''                                                    |
| وسورة التوب 🌢       | قرمايا: ﴿ أَعُنَاهُمُ اللهُ وَ رَسُولِهِ مِنْ فَصَٰلِهِ                                                     |
|                     | ترجمہ:"اللہ اوراس کے رسول نے اپنے نصل سے ان کوفی کر دیا۔"                                                   |
| ﴿ سور هُ التوبِ ﴾   | فرمايا: ﴿ كَلَابِهُوا اللَّهُ وَ رَسُولَهُ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ ﴿ وَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَاللَّهُ وَ |
|                     |                                                                                                             |

ترجمہ:'' وہ جنہوں نے اللہ ورسول سے جموث بولا تھا۔''

قره يا: الْفَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ النَّعْمَت عَلَيْهِ ------ ﴿ سورة الاحزاب ﴾ ترجمه:" الله في تعت دي اورتم في است نعت دي "

الله في آب كايك ايك عضوم طهر كابيان الي كتاب مين فرمايا:

ا بن سمع رالشمليه نے قرمایا: رسول الله علی کے خصالکس میں سے بیہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی كناب بين آپ كے ايك ايك عضو كى صفت بيان فرمائى، چنانچەروئ تابال كے بارے بين فرمايا: قَدْ لَراى تَقَلُّبُ وَ جُهِكَ فِي السَّمَاءِ

﴿ سور وُالْبِقر و ﴾

ترجمه: " بهم د کچور ہے ہیں بار بارتمہارا آسان کی طرف منہ کرتا۔ " اورآپ کی چشمان مبارک کے بارے میں فرمایا: لَا تَمُدُنُّ عَيْنَيُكُ

﴿ سورةُ الْجِرِ ﴾

رّ جمد: " اپنی آ ککه انها کراس چیز کوآپ ندد کیه ..." اورآپ کی زبان مبارک کے بارے میں قرمایا: فَا نَّمَا يَشُرُ نَا هُ بِلِسَا نِكَ

\$ (- p 619 )

ترجمہ:'' تو ہم نے قر آن تمہاری زبان پر یوٹمی آسان فر مایا۔'' اورآپ کے دست مبارک اورآپ کی گردن شریف کے بارے میں فرمایا: وَ لَا تُجْعَلُ يَدُكُ مَفْلُو لَةً اللَّي عُنْقِكَ

﴿ سورهٔ بن اسرائیل ﴾

ترجمہ:'' ایناماتھ اپنی گردن ہے بندھا ہوا ندر کھے۔''

اورآپ کے سینداقدس اور کمرشریف کے بارے میں فرمایا: آلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ٥ وَوَضَعُنَا عَنْكَ وِزُرَكَ ٥ اللَّهِ مُ ٱلْقَضَ ظَهُرَكَ ٥ ﴿ سورةُ الْمُ نَشْرِحَ ﴾

ترجمہ:" کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پېڅونو ژي کې - "

> آب کے قلب اطہر کے بارے میں فرمایا: نَزُّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ

﴿ سور وَالْبَقِرِهِ ﴾

ترجمہ:'' قرآن کوآپ کے قلب پرہم نے نازل کیا۔''

# اورآپ کے اظلاق کے بارے ش فرمایا: و اِنْک لَعَلَى خُلُقِ عَظِیْم

﴿ سورةُ القلم ﴾

ترجمہ:'' ہے شکتمہاری خو ہو( خلق ) بردی شان کی ہے۔''

رسول القد علی کے خصائص میں سے بید بھی ہیں جو حضرت این عمیاس طفی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور تبی کریم علی نے فر مایا: بلا شبہ اللہ تق کی ہے میری مدوجا روزیروں کے ساتھ فر مائی ہے۔ وہ آسان والوں میں سے ہیں۔ جرئیل و میکا ئیل علیہم السلام اور دواہل ز مین والوں میں سے، وہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم ہیں۔

﴿ يزارطِراني ﴾

اوروہ بھی حضور نی کر میم علی کے خصالف میں سے ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ طفی ہے ۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر میم علی جب چلتے تو آپ کے صحابہ آپ کے آھے چلتے تھے اور آپ کی پشت مبارک فر متنوں کیلئے می بہجوڑ دیتے تھے۔

﴿ اور وہ بھی خصائص میں ہے ہے جسے حضرت علی المرتضٰی الطبی ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم سیالیت نے فر مایا ہم نبی کوسمات رفیق دیئے گئے اور جمھے چودہ رفیقاء دیئے گئے۔ حضرت علی حفظہ ہے کس نے بوچھا وہ کون رفیقاء ہیں؟ تو انہول نے کہا. میں حمزہ ، میرے دونوں جیٹے ، جعفر عقیل ، ابو بکر، عمر، عثمان ، مقداد ، سلمان ، ممار بطلحہ اور ذبیر رضی القدمنہم اجمعین۔

﴿ حاكم ، ابن عساكر ﴾

امام جعفر بن محدر دانیسی سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نی نہیں ہے مگر کہ اس نے اپنے بعد دو بعد اپنی بیان ہیں ہے مگر کہ اس نے اپنے بعد دو بعد اپنی اہل بیت میں اپنے مستجاب دی چھوڑی ہے اور رسول القد علی ہے ہم اہل بیت میں اپنے بعد دو مستجاب دی جھوڑی ہیں۔ ایک دعا تو ہمارے شدا کہ کیلئے ہیں اور دوسری دعا ہمارے حوائج و ضروریات کیلئے ہیں اور دوسری دعا ہمارے حوائج و ضروریات کیلئے ہے ہیں ہے:

یا دائمالم یزل الهی و یا اله یا حیی یا قوم اوروه جو ہمارے حوائس وضروریات کیلئے سے:

يا من يكفى من كل شيئى و لا يلفى منه شئى و يا الله رب محمد اقض عنى الدين ﴿ وارتَّطْنَ الْمُوَّكَّفُ ﴾

حضور نی کریم علی کنیت کے مطابق کنیت رکھنا حرام ہے:

حضور نی کریم علی کے خصوصیت میہ ہے کہ آپ کی گئیت کے ساتھ اپنی گئیت رکھنا حرام ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کے نام رکھنا بھی حرام ہے۔ بیحرمت کسی نی کیلئے ٹابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہر ریرہ حقی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم

نے قرمایا میرے تام اور میری کنیت کوچھ نہ کرو۔میری کنیت ابوالقاسم ہے۔ ''اُفلہ یُغطِی وَ اَنَا قَامِیم'' الله تعالى ويتاب اوريش تقتيم كرتا مول .

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ انصاری رٹمیتی نے اپنے پچا ہے روایت کی ہے کہ تبی کریم علاقے نے فر مایا: میرے نام اور میری کنیت کوجمع نہ کرو۔

621) حضرت الس من الله ہے روایت ہے کہ بی کریم علیہ بقیع شریف میں شریف فرما تھے۔کسی آ دمی نے آواز دی. '' یا اباالقاسم'' نی کریم ملاقعہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔اس مخص نے کہا. میں نے آپ کو آ واز دی ہے،اس وقت آپ نے فر مایا: میرے نام کے ساتھ نام رکھو، مگرمیری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو۔

حضرت جابر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک انصاری مخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس نے بچہ کا نام محمد رکھا، اس پر انصار غضب ناک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم علاقے سے حکم وریافت کریں کے لہذا کھے نوگ نی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ رکھا، آپ نے قرمایا: انصارنے اچھا کیا۔اس کے بعد فر مایا: میرے نام کے ساتھ نام رکھو، تکرمیری کنیت کے ساتھ کنیت ندر کھو، کیونکہ بیں قاسم ہون تہہارے درمیان تنسیم کرتا ہوں۔

6000 امام شافعی رحمة الندعلیہ نے فر مایا بھس کیلئے جا تزنہیں ہے کہ وہ ابوالقاسم کنیت رکھے۔خواہ اس کا نام محمر ہویا شہوب

رافعی جائیے۔ نے کہا چھ ملاء اسلام ایسے ہیں جواسم وکنیت کو جمع کرنے پر کراہیت مرحمول کرتے ہیں اور تنہا نام کو یا صرف کنیت رکھنے کو جا ئز کہتے ہیں۔

امام ما لک رانشید کا فد ب ،حضور نبی کریم سائن کے بعد کنیت رکھنے کے جواز میں ہے اور ممانعت، حضور نبی کریم علیقہ کی حیات کے ساتھ مختص ہے کیونکہ وہ مغہوم جو کس کے نکارنے سے حضور نبی کریم متاہ ہوئے ہونے پر ہوتی تھی زائل ہو گیا ہے۔آپ کے بعد بیٹمان مفقو د ہے۔ علیعہ

اور بین سراج الدین ابن الملفن رئی تناب کی کتاب النصائص بن ہے کہ علاء کنارہ کش ہو سکتے ہیں اور انہوں نے نی کر م ملی کے نام پر نام رکھنے کومطلقاً منع کیا ہے، ایک صورت میں کیے جائز ہوسکتا ہے كرآپ كى كنيت ركى جائے۔ا ہے تي زكى الدين منذرى راينيئا نے تال كيا ہے۔

امام جلال الدين سيوطي رائيتمية فرمات بيل كدابن سعد رحمة التسميه ابو بكربن عمرو بن حزم عظيه ے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب طفائه نے ان تمام بچوں کو جمع کیا جن کا نام حضور نی کریم میں ہے تام پر نتما اور ان سب کو ایک گھر میں بند کردیا تا کہ ان سب کے نام بدل دیتے جا کیں کین بچوں کے والدین نے حضرت عمر ضفیا کے سامنے شہادت پیش کی کہ حضور نبی کریم ملط نے عام طور پر بچوں کے نام اپنے نام پرر کھے ہیں۔اس وقت انہوں نے ان بچوں کوچھوڑ دیا۔

راوی حدیث حضرت ابو بکر حقیقہ نے کہا کہ میرے باپ بھی ان بچول میں تھے۔

حضورنی کریم منافعہ کے نام پر نام رکھنا افضل ہے:

حضرت انس رہوں کا نام محمد رکھتے موراس کے بعدان بچوں پرلعنت کرتے ہو۔

﴿ بِرَارِ ، ابن عدى ، ابويعلى ، حاكم ﴾

حضرت ابورافع طفی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے سا ہے۔ آپ نے فر مایا: جب تم بے کا نام محدر کھوتو اسے نہ مار واور نہ محروم رکھو۔

﴿ يزار ﴾

حضرت ابن عباس صفح نه سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: جس کے تین نبیجے پید اہوئے اوراس نے کسی کا نام محمد ندر کھا بلاشہ وہ جالل ہے۔

(اورطبرانی رایشه نے اس کی مثل حضرت واثلہ طفی اے صدیث روایت کی ہے۔)

﴿ طِبراني ﴾

ابن ابی عاصم رات یہ نے ابن ابی ندیک رات ہم بن عثمان رات یہ سے انہوں نے حضرت ابن جشیب صفح انہوں نے حضرت ابن جشیب صفح سے انہوں نے انہوں نے جشیب صفح سے انہوں نے انہوں نے انہوں نے فرمایا: جس نے میرے نام پر نام رکھا اور جھے سے برکت کی امیدر کھی تو اس کو برکت حاصل ہوگی اور وہ برکت تی امید رکھی تو اس کو برکت حاصل ہوگی اور وہ برکت تی امید تی میں سے میرکت کی امید تی میں سے کی۔

صحابه كودسيله كالعليم

حفرت عثمان بن صنیف رفظیہ ہے روایت ہے۔ ایک نابینا شخص نی کر پھوٹی کی خدمت میں آیا
اوراس نے عرض کیا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ جھے عافیت ویدے۔ حضور نی کر پھوٹی اوراس نے فر مایا اگر تو چاہے تو اس بات کو آخرت پر چھوڑ دے اور یہ تیرے لیے بہتر ہے اوراگر تو چاہے تو میں تیرے لیے بہتر ہے اوراگر تو چاہے تو میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ اس نے عرض کیا آپ میں قالی ہے دعا کیجئے۔ حضور نی کر پھوٹی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ حضور نی کر پھوٹی نے تھے نے تھم دیا کہ خوب اچھی طرح وضوکر کے دور کھت نماز پڑھواور بیدی پڑھو،

اللهم انى اسألک و اتوجه الیک بنبیک محمد صلى الله علیه وسلم نبى الرحمة یا محمد انى اتوجه بک الى ربى فى حاجتى هذه فیقیضها لى اللهم شفعه فى

چنانچداس نابینانے ارشاد کےمطابق عمل کیا اور وہ بینا ہوکر اٹھا۔

 کی طرف نظر نہ فر ماتے بتھے تو وہ مخص عثمان بن صنیف عقصہ سے ملا اور ان سے شکایت کی۔حضرت عثمان بن حنیف حقیقہ نے کہا: آفرآبہ لاؤ اور وضو کر و۔اس کے بعد مسجد میں آگر دور کعت نماز پڑھو پھر بیدعا مانگو:

اللهم اني اسألك و اتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم

نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الي ربي فيقضى لي حاجتي

بید دعا پڑھ کر حضرت عثمان حفظہ کے پاس جاؤ اورا پی ضرورت کی بات کرو۔ تو وہ مخص کیا۔ اور اس نے بیٹمل پڑھا۔ اسکے بعد وہ مخص حضرت عثمان بن عفان حفظہ کے دروازے پرآیا اور در بان نے اس کا ہاتھ تھا ہا اور حضرت عثمان بن عفان حفظہ کے پاس لے کیا۔ حضرت عثمان حفظہ نے اس کوا پنے یاس چڑائی پر بٹھایا اور فر مایا: بتاؤ تمہاری کیا جا جت ہے؟

اس کے بعدوہ مختص ان کے پاس سے حضرت عثمان بن صنیف صفح کے پاس پہنچا اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جو کہ آپ نے میری حاجت میں رہنمائی فرمائی اور حضرت عثمان بن عفال صفح ہے نے میری حالت پرغور کیا اور اس ہے پہلے وہ میری طرف متوجہ بی نہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہا اب نوبت آئی کہ انہوں نے مجھ ہے گفتگوی۔

حضرت عثمان بن صنیف صفی نے کہا تم نے کیا بات کی ہے۔ میں نے تو نی کریم علی کو دیکھا ہے کہ آپ کے کہا تھے کو دیکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک تابیع آیا اور اس نے اپنی بصارت جانے کی حضور نمی کریم علی ہے شکایت کی ۔ حضور نمی کریم علی ہے شکایت کی ۔ حضور نمی کریم علی ہے اس سے فر مایا کیا تو صبر کرسکتا ہے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ علی ہے! نہیں۔ کی ۔ حضور نمی کریم علی ہے اور یہ بات مجھ پر بہت دشوار ہے۔

حضرت عثمان بن حنیف حقیقه نے کہا: خدا کی قتم! ہم ابھی گئے نہ تنھے کہ وہ مخص آیا اور اسے نامینائی کی شکایت نہتمی۔

# حضور نی کریم علیہ کے دیگر خصائص شریف

ماوردی را نیم نینے نے اپنی تفسیر ٹی کہا کہ حضرت این ابو ہریرہ فطائے نے قرمایا کہ نبی کریم علی کی میں مثان تھی کہ آپ پر خطا کا اطلاق جائز تھا۔ اس مثان تھی کہ آپ پر خطا کا اطلاق جائز تھا۔ اس کے سوا دیگر انبیاء پر اس کا اطلاق جائز تھا۔ اس کے کہ آپ خاتم النبین جیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نبیس ہے جو آپ کی خطا کو جانے بخلاف ویگر انبیاء علیہم السلام کے۔ اسی وجہ سے ابتدت کی نے آپ کو خطا سے معصوم ومحفوظ رکھا۔

الم مثافعي رميتيد نے فرمايا حق الامريہ ہے كہ في كريم علي كا جتهاد من خطائعي بي ميں۔

نى كريم علي كى دختر ان اوراز واج كوتمام عورتول پرفضيات حاصل ب:

حضور نی کریم علی کے بیان کی از واج کی صاحبزادیاں اور آپ کی از واج مطهرات تمام جہان کی مورتوں پرفضیلت رکھتی ہیں اور آپ کی از واج کا تو اب وعقاب دونا ہے۔اللہ تعالیٰ نے قر مایا. یَا نِسَآءَ النّبی کَسُتُنْ کَاْحَدِ مِّنَ النِّسَآءِ

﴿ سورة الاحراب ﴾

ترجمہ:''اے نی کی بیبیوا تم امرعورتوں کی طرح نہیں ہو۔''

🗘 اورالله تعالی نے قرمایا

يُنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يُأْت مَنْكُنَّ، بِفَاحِشَةٍ مُّبَيْنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعُفَيُنِ ﴿ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يسيُرا ٥ وَ مَنْ يُقَنَّتُ مِنْكُنَّ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعُمَلُ كَانَ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يسيُرا ٥ وَ مَنْ يُقَنَّتُ مِنْكُنَّ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعُمَلُ صَالِحًا تُولِهَا آجُرَهَا مَرِّنَيْنَ ﴿ وَ أَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقاً كُويُما الْجَرَهَا مَرِّنِيْنَ ﴿ وَ أَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقاً كُويُما اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

﴿ سورة الاحزاب ﴾

ترجمہ ''اے ٹی کی بیبیوا جوتم شرصری حیا کے خلاف کوئی جرائت کرے اس پراوروں سے
دوناعذاب ہوگا اور بیالندکوآس ن ہاور جوتم میں فرہ نبردار ہا اللہ اور رسول کی اور اچھا کام
کرے، ہم اسے دونا تو اب ینگے اور ہم نے اس کیلئے عزیت کی روزی تیار کرر کی ہے۔''
حضرت علی المرتفعٰی منتخفہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: عور تو ل

**€**527**>** 

حضرت حارث بن الی اس مہ رائیسید حضرت عروہ تھی ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نبی کرتے میں۔انہوں نے کہا کہ نبی کرتے میں اور سارے جہال کی عورتوں میں افضل مریم ہیں اور سارے جہال کی عورتوں میں بہتر فاطمیتة الزہرہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری ظیانه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: فاطمہ

رضی الله عنها اہل جنت عورتوں کی سردار ہیں مگر مریم بنت عمران رضی الله عنها کے علاوہ۔

﴿ ابولعيم ﴾

حضرت على المرتضى ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فر مایا۔ اے فاطمہ رضی الله عنها! الله تعالی تہارے غضب کے سبب غضب کرتا ہے اور تمہاری رضا کے سبب خوش ہوتا ہے۔

﴿ الرقيم ﴾

حضرت ابن مسعود هنایا: اے فاطمہ دمنی اللہ عنہ کے کہا کہ نی کریم علی ہے نے فرمایا: اے فاطمہ دمنی اللہ عنہا! پارسائی کی زندگی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالی نے ان پر اور ان کی اولا و پر جہنم کوحرام کر ویا ہے۔
﴿ ابر کھیم ﴾

ابن جحر راتینمد نے کہا کہ جولوگ ٹی کر یم علیہ کی صاحبز اویوں کو آپ کی ازواج پر نصلیت میں جس صدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ صدیث ہے جے الدیسی راتینمد نے ابن عمر طفی ہے سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر صفی اللہ عنہا نے حضرت عمان کے حضرت عمر صفی اللہ عنہا نے حضرت عمان صفی کہ حضرت عمان کی کہ سے کہ حضرت عمان کی کہ سے کہ حضرت عمر صفی اللہ عنہا نے حضرت عمان کی کیا۔ صفی اللہ عنہا ہے بہتر کے ساتھ تکار کیا۔ حضرت ابوا مامہ طفی کے ساتھ تکار کیا دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر یم علیہ نے فر مایا: چارگروہ ہیں جن کو دونا اجر دیا جائے گا۔ ان میں ایک گروہ زوارج رسول ہیں ، آخر صدیث تک۔

﴿طِرالْ ﴾

علاء نے فرمایا: دونا اجرآ خرت میں ہوگا، اور ایک تول یہ ہے کہ ایک اجر و نیا اور دوسراجرآ خرت میں ہوگا اور علاء نے دو نے عقاب کے بارے میں اختلاف کیا ہے ایک تول یہ ہے کہ جب و نیا میں اور دوسرا عقاب آخرت میں ہوگا اور ان کے سوا دوسری عورتوں کا حال یہ ہے کہ جب و نیا میں عقاب ہو جائے گا تو آخرت میں عقاب نہ ہوگا۔ اس لیے کہ حدود کفارہ معصیت ہے اور مقاتل رہ ایشید نے کہا کہ و نیا میں دو حدیں ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر طفی ان کے کہا یہی تھم ان لوگوں کے حدود کا ہے جنہوں نے از واج مطہرات برقد ف رکھی کہاں کو دنیا میں دو فی سزالیجنی ایک سوساٹھ کوڑے لگائے جائیں گے۔ از واج مطہرات برقد ف رکھن کے ساتھ جو کوئی قد ف حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر قد ف کی تو اسے تی کیا کہا جب کے ساتھ جو کوئی قذ ف رحض کی تو اسے تی کیا جائے گا اور ایک تول یہ ہے کہا : اللہ تعالی نے فر مایا: "لَیْنُ اَشُورَ کُتَ لَیْحُبُطُنُ عُمَلُکَ" (سورة جائے گا۔ صاحب تلخیص نے کہا: اللہ تعالی نے فر مایا: "لَیْنُ اَشُورَ کُتَ لَیْحُبُطُنُ عَمَلُکَ" (سورة جائے گا۔ صاحب تلخیص نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا۔ صاحب تلخیص نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا۔" صاحب تلخیص الزم ) ترجمہ: "اگرتو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا۔" صاحب تلخیص رائی ہے کہا کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کے بارے میں فرمایا:

لَقَدْ كِدُتُ ثَرُكُنُ إِلَيْهِمُ

﴿ سورهٔ بنی اسرائیل ﴾

ترجمه. '' قريب تھا كەتم ان كى طرف بچھتھوڑا سا جھكتے۔''

# أيكاصحاب انبيا كعلاوه تمام جهان برفضيلت ركفت بي

حضرت جابر بن عبداللہ فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نی کریم علی نے فر مایا: اللہ نے میرے صحابہ کو تمام جہان والوں پر انبیاء و مرسلین کے سوا فضیلت دی ہے اور میرے اصحاب میں سے جارکو پرگڑیدہ کیا ہے۔

وہ حضرت ابو بکر وحضرت عمر وحضرت عثمان وحضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں اور ان چاروں کو میرے محابہ میں افضل کیا۔ درآل حالیہ میرے تمام صحابہ میں خبر رکھی ہے اور میری امت کو تمام امتوں پر برگزیدگی دی ہے اور میری امت کو تمام امتوں پر برگزیدگی دی ہے اور میری امت کے چار قرنوں کوشرف عطا کیا۔ قرن اول، قرن ووم اور قرن سوم مسلسل ہیں اور قرن چہارم منفرد اکیلا ہے۔ جمہور نے فر مایا کہ تمام صحابہ اپنے تمام بعد والوں سے افضل ہیں۔ اگر چیلم عمل میں بعد والوں انے ترتی کی ہو۔

﴿ ابن جري كمّا ب المنة ﴾

### مكه ومدينه كي افضيلت:

تبی کریم علی اور بید کد وجال و طاعون آپ کے دونوں شہرتمام شہروں سے افضل ہیں اور بید کد وجال و طاعون آپ تفایق کے دونوں شہر ہمی واخل نہ ہوئی گے اور بید کہ آپ تفایق کی مجد تمام مسجدوں ہیں افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حفظ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: میری اس مسجد ہیں نماز پڑھنا میری پڑھنا، اس کے سواکی میں جد ہے بجر مسجد حرام کے ہزار ورجہ افضل ہے اور مسجد حرام ہیں نماز پڑھنا میری اس مسجد ہیں نماز پڑھنا میں پڑھیں۔

621)

حضرت عبداللہ بن عدی فظینہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: خداکی میم ایقینا شہر مکہ ایسا کے میں ایسان شہر مکہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی کی تمام زمینوں سے اچھا ہے اور اللہ تعالی کوسب سے زیادہ ای سے بیار ہے۔
﴿ ترندی ﴾

حضرت ابو ہریر حفظیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: اے اللہ! تو نے مجھے اپنی میں میں میں میں میں میں اسلامات ہو۔ مجھے اپنی مجبوب ترین سرزمین سے نکالا ہے اب تو مجھے اسی سرزمین پر مفہرا جو تیرے نزدیک بہت ہی بیاری ہو۔ ﴿ ما کم ﴾

حضرت ابو ہریرہ فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم میں ہے فر مایا کہ مدید طیبہ اور مکہ مکر مہ دونوں کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں اور ان کے ہر راستے پر فرشتہ مقرر ہے جو ان میں نہ ماعون کو داخل ہونے دیتا ہے اور نہ دچال کو۔

# روضه انورافضل البقاع ب

علاء اسلام نے فرمایا کہ شہر مکہ ویدینہ کے درمیان افضیلت میں ٹی کریم علقہ کے قبرانور کے سوا اختلاف رکھتے ہیں لیکن حضور ٹی کریم علقہ کا روضہ مبارکہ بالا جماع افضل البقاع ہے، بلکہ کعبہ سے بھیافضل ہے۔ ابن عیل منبلی رائیٹیلیے نے ذکر کیا کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے۔

مجھے جار باتوں کے ساتھ فعنیلت دی گئی ہے:

حضرت ابوالدردار تظیمی سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے فرمایا: مجھے چار ہاتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ (۱) میں اور میری امت نماز وں میں اس طرح صفیں ہاندھتی ہیں جس طرح فرشنے صفیں باندھتے ہیں، (۲) پاک مٹی میرے لیے پاک کرنے والی بنی، (۳) میرے لیے تمام زمین سجدہ گاہ ہوئی اور (۴) میرے لیے فناہم کو حلال کیا گیا۔

﴿ طَبِرانَى ﴾ النيند نے فرمایا استدلال کیا جاتا ہے کہ وضوکر نا اور اس امت کے خصالت بھی ہے ہے، اس کے حدیث میں میں ہے ہے، اس کے کہ حدیث میں مروی ہے کہ میری امت روز قیامت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے آثار وضولیعنی ہاتھ یاؤں اور چبرے روشن و تا بال موں گے۔

حلیمی رائینمیہ کے اس استدلال کو اس طرح روکا جاتا ہے کہ غرو دلجمیل جس امر کے ساتھ مختص ہے وہ اصل وضوئیں ہے اور رید کیسے ہوسکتا ہے جبکہ صدیث میں آیا ہے کہ میرا یہ وضوان انبیا و کا وضو ہے جو جھے ہے ہے کہ میرا یہ وضوان انبیا و کا وضو ہے جو جھے ہے ہے کہ رائین کے رائین کے رائین کے رائین کے رائین کے دوخوکر نا انبیا و کرام علیم السلام کے خصائص میں سے ہونہ کہ ان کی امتوں کیلئے مگر اس امت کے خصائص میں سے ہونہ کہ ان کی امتوں کیلئے مگر اس امت کے خصائص میں سے ہونہ کہ ان کی امتوں کیلئے مگر اس

علامہ جلال الدین سیوطی رڈیٹیسے قرماتے ہیں کہ اس اختال کی تائید وہ روایت کرتی ہے جو توریت و انجیل ہیں۔ آپ کے دکتوریت کریم سیالیت و انجیل ہیں۔ آپ کے ذکر ہونے کے باب میں گزر دیکی ہے۔ اس روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم سیالیت کی امت کی صفات میں ہے کہ وہ اطراف کا وضو کریں گے۔

(اس روایت کوابوقیم رایشید نے حضرت ابن مسعود طفی سے نقل کیا ہے۔) حضرت کعب احبار حفی معضرت وہب طفی ہے سے روایت کرتے ہیں کہ امت مجریہ پر فرض کیا محیا

ہاوروہ ہرنماز میں وضوکیا کریں جس طرح کدانبیاء کیم السلام پرفرض کیا گیا تھا۔

وراری ہیمی کی معلامہ جلال الدین سیوطی رائیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے ویکھا ہے کہ طبرانی نے ''اوسا'' میں اس سند کے ساتھ جس میں این لہید رائیٹی ہے۔ حضرت ہریدہ ظافی ہے سروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی سند کے ساتھ جس میں این لہید رائیٹی ہے۔ حضرت ہریدہ ظافی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیالت کے مایا اور میک ایک باراعضا کودھویا اور فرمایا: یہ وضوان امتوں کا ہے جوتم ہے پہلے گرری ہیں پھر حضور نبی کریم سیالت نہ نہیں تبین باراعضا کودھویا اور فرمایا: یہ میراوضو ہے اور میرے امتوں کا کا

وضو ہے۔اس روایت میں صراحت ہے کہ وضو کرنا گزشتہ امتوں کیلئے بھی تھا پھراس میں ان کے مقابلہ میں ہمارے لیے جوخصوصیت ہے وہ تبن باراعضا و کا دھونا ہے جبکہ دوسر نبیوں کیلئے صرف ایک مرتبہ تھا۔ عشاء کی نماز صرف آپ ملائے ہی نے پڑھی اور کس نبی نے ہیں پڑھی:

حضرت عبیداللہ بن حمر بن عائشہ تفظیم سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آ دم انفلا کی جب تو بہ تبول کی گئی تو وہ جس کا وقت تھا۔ انہوں نے دورکعت نماز پڑھی تو نماز فجر فرض ہوئی اور حضرت اسحاق النظاف کا فد میر ظہر کے وقت و یا گیا تو حضرت ابراہیم النظاف نے چار دکھت نماز پڑھی تو اس طرح ظہر کی نماز فرض ہوئی۔ حضرت عزیز النظاف کو جب اٹھایا گیا اوران سے بوچھا کہ کتنا عرصہ آ رام کیا؟ تو انہوں نے کہا: ایک ون اورانہوں نے سورٹ کو دیکھا تو کہا یا چھوزیادہ اورانہوں نے چار دکھت نماز پڑھی ، اس طرح عصر کی نماز فرض ہوئی اور حضرت داؤد النظاف کی مغفرت مغرب کے وقت ہوئی تو وہ اٹھے اور چار دکھت نماز کرھی ، اس کی مغفرت مغرب کے وقت ہوئی تو وہ اٹھے اور چار دکھت نماز کا اداوہ کیا گرمشقت کی بنا پر تیسری میں قعدہ کر لیا تو اس طرح مغرب کی نماز کی تمن رکھتیں فرض ہوئی اور سب سے پہلے جس نے عشاء کی نماز پڑھی وہ ہمارے نبی کریم علی ہیں۔

﴿ امام طحاوي ﴾

حضرت ابوموی طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علیہ نے ایک وی نمازعشاء میں تاخیر فرمائی، یہاں تک کہ رات چھا گئی۔ پھر حضور نی کریم علیہ باہر تشریف لائے اور نماز پڑھائی، میں تاخیر فرمائی، یہاں تک کہ رات چھا گئی۔ پھر حضور نی کریم علیہ بہ بہ تشریف لائے اور نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو حاضرین سے فرمایا: تہہیں بٹارت ہوکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پرتم ہے۔ وہ بیکہ تمہارے سوالوگوں میں سے کوئی نہیں ہے جواس گھڑی میں نماز پڑھے یا بیرفرمایا کہ تمہارے سواکوئی نہیں ہے جس نے اس گھڑی میں نماز پڑھی ہو۔

﴿ يَقَارِي ﴾

حضرت ابن مسعود حفظت ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر میم مقافہ نے عشاء کی نمازیں تا خیر فرمائی۔ اس کے بعد مشجد میں تشریف لاے تو ملاحظہ فرمایا کہ لوگ نماز کا نظار کر رہے ہیں۔ آپ میں سے خیر فرمایا: سنو! تمہارے سوا اہل اویان میں ہے کوئی نہیں ہے جواس وقت اللہ تعدی کی کا ذکر کرتا ہو۔ مقافی کی فرمایا: سنو! تمہارے سوا اہل اویان میں ہے کوئی نہیں ہے جواس وقت اللہ تعدی کی کا ذکر کرتا ہو۔ مقافی کی احدہ نسائی کی احداد نسانی کوئی نسب کے جو اس دو تا اسٹر نسانی کی احداد نسانی کوئی نسب کی کوئی نسب کر احداد نسانی کی احداد نسبت کی کر نسبت کر نسبت کر نسبت کی کر نسبت کی کر نسبت کر نسبت کر نسبت کی کر نسبت کی کر نسبت کر نسبت کر نسبت کی کر نسبت کی کر نسبت کر نس

حضرت معاذبن جبل فظی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات ہی کر می علی نے نہاز عشامی معافی نے نہاز معافی ہے، پھر عشامی تاخیر فر مائی یہاں تک کہ گئ ن کرنے والوں نے گان کیا کہ آ ہے اللہ نے نماز پڑھ لی ہے، پھر حضور نی کریم علی مسجد میں شریف لائے اور فر مایا: اس نماز میں تم تاخیر کیا کرو، کیونکہ تم اس نماز کے مماتھ تمام امتوں پرفعنیات دیئے گئے اور تم سے پہلے کی امت نے بینماز نہیں پڑھی ہے۔ مماتھ تمام امتوں پرفعنیات دیئے گئے اور تم سے پہلے کی امت نے بینماز نہیں پڑھی ہے۔

آپ الله كى چندد يكرمبارك خصوصيات:

حفرت مذیفہ معلیہ معرت ابوہریہ معلیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نی کر میں ان فرمایا

الله تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے دور رکھا۔ یہود یوں کیلئے سپٹر (ہفتہ) کا دن اور نصاریٰ کیلئے الوارکا دن مقرر ہوا، پھر الله تعالیٰ ہمیں لایا تو ہمیں جمعہ کے دن کی ہدایت دی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوارکو پیدا کیا۔ اس طرح وہ لوگ روز قیامت ہمارے تالع بینی پیچھے ہوں کے، ہم دنیا ہیں تو آخر ہیں مگر روز قیامت اول ہیں۔ ان کیلئے تمام خلائق سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔

﴿مُلَمُ

### ياغي كلمات:

حفرت رہے بن انس معلی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے ہم کے اس طرح بیان کیا کہ بچی بن ذکر یا علیما السلام یا تھی علاء بن اسرائیل ہے بین ان کو انہوں نے ہم ہے اس طرح بیان کیا کہ بیخی بن ذکر یا علیما السلام یا تھی کلمات کے ساتھ چیچے گئے تھے جو تحفی ان شخص کلمات پر عمل کرتا یہاں تک کہ وہ مرجاتا تو روز قیامت اس پر حساب نہ ہوتا۔ وہ پانچ کلمات یہ ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ کھم انہم اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم علی کو یہ پانچ کلمات بھی عطافر مائے اور ان کے ساتھ پانچ عزید عطافر مائے: تعالیٰ نے حضور نبی کریم علی کو یہ پانچ کلمات بھی عطافر مائے اور ان کے ساتھ پانچ عزید عطافر مائے: (۱) جو د، (۲) سمع ، (۳) طاعت ، (۳) ہجرت ، (۵) اور جہاد۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ٹی کریم علی اللہ عنہا اللہ کتاب ہم ہے کہ ٹی کریم علی نے بہیں کسی شے پر حسد نہیں کرتے ، جتنا جمعہ پر وہ ہم ہے حسد کرتے ہیں۔ جمعہ ایساون ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کی ہدایت وی اور اہل کتاب اس ہے گراہ رہے اور ہم ہے اس قبلہ پر حسد کرتے ہیں جن کی اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت وی اور وہ اس سے گراہ رہے اور وہ امام کے چیچے ہمارے آئین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ فراہ رہے اور وہ امام کے چیچے ہمارے آئین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔

حضرت این عباس میں اور ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے نے فر مایا: یمبودتم سے کسی جیز پر اتنا حسد نہیں کرتے ہیں۔ کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے ہیں۔ کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے ہیں۔ السلام علیم کہنے اور آبین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ ﴿ ابن ماجہ ﴾ ابن ماجہ ﴾

حضرت معاذبن جبل ضفیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: یہود نے مسلمانوں سے ان تین چیزوں سے افضل چیز پر حسد نہیں کیا۔

(۱) سلام کا جواب دینا، (۲) صفوں کا قائم کرنا، (۳) اور مسلمانوں کو اپنے امام کے پیچیے فرض نمازوں میں آمین کہنا ہے۔

 آمین بتائی ہو، کیونکہ حضرت موی النفید جب دعا کررہے تھے تو حضرت ہارون النفید آمین کہدرہے تھے۔ ﴿ مندحارث بن الْب اسامہ ﴾

حضرت حذیفہ دی گئے۔ اور ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر پیم علیف نے نے فر مایا: لوگوں پر بجھے تین چیز ول کے ساتھ نضیات وی گئی ہے، تمام زمین ہمارے لیے بجدہ گاہ بنا گئی اور اس کی مٹی ہمارے لیے باک کرنے والی بنائی گئی اور ہماری صفول کو فرشتوں کی صفول کی مانمذ بنایا گیا اور وہ آبیتیں جوسور کا بھرہ کی آخر میں ہیں عرش کے بنچ کے خزانے سے جھے دی گئیں اور یہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیں وی گئیں اور نہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیں وی گئیں اور نہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیں وی گئیں اور نہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیں ہی

﴿ ابْنِ الْيِ شِيبِهِ بِيهِ فِي وَالْوَقِيمِ ﴾

## حضور نبي كريم علي كوا قامت اوراذ ان عطاموني:

حضرت سعید بن منصور رویشید حضرت ابوعمیر بن انس طفیته بروایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعے میری پھوپھی نے جو کہ انصار میں سے تھیں، خبر دار دی کہ لوگوں نے کہا کہ نبی کر یم علیقہ نے نماز کیلئے اہتمام فر مایا کہ کس طرح لوگوں کو نماز کیئے جمع کیا جائے۔ اس پر کسی نے کہا کہ حضور نبی کر یم علیقہ نماز کیلئے اہتمام فر مایا کہ کس طرح لوگوں کو نماز کیئے جمع کیا جائے تھا اور کسی نے بگل علیقہ نماز کے وقت جمنڈ انصب کیا جائے گر یہ بات حضور نبی کر یم علیقہ کو پہند نہ آئی اور کسی نے بگل علیقہ نماز کے وقت جمنڈ انصب کیا جائے گو یہ بات بھی پہند نہ آئی اور آپ نے فر مایا: اس میں نصاری کی جمال میں واپس آئے کہ وہ اس کا اہتمام کر دہے تھے، مثا بہت ہے پھر حضرت عبد اللہ ابن زید طفیقہ اس صال میں واپس آئے کہ وہ اس کا اہتمام کر دہے تھے، جو انہیں خواب میں اذان کے بارے میں دکھایا گیا تھا۔

### نماز میں رکوع کی مشروعیت اس ملت کے ساتھ مختص ہے:

مفسرین کی ایک جماعت نے آیہ کریمہ "وَادْ کُغُوا مع انْوَاکِعِیْنَ" (سورۂ البقرہ) ترجمہ:
"درکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔" کے تخت ذکر کیا ہے کہ نماز میں رکوع کی مشروعیت اس ملت کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ اس لیے بنی اسرائیل کوامت محمد بیغل صاحبہا الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکوع کرنے کا تھم دیا گیا۔

علامہ جلال الدین سیوطی رئیٹ میے فرمائے ہیں کہ رکوع کے سلسلے ہیں جس صدیت ہے استدال کیا جاتا ہے وہ ہے۔ جے بزار، طبرانی ''اوسط' میں حضرت علی المرتضٰی طفی ہے ۔ روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: پہلی نماز جس میں ہم نے رکوع کیا، وہ نماز عصرتنی۔ میدو کچھ کر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ المیں نماز جس میں ہم نے رکوع کیا، وہ نماز عصرتنی۔ میدو کچھ کر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ کے فرمایا: مجھے اس کا تھم ویا گیا ہے اور وجہ استدلال میہ ہے کہ حضور نمی کریم علیہ نے اس سے قبل ظہر کی نماز پڑھی اور نماز و بڑگا نہ کی فرضیت ہے قبل رات کی نماز میں وغیرہ حضور نمی کریم علیہ نے پڑھیں تو وہ پہلے کی نماز نماز یں بغیرد کوع سے خالی تھیں۔ کی نماز نماز یں بغیرد کوع سے خالی تھیں۔ ابن فرشتہ رائیٹ میں نہیں ہی کریم علیہ کے اس تول کے تحت ذکر کیا کہ ''جس نے ابن فرشتہ رائیٹ مید نے '' شرح الجم '' میں نمی کریم علیہ کے اس تول کے تحت ذکر کیا کہ ''جس نے ہماری نماز پڑھ ، اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ رخ کیا وہ ہم میں سے ہے۔'' انہوں نے '' ہماری نماز'' کے ہماری نماز پڑھ ، اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ رخ کیا وہ ہم میں سے ہے۔'' انہوں نے '' ہماری نماز'' کے ہماری نماز پڑھ ، اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ رخ کیا وہ ہم میں سے ہے۔'' انہوں نے '' ہماری نماز'' کے ہماری نماز پڑھ ، اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا وہ ہم میں سے ہے۔'' انہوں نے '' ہماری نماز'' کے کیوں کی میں ان کو سے ہماری نماز پڑھ ، اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا وہ ہم میں سے ہے۔'' انہوں نے '' ہماری نماز'' کے کیا وہ ہم میں سے ہے۔'' انہوں نے '' ہماری نماز'' کے کھوں کیا کیا کہ کیا کہ کو سے کیا کہ کہ کھوں کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کمار کیا کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کیا کہ کیا کو کھوں کیا کھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھوں کو کے کہ کو کھوں کیا کہ کیا کہ کو کھوں کیا کہ کیا کہ کو کھوں کیا کہ کی کو کھوں کیا کہ کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کیا کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کی کھوں کے کہ کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کیا کہ کو کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں ک

ارشادے باجماعت نماز مراد لی ہے۔ اس لیے کہ انفر دی نماز تو ہم سے پہلے لوگوں میں موجود ہی تھی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمی کریم علی ہے فرمایا:
میہود نے ہماری کسی چیز پر اثنا حسر نہیں کیا جت ہماری ان تمین چیز وں پر انہوں نے حسد کیا۔" ایک سلام
کہنا، دوسرا آ بین کہنا، تیسر ااَللَّهُمُّ رِبُنا لَک الْحَمَّدُ'' کہنا ہے۔

(ت<sup>ي</sup>ن)

آ يمالية تعلين كساته نمازير صفي مي مخصوص سي:

حضرت سعید بن منصور رائینید مفرت شداد بن اوی طفینی سے روایت کرتے میزا۔ انہول نے کہا کہ نبی کر بھر ستالیت کرتے میزا۔ انہول نے کہا کہ نبی کر بھر ستالیت نے فر مایا: اپنی تعلیموں میں نماز پڑھواور بہود کے ساتھ مشابہت نہ کر راو ۔الوداؤ ، دو بیری کر بھر سنت نہ کر او ۔الوداؤ ، دو بیری کر بھر سنت کے اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی میں بلاغظ ''خالفوا المیہو د'' کہ بہود کی مخالفت کر و کیونکہ وہ اسپتے موز وں اور نعلیموں میں نماز نہیں بڑھتے۔'' روایت کیا ہے۔

آ پ الله کی یه خصوصیت که آپ الله کیای محراب میں نماز پڑھنا کروہ قام باوجود بکه ہم سے پہلے محراب میں نماز پڑھنا کروہ قام باوجود بکہ ہم سے پہلے محراب میں نماز پڑھتے تھے۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے فرا ما! فَنَا دَنْهُ الْمَلَا بُكُةُ وَ هُوَ فَمَا بُهُمْ لِيصَلِّى فِي الْمِحْدَ البِ

م و سوره آل عمران ﴾

ترجمہ. '' تو فرشتوں نے اسے آواز دی اوروہ اپنی نماز کی جگہ کھڑ اتماز بڑھ ریا تھا۔'' حضرت موی الجہنی حفظتہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کرنیم تعلقہ نے فرمایا: میری امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب تک کہ وہ اپنی مسجدوں میں نصاریٰ کے غدائے کی ما نشد غدائے (طاق ومحراب) ندینا کمیں گے۔

﴿ ابن الي شيبه المعصد ﴾

حضرت عبیدابن ابوالجعد ﷺ ہے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کے صحابہ فر مایا کرتے تھے کہ علامات قیامت میں ہے ہیہ کہ محبدوں میں فدان کینی طاق ومحراب بنائے جا کمیں گے۔ ﴿ ابن ابی شیبہ ﴾

حضرت ابن مسعود حفظائه ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ محرابوں ہے اجتناب کرو۔ ﴿ ابن الی شیبہ ﴾

حضرت علی المرتضی حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ علامات قیامت میں سے بیہ ہے کہ مسجدوں میں طاق ومحراب بنائے جائیں گے۔

﴿ابن الى ثيبه

حضرت علی ظرفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاق (محراب) میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اوراس کی مثل حسن ، ابراہیم بختی ، سالم بن ابوالجعد اور ابو خالد والبی رحمهم اللہ ہے روایت ہے۔ اوراس کی مثل حسن ، ابراہیم بختی ، سالم بن ابوالجعد اور ابو خالد والبی رحمهم اللہ ہے روایت ہے۔ اور اس کی مثل حسن ، ابراہیم بختی ، سالم بن ابوالجعد اور ابو خالد والبی رحمهم اللہ ہے روایت ہے۔

حضرت ابن عمر طفی است روایت ہے۔ ان محرابول سے اجتناب کرو۔ حوقلہ یعنی "لا حول و لا مود الله الله العلى العظیم" کے بارے میں صدیث، شرح صدراور رفع ذکر کے باب میں گزر چکل ہے۔ فوہ الا بافلہ العلی العظیم" کے بارے میں صدیث، شرح صدراور رفع ذکر کے باب میں گزر چکل ہے۔ فوہ الا بافلہ العلی العظیم" کے بارے میں صدیث ، شرح صدراور رفع ذکر کے باب میں گزر چکل ہے۔

حضرت ابن عباس منظم است روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم منطقہ نے فرمایا: میری امت کو وہ چیز دی گئی ہے جو کی امت کو اور ایست کے وقت "انا فلہ و انا الله د اجعون" کہنا ہے۔ وہ چیز دی گئی ہے جو کی امت کوئیس دی گئی۔ وہ مصیبت کے وقت "انا فلہ و انا الله د اجعون" کہنا ہے۔ وہ جبرانی کا طبرانی کا

حفرت سعید بن جبیر فظی کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امت کے سواکسی کواستر جاع نہیں دیا گیا، کیاتم نے حضرت یعقوب الطفی کا پہول نے آبا اسلمی علی یو مسف افر مایا تھا۔ ﴿ عبدالرزاق ، این جریر فی النبیر ﴾

عبدالرزاق رفیة علیہ نے ''المصحف' میں روایت کی ، ہم کو معمر رفیت ملیہ نے معترت ابان رفیت علیہ ہے خبر دی ہے۔ خبر دی ہے۔ خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امت کے سواکسی کو تلبیر بیجن '' اللہ اکبر' نہیں دی گئی۔

حَفرت ابوالعاليه طَفِيْنَهُ ہے روایت ہے۔ان سے پوچھا گیا کہ انبیا علیم السلام کس چیز سے نماز کا افتتاح کرتے تھے: فرمایا: توحید، تبیع اور جنیل ہے۔

﴿ ابن الي شيبه المصنف ﴾

### خصائص امت محربيتانية:

حضور نبی کریم علق کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت کے گناہ استغفار سے بخش دیتے جاتے ہیں اور یہ کہ شرمندہ ہونا ان کیلئے تو یہ ہے اور یہ کہ وہ اپنے صدقات کوخود ہی استعمال کریں کے اور اس پر انہیں تو اب دیا جائے گا اور یہ کہ ان کیلئے دنیا میں تو اب میں تجیل ہوگی ہا وجود یکہ آخرت میں تو اب کا ذخیرہ ہوگا اور یہ کہ وہ اللہ تعمالی ہے جو دعا ما تکمیں کے اس کو تبولیت عطا ہوگی۔

ان تمام ہاتوں کے بارے میں احادیث کثیرہ توریت وانجیل میں امت محد کے ذکر ہونے کے باب میں پہلے گزر چکی ہیں۔

فریا بی حضرت کعب طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امت کو تین یا تیں الی دی گئی ہیں جو انبیا علیہم السلام کے سوا کونیس دی گئیں: نبی کر پھر سائٹ کی شان رہے کہ آپ سے کہا گیا کہ پیغام حق آپ نے کہا گیا کہ پیغام حق آپ نے کہا گیا کہ پیغام حق آپ نے پہنچا دیا۔ اب کوئی حرج نہیں اور آپ اپنی امت پر گواہ ہیں۔ آپ دعا سیجے ، آپ کی دعا تجول ہوگی۔ "اور اس امت کیلئے قرمایا:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ يُنِ مِنْ حَوَج ----- (سورة اللَّهِ) ترجمه: "أورتم بردين بس كَرَيْنَ مَن مُركى .." اورفر دايا: لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ----- (سورة البقره) ترجمه: "تاكرتم لوكوں بركواه مو ... اور فرمایا: اُدُعُونِی اَسْتَجِبُ لَکُمْ ------(سورهٔ المومن) ترجمہ: "تتم مجھے سے دعاما تکو، تمہاری دعا قبول کروں گا۔"

عرت ابوہریه دیا ہے آیہ کریمہ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْنَا دَيْنَا ----- (سورة القَّمَ )

ترجمه:"اورتم طورك كوشے ميں موجود نہ تھے جبكہ ہم نے ندا فر مائی"

کے تحت روایت ہے۔انہوں نے کہا: اے امت محمد پیوائٹ ! پکاروتہاری پکار قبول کی جائے گی۔ قبل اس کے تم جھے یکارواور تنہیں ویا جائے گاقبل اس کے تم مجھے یا گلو۔

﴿ نسائي، حاكم، يهيتي، ابوهيم ﴾

حضرت عمرو بن عیسہ طفی اللہ سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیل نے ٹی کریم سالی ہے۔ ارثراد باری تعالیٰ استفسار کیا کہ وہ ندا کیاتھی؟ اور وہ رحمت کیاتھی؟ فر مایا: وہ کتاب تھی جے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے لکھی تھی۔ اس کے بعد وہ ندا کی گئی: اے امت محمد اللہ اللہ اللہ عمری رحمت میرے خضب پر سبقت کر گئی ہے۔ جھ سے اس کے بعد وہ ندا کی گئی: اے امت محمد اللہ اللہ اللہ عمری رحمت میرے خضب پر سبقت کر گئی ہے۔ جھ سے مخفرت جا ہے ہیں استفسار کیا جو جو کوئی ہے۔ جھ سے منظرت جا ہے ہیں نے تم کو دیا ہے اور جھ سے مغفرت جا ہے ہے کہ وہ اس کی گوائی دیتا ہو کہ 'اللہ کے سواکوئی مبعود تہیں اور یہ کہ معفرت عالیہ کے اس حال میں جمعہ دو تہیں اور یہ کہ معفرت کی سے اس حال میں جمعہ سے بلے کہ وہ اس کی گوائی دیتا ہو کہ 'اللہ کے سواکوئی مبعود تہیں اور یہ کہ معفرت جمعہ معفرت جو مصطفیٰ عقامی میرے بندے اور میرے دسول ہیں۔' تو جس اسے جنت میں واضل کروں گا۔

﴿ الرقيم ﴾ حضرت ابن مسعود وظافی ہے مرفوعاً روایت ہے کہ ندامت وشرمندگی توبہ ہے۔ بعض علاء نے فرمایا: ندامت کا توبہ ہونا اس امت کے خصائص میں سے ہے۔

﴿ احد واكم ﴾

نووی رایشطیہ نے شرح المہذب میں فرمایا کہ لیلتہ القدر اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ (اللہ ا تعالیٰ اس کی بزرگی کوزیادہ کرے) جوہم سے پہلوں کیلئے مید نتھی۔

امام مالک رائی کی الموطا' میں فرمایا: جمعے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم علاقے کو امت کی عمروں کو امان کی تخلیق ہے اس کی تخلیق ہے کہ نبی کریم علاقے کو امت کی عمروں کو ان کی تخلیق سے پہلے دکھایا گیا جس طرح کہ اللہ تعالی نے اسے چاہا دکھایا ، تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم پایا اور وہ ان عملوں تک نبیس پیٹی جو ان کے سوا دوسری امتیں طویل عمر کی وجہ ہے پہلی تعمیں لو اللہ تعالی نے آپ کولیلتہ القدر عطافر مائی جو ہزار مہینے سے افضل ہے۔

اس قول کے دیگر شواہد ہیں جن کو ہم نے '' النفسیر المستد'' میں بیان کیا ہے اور دیلی رشتہ غلیہ نے حضرت انس طفی ہے دوایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: اللہ تعالی نے میری امت کولیلتہ القدر عطافر مائی اورلیلتہ القدر ان سے پہلے کسی کوعظانہ ہوئی۔

🗘 حفرت عطاور الشفلية اليركريمه

"كُتبَ عَنَيْكُمُ انْضِيام كما كُتِب علَى الَّذِيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ وَايَّا مَا مُعَدُّوْدَاتِ"

﴿ مورهُ الْبَقْرِهِ ﴾

ترجمہ: "تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پر ہیز گاری طے بھڑا کے دن تھے۔"

کے تمت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہتم ہر سرمہینے کے تین ان کے اور یا کے اور یا کے ایک سکھے۔ اور بیاس سے پہلے لوگوں کا دوز وہی پھراللہ تق کی نے ماہ رمضان کے دوزے فرض کردیئے۔

£17.513

حضرت سدی رفینگلی ہے آبی کریمہ "کھا گیتب علی الگلین مِنْ قبلگم" کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جم سے پہلے جو نصاری تھان پر ماہ رمضان کے روز نے فرض کے گئے اور ان پر فرض کیا گیا کہ وہ سونے کے بعد موہ رمضان میں نہ کھا کیں اور نہ پیک اور نہ بیوی سے جماع کریں تو رمضان المبارک کے روز سے عماری پر خت از رسے اور انہوں نے جمتع ہوکر گرمی و سردی کے مہم کے درمیان روز وں کو کر لیا اور انہ رہ سے ان کہ مربع بین بن روز سے انھیں شے ، تاکہ جو ، جم نے تغیر و تبدل کی ہے اس کا کفارہ بن جائے ، پھر مسلمانوں نے ایسا بی کیا۔ جیسا کہ نصاری نے کیا۔ بہاں تک کہ حضرت ابوقیس بن صرمہ طرفی ہور سے اور جماع کرنے وجود ان کردیا۔

€ 12 ctl}

حضرت الوہریہ ظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کریم بھانے نے فرمایا، رمضان المبارک بیس میری امت کو پانی باتیں الی دی گئی ہیں جوان سے بل امتوں کوئیں دی گئیں۔ روزہ وار کے منہ کی بوء اللہ تعالیٰ کے زو یک مشک کی خوشبو سے زیادہ پا گیزہ ہے اور افطار کے وقت تک فرشتے اس کے منہ کی بوء اللہ تعالیٰ کے زو یک مشک کی خوشبو سے زیادہ پا گیزہ ہے اور افطار کے وقت تک فرشتے اس کی طرف بہنچتے تھے رمضان المبارک بیس ہر روز جنت کو آراستہ کرتا ہے اور فرما تا المبارک بیس ہر روز جنت کو آراستہ کرتا ہے اور فرما تا المبارک بیس اس کی طرف وہ نہیں پہنچتے اور رمضان المبارک بیس ہر روز جنت کو آراستہ کرتا ہے اور فرما تا ہے بہت جدا ہے صالح بندوں سے مؤنت ومشقت کو اٹھا دیا جائے گا اور اے جنت! تیری طرف وہ آئیں گیا دران کیلئے ماہ رمضان کی آخر رات بیس مغفرت ہوگی صحابہ رضوان اللہ علیم اجھین نے عرض کیا: کیا وہ لیلتہ القدر ہے یا رسول اللہ علیہ فرمایا: نہیں بلکہ عمل کرنے والوں کی مزدوری اسی وقت وی جاتی ہے جب وہ اپنے عمل اور کام کو پورا کر لیتا ہے۔

﴿ اصبانی الرغیب ﴾ بسند سیح حضرت ابن عمر هی المانی کے اس میں کہ نبی کریم علیاتے نے فر مایا: مجھے عیدالانتی کا تعلم ویا گیا ہے،اسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کیلئے بنایا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص هنائی ہے روایت ہے۔ نبی کریم بنائی نے فر مایا: ہمارے روز ول اور اہل کتاب کے روز ول کے درمیان جوفرق ہے وہ روز سے سے قبل محر کھانے کا ہے۔ ﴿ عالم ﴾

حضرت ابوہر مرہ وظفی نے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا بیدوین ہمیشہ غالب وظاہر رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے کیونکہ یہود ونصاری ومرالگاتے ہیں۔ ﴿ ابوداؤد، ابن ماجہ ﴾

معرت مجام رضی امرائیل کیلئے معرت عکر مد طفی نہ ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بنی امرائیل کیلئے و اُن حَوْ" وَرَى تَقَااورتُم جَو بُوتُو تَمَهارے لیے کم انہوں نے پڑھا "فَذَب حُوْهَا" ایر "فَصَلِّ لِوَبِیْکَ وَالْبَحَوْ"

الاربعدر مراتیمی نے حضرت اس عباس منظم سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کر یم علی نے فرمایا: الدرے لیے لحد ہے اور ہمارے سواکیلے شق ہے۔

حفرت جریرین عبداللہ بلی طفیقہ ہے روایت ہے۔ نبی کر یم منابقہ نے فر مایا: کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق الل کتاب کیلئے۔

(21)

حضرت ابوقادہ فقی است ہے کہ نی کریم علی ہے ہوم عاشور کے روزے کے ہارے میں استفسار کیا گیا تو فرمایا گزشتہ سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے اور بوم عرفہ کے روزے کے ہارے میں بوج جا گیا تو فرمایا: یہ گزشتہ اور آئندہ کے دوسالوں کا کفارہ ہے۔

مسلم کا علاء کرام نے فر مایا کہ یوم عرفہ کے روزے کا مرتبہ اتنا ہی ہے کیونکہ بیرروزہ نبی کریم علاقے کی سنت ، حضرت مانت ہے اور یوم عاشورہ کا روزہ حضرت موکی الطبیع کی سنت ہے اور یوم عاشورہ کا روزہ حضرت موکی الطبیع کی سنت ، حضرت موکی الطبیع کی سنت سے مرتبہ واجر میں دوئی ہے۔

قریب قریب ای کے مشابہ وہ روایت ہے جسے حاکم رائینیلیہ نے حمزت سلمان حقیقہ سے
روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا. یا رسول اللہ فیا یہ ایس نے توریت میں پڑھا ہے کہ
اس طعام میں برکت ہے جس کے پہلے وضو ہو۔ اس پر حضور نبی کریم علیقہ نے فر مایا. طعام کی برکت اس
وضوے ہے جواس کے پہلے اور اس کے بحد ہو۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے مرفوعاً روایت ہے کہ قبل طعام وضویس ایک نیکی ہے اور بعد طعام وضویس وونیکیاں۔

﴿ ما كم تاريخ نيثا يور ﴾

# نماز میں کلام حرام اور روز ہے میں مباح امت کے خصائص سے ہے

حضرت محمد بن کعب قرقی را نینملید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نی کریم مثلاث میں میں مثلاث میں مثورہ تخریف مثلاث مناز میں اپنی ضروریات کی یا تئیں کرلیا کرتے تھے جس طرح الل کتاب نماز میں اپنی ضروریات کی یا تئیں کرلیا کرتے تھے جس طرح الل کتاب نماز میں اپنی ضروریات کی یا تئیں کر لیتے تھے۔ یہاں تک بیآ بت نازل ہوئی:
وَ اَوْمُوْ اِللّٰہِ قَالِیْتُ نَیْ اُسُورہُ الْبَعْرہ )

﴿ سعيد بن منعور في السنن ﴾

🗘 معرت ابن عهاس فالله عدا بدكريمه:

وَ قُوْمُو بِللهِ قَالِينِيْنَ ﴿ صورة البقره ﴾ ترجمه: "اوركم البقره ﴾ ترجمه: "اوركم البقره ﴾

کے تخت روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: پہلے امتی نماز میں کلام کرتے ہیں لیکن اے مسلمانو! تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح قیام کروکہ تم اللہ کے ہی مطبع ہو۔

€12.0%

حضرت ابن العربی رائیسی نے ''شرح ترفدی' بیس فرمایا: ہم ہے پہلی امتوں کا روز واس طرح تفاکہ کھانے بینے کے ساتھ کلام کرنے ہے بھی باز رہتے تنے وہ لوگ حرج بیس تھے تو اللہ تعالی نے اس امت کیلئے نصف زبانہ صوم کو جو کہ رات ہے حذف کر کے اور آ دھے روزے کو جو کہ کلام ہے رکنا تھا حذف کر کے اور آ دھے روزے کو جو کہ کلام ہے رکنا تھا حذف کر کے رخصت عطافر مائی اور اس امت کوروزے بیس بات کرنے کی اجازت عطافر مائی اور اس امت کوروزے بیس بات کرنے کی اجازت عطافر مائی۔

آپ کی امت خیرالام ہے:

حضور نی کریم اللہ کے خصائص میں سے بہ ہے کہ آپ کی امت خیرالامم ہے اور بہ شرف آپ میافت کی وجہ سے ہے اور گزشتہ امتوں کے اعمال دومروں کے سامنے ظاہر کر کے دسوا کیا جائے گا اور اس است کا دسوا نہ کیا جائے گا اور بہ کہ اپنی کتاب اللی کو ان کے سینوں میں محفوظ کرنا مسلمانوں کیلئے آسان کر دیا ہے اور بہ کہ اس کا نام دواساء اللی سے مشتق کرکے رکھا گیا۔ ایک السلمون دوسرے المومنون اور بہ کہ اسے کہ اسلمون دوسرے المومنون اور بہ کہ اسے کی کانام اسلام رکھا گیا اور اس وصف کے ساتھ بجز انبیاء کے کئی موصوف نہ ہوا۔

قرآن كريم بش الله تعالى قرما تائے:
تُعنتُ مُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْوِجَتُ لِلنَّامِ 
ترجمہ: " تم بہتر ہو، ان سب امتوں بیں جولوگوں بیں ظاہر ہو کیں۔"

اور قرمایا: "وَلَقَدْ يَسُّونَا الْقُوْآنَ لِللَّهِ كُوْ" ﴿ سُورهُ الْقُمْ ﴾ ترجمه: "اور بِ فَلَكَ بَم نَ آسان كيا قرآن يادكر في كيلئ "

اورفرمایا: "هُوَ سَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبُل" وَ اللهُ اللهُ اللهُ مَالِيَ مِنْ قَبُل" وَ الله مِنْ قَبُل وَ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ أَمْ مُنْ أَمِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

امام احد وترفدی رحمهما الله فض منا کراورائن ماجه و حاکم رحمهم الله ف اس بارے میں معاویہ من حیده رائی ایک الله کی کہ انہوں نے نمی کریم علقہ سے سنا۔ آپ نے آیت کریم الله تعلق خیر اُمّی اُمّی اُمّی کی کہ انہوں نے نمی کریم علقہ سے سنا۔ آپ نے آیت کریم انسمانی خیر اُمّی اُمّی اُمّی کی کہ انسمانی الله تعالی کے نزد کی ان سب میں اکرم وہم این ہو۔

حضرت ابن الى كعب صفح الله سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا كہ كوئی امت تھولیت دعا کے اندر اسلام میں اس امت سے زیادہ فہیں ہوئی اور اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''کُنٹٹم خَیْرَ اُمَّیۃ اُخْدِ جَتْ لِلنَّامِی'' (سورۂ آل عمران)

وابن ابی ماتم کی حضرت کمول رایشند سے روایت ہے۔ انہوں نے کیا کہ حضرت عمر دی ایک کوئی حق ایک یہودی اول می بودی آدی پر تقاصم ہے ذات کی جس نے محد مصطفیٰ علی کے بشر پر برگزیدہ کیا بش حق کے بغیر تھے نہ جموڑوں کا اس پر یہودی نے کہا خدا کی جسم انہوں نے محد علی کے بھی کے بیشر پر برگزیدہ نہیں کیا۔ یہ ن کر حضرت عمر مطابحہ نے اس یہودی کے طمانح درسید کیا۔ وہ یہودی نی کر یم علی کے یاس آیا اور حضور اللہ کے سے قریادی۔

نی کریم علی کے بدلے اسے درامنی کرواور یہودی سے مخاطب ہوکر فر مایا اے یہودی! آ دم صفی اللہ تنے ، ابراہیم طیل اللہ تنے ، موکی نجی اللہ تنے ، میسلی روح اللہ تنے اور میں حبیب اللہ ہول۔

سن اے یہودی! تم اللہ تعالیٰ کے دو نام لیتے ہو گر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو ناموں کے ساتھ میری امت کا نام رکھا۔ خدا کا ایک نام 'السلام' ہے اور اس نے میری امت کا نام مسلمان رکھا اور خدا کا ایک نام المومن ہے اور اس نے میری امت کا نام مومن رکھا۔

سن اے یہودی! تم نے اللہ تعالیٰ ہے ایک دن مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن ہمارے لیے محفوظ رکھا اور تمہارے لیے محفوظ رکھا اور تمہارے لیے دوسرا دن اور نصاریٰ کے لیے اس کے بعد کا دن مقرر کیا۔ سن اے یہودی! تم لوگ دنیا میں پہلے ہواں کے بلکہ انبیاء پر جنت حرام ہوگی جب تک کہ میں اس پہلے ہواں ہے بلکہ انبیاء پر جنت حرام ہوگی جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہوں اور جنت تمام امتوں پر حرام ہوگی جب تک میری امت میں داخل نہ ہوجائے۔ اس میں داخل نہ ہوں اور جنت تمام امتوں پر حرام ہوگی جب تک میری امت میں داخل نہ ہوجائے۔ ﴾
﴿ منداین راہویہ این الی شیبہ المصن ﴾

اور وہ حدیث کہ ''ان کی کہا ہیں ان کے سینے میں ہول گی'' توریت وانجیل میں ان کے تذکر نے کے باب میں پہلے گزر چکی ہےاور وہ حدیث کہ وہ آخر الامم ہیں آ گے آر بی ہے۔

عمامه اورتهبند باندهنا:

رسول الله علی کی یہ خصوصیت کہ آپ تمامہ میں شملہ چھوڑیں گے اور بیر کہ آپ درمیان کمر تہبند باندھیں کے اور دونوں با تیں فرشتوں کی علامت ہے۔ اس بارے میں احادیث، توریت وانجیل میں آپ کے تذکرے کے باب میں اور آپ علی کی امت کے ادصاف کی احادیث پہلے گزر چکی ہیں۔ ان حدیثوں کے لفظ یہ ہیں: "و یا تردوں علی اوساطھم"

حضرت عمرو بن شعیب رائیسیدوالد رے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علق نے فرمایا: تم لوگ اس طرح تہبند با ندھو جس طرح میں نے فرشنوں کو با ندھے و یکھا ہے۔ فرشنے اپنے رب کے حضورا پنی آ دھی پنڈ لی تک تہبند با ندھے ہوئے تھے۔

﴿ ریلی ﴾

مر میں ہوں ہوں ہوں ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا تم ممامہ اندھے کولازی کرلواوراس کا کنارہ اپنی پشت کے پیچے چھوڑ دو کیونکہ بیفرشتوں کی علامت ہے۔ ان بھل ان بھ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف صفی نہ کئی مہ باندھا اور ان کے عمامہ کا کناراعشر درخت کے پتے کی مانند چھوڑا، مجرفر ، یا بیس نے فرشنوں کو محامہ باندھے ویکھا ہے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

ابن نیمیہ نے بیان کیا کہ شملہ چھوڑنے کی اصل میہ ہے کہ نبی کریم علی نے جب اپنے رب کو و یکھا کہ اندن نیمیہ نے بیان کیا کہ شملہ چھوڑنے کی اصل میہ ہے کہ نبی کریم علی نے اس جگہ کا و یکھا کہ اندنعالی نے اپنا ہاتھ آپ کے دوٹوں شانوں کے درمیان رکھا ہے تو نبی کریم علی ہے اس جگہ کا اکرام شملہ چھوڑ کر فر مایالیکن عراتی نے کہا: میں نے اس کی اصل نہیں یا ئی۔

امت محمد بیے وہ بوجھ دور کر دیا گیا جو دوسری امتول برتھا:

حضور نی کریم علی ہے خصائص ہیں ہے ہے کہ آپ کی امت ہے اس ہو جھ کو دور کیا جمیا جو ان سے پہلی امتوں پر تھا اور آپ کی امت ہے بکٹرت ان شدتوں کو دور فر مایا جو ان سے پہلی امتوں پر سختیاں تھیں اور ان پر دین ہیں کو کی تنگی نہیں رکھی گئی اور خطا ونسیان اور وہ با تیں جن کو وہ برا جا نیں ، ان سے ان کا مواخذہ افنی لیا گیا اور د کی خیالات کا مواخذہ افنی لیا گیا اور ہیکہ جو کو کی برے ممل کا قصد کر بے تو وہ گناہ نہ لکھا جائے گا اور بلکہ (نہ کرنے کے سبب) ایک نیک کھی جائے گی اور جو نیکی کا قصد کر بے تو ایک نیک کھی جائے گی اور جو نیکی کا قصد کر بے تو ایک نیک کھی جائے گی اور جو نیکی کا قصد کر بے تو ایک نیک کھی جائے گی اور ہی کہ تو تی ہو تا ہا تھی ہیں جو دعا ما تکلیں گان کے کا شخہ اور زکو ق میں چوتھ کی مال و سینے کا حکم اٹھا نیا گیا اور مید کہ وہ انڈ تھ کی ہے جو دعا ما تکلیں گان ور مید کہ چار کی وہ دعا تھول کی جائے گی اور مید کہ اور مید کہ تا اسلام میں نکاح کی رخصت دی گئی اور با ندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور بور کی ہے در میان کاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی دورہ سے نکاح کی دیا ہے کا کھی اور باندی سے خورتوں سے نکاح کی دورہ باندی سے دورہ نگی اور باندی سے خورتوں سے نکاح کی دورہ باندی سے دی دورہ باندی سے دورہ باندی سے دورہ باندی سے خورتوں سے نکاح کی دورہ باندی سے دورہ باندی سے در میان کا حق کی دورہ باندی سے دی سے دورہ باندی سے

نکاح کرنے اور وطی کے سوا حائض سے مخالطت رکھنے اور جس پہلوے جا ہیں بیوی سے جماع کرنے کی اجازت دی گئی اور شرمگاہ (ستر) کے کھو لئے اور تصویر اور نشہ چنے کوحرام کیا گیا۔

🗘 چنانچدالله تعالی نے فرمایا:

وَ مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرّج

﴿ سورة البقره ﴾

ترجمه: ''وين مين تم پرتنگي نبيس رکھي گئي۔''

اورقرمایا: يُوِينُدُ اللهُ أَبِكُمُ الْيُسُورَ وَ لَا يُوِينُدُ بِكُمُ الْعُسُورَ

﴿ سورهٔ البقرة ﴾

ترجمه:"اللهم برآساني جا بتا ہے اورتم پردشواري نبيس جا بتا ہے۔"

﴿ اورفر الله: رَبُّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخُطَأْنَا، رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إصْرًا كَمُا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ﴿ اللَّهُ مَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾

﴿ سورهُ "ل عمران ﴾

ترجمہ: ''اے رب! ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بحولیں یا چوکیں، اے رب! ہمارے اور ہم پر بھاری ہو جھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔''

اورفر مايا: وَ يَضَعُ عَنَّهُمْ إِصْرَ هُمْ وَالْا غَلْلَ الَّتِي كَأَلَتُ عَلَيْهِمْ

﴿ مورةُ الاعرابِ ﴾

ترجمہ:''اوران پرے وہ بوجھ اور اگلے کے پھندے جوان پر تنجے اتارے گا۔ ان ہے ان کا بوجھ اٹھایا اور وہ یا بندیاں جوان پرتھیں۔''

اورفرمايا: وَ إِذَا سَالَكُ عِبَادِى عَنِي فَإِنَّى قَرِيْبٌ الْجِيْبُ دَعُوَةَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ الرَّامِ اللَّهُ عَلَيْ فَإِنَّى قَرِيْبٌ الْجِيْبُ دَعُوَةَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ العَروي العَروي العَروي

ترجمہ: ''اوراے محبوب! جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں ایکارنے والے کی جب مجھے ایکارے۔''

عفرت ابن سیرین رانیمیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفرت ابو ہر رہ وہ اللہ عفرت ابو ہر رہ وہ اللہ عفرت ابن عباس معلی سے فرمایا اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَ مَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

﴿ سورهٔ الحج ﴾

رَجمه: " وين مِن ثم پرشکی نبيس رکھی گئی۔"

تو کیا ہم پرکوئی حرج نہیں اگر چہ ہم زنا کریں یا چوری کریں ، انہوں نے کہا ہاں حرج ہے، لیکن وہ بوجھ جو بنی امرائیل پرتھاتم سے اٹھالیا ہے۔

﴿ ابن الى عاتم تغيير ﴾

فریا بی نے اپنی تغییر میں حضرت تھے بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کے اللہ تعالیٰ نے کئی کے میں حضرت تھے بن کعب رسول کو بھیجا اور نہ ان پر کماب نازل کی محر میہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر میر آبیت نازل کی:

وَإِنْ تُبُدُو امَا فِي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخَفُّوهُ يُحَا سِبُكُمْ بِهِ اللهُ

﴿ سورةُ البقرة ﴾

ترجمہ: "اورا گرتم خاہر کروجی کھتمہارے بی بیس ہے یا چمپاؤتم سے اس کا مواخذہ ہوگا جو ہمارے

تو اشیں اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس آئیں اور کہا: ہم ہے اس کا مواخذہ ہوگا جو ہمارے

دلوں بیں وسوسہ اور خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جن کو ہمارے اعضائے علی صورت بیس دی ہے تو وہ کغرو

الکار کرکے گراہ ہوجاتے۔ جب ہمارے نبی کر یہ علی پر بیٹھ ٹازل ہوا تو مسلمانوں پر اتنا گراں گر را جننا

ان سے پہلی امتوں پر سخت گر را تھا اور وہ عرض کرنے گئے: یا رسول اللہ علیہ اور خیالات

ہمارے دلوں بیس پیدا ہوتے ہیں اور ان کو ہمارے اعضاء نے عملی صورت نبیس دی کیا ہم سے ان کا بھی

مواخذہ واور احتساب ہوگا؟ قربایا. ہاں۔ سنو! اور اطاعت کرواور اپنے رب کے بنہ تو اس سلسلے میں اللہ تعالی مواخذہ واور احتساب ہوگا؟ قربایا. ہاں۔ سنو! اور اطاعت کرواور اپنے دب کے بنہ تو اس سلسلے میں اللہ تعالی اللہ تعالی کے ان کو بال انہی پر ہوگا۔

عضرت این عباس ضافی ہے ان کو ایجا کہ جب رہ آئی کر بیں گے ان کو وبال انہی پر ہوگا۔

وَ إِنْ تُهُدُو اَهَا فِی اَلْفُسِکُمُ اَوْ تُنْحُفُونُ اُ یُحَا مِنْہُمُ ہِ وَ اللہُ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کا ورائے ہو اللہ کے جب رہ آئی کہ جب رہ آئی کر بر مازل ہوئی:

وَ إِنْ تُهُدُو اَهَا فِی اَلْفُسِکُمُ اَوْ تُنْحُفُونُ اُ یُحَا مِنْکُمُ وَ اللہ اللہ اللہ اللہ کے جب رہ آئی کہ بو اللہ و

﴿ سورةُ البقره ﴾

حضرت ابوہریرہ منظمی ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے فرمایا: میری خاطر میری امت سے ولی وسوسوں اور خیالوں سے تجاوز فرمایا جب تک وہ منہ سے نہ بولیس یا اس پڑمل نہ کریں۔ \*خاری مسلم ﴾

حضرت این عباس رفتی نه سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطاء ونسیان اور ہروہ چیز جس سے وہ کراہت کریں معاف کیا ہے۔

﴿ احمد ، ابن حبان ، ابن ماجه ﴾

حضرت ابوذر طفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے خطا ونسیان اور ہروہ عمل جس کووہ برا جانیں درگز رفر مایا ہے۔

حضرت مذیغہ مختی است ہے کہ نی کریم علی نے ایک دن اتنا طویل مجدہ کیا کہ ہم نے گمان کیا کہ اس محدے میں آپ کے جان بیش کرلی گئی ہے بھر آپ نے سرمبارک اٹھایا اور فر مایا: میرے دب نے میری امت کے بارے میں جو سے مشورہ فر مایا اور کہان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا:

اے رب! تو نے پیدا کیا اور تیرے بندے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ جھے ہے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اور بیس نے اس سے وہی عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ نے جھے سے تبیری مرتبہ مشورہ فرمایا اور بیس نے اس سے وہی عرض کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جھے سے فرمایا: بیس تبیری مرتبہ مشورہ فرمایا اور بیس نے اس سے وہی عرض کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جھے سے فرمایا: بیس تبیاری امت کے معالمے بیس برگزیم کو رسوا نہ کروں گا اور جھے بشارت دی کہ سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے متر بزار بول گے اور ان بیس سے بزار بول گے جن برکوئی حساب نہ ہوگا۔

اس کے بعد میرے پاس فرشتہ بیجا کہ دعا سیجے تبول کی جائے گی اور ما تنگئے عطا کیا جائے گا اور بھی جمعے عطا فر مایا کہ میر سبب سے میر سے اسکھے اور پیجلول کے گناہ بخشے گا اور بیس زندہ سیجے چانا پھر تا ہوں اور میر سے سینے کا شرح فر مایا اور یہ کہ جمعے بشارت دی کہ میری امت رسوا نہ کی جائے گی اور نہ مفلوب ہوگی اور یہ کہ جمعے حوض کور عطا فر مایا جو کہ جنت کی ایک نہر ہے اور میر سے حوض میں بہہ کر آتی ہے اور یہ کہ جمعے توت، تھرت، رحب عطا فر مایا جو میر سے آگے ایک ماہ کی مسافت تک ووڑا تا ہے اور یہ کہ جمعے تایا گیا کہ میں جنت میں تمام نبیول سے پہلے وافل ہونے والا ہوں گا اور میری امت کیلئے نئیمت طلال کی میافت تک ووڑا تا ہوں ہوئی میں خوال کی شاور ہمار پر وین میں کوئی تو میں نے اظہارتھ کیلئے بجدہ اوا کیا۔

﴿ احمده ابو بكرشافعي الغيلاتيات، ابوهيم، ابن حساكر ﴾

حضرت ابن عہاس من ہے دوایت ہے۔ان کے سامنے بنی اسرائیل کی ان چیز وں کا ذکر کیا ممیاجن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کوفضیات عطافر مائی۔

اس وقت حعزت ابن مسعود حظی نے فر مایا: بنی اسرائل کی حالت بیتی کہ جب ان کا کوئی فخص مناہ کرتا تو دوسرے دن مجھے کے وقت اس کے دروزے کی چوکھٹ پر اس کا کفارہ لکھا ہوتا، گراے مسمانو! تہارے گناہوں کا کفارہ وہ قول ہے جہے تم کہتے ہواور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہواور اللہ تعالیٰ تہبیں بخش و بتا ہے۔ شم ہاس ذات کی جسکے قبضہ جس میری جان ہاللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آیت عطافر مائی جود نیا و مانیہا سے زیادہ مجھے محبوب ہے وہ ہے:

وَالَّذِينَ إِذًا فَعَلُوا فَاحِشَةً (سورة آل عران)

﴿ ابن منذر فی النسیر، بیاق ﴾ ابن جریر معرت ابوالعالیه ظافی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخفل نے عرض کیا: یا رسول الله علیہ ایک منابول کے کفارے ایسے ہی ہوتے جیسے بنی امرائیل کیلئے ہتے۔ نبی کریم میالند نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو چیز جہیں عطافر مائی ہے وہ بہتر ہے۔ بنی امرائیل کی تو یہ حالت تھی کہ منافعہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو چیز جہیں عطافر مائی ہے وہ بہتر ہے۔ بنی امرائیل کی تو یہ حالت تھی کہ

﴿ مورةُ البقره ﴾

ترجمہ: ''اورتم سے پوچھتے ہیں جین کا ظلم تم فرہاؤ وہ ناپا کی ہے۔ تو عورتر لہ سے الگ رہوں جین کے دنوں اور ان سے نزد کی شرکروں جب تک پاک شہولیں پھر جب پاک ہوجا کی تو تو ان کے دنوں اور ان سے نزد کی شرکروں جب تک پاک شہولیں کے دنوں اور ان سے تہمیں اللہ تعالی نے ظلم دیا۔ بیٹر تا اللہ تا اللہ تعالی نے تھم دیا۔ بیٹر تو ان کے پاس جاؤں جہاں سے تہمیں اللہ تعالی نے تھم دیا۔ بیٹر تو برکرنے والوں کو اور پہندر کھتا ہے ، ستھروں کو۔''

ی گانہ نماز اور جمعہ ہے جمعہ تک ، ان گناموں کے کفارے ہیں جوان کے درمیان صاور مول۔
حضرت علی مرتضی حظی ہے ان لوگوں کے قصے میں جنہوں نے پچھڑے کی ہوجا کی تھی ، روایت ہے۔ فر مایا: ان لوگوں نے حضرت موک الفیجان سے کہا: ہما رے گناموں کی توبہ کس طرح ہے؟ فر مایا: ایک ووسرے کا تمل کرنا تو انہوں نے جھریاں ہاتھ میں لے لیں اور ہرایک آ دمی اپنے بھائی ، اپنے باپ اورا پی مال کوئل کرنا تو انہوں نے جھریاں ہاتھ میں کے لیں اور ہرایک آ دمی اپنے بھائی ، اپنے باپ اورا پی مال کوئل کرنے لگا اور وہ پر واہ نیں کرتا تھا کہ کس کوئل کر رہا ہے۔

﴿ ابن الِي حاتم ﴾ حضرت عبدالرحمٰن بن حسنہ ﷺ عند وابیت ہے کہ نبی کریم سلطنے نے فر مایا بنی اسرائیل کوظم تھا کہ جب کہ بی کریم سلطنے نے فر مایا بنی اسرائیل کوظم تھا کہ جب کی جگہ ہیشاب لگ جائے تو اس جگہ کو پنجی سے کاٹ ویں تو ان بیس سے ایک شخص نے اس سے انکار کیا تو اے اس کی قبر میں عذاب ویا گیا۔

﴿ ابْنِ ماجِهِ ﴾

حضرت ابوموی طفی نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے نے مایا: بنی اسرائیل کو عظم تھا کہ جب کی حصرت ابوموں طفی اسرائیل کو عظم تھا کہ جب کی جب کے بیشاب لگ جائے تو اسے پنجی سے کاٹ دیں۔

4000

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اوراس نے کہا قبر کاعذاب پیشاب کی چھینٹوں سے ہے۔

میں نے کہا۔ تو جھوٹ کہتی ہے۔ یہودیے نے کہا: میں سیجے کہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب پیشاب جسم یا کپڑے کولگ جائے تو اے کاٹ دیرتا چاہیے۔

یا کرئی کریم منطقہ نے فرمایا: اے یہودید! تونے کے کہا۔

﴿ ابن لِي شِيبِ المعصف ﴾

حضریت انس طفی ہے روایت ہے کہ یہودی کی حالت بیٹنی کہ جب ان کوکوئی عورت حاکصہ ہوتی تو وہ اس کے ساتھ. نہ کھاتے ہیتے اور نہ گھر میں اس کے ساتھ میل جول رکھتے تھے، اس بارے میں نی کریم علی سے محابہ نے مسئلہ ور یافت کیا۔اس پرانٹد تعالی نے تازل قرمایا:

وَ مِنْ يُعْمَلُ سُوَّءً أَوْ يَظُلِمُ نَفْسَةً ثُمَّ يَسْتَغُفرِ اللهَ يَجِدِ اللهُ عَفُوراً رَحِيْمًا

﴿ سور وُ النساء ﴾

ترجمہ: ' اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کر لے پھر القد تعالیٰ سے بخشش جا ہے تو اللہ تعالى كو بخشف والأمهريان يأئے گا۔"

اور نی کر مم علائے نے فرمایا: اس عورت کے ماتحدسب کھے معالمات رکھو، بج و نبامعت کے بینکر بہود نے کہا: سخص کیا جا ہتا ہے۔ ہمارے دین کی کوئی بات مجمی نہیں چھوڑ تا مگریہاں میں ہمارے خلاف تھم دیتا ہے۔ تغییر کی کتابول نں ہے کہ نصاری جا تھے۔ ہے مجامعت کرتے تھے اور وہ حیض کی بروانہیں کرتے تے اور یہود کی حالت میکٹی وہ ہر شے میں الی مورتوں کو جدار کھتے تھے القد تعالٰی نے ان دونوں ہاتوں کے ورمیان میانه روی کانظم فرمایا۔

﴿ البر مسلم مِرْ خَدَى مِنْها فَي وابن عاجِه ﴾

ابودائر والم حضرت بن ماس فل السلط الماست بدانبون في كما كمال آب مورتول كم ياس ایک پہلو ہے آتے تھے اور پہطریقہ زیادہ پوشیدہ تھ اور انسار کے ایک قبیلہ نے بھی ان کے اس تعل کو اخت ركها تعااوروه اس كمان بن ينفي كه إلى كتاب اليخ سوابرعلم بن برحدي هر مين أو التدتعالي في نازل فرويد. نِسَاوُ كُمْ خَرْتُ لَكُمْ ﴿ فَأَ قُوا حَرُلَكُمْ اَ نَي شِئْتُمْ

﴿ سورة البقره ﴾

ترجمہ: ''تمہاری عورتیں تمہارے لیے تھیتیاں ہیں تو آؤائی تھیتیوں میں جس طرح جا ہو'' ﴿ الوواؤوه ما كم ﴾

قر ۃ الھمد انی رایشے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہودی عورت کو بٹھا کر جماع کرنے کو مروه جانة تصاسيرية يت نازل مونى:

بِسَآوُ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ طَ

﴿ سورةُ البقره ﴾

اور الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو رخصت دی کہ عورتوں کی فروج میں جس طرح جاہے جیسے جا ہے سامنے ہے یا پیچھے ہے جماع کر سکتے ہیں۔

﴿ ابن الى شير المصن ﴾

حضرت انس منظم سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے حضرت عمان بن مظعون منظم سے فر مایا ہم پر رہبانیت فرض نہیں کی گئی ہے۔میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ نماز کے انظار میں مسجد میں بیٹھنا، حج وعمرہ کرناہے۔

حضرت انس صفی سے روایت ہے کہ نبی کر ہم ملک نے فرمایا: ہر نبی کیلئے رہانیت تھی۔اس امت کی رہانیت فی سبیل اللہ جہاد ہے۔

﴿ احمد ، الواسل ﴾

حضرت ابوامامه طفی سے روایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کیا: یا رسول السطاعی ! مجے ساحت ک اجازت و بیجئے ،حضور نبی کریم علی نے فرمایا: میری امت کی سیاحت فی سبیل الله جہاد ہے۔ ﴿ الرواور ﴾

ابن مبارک برایشید حضرت ممارہ بن غزید کھیا ہے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم ساتھ کے حضور میں سیاحت کا ذکر کیا گیا تو آ ہے منطقے نے فر مایا: اللہ تعالی نے ہمارے لیے سیاحت کو جہاد فی سبیل اللہ اور اس تجبیر کے ساتھ بدل دیا ہے جو ہربلندی پر کھی جائے۔

حضرت عائشه صديفة رضى الله عنها سے روايت ب- انہول نے قرمايا: اس امت كى سياحت روز و ہے۔

(ابن *بري*)

حضرت ابن عباس فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں مفتولین کے بارے میں قصاص کا تھم تھا اور ان میں ویت کا تھم نہ تھا تھر اللہ تعالیٰ نے اس امت سے فرمایا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَعَلَى ٱلْحُرُّ بِالْجُرِّ وَ الْعَهْدُ بِا لَعَبْدِ وَٱلْاَئْفِي بِالْأَنْثِي لَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ آخِيْهِ شَهْتِي اللَّهُ مِنْ آخِيْهِ شَهْتِي مورة البقره ترجمہ: '' تم یرفرض ہے کہ جو ناحق مارے جا نمیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت اور جس کیلئے اس کے بھائی کی طرف ہے معانی ہو۔''

ذَلِكَ تَخْفِيْكُ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ﴿ سورهُ البقره ﴾ ترجمد: بيتمهار ب رب كي طرف سے تمهارا يوجو ملكا كرنا ہے۔

اوررحت اس محم میں ہے جوتم سے پہلوں پر فرض کیا حمیا تھا۔

﴿ بخاري ﴾

ابن جریر حضرت ابن عباس عن اسے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل پر قصاص کالیراً اور دینا فرض تھا اور ان کے درمیان کسی جان اور زخم میں دیت نہ تھی۔

اسبارے شالشتعالی کا ارشادہ:

وَ كَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيْهَا أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَٱلْآنُفَ بِالْآنُفِ وَ الْآذُنَ بِالْأَذُنِ وَ السِّنَ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُّوحَ قِصَاصٌ ﴿ ﴿ وَمُ الْمَاكِمِ ﴾ ترجمہ:''اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آگھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے

وانت اورزخمول ش بدله ب-"

مراللہ تعالیٰ نے امت محریہ اللہ سے تخفیف فر مائی اوران کی طرف سے للے لفس وجراحت میں دیت کو قبول فر مایا اوراس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تَخْفِيْفُ مِنْ رَبِحُمُ وَ رَحْمَةً ﴿ وَحُمَةً ﴿ وَوَهُ الْقَرُهِ ﴾

حضرت فنا دہ مطاف ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا: توریت والوں میں قبل پر تصاص تھا یا عنو۔
اس میں دیت کا حکم نہ تھا اور انجیل والوں پر صرف عنوبی تھا۔ اس کا انہیں تھم دیا گیا اور اس امت کیلئے قبل میں میں ویت کا حکم نہ تھا اور ان میں سے جو جا جی ان کیلئے حلال ہے دیکم ان سے جہاں امتوں کیلئے نہ تھا۔
میں عنواور دیت ہے۔ وہ ان میں سے جو جا جی ان کیلئے حلال ہے دیکم ان سے جہاں امتوں کیلئے نہ تھا۔
﴿ ابن جریہ ﴾

حضرت وکیج مظی نے انہوں نے حضرت سفیان مظی سے انہوں نے حضرت لیث مظی سے انہوں نے حضرت لیث مظی سے انہوں نے حضرت کی اس امت انہوں نے حضرت مجاہد مظی ہے ۔ انہوں نے کہا: اللہ تعالی نے جن چیزوں کی اس امت کو وسعت دی ہے ان بی سے نفرانیہ مورت اور باندی سے نکاح کرتا ہے۔

﴿ ابن الى شيبه المصعف ﴾

## توريت مين امت محربير كي خصوصيت:

حعرت وہب بن منبہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی الظفی کو جب کلام کیلئے اپنے قریب بلایا تو حضرت موکی الظفی نے عرض کیا: اے اللہ! پس توریت بس الکی امت کا ذکر پاتا ہوں جو ''خیر کُھی اُمی آ اُخو جَتْ لِلنّاسِ '' ہے۔ وہ امت نیکی کا حکم وے گی اور مشکر (برائی) سے روکے گی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گی۔ اس امت کومیری امت بنا وے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ امت تو احر مجتبی ساتھ کی ہے۔

حضرت موی القافی نے عرض کیا: اے اللہ! بھی توریت بھی الی امت پاتا ہوں جن کے سینوں بھی ان کی کتاب ہوگی اور وہ اسے پڑھیں گے اور ان سے پہلی اشیں انہیں دیکھ کراپٹی کتابوں کو پڑھیں گی اور وہ ان کو حفظ کریں گے تواس امت کو میری امت ہتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ تو امت احر مجتبی ہتا ہے کہ ایک امت ان کی بھیلی کتابوں حضرت موی الفاقی نے عرض کیا: بھی نے توریت بھی پایا ہے کہ ایک امت ان کی بھیلی کتابوں پر ایمان دکھے گی۔ گراہ پٹیشواؤں سے جنگ کرے گی۔ یہاں تک کہ وہ کانے کذاب و وجال سے جنگ کرے گی تابان دکھے گی۔ گراہ بالی امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ امت تو احر مجتبیٰ مقافیہ کی ہے۔ حضرت موی الفاقیہ نے عرض کیا: اے اللہ! بھی تو ریت بھی پاتا ہوں کہ ایک امت اپ مدقات کو خود میں استعال کرے گی اور ان سے پہلی احتیں ایک ہول گی کہ جب وہ اپنے صدقات تکالیں گی تو انس بی ان پرآگ جیمے گا اور وہ آگ اے کھا جائے گی اور جس کا صدقہ تبول نہ ہوگا اے آگ نہ کھا ہے گی تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ امت تو احر مجتبی مقافیہ کی ہے۔ حضرت موئی الفیادی امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ امت تو احر مجتبی میں گی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے امت اللہ! بھی نے وریت بھی پایا ہے کہ ایک امت الی ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے نے عرض کیا: اے اللہ! بھی نے تو ریت بھی پایا ہے کہ ایک امت الی ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے نے عرض کیا: اے اللہ! بھی نے تو ریت بھی پایا ہے کہ ایک امت الی ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے

گ تو اسے نہ لکھا جائے گا اور اگر اس بدی کو تمل میں لے آئے تو ایک بی گناہ لکھا جائے گا اور جب ان میں سے کوئی نیکی کا قصد کرے اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لئے ایک نیکی کامی جائے گی اور اگر وہ عمل میں ہے آئے ایک نیکی کامی جائے گی اور اگر وہ عمل میں لئے این است کومیری امت بنا وے ابتدائی نے فرایا: وہ امت تو احمیج بی تو اس کے ایک تھے گئی ہے۔

حضرت موکی الظیمی نے عرض کیا: اے اللہ! بی نے توریت بیں پڑھا ہے کہ ایک امت الیک ہوگی کہ ان کی دعا کیں قبول کی جا کیں گی اور وہ اپنی دعاؤں بیں ستجاب ہیں تو اس امت کومیری امت بن وے۔اللہ تعالی نے فرمایا: وہ امت احمر مجتنی ساتھ کی ہے۔

\$ 3. P.

### ز بور من امت محد نيد كي خصوصيت:

حضرت وہب بن منہ طفیہ نے حضرت واؤ دالظفاہ کے قصہ میں بیان کیا کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف زبور میں وی فرمائی کہ تہمارے بعد نبی کریم طفیہ تشکیلا کے والے ہیں جن کا نام احمہ وجمہ علیہ ہوگا۔ وہ نبی صادق ہیں۔ میں ان پر بھی غضب ندفر ، وُل گا اور ندوہ میری بھی نافر مانی کریں گے اور میں نے اپنی معصیت کرنے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کردی ہے۔ ان کے سبب ان کے اسملے اور پچھلول کے گناہ بخشوں گا۔ ان کی امت مرحومہ ہے۔ میں اس امت کو اثنا ذیادہ عطافر ماؤں گا جتنا میں نے انبیاء کرام علیم السلام کوعطافر مایا ہے۔

میں اس امت پروہ کھونرض کروں گا جو انبیاء ومرسلین پر ہیں نے فرض کیا ہے اور وہ امت روز
قیامت اس حال ہیں آئے گی ان کا نور، انبیاء کیم انسلام کے نور سے مشابہ ہوگا۔ بیاس لئے کہ ہیں نے
ان پر فرض کیا ہے کہ وہ میری خوشنودی کی خاطرتمام نمازوں کیلئے وضوکر ہیں جس طرح کہ ہیں نے ان
سے پہلے انبیاء کیم انسلام پر فرض کیا تھا اور ہیں ان کوشس جتات کا حکم دوں گا جس طرح کہ ہیں نے ان
سے پہلے انبیاء کیم دیا ہے اور ہیں ان کو جہاد کا تھم دوں گا جسے ہیں نے ان سے پہلے رسولوں کو تھم دیا ہے۔
سے پہلے انبیاء کیم دیا ہے اور ہیں ان کو جہاد کا تھم دوں گا جسے ہیں نے ان سے پہلے رسولوں کو تھم دیا ہے۔
سے پہلے انبیاء کی تھی ان کو جہاد کا تھم دوں گا جسے ہیں نے ان سے پہلے رسولوں کو تھم دیا ہے۔
سے پہلے انبیاء کی تھی کے اور ہیں ان کو جہاد کا تھم دوں گا جسے ہیں نے ان سے پہلے رسولوں کو تھم دیا ہے۔ ہیں
سے پہلے انبیاء کی حف کی جیں کہ ان کے مصطفیٰ عقبہ اور ان کی امت کو تمانم امتوں پر فضیلت دی ہے۔ ہیں
سے نے ان کو چھ با تیں ان کو خش دوں گا اور وہ جس عمل کو اپنی خوش د کی کے ساتھ آخرت کیلئے کر ہیں گو وہ سے معفرت چا جیں ہوگا جو اب ہوگا اور جب وہ بلاؤں ہی جو کے ''انا بللہ و اجعون'' کہیں ہوگا جو اس سے افعال ہوگا اور جب وہ بلاؤں ہی جو نیستوں والی جنتوں کی طرف کے جائے گی اور ہے ہو جو جس ان کو صلوٰ ق ورحمت اور وہ ہدایت عطا کروں گا بیاتو وہ قبول دعا کا اثر جلد ہی دنیا ہیں دیا ہیں دیا ہیں دکھ لیں کے بیاس اگروہ جھے سے دعا کریں کو حق میں تبول کروں گا بیاتو وہ قبول دعا کا اثر جلد ہی دنیا ہیں دکھ لیں کے بیاس و دعا کہ باعث ان سے برائیوں کو دور کروں گا بیاتو وہ قبول دعا کا اثر جلد ہی دنیا ہیں دکھ لیس کے بیاس و دعا کہ برائیوں کو دور کروں گا بیاتو وہ قبول دعا کا اثر جلد ہی دنیا ہیں دکھ لیس کے بیاس و دعا کہ برائیوں کو دور کروں گا بیاتو وہ قبول دعا کا اثر جلد ہی دنیا ہیں دکھ کے اور دو ہوں کے بیات کے دو صدی ہیں دنیا ہیں دیا ہیں کے دو صور کیوں گا ہوں کہ بیات کی دور کی کو دور کروں گا بیاتوں کیلئے آخرت ہیں دنیا ہیں دیا ہیں کو دور کروں گا بیاتوں کیا گیا تو ان کیلئے گوروں گا۔ دور کہ دیا ہیں کو دور کروں گا بیاتوں کیا گیا تو ان کیلئے آخرت ہیں دیا ہیں دور کروں گا بیاتوں کیا گیا تو ان کیا ہو کی کوری کے دور کروں گا بیا تو کیا ہو کو کیا گیا تو کیا گیا تو ان کیا ہو کی کوری کی کوروں گا کے دو

جوان کی نیکی و بدی کے بارے میں ہیں توریت وانجیل میں ان کا ذکر کرتے ہوئے گزر پیکی ہیں۔ ﴿ تیبیق﴾

امت محمد بر بھوک اورغرقاب سے ہلاک بیس ہوگی:

حضور نی کریم علی کے پیٹھ کی پیٹھ وسیت کہ آپ کی امت بھوک اور غرق سے ہلاک نہ ہوگی اور بیا کہ اس اس است پر ایسا عذاب نہ ہوگا جیسا کہ ان کی پہلی امتوں پر عذاب ہوااور کوئی دشمن ان پر اس طرح مسلط نہیں کیا جائے گا کہ وہ ان کو صفحہ بستی سے مٹا وے اور بیا کہ بیا امت گرائی پر مجتمع نہ ہوگی اور اس سے بیا بات پیدا ہوگی کہ اس امت کا اجماع ججت ہوگا اور بیا کہ اس امت کا اختلاف رحمت ہوگا جبکہ ان سے پہلوں کا اختلاف رحمت ہوگا جبکہ ان سے پہلوں کا اختلاف ان پر عذاب تھا۔

حضرت قوبان سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر پھی کھی گئے نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو جم کے اور میں نے اس کے مشارق ومغارب کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میری امت کا ملک وہاں تک پہنچ گا جہاں تک میرے لیے زمین کو جمتع کیا گیا اور جمعے سرخ وسفید فرزانے دیے گئے اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ وہ اس امت کو عام قبط سے ہلاک نہ کرے اور ان پر ایسا و شمن مسلط نہ کرے جو ان کو صفحہ تی سے منا دے بجز ان کی اپنی جانوں کے تو اس فرائیں۔ نے جمعے رہے تمام یا تھی عطافر مائیں۔

﴿ملم﴾

حضرت سعد رفظ الله سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: بیس نے اپنے رب سے دعاکی کے میری ہے کہ میری ہے کہ میری امت کو بھوک وقد اسے ہلاک نہ کرے تواس نے جھے بیعطافر مایا اور بیس نے دعاکی کہ میری امت کو غرق سے ہلاک نہ کرے تواس نے جھے بیعطافر مایا اور بیس نے دعاکی کہ امت آپس میں نہ لڑے امت کو غرق سے ہلاک نہ کرے تواس نے جھے بیعطافر مایا اور بیس نے دعاکی کہ امت آپس میں نہ لڑے محمر میری بیات واپس کردی گئی۔

﴿ ابن الي شيبه ﴾

حضرت عمرو بن قیس حفظہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلمنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجمعے وہ وفت عطافر مایا جورحت ہے بھر پور ہے اور جمعے عنی رکل بنایا تو ہم زمانے میں آخر ہیں مگر روز قیامت سمایق واول ہیں۔

اور میں بغیر فخر کے کہنا ہوں کہ حضرت ابراہیم ظیل اللہ الطفاظ ہیں اور حضرت موکی الطفیظ صفی اللہ الدیں اور میں بغیر فخر کے کہنا ہوں کہ حضرت ابراہیم ظیل اللہ الطفاظ ہیں اور میں صبیب اللہ ہوں۔ روز قیامت میرے ساتھ لواء الحمد ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا ہے اور ان تین چیز دن سے نجات دی ہے (۱) وہ قحط عام میں جتلانہ ہوگی۔ ہوگی۔ (۲) کوئی دشمن ان کا استیصال نہ کرےگا۔ (۳) ہیامت کمرای پرمجتمع نہ ہوگی۔

﴿ دارى ، ائن حساكر ﴾

حضرت ابوبھرہ غفاری فی اللہ تعالیٰ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی فی نے فر مایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے

دعا کی کدمیری امت تمرای پرجمع نه ہوتو بیربات مجھے عطا ہوئی اور میں نے سوال کیا کہ بیامت ان قحطو ل سے ہلاک نہ ہوجن قحطوں سے ان سے پہلی امتیں ہلاک کی گئی تغییں تو بیہ بات بھی مجھے عطا ہوئی اور میں نے اس سے سوال کیا کہ کوئی وشمن ان پر غالب نہ ہوتو یہ بات مجھے عطا ہوئی اور میں نے سوال کیا کہ اس امت کوشیعوں کے ساتھ یعنی مختلف گروہوں کے ساتھ مخلوط نہ کرے۔اس طرح کہ بعض کوبعض سے خطرہ ہو۔اورایک دوسرے کوختی کا مزہ چکھا کیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا کی پیشکش ہےروک دیا۔

واحمة طبراني ﴾

حضرت ابن عمر ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: انقد تعالیٰ اس امت کو کمراہی پر جمع نہ کرے گا۔

60/00 حضرت ابن عباس فظینه ہے روایت ہے کہ نی کر یم سیانت نے فر مایا: اللہ تعالیٰ میری امت کو مجمی ممرای پرجع نه کرےگا۔

6000 ھیخ نصر المقدی رخمۃ میے نے '' کتاب المجۃ '' میں اس کے راوی سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ نی کریم اللہ نے فرمایا: میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔

حعرت أسمعيل بن ابوالمجالد رمريتيميه سے روايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارون رشيد رمريتمنيه نے حعرت مالك بن انس فظائه ہے كہا: اے عبداللہ! ہم ايك كتاب لكھتے ہيں اور اس كتاب كوسارے جہان على مجميلات بين تأكداس يربيساري امت اورتمام طت يجا موجائ حضرت مالك بن السف كما: اے امیر المومنین!علاء کا اختلاف، الله تعالی کی جانب ہے اس امت پر رحمت ہے ہر عالم میں اس کا اتباع كرتا ہے جواس كے نزويك ميچ ہے اور ہر عالم اى ہدايت پر ہے جے اللہ تعالى نے ہر عالم كيلئے جا ہا ہے۔ ﴿ خطيب رواة ما لك ﴾

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ب روایت ب-انبول نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: مخز شتہ امتیں ،سوامتیں تھیں جب وہ کسی بندے کے حق میں خیر کی گواہی دیتیں تو اس کیلئے جنت واجب ہو جاتی مگرمیری امت کے پچاس آ دمیوں کی ایک امت ہے، جب وہ کسی بندے کے حق میں خیر کی گواہی دیتی ہے تو اس کیلئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

﴿ الويعل ﴾

حضرت عمر بن الخطاب فظائم سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: جس مسلمان کیلئے خیر کی کوائی جارمسلمان ویں کے تو اللہ تعالی اے جنت میں وافل کرے گا۔ ہم نے عرض کیا: اگر تین آ دمی گواہی ویں تو؟ فرمایا: خواہ تین ہی ویں ، پھر میں نے عرض کیا: اگر دومسلمان گواہی ویں تو؟ فر مایا: خواہ دو ہی مسلمان گواہی دیں۔ پھرہم نے ایک کے بارے میں حضور سے عرض نہ کیا۔ ﴿ يَخَارِي ، رَبْدِي ، نَسَالَي ﴾

### امت محدريكيك طاعون رحمت اورشهاوت ب:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے میہ کرآپ کی امت کیلئے طاعون رحمت وشہادت ہے، جبکدان سے پہلوں برعذاب تعا۔

حضرت اسامہ بن زید رفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم علیہ نے فرمایا: طاعون ایسا مہنک مرض ہے جے بی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا اور ان لوگوں پر بھیجا جوتم سے پہلے گز دے۔ ایسا مہنک مرض ہے جے بی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا اور ان لوگوں پر بھیجا جوتم سے پہلے گز دے۔

حضرت عائش صدیقہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے۔ بیس نے نبی کر یم علی ہے۔ سی بارے بیس استفسار کیا تو حضور نبی کر یم علی نے جس بتایا کہ بیا یک عذاب ہے جے اللہ تعالی نے جس پر جس استفسار کیا تو حضور نبی کر یم علی ہے جسے بتایا کہ بیا یک عذاب ہے جے اللہ تعالی نے جس پر چاہتا ہے جسے ہتایا کہ بیا ہوگی بندہ نہیں ہے کہ جا ہتا ہے کہ بندہ نہیں ہے کہ اس پر طاعون واقع ہوا اور وہ اپ شہر میں مبر اور استفامت کے ساتھ تھ برے اور وہ جاتا ہو کہ اے کوئی مصیبت نہیں پہنچ کی مگر رید کہ القدت کی اس کیلئے پہنچنا لکھا ہوتو اے ایک شہید کے برابراجر ملے گا۔

امت محدیدی ایک جماعت ہیشہ حق برقائم رہے گی:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ کہ آپ کی امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ان میں قطب، اوتاد، نجباء اور ابدال ہوں کے اور بید کہ ان بی کا ایک مخص حضرت عیسیٰ بن مریم الظیلا کو نماز پڑھائے گا اور بید کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ استغناء طعام میں تبیج کے ساتھ فرشتوں کے قائم مقام ہوں گے اور بید کہ وہ وجال سے مقاتلہ کریں گے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ ظفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا کہ میری امت ک ایک جماعت ہمیشوں پر رہے گی اور غالب رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا تھم (قیامت) آجائے۔ کی ایک جماعت ہمیشوں پر رہے گی اور غالب رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا تھم (قیامت) آجائے۔

حضرت ابن عمر صفح الله ہے روایت ہے۔ کہ نبی کریم سیانی نے فرمایا کہ ہرزمانے میں میری امت کے ساتھ سابقین ہول گے۔

﴿ الإعم علية الاولياء ﴾

### ابدال اوتادًا قطاب:

حضرت ابن مسعود رفظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم علی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تین سوآ دی ایسے ہیں جن کے ول حضرت آ دم صفی اللہ القیدی کے قلب پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چالیس آ دی ایسے ہیں جن کے دل حضرت موکی القیدی کے قلب پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تین میں سات آ دی ایسے ہیں جن کے دل حضرت ابر اہیم القیدی کے قلب پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تین میں سات آ دی ایسے ہیں جن کے دل حضرت ابر اہیم القیدی کے قلب پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تین آ دی ایسے ہیں جن کے دل حضرت میکا مُنیل القیدی کے قلب پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک آ دی

الیہ ہے جس کا ول حضرت اسرافیل الظیمیٰ کے ول پر ہیں۔اللہ تعالی انہیں کے سبب زندہ کرتا، مارتا، ہارش اتارتا، نباتات وغیرہ اگا تا اور بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔

﴿ الرقيم ﴾

حضرت انس من این جاروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فرمایا: کسی حال میں کیہ ایک حال میں کیہ ایک حال میں کیہ فرمایا: کسی حال میں کیہ فرمایا: کسی حال میں کے مبہتم پر فرمین ایسے چالیس آ دمیوں سے خالی ندر ہے گی ، جوشل حضرت خلیل الرحمٰن ہوں گے ، انہیں کے سببتم پر بارش ہوتی ہے اور انہیں کے سببتم باری مدد کی جاتی ہے ، جب ان میں سے کوئی وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کواس کی جگہ مقرر فرمادیتا ہے۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت عبادہ بن الصامت ﷺ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے فرمایا کہ اس امت میں تمیں ابدال خلیل الرحمٰن کی مانند ہیں ان میں ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ نعالی اس کی جگہ دوسرے کولے آتا ہے۔

﴿ منداحد ﴾

حضرت ابوز تا در دلیتی نے فر ایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام زمین کے اوتاد ہتے، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے امت محمد بیر میں سے جالیس آ دمیوں کوان کے قائم مقام خلیفہ بنایا ان کوابدال کہا جاتا ہے۔ جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس کا خلیفہ پیدا کر دیتا ہے، تو بیلوگ زمین کے اوتاد ہیں، میں نے یہ بحث اپنی مستقل تالیف میں شرح وبسط کے ساتھ بیان کی ہے۔

حضرت جابر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہوں نے فرمایا کہ میری امت بمیشہ حق پر غالب وظا ہررہے گی۔ یہاں تک کہ حضرت عیلی ابن مریم الطبی نازل ہوں تو ان کا امام عرض کرے گا کہ آگے بڑھیے وہ فرما کیں گئم زیادہ حق دار ہو، تم میں سے بعض امراء بعض امراء پرالیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈر بعداس امت کو کرم بنایا ہے۔

﴿ ابولِعلى ﴾

مسلم رخی تنایہ نے ان کی مانندایک حدیث روایت کی ہے۔اس میں ہے کہ اس امت کا اُمیر کے گا۔ آئے ہمیں نماز پڑھائے۔وہ فرمائیں گے نہیں کیونکہ تم میں سے پچھلوگ بعض امراء پرالیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کوان سے مرم کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ معققہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا کہ اس وقت تمہاری کیاشان ہوگی جبکہ حضرت عیسی این مریم الطفیۃ میں نازل ہوں کے اورتم میں ہے تمہارا امام ہوگا۔ ﴿ بخاری ﴾

بسند سی معلق معزمت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے۔ نبی کریم علی فی اس رنج ومشقت کا ذکر فر مایا جو وجال کے سامنے ہوگا۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: اس دن کون سامال بہتر ہوگا۔ فرمایا: وہ طاقتور بچہ جوابے گھر والوں کو یانی بلائے گا۔ درآ س حالیکہ کھاٹا نہ ہوگا۔ صحابہ رضی الله عنهم نے

خصائص الكبري

عرض كيا: اس دن مسلمانوں كا طعام كيا ہوگا؟ فرمايا: تشبيح اور تحبير وہليل \_

( ZI)

حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها ہے اس کی مانند حدیث روایت کی ہے۔اس میں ہے کہ اس دن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز ہے بچائے گا جس کے سبب فرشتوں کو تبیج ہے بچایا۔
﴿ امام احم ﴾

حضرت ابن عمر رفظ الله المراحديث روايت ہے۔ اور وہ حديث جو د جال ہے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کی تو صیف میں ہے توریت وانجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں پہلے گزر چکی ہے۔ ﴿ حالم ﴾

امت محديد و"يا أيُّها الَّذِينَ أَمَنُو" عضطاب كيا كيا:

حضور نی کریم علی الله المکسائی کی ایمانی کی کارس کو ایمانی کارس کو آن کریم میں "یا الله الله الله کار الله الله کار الله الله الله کار الله الله کار الله الله کار کار کار الله کار کار الله کار کار الله کار کار کار کار کار کار کار کار کرنے کے وقت "انشا والله میل کرول گا۔"
اور برنشیب میں اس کی تبیع بیان کرتے ہیں اور یہ کہ کی کام کرنے کے وقت "انشا والله میل کرول گا۔"
کہتے ہیں اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو تبلیل کرتے ہیں اور جب جھڑتے ہیں تو تبیع کرتے ہیں اور ان کے میانہ کر سینوں میں اہل قرآن ہے اور ان کے سیفت لے جانے والے ہرام میں سابق ہیں اور ان کے میانہ رونا ہی کی ہرام میں سابق ہوا ہوا ہوا وار الله تعالی رونا ہی کام رحمت کیا ہوا ہوا ہوا وار الله تعالی کر کے ہیں اور ان پر دو کی کرتے ہیں اور ان پر دو کی کرتے ہیں تو فر شے موجود ہوتے ہیں اور ان پر دو کر کے کرتے ہیں اور ان پر دو کی کرتے ہیں تو فر شے موجود ہوتے ہیں اور ان پر دو فرض ہوا جو انبیاء کرام علیم السلام کوعطا ہوا۔ اکثر ان بی کی خصوصیات توریت وائیل میں آپ کے ذکر کے دو کر ان تا کی کومف اور آپ کی امت کا وصف ہے پہلے گزر چکی ہیں۔

عرض ان آثار کے خمن میں جس میں آپ کا وصف اور آپ کی امت کا وصف ہے پہلے گزر چکی ہیں۔

عرض ان آثار کے خمن میں جس میں آپ کا وصف اور آپ کی امت کا وصف ہے پہلے گزر چکی ہیں۔

عرض ان آثار کے خمن میں جس میں آپ کا وصف اور آپ کی امت کا وصف ہے پہلے گزر چکی ہیں۔

ثُمَّ اَوُرَ لُنَا الْكِتَابَ الَّلِدِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴿ وَهُ اورهُ فَاطْرِ ﴾ ترجمه " كَابِ كا وارث كيا اين عِبَادِنَا

کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ برگزیدہ بندے امت محمد پیتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتا ہیں نازل فر مائی ہیں ان کوان کا وارث بتایا ہے۔ ان میں جو ظالم ہیں ان کی (بالآخر) مغفرت کی منفرت کی منفرت کی ہے اوران میں جو میاندرو ہیں ان سے آسمان حساب لیا جائے گا اور ان میں سبقت لے جائے والے ہے حساب جنت میں واضل ہوں گے۔

سعید بن منصور رائی تھیے، حضرت عمر بن الخطاب طفی ہے دوایت کرتے ہیں کہ وہ جب مذکورہ آیہ کر یمدے استدلال کرتے تو فر ماتے کہ آگاہ رہو کہ ہمارے سما بقین ہر امر میں سمایق ہیں اور ہمارے میانہ '' رو، نا جی'' ہیں اور ہمارے طالم ، ان کیلئے مغفرت ہے۔

(اوراے ابن لائی رحمۃ مدنے حصرت عمر ﷺ ہے مرفوعاً روایت کی ہے۔)

امت محديد على من كم اوراجر بن كثير موكى:

من عمل میں تو گزشتہ امتوں میں سے کہ آپ کی کریم علقہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت عمل میں تاہد ہے کہ آپ کی امت عمل میں تو گزشتہ امتوں میں لے کم ہوگی تحراجر میں اکثر ہوگی۔

حضرت ابن عمر طفی این سے روایت ہے کہ نی کر یم علق نے فر مایا: تمہاری مدت حیات ان لوگوں کے مقابلہ میں جوتم ہے پہلے امتیں گزری ہیں ، اتی ہے جتنی عصر ہے فروب آفیاب تک کی مدت ہوتی ہے توریت والوں کوتو ریت دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ یہاں تک کہ جب نصف دن ہوا تو وہ عاجر ہوگئے۔ اور ہر ایک کو اجر میں ایک ایک قیراط دی گئی۔ اس کے بعد انجیل والوں کو انجیل دی گئی تو انہوں نے نماز عصر تک عمل کیا ، پھر وہ عاجز ہو گئے اور انہیں اجرت میں ایک ایک قیراط دی گئی۔ اس کے بعد انجیل ایک قیراط دی گئی۔ اس کے بعد انجیل وگئی۔ اس کے بعد انجیل کیا تو ہم نے غروب آفیاب تک عمل کیا اور ہمیں وو دو قیراط اجرت میں عطا ہوئی۔ بعد ہمیں قرآن دیا گیا تو ہم نے غروب آفیاب تک عمل کیا اور ہمیں وو دو قیراط اجرت میں عطا ہوئی۔

اس پر دونوں کتابوں والوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب! ان لوگوں کو تو نے دو دو قیراط دیئے۔ اور جمیں ایک ایک قیراط دیا باوجود یکہ ہمارے انکال ان سے زیادہ تنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرمایا: کیا ہیں نے تہماری اجرت دیئے میں کسی چیز کاتم پرظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ بات تو نویس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دہ تو میر افضل ہے میں جس کو جتنا جا ہوں اے دوں۔

﴿ بغارى مسلم ﴾

امام فخرالدین رازی رایشد نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات جننے زیادہ ظاہر ہوں گےان کی امت کا تواب اتناہی زیادہ کم ہوگا۔

ابن السكن رئمینید نے فرمایا ان کے ارشاد کا مطلب بیہ ہے کہ بیر تواب کسی کی تقعدیتی کی تسبت کے اعتبارے ہے کیونکہ ان کا واضح ہونا اور ان کے اسباب کا ظاہر ہونا اور محنت ومشقت اور اس میں غور و فکر کا تم ہونا اس کی کا موجب ہے۔ فرمایا: گراس امت کا حال بیہ ہے کہ باوجو یکہ ہمارے نبی کریم علی کے مجزات اظہر ہیں گرتمام امتوں ے مقالبے میں ہمارا تواب زیادہ ہے۔

- نی کریم مقایقه کے خصائص میں سے بیہ کہ اللہ نے حضرت موکی الطباط کی قوم کے قق میں فرمایا: وَ مِنْ فَوْمٍ مُوسِلَى اُ مَّةُ يُهُدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعُدِلُونَ ﴿ سورة الاعراف ﴾ ترجمہ: اور موکیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ ق کی راہ بتا تا اور اس سے انساف کرتا''

ترجمه: "اور مارے بنائے مودک میں ایک گردہ دہ ہے کہ جن بنا کمی اور اس پر انصاف کریں۔"

امت محمد بديوعكم اول اورعكم آخر ديا كيا:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بہ ہے کہ آپ کی امت کو علم اول اور علم آخر دیا میا اور آفیف آپ کی امت کو علم اول اور علم آخر دیا میا اور آپ کی امت کو اسناد حدیث، انساب، اعراب اور تصنیف کتب کا علم دیا میا اور اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیم السلام کی مانند ہیں۔ بدحدیث کہ "شیں الواح میں ایک امت یا تا ہوں جن کو علم اول اور علم آخر دیا میا ہے۔" توریت وانجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں پہلے بیان ہو بھی ہے۔

حفرت شنی بن ماتع اسمی طفی اسمی می می اسمی می می می می است کے میں است کے ہم سے کھولی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امت پر ہم شے کھولی کی ہے جتی کہ ان پر زمین کے فزانے کھولے گئے ، آخر صدیث تک حضرت ابن حزم طفی ہے کہا کہ تقد سے تقد کا نقل کرنا یہاں تک کہ وہ مع الاتصال نبی کریم علی تا تھا تھا تھا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بی محصوص کیا ہے۔ ویکر تمام ملتیں اس سے محروم ہیں۔

﴿ تارخُ الوزرص ﴾

اورامام نووی رئی تند نے 'التریب' میں فرمایا کہ استاد حدیث اس امت کی بی خصوصیت ہے۔
اور بوغلی جبائی رئی تھیدنے فرمایا: اللہ تعالی نے اس امت کو تین چیزوں کے ساتھ خاص کیا ہے، ان سے پہلی امتوں کو وہ عطانہ ہوئیں۔ وہ استاد، انساب اور اعراب ہے۔ این العربی رئی تھیدنے شرح ترقدی میں زیادہ تصنیف و تحقیق میں اس امت کی کا وشیں اس حد تک پنجی میں کہ گزشتہ امتوں میں وہ بالکل نہیں ہے اور تفریح و تدقیق میں اس امت کی درازی کی ہمسری کوئی امت نہیں کہ گزشتہ امتوں میں وہ بالکل نہیں ہے اور تفریح و تدقیق میں اس امت کی درازی کی ہمسری کوئی امت نہیں کر کئی۔

حفزت مالک بن دیتار ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس امبت کا ایمان تین دن سے زیادہ کسی امریش تکلیف ندا تھائے گا۔ یہاں تک کہ اس پرکشادگی وفراخی آجائے گی۔

﴿ عبدالله بن احدز واكدالزيد ﴾

# سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ کیلئے زمین شق ہوگی

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بنہ کے دسب سے پہلے آپ کیلئے ذہن تن ہوگی اور صطفہ سے سب سے پہلے آپ کیلئے ذہن تن ہوگی اور صطفہ سے سب سے پہلے آپ افاقہ پائیں گے اور بدکہ آپ سر ہزار فرشتوں کے جمر مث میں محشور ہوں گے اور بدکہ آپ براق پر افعائے جائیں گے اور بدکہ موقف میں آپ، کے نام کے ساتھ اذان دی جائے گی اور بدکہ آپ کے موقف میں جنت کے ظلیم حلول میں سے حلے پہنائے جائیں گے اور آپ کا مقام عرش کی دائی جانب ہوگا۔ موقف میں جنت کے ظلیم حلول میں سے حلے پہنائے جائیں گے اور آپ کا مقام عرش کی دائی جانب ہوگا۔ معضرت ابو ہریرہ دیا ہے سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے فر مایا: روز قیامت میں اولا دِآ دم کا

مردار ہوں گا اور میں پہلا مخص ہوں گا جس سے زمین شق ہوگ اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔

المسلم کی مسلم کی مسلم کی حضرت ابو ہریرہ دیا۔ تام اوالیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مایا: تمام لوگ غشی میں ہوں گے، سب سے بہلے میں ہی افاقہ یاؤں گا۔

﴿ بخاری، سلم ﴾ حضرت کعب طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی طلوع ہونے والی فجر نہیں ہے گریہ کہ ستر بزار فرشتے اتر سے بیں اور وہ اپنے باز ووک کو نبی کریم علی کی قبر انور پر رکھتے ہیں اور اس کوڈ ھانپ کیتے ہیں اور آپ کیلئے رفع درجات کی دعا کرتے ہیں اور آپ پرصلوٰۃ وسلام عرض کرتے ہیں اور آپ پرصلوٰۃ وسلام عرض کرتے ہیں اور آپ برصلوٰۃ وسلام عرض کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، جب شام ہو جاتی ہو جاتی ہیں اور ستر بزار فرشتے اتر تے ہیں اور ای طرح کرتے ہیں اور ای جو جاتے ہیں اور ستر بزار فرشتے اتر تے ہیں اور ای طرح کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جب قیامت ہوگی تو نبی کریم علی ہو ہاتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جب قیامت ہوگی تو نبی کریم علی ہو ہاتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جب قیامت ہوگی تو نبی کریم علی ہوگی ہو ہاتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا،

﴿ این مبارک ، این افی الدیما ﴾

حضرت ابوہریرہ فضی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا کہ تمام انبیاء علی رہے علی نے فرمایا کہ تمام انبیاء علی راقی براضیں کے وہ محض اذان علی برافی برا

﴿ طبرانی، ما کم ﴾ حضرت کثیر بن مره حضری دیشائی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کر یم علقہ نے قرمایا کہ حضرت صالح النظافی کیلئے محمود کا تاتہ اٹھا یا جائے گا اور وہ اپنی قبر کے پاس اس پرسوار ہوں گے۔ یہ س تک کہ وہ ناقہ ان کو محشر میں پہنچائے گے۔ حضرت معافہ دیشائی نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیا ہے! کیا آپ عضباء پرسوار ہوں گا، جھے کواس کے عضباء پرسوار ہوں گا، جھے کواس کے عضباء پرسوار ہوں گا، جھے کواس کے ساتھ اس دن تمام انبیاء پر خاص کیا جائے گا اور حضرت بلال دیشائی جسٹی اونٹی پرسوار ہوں گے اور وہ اس کی پائٹ پرازان دیں گے تو جب انبیاء اور ان کی امتیں 'اشھا ان لا اللہ الا اللہ و اشھا ان محملہ کی پائٹ برازان دیں گے تو جب انبیاء اور ان کی امتیں 'اشھا ان لا اللہ الا اللہ و اشھا ان محملہ رسون اللہ ''سنیں گی تو کہیں گی آئم بھی اس پر گواہی دیے ہیں۔

﴿ ابن زنجو بدفضائل الاعمال ﴾ حضرت ابو ہریرہ صفحہ ہے دوایت ہے کہ نبی کریم سلاقے نے فر مایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے حلوں میں سے ایک حلہ جھے دیا جائے گا پھر میں عرش کی وائنی جانب کھڑا ہوں گا میرے سوا مخلوق میں کوئی ایسانہیں ہے جوان جگہ کھڑا ہو۔ مخلوق میں کوئی ایسانہیں ہے جوان جگہ کھڑا ہو۔

حضرت ابن مسعود طفی ہے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے نے فرمایا: سب سے پہلے جے حلہ پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم الظیم ہیں، پھر وہ عرش کی طرف منہ کر کے بیٹیس مے اس کے بعد میرا جوڑا لایا جائے گا اور میں اسے پہنول گا اور میں عرش کی وائی جانب ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سواکوئی نہ کھڑا ہوگا اس مقام پراولین وآخرین جمع پر خبطہ کریں گے۔

﴿ ابرقیم ﴾ حضرت ابن عباس طَفِیّانه ہے روایت ہے کہ نبی کریم سلامی نے فرمایا: سب سے پہلے جسے جنتی حلہ پہن یا جائے گا وہ حضرت ابراجیم الظفیٰ ہیں پھرمیرے لیے لا یا جائے گا اور میں اس جنتی حلہ کو پہنوں گا کوئی بشراس کی قیمت کا انداز ونہیں لگا سکے گا۔

﴿ تَنْكُلُ الاساء الصفات ﴾

حضرت ام کرز رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم مقالیہ ہے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا: میں مسلمانوں کا سروار ہوں جبکہ اٹھانے جا کیں جبکہ وہ وار د ہوں گے تو میں ان سے پہلے وار د ہوں گا اور میں ان کو بشارت دینے والا ہوں جب وہ مایوں ہو نئے اور میں ان کا امام ہوں کے جب کہ وہ بجدہ کریں گے اور میں ان کا امام ہوں کے جب کہ وہ بجدہ کریں گے اور اللہ توں گا جبکہ وہ بجنع ہوں بہت کہ وہ بجدہ کروں گا اور کا مروا رب میری تقمد ایق فر مائے گا۔ میں شفاعت کروں گا اور وہ میری شفاعت آبول کرے گا میں سوال کروں گا اور وہ میری شفاعت آبول کرے گا میں سوال کروں گا اور وہ میری شفاعت آبول کرے گا میں سوال کروں گا اور وہ میری شفاعت آبول کرے گا۔

﴿ ابِرَقِيم ﴾

حضرت انس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علی ہے نے فرمایا کہ باہر آنے
والے لوگوں میں، میں پہلا فض ہوں گا جبکہ وہ اٹھائے جا کیں گے اور میں ان کا قائد ہوں گا جبکہ وہ
بلا نے جا کیں گے، میں ان کا خطیب ہوں گا جبکہ وہ خاموش رہیں گے اور میں ان کا شافع ہوں گا جبکہ وہ
روک لیے جا کیں گے اور میں ان کی بشارت دینے والا ہوں جبکہ وہ مایوس ہوں گے اور لواء الحمد میرے
دوسرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں اپنے رب کے حضور والا حضرت آ دم الطبی ہوں گا، یہ فخر بیٹیس،
ایک ہزارا سے خادم میرے گردہوں کے گویا وہ اؤلو کمنوں ہیں۔

﴿ وارى ، ترين ، ابوليعلى ، يبهل ، ابوليم ﴾

حضور ني كريم عليه مقام محمود برفائز موسكم اوردست اقدس من لواء ممد موكا:

حضور نی کریم اللہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے اور آپ کے دست اقدی میں لواء المحمد ہوگا اور یہ کہ حضرت آ دم الفائی اور ان کے ماسوا سب آپ کے پرچم کے یئے ہوں گے اور یہ کہ آپ اول ہوں گے اور یہ کہ آپ اول ہوں گے اور یہ کہ آپ اول مثافع ہوں گے اور ایہ کہ آپ اور ان مختص ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کریں گے اور سب شافع اور اول مشفع ہوں گے اور آپ ہی وہ مخص ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کریں گے اور سب سے پہلے آپ ہی کو بجدہ کا تم ہوگا اور آپ ہی سب سے پہلے آپ ہر کو بجدہ سے اٹھا کی گر اور آپ سے تبلیغ پر گواہ طلب کے جا کیں گے اور مقد مات کے تبلیغ پر گواہ طلب کے جا کیں گے اور مقد مات کے تبلیغ پر گواہ طلب کے جا کیں گے اور مقد مات کے تبلیغ پر گواہ طلب کے جا کیں گے اور مقد مات کے

فیصلہ میں شفاعت عظمی کے ساتھ آپ ہی مخصوص ہوں گے اور ایک قوم کو بغیر حساب جنت میں واخل کرانے میں شفاعت کے ساتھ آپ ہی مخصوص ہوں گے۔ اور جوموصد بن سنتی نار ہو گئے ہوں گے جہنم میں ان کو نہ داخل کرنے کی آپ شفاعت کریں گے۔ اور جنت میں لوگوں کے درجات کی بلندی کیلئے آپ شفاعت کریں گے۔ اور جنت میں لوگوں کے درجات کی بلندی کیلئے آپ شفاعت کریں گے اور شفاعت کریں گے اور مشرکوں کے بول کے بادر جو کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان پر تخفیف عذاب کی شفاعت کریں گے۔ اور مشرکوں کے بچوں کے برے میں کہ ان کوعذ ب نہ دیا جائے آپ شفاعت کریں گے۔ اور مشرکوں کے بچوں کے برے میں کہ ان کوعذ ب نہ دیا جائے آپ شفاعت کریں گے۔

عسنی اَنْ یَبْعَثُک رَبُک مَقَاماً مُحَمُودًا ﴿ سورة اسرافیل ﴾ ترجمه "قریب یک مَقَاماً مُحَمُودًا ﴿ سورة اسرافیل ﴾ ترجمه "قریب یک تمهیل تمهاری حدکریں۔"

يوم قيامت شفاعت مصطفى عليت في:

حضرت ابو ہریرہ صفحہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی کے ان دن اللہ تعالی اولین وآخرین کوایک ہوں گا۔ اے میرے صحاب ہم جانے ہو یہ کی وجہ ہے ہے؟ ان دن اللہ تعالی اولین وآخرین کوایک میدان میں جمع کرے گا اور ہر ایک بکار نے والے کی آ واز سے گا اور سورج قریب ہوگا اور لوگوں کواتا کرب وغم پہنچ گا کہوہ ہر داشت نہ کر شکیل گے اور نہ اس کا تحل کر سکیل کے لوگ ایک دوسرے ہے کہیل کر سے میں کہ کس حال میں ہواور کہی شدت و تعلیف پہنچ رہی ہے۔ تم اس محف کو کیوں نہیں تلاش کرتے ہوتہ اربی شفاعت تمہارے رہ ہے کر ہے تو وہ ایک دوسرے ہے کہیں گا تہارے سب کے کہا تھا اور ایک ایک ایک دوسرے سے کہیں گا تہارے سب کے کہا تو وہ ایک دوسرے ہے کہیں گے تبارے سب کے باپ آ دم الطفی ہو جو دہیں۔ پھروہ آ دم الطفی ہو ہو وہ آ دم الطفی ہو ہو دہ ہیں۔ پھروہ آ دم الطفی ہو ہو ہیں۔ پھروہ آ دم الطفی ہو ہو ہیں۔ پھروہ آ دم الطفی ہو ہو ہیں۔ پھروہ آ دم الطفی ہے یاس آ کمیں گے۔

پھر وہ سب حضرت نوح الطبی کے پائی آئیں گے اور عرض کریں گے: اے نوح الطبی ! آپ
دوئے زمین کی طرف اول امر سین ہیں۔ اللہ تع لی نے آپ کا نام عبد فیکور رکھا ہے۔ اپ رب کے حضور مماری شفاعت کیجئے۔ آپ ملاحظہ بین فرمارے کہ ہم کی حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف بینی ماری شفاعت کیجئے۔ آپ ملاحظہ فرما ہیں گے بلاشیہ میرے دب نے آج برا غضب فرمایا ہے۔ اس جیسا غضب ندائ سے پہلے کیا نہ آئندہ کرے گا۔ بات بہے کہ میری ایک دعائے خاص تھی جس کو میں نے اپنی توم کی بلاکت پرما گلے ایک قام کی جس کو میں نے اپنی توم کی بلاکت پرما گلے۔ ایس ایک تفیدی نفیدی نفیدی نفیدی نفیدی نفیدی ایڈ کیٹوا اللی غیری کا میں معزرت ایرا ہی ایک توم

کے پاس جاؤ تو وہ سب ابراہیم القیرہ کے پاس حاضرآ نمیں گے۔

اورعرض کریں گے: اے اہراہیم الفیلا! آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اہل زمین کی جانب نی اوراس کے خلیل ہیں۔ آپ ملاحظ نہیں فرمار ہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف بھی رہی ہے۔ حضرت اہراہیم الفیلا فرما کیں گے، بلاشیہ میر ہے رہ بے آج ہوے خضب کا اظہار فرمایا ہے۔ اس جیسا غضب شداس سے پہلے اور ندآ کندہ کر ہے گا بھر وہ اپنے کذیات کا ذکر کر کے فرما کیں گے "نفسی نفسی فیسی اِذُ هَبُوا اِلَی غَیری کی "تم موی الفیلا کے یاس جاؤ وہ سب موی الفیلا کے یاس آئیں گے۔

اورعرض کریں گے: اے موی الظاملا! آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کواپی رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا اور اپنے ساتھ کلام فرما کر لوگوں پر برگزیدہ کیا۔ آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور کیجئے۔ آپ ملاحظہ ہیں فرمارے کہ کہ ہم کس حال ہیں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف بھنے رہی ہے؟ وہ فرما کیں گے: بلاشہ! رب نے آج بڑا فضب فرمایا، ایسا فضب تو نہ پہلے کیا اور شال کے بعد کھی کرے گا۔ بات یہ ہے کہ ہیں نے ایک جان کو ہلاک کیا جس کے ہلاک کرنے کا جھے تھم شہیں دیا گیا تھا۔ "نفسی نفسی نفسی نفسی اؤ کھئے اور میں اللے بات کے اور عرض کریں گے۔ حضرت عیلی الظاملائے یاس آئی گیا ور عرض کریں گے۔

اے میٹی الظیرہ! آپ القد تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کے وہ کلمہ ہیں جے مریم کی جانب النافر مایا
اور اس کی روح ہیں اور آپ نے پیکھوڑے ہیں لوگوں سے بات کی۔ آپ اپنے رب کے حضور ہی ری
عماعت کیجئے۔ آپ ملاحظہ نہیں فرمارے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کسی شدت اور تعکیف کا سامنا
ہے؟ وہ فرما کمیں گے: بلاشہ میرے رب نے آج اس غضب کا اظہار کیا ہے کہ اس جیسا نہ پہلے غضب کیا
اسر نہ اس کے بعد کرے گا اور وہ اپنی کسی لغوش کا ذکر نہیں فرما کیں گے گریہ کسیں گے کہ میرے سواکسی اور
کے پاس جاؤ ، ہم حضرت محمصطفیٰ مقالیۃ کے پاس جاؤ تو وہ سب حضور نبی کر پھیا تھے کے پاس آئیں گے۔

اللہ کے رسول ، خاتم النہ کما تقلیم میں ڈی نبیک و ما قائے کہ

عقبہ اللہ ما تقدم مِن کہ نبیک و ما تا بحر بیں۔اپنے رب کے حضور آپ ہماری شفاعت سیجئے آپ ملاحظہ نبیں فر مارہے کہ ہم کس حال میں بیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف کا سامنا ہے۔

تواس وقت میں کمز اہوں گا اور عرش کے نیچ آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر جاؤں کا اللہ تعالیٰ جھ پراچی حمد وثناء کا اظہار فر مائے گا اور جھے الہام فر مائے گا اور میں الی حمد وثنا کروں گا کہ جھ سے پہلے کسی کیلئے الیں حمد وثناء کی کشائش نہ ہوئی اور فر مایا جائے گا: یا محمد علصہ ا

"ارفع راسك، سل تعطه و اشفع تشفع"

آپ اپناسرا تھائے، مانگئے آپ کو وہ دیا جائے گا، شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: اے رب! میری امت، اے رب! میری امت۔

فرمایا جائے: اے جو اللے ابنی امت کے ان لوگوں کوجن پر حساب نہیں ہے جنت کے درواز ول کی وائی جانب ہے درواز ول کی وائی جانب ہے داخل کر دیں۔ درآ سے لیکہ آپ کی امت ان درواز ول کے سواجنت کے دوسرے درواز ول بیل بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہوگا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم بھیلیے نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے تبعد قدرت بیل میری جان ہے جنتا جس کے درواز ون کے دو پہنے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنتا مکہ کر مداور اجریا کہ اور بھری کے درمیان ہے۔

﴿ احمہ ﴾
حضرت انس خفی ہے۔ روایت ہے۔ نی کریم سلط نے نے فرہ یا: روز قیامت تمام مسلمان جمع کیے
جائیں کے اور اس دن کیلئے خاص اہتمام کیا جائے گا، وہ کہیں گے کاش جمارے رب کے حضور ہماری
شفاعت کرنے والا کوئی ہوتا اور وہ جمیں اس جگہ کی شخیوں سے راحت بخشا تو وہ آوم الظفی کے پاس آئیں
گے اور ان ہے عرض کریں گے:

اے آ دم الطّخالا ! آپ ابوالسر ہیں اللہ تق کی نے آپ کو است قد رہ سے پیدا فر مایا اور آپ اپنے رہ کے آپ کیلئے اپنے فرشتوں سے تجدہ کرایا اور آپ کو ہر شے کے اساء کاعلم سکھایا اور آپ اپنے رہ کے حضور ہماری شفاعت کیجئے تا کہ ہم اس جگہ کی تختیوں سے راحت پائیں ، وہ ان سے فر ما کیں گے : ہیں تہمارے اس کام کیلئے نہیں ہوں اور وہ اپنی لفزش کو یاد کریں گے ، جس کی وجہ سے وہ اپنے رہ سے حیا کریں گے اور وہ کہیں گے ۔ تم نوح الطّخلا کے پاس جاد کیونکہ وہ اول رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو روئے زمین کی طرف مبعوث فر مایا۔ پھر وہ حضرت نوح الطّخلا کے پاس آئیں گے۔ وہ فر ما کیں گے جس مہمارے اس کام کانہیں ہوں اور وہ اپنی اس لفزش کو یاد کریں گے جو بغیر علم کے انہوں نے رہ سے موال کیا تھا ، اس بنا پرا ۔ بندر ب سے حیا کریں گے جو بغیر علم کے انہوں نے رہ سے سوال کیا تھا ، اس بنا پرا ۔ بندر ب سے حیا کریں گے وہ فر ما کیں گئم ایرا تیم الطّخلا کے پاس جاد ۔

تو وہ سب حضرت ابراہیم الظافیۃ کے پاس آئیں گے۔ وہ فریا کیں گے: ہیں تمہارے اس کام کا مہیں ہوں لیکن تم حضرت موی الظافیۃ کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہے اور ان کو توریت عظافر ، ٹی ہے۔ تو وہ سے حضرت موی الظفیۃ کے پاس آئیں گے وہ فرما کیں گے: ہیں تمہارے اس کام کانہیں ہوں اور ان سے اس جان کا ذکر کریں گے جو بغیر نفس کے بلاک کیا تھا، اس بنا پر اپنے رب سے جو بغیر نفس کے بلاک کیا تھا، اس بنا پر اپنے رب سے جو بر کریں گے۔ فرم کیں گے۔ تم حضرت عیسی الظفیۃ کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ، اس کے رسول اور اس کے کمہ اور اس کے روح ہیں۔

وہ سب حضرت عیسیٰ الظیالا کے پاس آئیں گے۔وہ فرمائیں ہے: میں تمہارے اس کام کانہیں مول کیکن تم محمصطفیٰ معلقہ کے پاس جاؤوہ ایسے بندے ہیں کہ

غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَ مَا تَأَخُّو

''الله تعالى نے آپ كى وجہ سے آپ كے اگلول كے گناہ اور آپ كے پچھلول كے گناہ معاف كيے ہيں۔'' تو میں اٹھوں گا اور مسلما ٹوں کی دومنوں کے درمیان جاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے
اڈن چاہوں گا، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میں اس کے آگے بحدہ ریز ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ جتنی
دیر مجھے چاہے سجدے میں رکھے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا اے مجد علیہ ! آپ اپنا سر اٹھا ہے، کہتے سنا
جائے گا۔ شفاعت سیجے قبول کی جائے گی۔ اور ما نگئے آپ کو وہ دیا جائے گا تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور
میں اس تحمید کے ساتھ محمد کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک معد
مقرر کی جائے گی اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔

اس کے بعد میں دوبارہ ہارگاہ رب میں حاضر ہوں گا جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تواس کے آگے بحدہ ریز ہوجاؤں گا اور اللہ تعالیٰ جتنی دیر جھے جا ہے بحد ہیں رکھے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا:
اے جمہ علیہ اسراٹھائے کہئے سنا جائے گا۔ مانٹکئے وہ عطا کیا جائے گا اور شفاعت قبول کی جائے گی تو میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اس تجمید کے ساتھ اس کی حمہ کروں گا جس کی وہ جھے تعلیم فرمائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حدم تررکی جائے گی اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔

اس کے بعد تیسری مرتبہ ہارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گا جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا

تو اس کے آگے بجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ جتنی ویر جھے چاہے بجد ہے میں رکھے گا۔ اس کے بعد
فرمایا جائے گا: اے جمع علیہ اسم المحائے اسم المحائے گئے۔ ما تیکے وہ عطا کیا جائے گا شفاعت قبول کی
جائے گی تو میں اپنا سرا شعاؤں گا اور اس تخمید کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس کی وہ جھے تعلیم فرمائے گا،
پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی اور میں ان کو جنت میں وافل کروں گا۔
اسمے بعد میں چوتی مرتبہ بارگاہ میں رب العزت میں حاضر ہوں گا اور میں عرض کروں گا اب وہ ی لوگ باتی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن پاک نے روکا ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: پھروہ لوگ جنم سے نکا لے
جائیں رہ گئے ہیں جنہیں قرآن پاک نے روکا ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: پھروہ لوگ جنم سے نکا لے
جائیں گے جنہوں نے "لا اللہ الا اللہ" کہا اور ان کے دل میں جو کے دائے ، برابر خیر ہے ، اس کے بعدوہ
جائم سے نکا لے جائیں گے جنہوں نے "لا اللہ الا اللہ" کہا اور ان کے دل میں گذم برابر خیر ہے۔ اس کے
بعدوہ لوگ جنم سے نکا لے جائیں گے جنہوں نے "لا اللہ الا اللہ" کہا اور ان کے دل میں گذم برابر خیر ہے۔ اس کے
بعدوہ لوگ جنم سے نکا لے جائیں گے جنہوں نے "لا اللہ الا اللہ" کہا اور ان کے دل میں ڈرہ برابر خیر ہے۔ اس کے
بعدوہ لوگ جنم سے نکا لے جائیں گے جنہوں نے "لا اللہ الا اللہ" کہا اور ان کے دل میں ڈرہ برابر خیر ہے۔ اس کے
بعدوہ لوگ جنم سے نکا لے جائیں گے جنہوں نے "لا اللہ الا اللہ" کہا اور ان کے دل میں ڈرہ برابر خیر ہے۔ اس کے
جنہوں نے "خاری مسلم کے

بسیر میچ معزت انس منطقہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم منطقہ نے قر مایا: میں کھڑاا نظار کررہا ہوں گا کہ کب لوگ مراط ہے گزرجے ہیں۔

ا چا تک حضرت عیسی الظفی ایس کے بیاس آئیں گے اور کہیں کے بیا انہیاء کی جماعت ہے جوا ہے جمد عقاب کے بیاس کی بیان کی جماعت ہے جوا ہے جمد عقاب کے بیاس آئی ہے وہ سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے وعا کرتے ہیں کہ تمام امتوں کے درمیان ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے اس غم کو چھانٹ دے جس میں وہ لوگ جتلا ہیں۔ تو لوگوں کی حالت مید ہوگی جسے ذکام کی حالت میں موگی جسے ذکام کی حالت میں موگی جسے ذکام کی حالت ہوگی کہ وہ کی جاور کا فرون کی حالت میں موگ کے ان کوموت و حالتی گی۔

621)

حضرت ابن عباس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علی نے فرمایا: ہرنی کی کی علیہ نے فرمایا: ہرنی کی کی علیہ نے فرمایا: ہرنی کی کی علیہ افعا کہ بی است کیلئے افعا کہ افعا ہوتی تھی جس کو انہوں نے وئیا میں پورا کرالیا گر میں نے اپنی دعا کوا پی امت کیلئے افعا رکھا ہے اور میں روز قیامت اولا د آ دم کا سر دار ہوں گا اور میں ہی وہ پہلا تخص ہوں گا جس کیلئے زمین شق ہوگ ۔ یہ بیرے ہوگ ۔ یہ بیرے ہوگ ۔ یہ بیرے اور ان کے ماسوا تمام میرے جسنڈے ۔ یہ بیرے اور ان کے ماسوا تمام میرے ہوئی ۔ یہ بیری ہوں گے۔ یہ فخر یہ بیس ۔ لوگوں پر قیامت کا دن طویل ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں گئی جسندے ۔ یہ فخر یہ بیری ۔ لوگوں پر قیامت کا دن طویل ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں گئی جسندے آ دم الطبی کے باس پہنچنا چاہیے وہ ابوالبشر جیں تا کہ وہ ہمارے رب کے حضور ہماری گئی عشرت کریں، اور ہمارا فیصلہ کرا کی گئر کی بتا پر باہر کیا گیا ہوں ، آج کے دن اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے، لیکن تم حضرت فوج الطبی کے باس جا دُاور وہ اول الا نبیا ہوں ، آج کے دن اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے، لیکن تم حضرت فوج الظبی کے باس جا دُاور وہ اول الا نبیا ہوں ، آج کے دن اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے، لیکن تم حضرت فوج الظبی کے باس جا دُاور وہ اول الانبیا ہوں ، آج کے دن اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے، لیکن تم حضرت فوج الظبی کے باس جا دُاور وہ اول الانبیا ہوں ، آج کے دن اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے، لیکن تم حضرت کو حالی کی سے کہ باس جا دُاور وہ اول الانبیا ہوں ، آج کے دن اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے ، لیکن تم حسن میں باتی ہوں ، آب کے دن اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے ، لیکن تم حسند کی سے بی سے باتی ہوں ، آب کے دن اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے ، لیکن تم حسند کی سے دور کی ہوں ہوں ہوں ، آب کے دن اپنے سواکسی کی فکر ہوں ہوں ، آب کے دن اپنے سواکسی کی فکرنہ ہوں ، آب کے دن اپنے سواکسی کی فکر کی میں کی فکر کی سے کہ کی کی کی کھر کی کی کی کی کی کی کو کو کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کو کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کر کی کو کر کی کی کو کر کی کو کی کو کر کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی

نو وہ سب حضرت نوح النفاظ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت سیجے۔ وہ فر مائیں گے: میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تھا آج مجھے اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے لیکن تم حضرت ابراہیم النفاظ کے پاس جاوُ تو وہ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے:

اے اہراہیم الظیٰوا ہی رے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے اور ہمارا فیصلہ کراہے گر وہ فرما کیں گے بیل ہم النہیں ہول اور وہ اپنے تین کذبات کا ذکر فرما کیں گے اور فرما کیں اور وہ اپنے تین کذبات کا ذکر فرما کیں گے اور فرما کیں ایک گے: خدا کی تنم ایمی نے ان کے سماتھ مجاولہ نہیں کیا ،گر دین خدا ہے کہ ہم شدیدا ضطراب میں ہیں ، ایک قول تو یہ کہ ''انی صفیم' ہیں تابیل ہوں دو سرا قول ہے کہ ''ہل فعلہ کبیر ہم ہذا' بلکہ بی تعل ان کے اس کہنی میں اس کے بارے میں ہے جبکہ وہ بادشاہ ظالم کے پاس کہنی میں کہ میں نے کہا: یہ میری بہن ہے۔ آج مجھے اپنے سواکسی کاغم لیکن تم حضرت موکی الظیٰولا کے پاس تھیں کہ میں نے کہا: یہ میری بہن ہے۔ آج مجھے اپنے سواکسی کاغم لیکن تم حضرت موکی الظیٰولا کے پاس تھیں کہ میں نے کہا: یہ میری بہن ہے۔ آج مجھے اپنے سواکسی کاغم لیکن تم حضرت موکی الظیٰولا کے پاس

جاؤ، وہ وہ جیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسمالت ہے برگزیدہ فر مایا، اوران کواینے کلام ہے لوازاہے۔ تو وہ سب حضرت مویٰ الظاہا کے پاس آئیں کے اور کہیں گے۔ اے مویٰ الظاہا! اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنی رسالت سے سرفراز کیا ہے اور اپنے کلام سے نوازا ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور جماری

شفاعت کیجئے۔وہ فرما کیں گے میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں ، میں نے ایک جان کو بغیر جان کے

ہلاک کیا ہے، آج مجھے اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے لیکن تم عیسیٰ روح القداور کلمیۃ القد کے یاس جاؤ۔

تو وہ سب حضرت عیسی الظالا کے باس آئیں کے اور کہیں مے اسینے رب کے حضور ہاری شفاعت شیجئے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرائے، گر وہ فر ، کمیں گے: میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں کے الوگوں نے مجھے اللہ کے سوامبعود تغیر الیا تھا آج مجھے اپنے سواکسی کا قم نہیں ہے اور سنو! جب سا ہان ا بی ہی صندوق میں محفوظ اور اس ہر مہر لکی ہوتو بتاؤ کیا کوئی قدرت رکھتا ہے کے صندوق کے بیچ میں ہاتھ ڈ الے بغیراس کی مہرتو ڑے؟ لوگ کہیں سے نہیں تو وہ فر مائیں سے بلاشبہ محمصطفی علیجہ خاتم التبیین ہیں۔ بے شک آج وہ جلوہ افروز ہیں۔ بے شک انہیں کی وجہ سے الکوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جا کیں گے۔ نی کریم علی نے فرمایا: تو وہ سب میرے یاس حاضر ہوں کے اور عرض کریں گے:

یارسول النسطانیة! اینے رب کے حضور ہماری شفاعت سیجئے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرا ہے اور من قرماؤل گا کہ آؤ"انا لھا" میں ہی اس کام کیلئے ہوں۔اللہ تعالی جس کیئے جاہے گا اورجس سے راضی ہوگا اوْن عطافر مائے گا جس وقت القد تعالیٰ اپنی خلق کے درمیان فیصلہ کا ارادہ فر مائے گا تو منا دی ایکارے كا: كهال بين احمد عليه إكهال ہے ان كى امت تو تم بى آخرين اور ہم بى اولين بيں ، ہم آخر الامم بين اور ہم حساب کیے جانے والوں میں اول ہیں اور تمام امتیں ہورے لیے ہمارا راستہ چھوڑیں گی اور ہم اس شان ہے گزریں گے کہ وضو کے اثر ہے ہمارے اعضا حیکتے دیجتے ہوں گے، تمام امتیں کہیں گی قریب تھا کہ بیساری امت انبیاء ہوتی اور ہم جنت کے درواز ہے برآئیں گے اور میں درواز ہے کے زنجیر پکڑ کر دروازے کو کھنٹھٹاؤں گا ، کہا جائے گا: کون ہے؟

میں فر ماؤں گامچر علیہ اور میں اینے رب کے حضور حاضر ہوں گا۔وہ اپنی کری پرجلوہ افروز ہو**گا ا**ور میں اس کے سامنے مجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میں اس کی ایسے محامہ کے ساتھ حمد کروں گا کہ کسی نے جمعہ سے ملے ان محامہ سے اس کی حمد ندگی ہوگی اور ندمیرے بعد کوئی اس کے ساتھ واس کی حمد کریگا اور فرمایا جائے گا: اے محمد علقے! آپ اپنا سراٹھائے مانگئے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ کہتے سنا جائے گا اور شفاعت

سيجيئ شفاعت قبول كى جائے گى تو ميں اپنا سرانس وَس كا اور عرض كروں گا.

اے میرے دب! میری امت، میری امت، میری امت! فر مایا جائے گا ہراس مخف کو نکال کیجئے جن کے دل پس انتا اتنا مثقال ایمان ہے۔ اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اور سجدہ کر کے وہی عرض كرول كاجويمك كياتفا فرمايا جائك كا:

إِرْفَعُ رَأْسَكَ وَ قُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطُ وَشَقِعٌ تُشَفُّعُ

میں عرض کروں گا: اے میرے دب! میری امت، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالی فرمائے گا: جس کے دل میں اتنے اتنے مثقال ایمان ہے اور پہلے طبقے سے کم ہے اسے نکال کیجئے۔ س کے بعد میں بارگاہ رب العزب میں حاضر ہوں گا اور وہیا ہی عرض کروں گا۔ فرمایا جائے گا:

اِرْفَعُ رَاْسَكَ وَ قُلُ يُسْمَعُ وَسَلُ تُعُطُ وَشَقِّعُ تُشَقَّعُ

اور میں عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت! میری امت، میری امت ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جس کے دل میں پہلوں سے استے استے مثقال ایمان ہے اسے نکال لیجئے۔

﴿ احمد ، الويعليٰ ﴾

حضرت ابن عباس صفحه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فرمایا: انہیاء کیلئے میں سونے کے منبر ہوں گے اور دہ ان منبروں پرتشریف رکھیں گے اور میرامنبر ہاتی رہے گا اس پرنہ بیٹھوں کا اور میں اپنے رہ کے حضور اس خوف سے کھڑا رہوں گا اور میرا رہ جھے تو جنت میں بھیج دے اور میرک امت کا کوئی شخص ہاتی رہ جائے ، تو میں عرض کروں گا:

اے رب! امتی، امتی؛ الله تعالی فرمائے گا: اے محمد علی ایک کیا جاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے بارے میں کیا کروں؟ میں عرض کروں گا: اے رب! ان کا حساب جلد تر ہو، تو میں برابر شفاعت کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ جھے کوان مردوں کے نامہ اعمال دیئے جا کیں گے جن کواس نے جہنم کی طرف بھیجا ہوگا۔ مالک داروغہ جہنم عرض کرے گا: اے الله کے حبیب تعلیہ ! میں نے اپنے کی رحمت کی طرف بھیجا ہوگا۔ مالک داروغہ جہنم عرض کرے گا: اے الله کے حبیب تعلیہ ! میں نے اپنے کی رحمت سے آپ کی امت کا ایک محف بھی باتی نہیں رہنے دیا ہے۔

﴿ طِبرانی اوسط، حاکم ، بہتی ﴾

حضرت ابن عمر ضفی ہے روایت ہے کہ تمام لوگ روز قیامت پنجوں کے بل چلیں گے اور ہر امت اپنے نبی کے چیچے دوڑے گی۔ وہ کہیں گے: اے فلاں! ہماری شفاعت سیجئے۔اے فلاں! ہماری شفاعت سیجئے۔ یہاں تک کہ وہ شفاعت نبی کریم علی کی طرف ختم ہوگی تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علی کومقام محمود ہر فائز کرے گا۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت ابن عمر فظی ہے دوایت ہے کہ میں نے نی کریم علی ہے سا ہے آپ نے فرمایا کہ آفاب بہت نزدیک ہوگا یہاں تک کہ پینے آدھے کان تک پہنی جائے گا۔ اس دوران تمام لوگ فریا دولیان کرتے ہوئے آدم الفیلا کے پاس آئیس کے مگر وہ فرما ئیں گے میں اس کا مجاز نہیں پھر وہ حضرت موی الفیلا کے پاس آئیس گے دہ فرما کی ارگاہ حضرت موی الفیلا کے پاس آئیس گے دہ فرما کی ارگاہ میں صافر ہوں کے اور عرض کریں گے دو میان فیصلہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اور آپ شفاعت کریں گرحتی کہ اللہ تعالی محلوق کے در میان فیصلہ فرمائے گا اور آپ جلیس گے ، یہاں تک کہ جنت کے در دوازے کی ذنجیر تھا میں گے تو اس دن اللہ تعالی حضور نبی کریم علی کہ مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا اور سارا جمع آپ بی کی تعریف وتو صیف کرتا ہوگا۔ حضور نبی کریم علی کہ دو صیف کرتا ہوگا۔

حضرت حذیفہ حظی است کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کوایک چیمیل میدان میں جمع فریائے گا اور کسی جان کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، سب سے پہلے جس کو پکارا جائے گا وہ محمہ مصطفیٰ متابقہ ہوں کے۔اور آپ کہیں گے:

لَبُهُكَ وَمَعُدَيُكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيُكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَ لَمَهْدِى مَنَ اللَّكَ وَمَعُدَيْكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ اِلْيُكَ وَ عَمُدُكَ مَنَ مَنْ اللَّهُ اللَّكَ وَ اِللَّهِ اللَّكَ لَا مَنْجَأً مِنكَ اللَّا اللَّكَ وَ اللَّكَ وَ اللَّكَ لَا مَنْجَأً مِنكَ اللَّا اللَّكَ وَ اللَّكَ وَ اللَّكَ لَا مَنْجَأً مِنكَ اللَّهُ اللَّكِ وَ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

اوراس وقت آپ شفاعت کریں گے اوراس کے بارے بیں اللہ تعالیٰ نے فرما! غسبی اَنْ یُنہُ عَفَکَ رَبُّکَ مِفاماً مُنْحُمُوُ داً ﴿ وَرَوْ بَیْ اسرائیل ﴾ ترجہ: '' قریب ہے کہ تمارار بہمہیں ایس جگہ کھڑا کرے جہاں سب تہاری حمد کریں۔'' وہیزار بنیکی البعث ﴾

## روز قیامت آفاب کوبیس سال کی گری دی جائے گی:

حضرت سلمان فلی کے دوایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کدروز قیامت آفآب کو ہیں سال کی گری وی جائے گی پھر دولوگوں کی کھو پڑیوں کے بہت قریب ہوگائی کدوہ دو کمانوں کے فاصلے کے قریب ہوگا اور لوگوں کو پید آئے گا۔ یہاں تک کہ پید فیک کرزیین میں قد کے برابر آجائے گا اور وہ بلند ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ غرفر کریں گے۔ حضرت سلمان طفی کہا: بیمال ہوگا کہ لوگ غرف خربی کریں گے۔ جب وہ لوگ اپنے اس حال کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے کہیں گے: تم نہیں و کھورہے کہ کس حال جس ہو؟ چلوا ہے ابولا باء حضرت آ دم النفیلا کے حضور میں آ و اور اپنے رب کے حضور اپنی شفاعت کے طالب ہو۔ تو وہ سب حضرت آ دم النفیلا کے حضور میں آ و اور اپنے رب کے حضور اپنی شفاعت کے طالب ہو۔ تو وہ سب حضرت آ دم النفیلا کے پاس آ ئیں گے اور عرض کریں گے: اے ہمارے باپ! آپ کو گئی ، اور اپنی جن کہ آپ کو اللہ تو الی نے اپنی وہ فرہ انہیں ہوں پھر وہ کی ، اور اپنی جنت میں آپ کو تھم رایا ، اٹھے اور اپنی رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ بلاشبہ آپ طلاحظہ کر رہے جیں کہ ہم کس حال میں جیں ، گر وہ فرہا کیں گے جی تنہارے اس کام کانہیں ہوں پھر وہ لوگ کہیں گے بتا گے ہم کس حال میں جیں ، گر وہ فرہا کیں گے جی تنہارے اس کام کانہیں ہوں پھر وہ لوگ کہیں گے بتا گے ہم کس کے پاس جائیں ، فرہا کیں گے جی تبداء کرائی شاکر کے پاس جاؤ۔

نو وہ حضرت نوح الطبیح کے پاس آئیں گے اور کہیں گے۔ یا نی اللہ! آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہندہ شکر گزار بنایا اور آپ ملاحظہ فر مارہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ اب رب کے حضور ہماری شفاعت سیجئے ،گر دوفر مائیں گے۔ بیس تہارے اس کام کانہیں ہوں۔ نوگ کہیں گے: بتا ہے اب ہم کہاں جائیں؟ وہ فر مائیں گے: تم حضرت ابراہیم ظیل اللہ الطبیح اس جاؤ۔

تو وہ حضرت ابراہیم الظامی کے پاس آئیں کے اور کہیں مے: اے طلیل اللہ الظامی آپ و کورہ میں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت سیجے وہ فرما کیں مے: میں تمہمارے اس کام کانہیں ہوں تو وہ کہیں کے بتائے اب ہم کس کے پاس جا کیں؟ تو وہ فرما کیں مے: تم موی الظامی کے پاس جاؤ جوا پسے بندے ہیں کہ القد تعالیٰ نے اپنی رسالت اورا پنے کلام کے ساتھ ان کومر فراز فرمایا۔
تو وہ سب حضرت موکی افظائلا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ملاحظہ فرمارے ہیں کہ ہم
کس حال میں ہیں؟ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ وہ فرما کیں گے: میں تمہارے اس
کام کا نہیں ہوں ، تو وہ کہیں گے بتائے اب ہم کہاں جا کیں؟ وہ فرما کیں گے: تم حضرت عیسی الظائل کھنتہ
اللہ اور روح اللہ کے پاس جاؤ تو وہ سب حضرت عیسیٰ الظائل کے پاس آئیں گے اور کہیں گے:

اے کلمۃ اللہ! اے روح اللہ الظیٰوہ! آپ ملاحظہ فر مارہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجے ، گر وہ فر ما کیں گے میں تمہارے اس کام کانہیں ہو، وہ کہیں گے: پھر ہتائے ہم کس کے پاس جا کیں وہ فر ما کیں گے: تم اس بندے کے پاس جاؤجس کے ہاتھ میں آج فتح شفاعت ہم کس کے پاس جا کیں وہ فر ما کیں گے: تم اس بندے کے پاس جاؤجس کے ہاتھ میں آج فتح شفاعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سبب ان کے اگئے اور پچھلوں کے گناہ بختے ہیں وہی آج کے دن امن دیے والے اور ستووہ صفات تشریف فر ما ہیں ، وہ سب نی کریم تو ہے گئے کے پاس آئی کی اور عرض کریں گے:

یا نبی التعطیف ! آپ بی وہ مقدی ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فتح باب شفاعت آپ کے سپر دفر ، یا ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کے سپر دفر ، یا ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھنوں کے گناہ معاف کیے ہیں اور آج کے دن آپ ہی امن عطا کرنے والے تشریف فرما ہیں اور آپ ملاحظہ فرمارے ہیں کہ ہم کس حال ہیں ہیں؟ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ فرما کیں گے:

کہ بیل ہی تمہارا مددگار، باب شفاعت کا مالک ہوں، پھر حضور نبی کریم علی جھے کو چیرتے ہوئے جنت کے درواز ہ ہوئے جنت کے درواز ہے اور درواز ہے کی زنجیر پکڑ کر جو کہ سونے کی ہوگی درواز ہ کھنکھٹا کیں گے۔ کہا جائے گا: آپ کول بیل؟ آپ فرما کیں گے: بیس محمقالی ہوں، تو آپ کیلئے درواز ہ کھل جائے گا۔ یہاں تک کہ رب انعزت کے حضور قیام فرما کیں گے اور سجدے بیں اذن طلب کریں گے اور آپ کواذن دیا جائے گا پھر سجدہ کریں گے اس وقت ندا فرمائی جائے گا:

اے محمولات کی مقاطعہ! آپ اپناسراٹھائے، مانگئے آپ کو وہ دیا جائے گا اور شفاعت کیجئے ، شفاعت تبول کی جائے گا۔ دعا سیجئے قبول ہوگی ، پھر آپ اپنا سراٹھا کیں گے اور دومر تبدیا تبن مرتبہ امتی امتی عرض کی جائے گی۔ دعا سیجئے قبول ہوگ ، پھر آپ اپنا سراٹھا کیں گے اور دومر تبدیا تبن مرتبہ امتی امتی عرض کریں گے اور ہر اس مختص کی جس کے دل میں رائی کے دانے یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا شفاعت کریں گے تو بیہے وہ مقام محمود۔

﴿ ابْنِ الْي شيدِ ، ابْنِ الْي عاصم السنة ﴾

### الله تعالى حضور ني كريم عليه كي شفاعت قبول فرمائ كا:

حضرت عقبہ بن عامر حقق کے دوایت ہے کہ نی کریم عقب نے فرمایا جب اللہ تعالی اولین وآخرین کوجمع کر کے مقب کے دوایت ہے کہ نی کریم عقب نے کا تو مسلمان کہیں گے ہمارارب کوجمع کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور وہ فیصلہ سے فارغ ہوجائے گا تو مسلمان کہیں گے ہمارارب ہمارے مابین فیصلہ کر کے تو فارغ ہو گیا ہے اب کون ہے جو ہماری شفاعت ہمارے دب کے حضور کرے۔ ہمارے مابین فیصلہ کرکے تو فارغ ہو گیا ہے اب کون ہے جو ہماری شفاعت ہمارے دب کے حضور کرے۔ اور وہ لوگ کہیں گے: آ دم الطفیح ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے بیدا کر کے ان

ے کلام کیا ہے تو وہ سب حضرت آدم الظیلائے پاس آئیں کے اور عرض کریں گے: ہمارے دب نے ہمارا فیصلہ کر دیا اور وہ تھم سے فارغ ہو گیا ہے، اب آپ اٹھے اور ہمارے رب سے شفاعت سیجے وہ فرمائیں گے: تم حضرت نوح الظفلائے یاس جاؤ۔

تو وہ سب حضرت نوح الفیان کے پاس آئیں گے اور وہ حضرت ابراہیم الفیان کے پاس جانے کو فرمائیں گے، پار وہ حضرت ابراہیم الفیان کے پاس آئیں گے اور وہ حضرت موی الفیان کے پاس جانے کو فرمائیں گے، پار وہ حضرت موی الفیان کے پاس آئیں گے اور وہ حضرت میں الفیان کے پاس جانے کو فرمائیں گے، پار وہ حضرت موی الفیان کے پاس آئیں گے اور وہ حضرت میں الفیان کے پاس جانے کو فرمائیں گے اور وہ حضرت میں گانوں وہ حضرت میں الفیان کی باس آئیں گے اور اللہ تعالی جھے اور ن دے گا کہ بیس اس کے حضور کھڑا چیا نوں اور میرے جاوس کی جگہ ہے ایک خوشبو مہلے گی کہ کس نے بھی الی نہ سوتھی ہوگی۔ یہاں تک کہ بیس میرے ہوں اور میرے جاوس کی جگہ ہے ایک خوشبو مہلے گی کہ کس نے بھی الی نہ سوتھی ہوگی۔ یہاں تک کہ بیس میرے بالوں سے میرے یا وال کے حضور پہنچوں گا اور وہ میری شفاعت تجول فرمائے گا اور میرے مرکے بالوں سے میرے یا وال کے نافنوں تک میرے لیاؤر ہوگا۔

﴿ طِبرانی الکبیر ، ابن ابی حاتم ، ابن مردویه ﴾

حعرت انس فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے اسے نی کر یم علق کی رض کیا۔ حضور نی کریم علق کے نے فر مایا: پی اپنے نے فر مایا: پی اپنے دب کے حضور برابر شفاعت کرتا رہوں گا اور وہ میری شفاعت قبول کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہ بیس عرض کروں گا: اے میرے رب! ہراس شخص کیئے جس نے "لا الله الا الله" کہا ہے، میری شفاعت قبول کی جے اپنے کے اللہ الا الله" کہا ہے اور نہ کسی اور کا متم ہے جھے اپنے عزت وجلال کی اپنی رحمت سے کسی "لا الله الا الله" کہنے والے وجہنم میں باتی ندر کھوں گا۔ علام الله الا الله" کہنے والے وجہنم میں باتی ندر کھوں گا۔

حضرت عبادہ بن الصامت حقیقہ ہے انہوں نے نبی کریم علیقہ سے روایت کی ہے۔حضور نبی کریم علیقہ نے فرمایا کہ القد تعالی نے فرمایا ہے:

حضرت معاذین جبل معظیہ حضرت ایومولی اشعری طاب سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے
کہا کہ حضور نی کر پہر سالیہ نے فر مایا۔ میرے رب نے جھے اختیار ویا ہے کہ میں اپنی آ دھی امت کو جنت
میں داخل کروں یا شفاعت کو اختیار کروں تو میں نے امت کیلئے شفاعت کو اختیار کیا ہے اور میں جانا

ہول کہ امت کیلئے شفاعت زیادہ وسیج ہے اور وہ شفاعت ہراس مخص کیلئے ہوگی جواللہ تعالیٰ کے ساتھ سمسی کوشریک گردانے بغیر فوت ہوا ہو۔

﴿ احمد الجبراني ﴾

حضرت ابوہر رو طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علق نے فر مایا. بیس دوز خ کے معائد کیلئے جاؤں گا اور اس کے درواز سے پروستک دول گا اور میر سے لیے وہ کھولا جائے گا اور میں اس کے اندر جا کراللہ تعالی کی حمد الی کروں گا کہ جھے سے پہلے کسی نہ کی ہوگی اور نہ کوئی میر سے بعد کر ہے گا۔ اس کے بعد شی دوز رخ سے ہراس آ دی کو نکالوں گا جس نے اخلاص کے ساتھ "لا اللہ الا اللہ 'کہا ہوگا۔ کے بعد شی دوز رخ سے ہراس آ دی کو نکالوں گا جس نے اخلاص کے ساتھ "لا اللہ الا اللہ 'کہا ہوگا۔

حفرت موف بن ما لک دفای نی کریم سی ایستان کے سے دواہت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمیں چار چیزیں ایس دن گئی ہیں کہ ہم سے پہلے کسی کوعطا نہ ہوئیں۔ ہیں نے اپنے رب سے پائی چیزوں کا سوال کیا۔ اس نے جھے بھی عطا فرما دی، و ، پانچ یں چیز کیا ہی اچھی چیز ہے: (۱) ہر نی اپنی اپنی ہی تو م کی طرف مبغوث کیا جاتا تھا وہ اپنی تو م سے تجاوز نہیں کرتا تھا، گر جھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔ طرف مبغوث کیا جاتا تھا وہ اپنی تو م سے تجاوز نہیں کرتا تھا، گر جھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔ (۲) اور یہ کہ بھاراد ممن ایک ماہ کی مسافت سے ہم سے خوف کھا تا ہے۔ (۳) اور یہ کہ تمام زیان ہمارے لیے مبحد اور پاک کرنے والی بنائی گئی۔ (۳) اور یہ کہ ہمارے لیے نئیمت طال کی گئی، اور ہم سے پہلے کسی کیلئے طال نہ ہوئی۔ (۵) اور یہ کہ بیں نے اس سے سوال کیا کہ میری امت کا کوئی بندہ جو اس کی تو حید کا اقر اری ہواس سے نہ سے گا گریہ کہ جس نے اس سے سوال کیا کہ میری امت کا کوئی بندہ جو اس کی تو حید کا اقر اری ہواس سے نہ سے گا گریہ کہ جس اسے جنت بیں واخل کروں گا۔

﴿ الريعلي ﴾

حضرت ابومویٰ ہے روایت ہے کہ نی کر میم علی ہے نے فر مایا بچھے پاٹھ چیزیں الی دی گئی ہیں جو جو سے پہلے کی کوئیں دی گئیں: (۱) بچھے سرخ وسیاہ (عرب و بچم) کی طرف مبعوث کیا گیا۔ (۲) ایک ہو کی مسافت تک رعب ہے میری مدوکی گئی۔ (۳) میرے لیے تمام زہن مجدہ گااور پاک کرنے والی بنائی کس مسافت تک رعب ہے میری مدوکی گئی۔ (۳) میرے لیے تمام زہن مجدہ گااور پاک کرنے والی بنائی گئی۔ کیونکہ ہر نبی نے شفاعت کومقدم رکھا ہے۔ (لیمن و نیا میں اس نے ما تک فی ہوگی جو میری اس نے ما تک فی ہوگی جو میری اس نے ما تک فی ہوگی جو میری اس می فوت ہو کہ اس نے اللہ تعالی کا شریک کی کونہ تھی ایا ہو۔

﴿ احمد ابن ابی شید ، طبراتی ﴾ حضرت ابو ذر طبطی نه سیر ایستان کی کریم میلین کے نیزیں ایسی عطا کی گئی حضرت ابو ذر طبطی ہے ہیں کہ میں کریم میلین کے نیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ جھے سے بہتے کسی اور نی کوعطا نہ ہوئی پھر راوی نے حضرت ابوموی طبطی کی مانند حدیث بیان کی ۔
مگر انہوں نے بیانچویں چیز میں کہا کہ جھے سے فرہ یا جائے گا: سوال کیجئے وہ آپ کوعطا ہوگا تو میں نے اپنی دعا کو جوروز قیامت اپنی امت کی شفاعت کیلئے ہوگی افھار کھا ہے ، تو انشاء اللہ میری وہ وعا ہر اس مختم کو جہتے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہ تھم رایا ہو۔

﴿ ابن ابي شيبه الويعلى ، الوقعيم ، بيلي ﴾

حضرت ام جبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کر پم علی ہے فرمایا: جمیع و کھایا گیا ہے کہ میری امت میرے احدجس چیز ہے دوجار ہوگی وہ ایک دوسرے کا خون بہانا ہے اور یہ ہا تیں اللہ تعالیٰ میری امت میرے بعدجس چیز ہے دوجار ہوگی وہ ایک دوسرے کا خون بہانا ہے اور یہ ہا تیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے بی واقع ہو چکی ہیں تو میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ روز قیامت مجمعے شفاعت کا ان کے درمیان والی بنا وے تو اس نے قبول فرمایا۔

﴿ احد بطبرانی اوسلاء حاکم ، بیبتی ﴾

معرت ابن عمر طَفِيَّة ب روايت ب - بي كريم الله في في حضرت ابراجيم الله الله كول كه في من عَضا في فائدك عُفُورٌ رُجِيمٌ فائد مِنى وَ مَنْ عَضا في فَائدك عُفُورٌ رُجِيمٌ

﴿ سورةُ ايرائيم ﴾

ترجمہ: "لوجس نے میرا ساتھ دیا تو میرا ہے اور جس نے میرا کہنا نہ مانا تو بے شک تو بخشے والام مربان ہے۔"

اور دعرت عيسى الليا كول كه:

انْ تُعَدِّ بَهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُك عَوَانْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَاِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَرَالُمَا تَدُهُ ﴾

ترجمہ: ''اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش وے تو بے فنک تو ہی غالب و حکمت والا۔''

کو تلاوت کرکے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کہ کہ ''امتی' اس کے بعد حضور نبی کریم میں اس کا اللہ تعالی نے فرمایا اے جبر ٹیل الظیرہ! میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کوآپ کی امت کے بارے جس رامنی کریں گے اور آپ کورنجیدہ نہ کریں گے۔

﴿مسلم﴾

حضور ني كريم ملك كويائج چيزين اليي عطاكي في بين جوكسي ني كوعطانبين بوكسي:

حضرت حسن رائینگید حضرت ابوسعید حقی است روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عقی نے فر مایا:
مجھے پائی چیزیں ایک دی گئی ہیں کہ جھے سے پہلے کسی نبی کوعطانہیں ہوئی (۱) جھے سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا، بلاشیہ ہر نبی اپی قوم کی طرف ہی جھے گئے تھے۔ (۲) اور ایک ماہ کی مرافت تک رعب سے میری مددکی گئی۔ (۳) اور میرے لیے نتیمت کھانے کوطلال کیا گیا، حالا نکہ جھے سے پہلے کوئی اسے نہیں میری مددکی گئی۔ (۳) اور میرے لیے تمام زمین پاک کرنے والی اور میر قرار وی گئی اور کوئی نبی ایسانہیں کھاتا تھا۔ (۴) اور میرے لیے تمام زمین پاک کرنے والی اور میر قرار وی گئی اور کوئی نبی ایسانہیں ہے گرید کہ اسے ایک دعا دی گئی اور اس نے اس کے مانتھ ہیں تاہت کی گریس نے اپنی وعا کو اپنی امت کی شفاعت کیلئے موخر کیا ہے اور وہ دعا ان می القد ہر اس مخفر کو پہنچ گی جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کی گواس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کی گوشر کیک نہ تھم ایا ہو۔

و بزار، طبرانی اوسط که بند سے مطابقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علاقے نے فرمایا ؛ میں نے

انسانی بچوں کے تعمیل کود کے ہارے میں اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کوعذاب نہ دیا جائے تو وہ مجھے عطا فرمایا گیا۔ ابن عبدالبر پرائشی نے کہا؛ وہ خور دسال (چھوٹے) بچے ہیں، اس لیے کہ ان کے اعمال مشلًا تھیل کو دوغیرہ بغیر قصد وارا دہ کے ہوتے ہیں۔

حضرت افی بن کعب حفظیا ہے روایت ہے۔ نبی کر یم علی نے فر مایا میرے رب نے میری
پاس فرشتہ بھیجا کہ جس ایک حرف پر قر آن پر حول ، جس نے اسے واپس کر کے عرض کیا: اسے رب میری
امت پر آسانی فرما تو وہ دوبارہ آیا کہ جس دو حرف پر قر آن پر حول ، جس نے عرض کیا: اسے رب! میری
امت پر آسانی فرما، تو وہ تیسری مرتبہ میرے پاس آئے تو جس سات حرفوں پر قر آن پر حواور آپ کیلئے ہر
امت پر آسانی فرما، تو وہ تیسری مرتبہ میرے پاس آئے تو جس سات حرفوں پر قر آن پر حواور آپ کیلئے ہر
پھیرے کے عوض جے جس نے پھیرا ایک سوال کی اجازت دیتا ہوں جے آپ جھے سے مائنگیں۔ تو جس نے عرض کیا: اسے اللہ! میری امت کو بخش و سے اور دوسری اور تیسری قیامت کے دن کیلئے اٹھار کھی ہے جس عرض کیا: اسے اللہ! میری طرف راغب ہول گے۔
دن سری خلوق میری طرف راغب ہوگ حتی کہ حضرت ابر اہیم النظری بھی میری طرف راغب ہول گے۔
مسلم کے

حضرت عبادہ بن الصامت رضی ہے۔ انہوں سنے کہا کہ نبی کر بم علی ہے فر مایا:
میں روز قیامت سید الناس ہوں گا۔ بیر فخر بیزیں ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ روز قیامت میرے مجتندے کے بیچے نہ ہواوروہ کشادگی کا انتظار کریں گے میر ہے ساتھ لواء الحمد ہوگا۔ بیل چلوں گا میرے ساتھ لوگ چلیں گے، پہال تک کہ جنت کے درواز ہے پر آؤل گا اور دستک دول گا، پوچھا جائے گا کون ہے؟ لوگ چلیں گے، پہال تک کہ جنت کے درواز ہے پر آؤل گا اور دستک دول گا، پوچھا جائے گا کون ہے؟

میں کہوں گا: محمد قائدہ کہ جائے گا آپ کا آتا مبارک ہواور جب میں اپنے رب کود کیموں گا تو اس کے آگے ہو واور جب میں اپنے دب کود کیموں گا تو اس کے آگے ہو جاؤل گا اور رحمت الٰہی ہے حصہ حاصل کرول گا۔

﴿ ما کم بیبی کتاب الرکیة ﴾

دوایت ہے۔ سیابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الظیفی الراہیم الظیفی اللہ اللہ علیہ اللہ بیں اور حصرت میں اللہ بیل اللہ بیل اور حصرت موک الظیفی ہے اللہ تی اللہ بیل اور حصرت موک الظیفی ہے اللہ تی اللہ بیل اور حصرت موک الظیفی ہے اللہ تی اللہ جمنڈ ہے فرمایا، آپ کو کیا عطا ہوا ہے؟ حضور نی کریم علیہ ہے فرمایا: تمام اولا دا وم روز قیامت میرے جمنڈ ہے کے مولی ، اور میں بہلا فحص ہول گا جو جنت کے درواز ہے کو کھلواؤں گا۔

€455

حضرت ابن عباس منظیم سے روایت ہے۔ کھے اصحاب نی بیٹے حضور نی کریم علی کا انظار کر رہے تھے اور وہ ایک دوسرے سے تذکرہ کررہ سے تھے کہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں ے ایک خلیل اللہ بنایا اور ابراہیم الطفیلا کوا پناخلیل بنایا ، دوسرے نے کہا: اس سے زیادہ عجیب بات ہیہ کہ اللہ تعالیٰ نے مویٰ الظافا سے کلام فر مایا اور تیسرے نے کہا:عیسیٰ الظیٰفاس کے کلمہ اور اس کے روح میں۔ چوتھے نے کہا: آ دم النظی کوالقد تعالی نے صفی فرہ یا۔ای دوران حضور نبی کریم سیاتھ باہرتشریف لے آئے اور فرمایا: میں نے تمہاری باتنی سی ہیں، بے شک ابراہیم الظیم اللہ بیں، وہ ای لائق مے اور موی الطفية كليم الله بين اوروه اي كے لائق تنے۔اورعیسیٰ الطفیۃ روح اللہ اورکلہۃ اللہ بین اوروہ اس کے لائق تنے اور آ دم انتھ 🕏 کواللہ تغالیٰ نے برگزیدہ کیا، وہ ای کے لائق تھے اور میں حبیب اللہ ہوں اور بہ فخر بیٹیں اور میں پہلامخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھلواؤں گا اور پینخر پینہیں اوراللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل کرے گا اور میرے فقراء موشین ہوں گے۔ یہ فخریہ بیں اور میں اکرم الاولين وآخرين ہوں ،القد تعالیٰ کی جناب میں اور پینخر بینبیں بلکہ اظہار واقعہ ہے۔

﴿ داري ، تريزي ، ايوتيم ﴾

وانس اورسرخ ساہ بھیجا گیا ہے اور میرے لیے تعلیموں کو حلال کیا گیا جو دیگر نبیوں کیلئے حلال نہمیں اور میرے لیے تمام زمین مسجد اور طہور بنائی گئی اور میرے مقابل ایک ماہ کی مسافت تک رعب سے مدد کی گئی، اورسور و کقر و کی آخری آیتیں دی گئیں جو کہ عرش کے خز انوں میں سے تھیں اور مجھے ان کے · ساتھ مخصوص کیا گیا اورا نبیا وکونیں۔

اور مجھے توریت کی جگہ'' مثانی'' اورانجیل کی جگہ''منین'' اور زبور کی جگہ '' طبع''دی حکیں اور مفصل کے ساتھ بچھے فضیلت دی گئی اور جھے سے زمین شق ہوگی اور میں دنیا و آخرت میں اولا د آ دم کا سروار ہوں، پینخر بینیں۔اور بیس پہلامخص ہوں گا کہ جھے ہے زیبن شق ہوگی اور میری امت ہے زمین شق ہوگی یہ فخر بینہیں۔روز قیامت میرے ہاتھ میں لواءالحمد ہوگا اور تمام انبیاءمیرے جھنڈے کے بینچے ہوں بی فخر بینبیں۔ روز قیامت جنت کی تنجیاں میرے یاس ہوں گی بی فخر بینبیں۔ اور میں بی باب شفاعت کو کھولوں گا۔ یہ فخر بینہیں اور میں جنت کی طرف سابق انتلق ہوں گا۔ یہ فخر بینہیں اور میں امام. ہوں گا اور میری امت میر نے نقش قدم پر ہوگی۔

﴿ الرقيم ﴾

نى كريم الله سينسبت قيامت مي جي قائم رے كى:

حضورنی کریم علی کی پیخصوصیت که روز قیامت تمام سب ونب منقطع ہو جا کیں مے صرف حضور نی کریم علی می کا سبب ونسب باتی اور قائم رہے گا۔

حضرت عمر منطابے ہے روایت ہے۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سنا ہے۔

آپ الله فی فر مایا: روز قیامت میر سسب ونسب کے سوا ہر سبب ونسب منقطع ہے۔ ان سے حدیث کا مطلب ہو چھا گیا تو فر مایا کہ روز قیامت آپ کی امت آپ کی طرف منسوب ہوگی اور تمام نہیوں کی امتیں ان کی طرف منسوب ہوگی اور تمام نہیوں کی امتیں ان کی طرف منسوب نہ ہوں گی اور کہا گیا ہے کہ اس ون آپ کے ساتھ جونسبت کی جائے گی اس سے محلوق کونفع ہنچے گا اور کوئی نسبت نفع نہ دے گی۔

﴿ عالم ، تنكل ﴾

# نی کریم متلاقی سب سے پہلے پلصر اط سے گزریں گے اور سب سے پہلے در جنت پردستک دیں گے

حضور نی کر میم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی ہل مراط ہے گزریں گے اور سب سے پہلے آپ ہی اس میں وافل میں اور سب سے پہلے آپ ہی اس میں وافل موں گے اور سب سے پہلے آپ ہی اس میں وافل موں گے اور آپ کے بعد آپ کی صاحبزاوی اور یہ کہ ان کے سرمبارک کے جربال اور ان کے چبر سے نور تابال ہوگا اور الل محشر کو تھم ویا جائے گا کہ وہ اپنی نگا ہیں بند کر لیس تا کہ آپ کی صاحبزاوی مراط سے گزرجا کی توریت وانجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں نور کی حدیث گزر چکی ہے اور اس ممن میں حضرت عقبہ دفاقی کی حدیث گزر چکی ہے اور اس ممن میں حضرت عقبہ دفاقی کی حدیث گرے ہیں گزر چکی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ طفیہ ہے روایت ہے کہ نی کریم میں نے فرمایا جہنم کے اوپر مل نصب کیا جائے گا اور سب سے پہلے میں اسے عبور کروں گا۔

﴿ يَفَارِي مِسْلَمٍ ﴾

حعرت علی معنی اور ایت ہے کہ حضور نبی کر پیمسائی نے نے فر مایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا: اے اہل محشر! اپنی نگاہوں کو بند کر لوتا کہ سیدہ فاطمہ بنت محمصطفی علی کا در جا کیں تو وہ دوسبر جا دریں اوڑ ھے گزریں گی۔

﴿ الرقيم ﴾

حضرت ابو ہریرہ حفظت سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علق ہے۔ آپ نے فرمایا : جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی پس پردہ سے ندا کرے گا کہ اپنی نگا بیں بند کرلواور اپنے سروں کو جھکا لو کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محم مصطفیٰ علیہ جنت کی طرف صراط سے گزریں گی۔ کار دھیم کھ

منزت انس عرفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم علی نے فر مایا: سب سے پہلے میں بی جنت کے دروازے پر دستک دول گا۔

﴿منعُ

حضرت انس فظی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی و فر مایا: روز قیامت میں جنت کے درواز ہے ہے انہوں کا۔ خازن جنت کے گا آپ کون جیں؟ میں فر ماؤں گا: محمد مثالی ہوت کے درواز و ند کھولوں گا۔ حمد مثالی ہوت کے گا آپ کون جی آپ کی کیلئے درواز و ند کھولوں گا۔ علیہ ہوت کے گا: جمعے آپ بی کیلئے تھم ویا گیا کہ میں آپ سے پہلے کسی کیلئے درواز و ند کھولوں گا۔

حضرت انس کے اور آبات ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیالتے نے فرمایا: روز قیامت سب سے پہلافض میں ہوں گا کہ جمھ سے زمین شق ہوگی اور بدفخر بینیں ہے اور جمھے لواء الحمد دیا جائے گا، بدفخر بدنیں ہے اور میں روز قیامت سید الناس ہوں گا بدفخر بینیں ہے اور روز قیامت میں ہی سب سے پہلے جنت میں وافل ہوگا۔ بدفخر بینیں ہے۔

﴿ بيهِي ، ابولعيم ﴾

سند حسن معزت عمر بن الخطاب طفی ہے۔ روایت ہے۔ نی کریم علی ہے نے فر مایا: جنت انبیاء پرحرام کر دی گئی ہے جب تک میں اس میں وافل نہ ہوں ، اور جنت تمام امتوں پرحرام کر دی گئی ہے جب تک کہ میری امت اس میں وافل نہ ہو جائے اور حفزت ابن عباس میں ہے ہے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ میری امت اس میں وافل نہ ہو جائے اور حفزت ابن عباس میں ہیں اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔

حفرت ابو ہر رہ فظافہ ہے روایت ہے کہ نبی کر یم علیہ نے نے فر مایا: میں سب سے پہلے جنت میں واخل ہوں واخل ہوں اللہ عنہ اور جنت میں سب سے پہلے میرے پاس حفرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واغل ہوں گا۔ یہ فر بینیں اور جنت میں سب سے پہم میرے پاس حفرت فاطمہ رضی اللہ عنہا السلام کی ہے۔ گی ،سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال اس امت میں ایس ہے جیسے بنی اسرائیل میں مریم علیہا السلام کی ہے۔ گی ،سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال اس امت میں ایس ہے جیسے بنی اسرائیل میں مریم علیہا السلام کی ہے۔

حضورني كريم ملك كوكوثر عطافر مايا كيا:

آ پہانگ کے خصالف میں بیہ ہے کہ آپ کوٹر ووسیلہ کے ساتھ مخصوص ہیں اور بیر کہ آپ کے منبر کے منبر کے جنت کی زمین میں نصب ہیں اور بیر کہ آپ کا منبر جنت میں بلند ترین جگہ پر ہوگا اور آپ کی قبرانوراور آپ کے منہر کے درمیان باغ جنت میں سے ایک باغ ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُولُورُ

ترجمہ: "جم نے آپ کوکور عطافر مائی۔"

حضرت ابن عباس خفائه ہے روایت ہے کہ نبی کریم علقہ نے فر مایا: مجھے بکثرت خصائص ہے نواز اگیا ہے جن کو جس فخر ہے نہیں بیان کرتا ہوں۔اللہ نتحالی نے میری وجہ سے میرے انگوں اور میر ہے پہلوں کے گناہ بخشے ہیں اور میری است کو خیر الائم بنایا ہے اور مجھے جوائع النکم دیئے گئے ہیں اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے اور میرے لیے تمام زمین مجداور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے اور مجھے حوض کوٹر دیا گیا،جس کے بیالے آسان کے متاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔

﴿ ابِرَقِيمٍ ﴾ حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا: جب تم اذ ان سنوتو وہی کلمات کہوجوموذن کہتا ہے اس کے بعد مجھ پر دروو تجھیجو، پھرائقد تعالی سے میر سے دسیلہ ہے مانگو کیونکہ دسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ہے۔ جو کسی کیمئے سز اوار نہیں، مگر اللہ تعالی کے بندوں میں سے ایک بندے کیلئے اور بیل تو تع رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں اور جومیر ہے دسیلہ ہے دعا کرے گا،اس پرمیری شفاعت حلال ہوگی۔ ہملم کی

حضرت عبادہ بن انصامت طفیہ سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے فرمایا: اللہ تعالی روز قیامت جنات قیم کے اس اعلی غرفہ میں مجھے رفعت عطافر مائے گا جس کے اوپر جملۃ العرش کے سوال کھی ہیں ہے۔ جنات میم کے اس اعلی غرفہ میں مجھے رفعت عطافر مائے گا جس کے اوپر جملۃ العرش کے سوال کھی ہیں ہے۔

حضرت اسلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علاقے نے فر مایا: میرے منبرکے بائے جنت کی زمین میں نصب ہیں۔

﴿ تَنْكُنَّ ﴾

﴿ ورحاکم برینیدیاں کی مثل ابودا قدی کیشی خانی ہے صدیث روایت کی ہے۔) حضرت او ہریرہ دینی کا بہت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرہ یا: میرایہ منبر جنت کی بلند جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔

﴿ اين سعد ﴾

نى كريم مالية كى امت دنياش آخراور آخرت من اول ب

حضور نی کریم بیلانے کے خصائص یں سے ہے کہ آپ کی امت ونیا ہیں تو آخر ہے اور روز قیامت اول ہے۔ اللہ نتی کی ان کا فیصلہ ساری مخلوق سے پہلے فریائے گا اور بیامت موقف ہیں بلند پھتہ پر ہوگی اور امت اس عال شہ آئے گی کہ آٹار وضو چکتے و کتے ہوں گے اور دنیا و برزخ ہیں ان کی سزا میں جلت کی جائے گی تا کہ قیامت کے دن بیر پاک صاف ہوکر آئیں۔ بیامت اپنی قبروں ہیں اپنے میں جائے گی تا کہ قیامت کے دن بیر پاک صاف ہوکر آئیں۔ بیامت اپنی قبروں ہیں اپنے گناہوں کے ساتھ وافل ہوگی اور اس سے جب تعلیل گی تو بغیرہ گناہ کی ہوں گے۔ ان کے گناہ مومنوں کے استغفار کے سبب نا بود کر دینے جائیں گئی تو بغیرہ گناہ ان کے دامنے ہاتھ میں ویئے جائیں کے استغفار کے سبب نا بود کر دینے جائیں گئی اور دہ اور اس امت کے لوگوں کی پیشا نعوں پر سجدوں کا شان ہوگا اور اس امت کے لوگوں کی پیشا نعوں پر سجدوں کا دران ہوگا اور ان کے خورسی کی اور دہ جو ان کیلئے سعی کی گئی بخلاف تمام امتوں کے۔ اور ان کے اور ان کے دور تی ہوں گے۔

الله ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کو ایک میں آپ کے تذکرہ کے باب میں پہلے گز رچک ہے۔ حضرت ابو ہر رہے وظام خوت حضرت حذیقہ حضرت حذیقہ حضرت مذیقہ حضرت مذیقہ حضرت کرتے ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ نبی کر یم است کی اور دوز قیامت ہم لوگ اول ہیں تمام مخلوق سے کر یم است ہم لوگ اول ہیں تمام مخلوق سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

﴿ ابْن ماجه ﴾

حضرت عبداللد بن سلام دی است مروایت برانبول دخ کها که جب قیامت کا دن موگا تواللد

تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک ایک امت اور ایک ایک نبی کرکے اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ احمی بھی اور ان کی امت موقف میں آخری ہوگی ، اس کے بعد جہنم پر بل صراط نصب کیا جائے گا۔ اس کے بعد مناوی یکارے گا: کہاں ہیں احمی اللہ اور ان کی امت؟

بیان کر حضور نی کر مجالے کے گرے ہوجا کیں گے اور آپ کے پیچے آپ کی امت، خواہ وہ نیک ام یہ اور آپ کے پیچے آپ کی ام یہ خواہ وہ نیک اور وہ سراط کو تھام لیس گے اور اللہ تعالی ان کے دشمنوں کی آنکھیں چو پہٹ کر دے گا تو وہ سراط کے وابنے اور با کیں جہنم میں گر پڑیں گے اور نی کر یم علی اور تمام صالحین گر رجا کیں گے۔ حضور نی کر یم علی کے درائے کے ساتھ فرشتے ہوں گے جو جنت میں ان کوان کی منازل میں تھم ان کی میاز سے جو آپ کی دہنی جو بات کی اور حضور کی وہنی جانب ہوں گے جو جنت میں ان کوان کی منازل میں تھم ان کی اور حضور کی دہنی جانب ہوں گے جو بات کی سلمار آپ کے دب تک نتی ہوجائے گا اور حضور نی کر یم علی ہو جائے گا اور حضور نی کر یم علی اللہ تھا گی دہنی جانب ہوں گے تی کہ ان کا سلمار آپ کے بعد منادی پکارے گا: کہاں ہیں حضرت عیسی النازی اور ان کی امت آخر حدیث تک۔

4 / by.

## يوم قيامت مس اورميري امت سب سے او نے پشتہ برہوگی

حضرت جاہر بن عبداللہ صفحہ ہے روایت ہے۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: روز قیامت میں اور میری امت تمام لوگوں سے اوٹیج پشتہ پر ہوگی، لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو بیتمنا نہ کرے کہ کاش وہ ہم میں سے ہوتا۔

﴿ ابْنِ جُرِيهِ ابْنِ مِرووبِهِ ﴾

حضرت کعب بن ما لک صفحہ ہے روایت ہے۔ کہ نبی کریم علی نے فرمایا : روز قیامت تمام لوگ افغائے جا کیں گئی گئی ہے۔ کہ نبی کریم علی ہے۔ اور شن اور میری امت ایک بلند چوٹی پر ہوں کی اور اللہ تعالی جمعے سبز حلہ پہنائے گا،اس کے العد مجھے اذان دیا جائے گا تو جو خدا جمعے ہلوانا چاہے گا میں کہوں گا: یہی وہ مقام ہے جس کا نام مقام محموو ہے۔ بعد محمود ہے۔ حضرت الو ہر میرہ وظاہم ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علی ہے فر مایا: میری امت کوروز قیامت اس حال میں بلایا جائے گا کہ آ فاروضو ہے ان کے اعضا جیکتے و کتے ہوں گے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حفرت حذیفہ طفی ہے۔ دوایت ہے کہ نی کریم علی نے فرمایا: میرا حوض ایلہ سے علان سے زیادہ بعید ہے۔ میں لوگوں کواس طرح سے اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح کہ آ دی، راہ گزر کے اونٹ کو ایخ حوض سے ہٹا تا اور دور کرتا ہے۔ کس نے عرض کیا: یارسول الشری ہے؟ فرمایا: ہاں۔ تم لوگ میرے پاس اس حال میں آؤگے کہ تہمارے اعتماار وضو سے جیکتے دیکتے ہوں گے، تم اری بینٹانی الی موگی کہ تمہارے مواکسی اور میں نہ ہوگی۔

حضرت ابوالدرواء حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم عفظہ نے فرمایا: روز قرابت سے بہلے بحدے سے اپتا مر اغراب کا اور بیس می سب سے پہلے بحدے سے اپتا مر اغراب کا اور بیس می سب سے پہلے بحدے سے اپتا مر اغراب کا اور اپنے اور اپنی است کو بہوان لول گا اور اپنی اور آمام امتوں کے درمیان اپنی امت کو بہوان لول گا اور اپنے آباد بی بی ای طرح بہوان لول گا۔ ایک فرمین نے عرض کیا: یارسول انتہ بی اور اپنی امت کو ان امتوں کے درمیان جو معز سے اور اپنی است کو رمیان جو معز سے اور اپنی امت کو ان امتوں کے درمیان جو معز سے اور اپنی امت کو ان امتوں کے درمیان جو معز سے اور اپنی است کے بول کا است تک ہوگی، کس طرح بہوان لیس کے؟ فرمایا: آثار وضو سے ان کے اعضا جہلتے دکتے ہول کے، ان کے سواکسی امت میں بیات شہوگی اور میں اس طرح بہوان لول گا کہ ان کے نامہ انکال ان کے داستے آتھوں میں ہوں کے اور میں اس طرح بہوان لول گا کہ ان کے آتے دوڑتی ہوگی۔ کو است کے داست کی در بیت ان کے آتے دوڑتی ہوگی۔ کو است کے داست کی در بیت ان کے آتے دوڑتی ہوگی۔ کو است کی در بیت ان کے آتے دوڑتی ہوگی۔ کو است کی در بیت ان کے آتے دوڑتی ہوگی۔ کو احد بیت ان کے آتے دوڑتی ہوگی۔ کو است کی در بیت ان کے آتے دوڑتی ہوگی۔ کو احد بین ایک در بیت ان کے آتے دوڑتی ہوگی۔ کو احد بین ان کے آتے کو است کو احد بین ان کے آتے کو است کو احد بین ان کے احد بین کے آتے کو دوڑتی ہوگی۔ کو احد بین کے احد بین کے احد بین کے احد بین کے است کو دوڑتی ہوگی۔ کو احد بین کے آتے کو دوڑتی ہوگی۔ کو احد بین کے است کو دوڑتی ہوگی۔ ک

بسند سنج معنوت ابوذر منظانہ ہے رواب ہے کہ نبی کریم ساتھ نے فرمایا ' روز قیامت میں اپنی امت کوتمام امتوں کے درمیان ضرور پہیان لول گا۔

صحابہ رمنی افلہ منہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ است کو است کو کس طرح پہچا نیں ہے؟ فرمایا جس اس طرح پہچانوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھوں میں ہوں کے اور سجدوں کے اثر سے ان کی پیٹانیوں پر مشان ہوگا اور اس طرح پہچانوں گا ان کے نور ان کے آئے دوڑتے ہوں گے۔ کو احمد کی اور اس طرح پر مشان ہوگا اور اس طرح پہچانوں گا ان کے نور ان کے آئے دوڑتے ہوں گے۔

حضرت انس فی این میری امت! امت مرحومہ ہے، اپنی قبروں میں اپنے گنا ہوں کے ساتھ داخل ہوتی ہے مگر اپنی قبروں سے نکلے گی تو ان پرکوئی گناہ نہ وگا ، ان کے گنا ہوں کومسلمانوں کے استغفار تا بود کر دیں گے۔

﴿ طِبراتی اوسط ﴾

حضرت عائشہ صدید رفتی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ روز قیامت کسی معنوب مایا کہ روز قیامت کسی سے حساب نہ لیا جائے گا اورا ہے بخش ویا جائے گا۔ مسلمان اپنی قبر میں اپنے اعمال کودیکھے گا۔ مسلمان اپنی قبر میں اپنے اعمال کودیکھے گا۔

تحکیم ترفدی رفیقید نے فر مایا: مومن کا حساب قبر میں ہی ہوجائے گاتا کہ کل میدان حشر میں اسے
آسانی ہواور قبر میں ہی اسے پاک وصاف کر دیا جائے گاتا کہ قبر سے لکلے تو اس کا بدلہ چکا دیا گیا ہو۔
حضرت عبداللہ بن بزیدا بن انساری حقیقہ سے دوایت ہے کہ میں نے نبی کر یم مقالیہ سے سنا ہے
۔ آپ نے فر مایا: بے شک اس امت کا عذاب اس کی دنیا میں ہی کردیا گیا ہے۔

﴿ طِبراتی اوسلاء حاکم ﴾

حفزت ابو ہریرہ دھائے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیامت مرحومہ ہے ان پرعذاب نہیں ہے گریہ کہ خودا ہے اعمال کے بدلے عذاب میں ڈالے جائیں۔

﴿ ابويعلى طِبراتي اوسط ﴾

معزت انس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مایا: بیامت مرحومہ ہے۔ اس کا عذاب اپنے ہاتھوں کے سبب ہے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو ہرمسلمان مرر دکوایک مشرک ویا جائے گا کہ بیدمر دمشرک جہنم ہے بچنے کیلئے تیرا فدیہ ہے۔

﴿ ابْنِ لِحِدِهِ عَلَيْ البعث ﴾

﴿ اصبالی الرغیب ﴾

عفرت عَرمه طَفَيْ الله مَا مَعلى وَأَنْ لَيْسَ لِلْلا نُسَانِ إِلَّا مَا مَعلى وَمُثَلِ لَهُ وَاللهِ مَا وَريه كَهُ آوى نَه بِالْكَ كَاكُمُوا فِي وَشَلْ لَا عَلَى وَمُنْ لَا إِلَى عَلَى اللهِ ع

کی تغییر میں روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹم حضرت ابراہیم اور حضرت مویٰ علیم السلام کے صحیفوں میں ان کی امتوں کیلئے تھا، لیکن اس امت کے بارے میں ہے کہ اس کیلئے وہ ہے جواس نے ممل کیا، اور وہ جواس کیلئے ملکیا۔

﴿ ابن ابي عائم ﴾

حضور نی کریم علی ہے خصائف میں سے بیہ کہ آپ کی امت ہرایک سے پہلے جند میں داخل ہوگی اور ایک سے پہلے جند میں داخل ہوگی اور اس امت کی خطاؤل کو بھی معاف کر دیا جائے گا اور بیامت تمام امتوں سے پہلے ہے، جن سے زمین شق ہوگی ، پہلی اور تیسری حدیث قریب میں پہلے گزر چکی ہے اور تیسری حدیث ابن مسعود حقالت سے امراز میں گزر چکی ہے۔

ستر ہزار بے حساب جنت میں داخل ہو تکے:

سیخ عزالدین رہن النہ این رہن النہ این رہن اللہ کے حضور نی کریم سیافتہ کے خصائص میں سے بیرہے کہ آپ کی امت امت میں سے ستر ہزار تو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور بیاتعداد آپ کے سواکسی نمی کی امت کمیلئے ٹابت نہیں ہے۔

حفرت ابن عباس فرائد ہے روایت ہے کہ نی کریم علی ایک دن ہمارے ہاں باہر تحریف لائے آپ نے فرمایا: جو پرتمام اسی چی کی جی ،کوئی نی تو میر ہے ساتھ دوآ دی ہا اور کوئی جی اس مال میں کہ ان کے ساتھ مورآ دی ہا اور کوئی جی اس مال میں کہ ان کے ساتھ دوآ دی ہا اور کوئی جی اس مال میں کہ ان کے ساتھ دوآ دی ہا اور کوئی جی اس مال میں گزرے کہ ان کے ساتھ جم غیری ۔ مار کہ ان کے ساتھ جم غیری ۔ مار کہ ان کے ساتھ جم غیری ۔ موری انداز میں نے اس جمع کیر دیکھا تو خوا ہش کی کہ یہ میری امت ہو، جھ سے کہا گیا کہ یہ حصرت موی انتازی اور ان کی امت ہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ ملاحظ فرما کیں تو جس نے اتنا تھیم مجمع معرب موی انتازی اور ان کی امت ہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ ملاحظ فرما کیں تو جس نے اتنا تھیم مجمع

دیکھا کہ اس نے افق کو گھیر رکھا تھا، جھے سے کہا گیا: ادھر دیکھئے اور ادھر دیکھئے تو میں نے بڑا عظیم مجمع دیکھا اس وقت مجھ سے کہا کہ بیسب آپ کی امت ہے اور ان میں ساٹھ ستر ہزار امتی ایسے ہیں جو بے صاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابوا مامہ حفظہ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا:
مجھ سے میرے رب نے وعدہ فر مایا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار آ دمی ایسے ہیں جن پرکوئی حساب نہ
موگا اور نہ ان پر عذا ب ہوگا اور وہ جنت میں داخل کیے جا کمیں گے اور ان ستر ہزار کے ہر فر د کے ساتھ میرے دب کی جانب سے تین چیشیتیں ہوں گی۔

€5±7€

حضرت عمر بن حزم انصاری صفحه مے روایت ہے کہ نی کری علی نے فرمایا میر برب نے جھے ہوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے ستر ہزارا فراد ایسے ہوں گے جن پرکوئی حساب نہ ہوگا اور وہ جنت میں داخل کیے جا کیں گے، میں نے اپنے رب سے مزیدا ضافے کا سوال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا کہ ستر ہزار میں ہر فرد کے ساتھ ستر ہزار آدی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: اے میرے رب! کیا میری امت اس تعداد تک پہنچ گی؟ فرمایا: یہ تعداد تو میں آپ کیلئے اہل عرب میں سے بی کھمل کر دوں گا۔ اس سے پہلے توریت وانجیل میں آپ کے تذکر ہے کے باب میں غلتان بن عاصم کی حدیث اندرگزر میں ہے کہ یہ خصوصیت توریت میں آپ کے صفات میں نہ کور ہے۔

﴿ طِبراني بِهِيلَ "البعث" ﴾

يوم قيامت امت محريدانبياء كي كوابي دے كى:

میں میں بیان رہائی نے فرمایا کہ نبی کریم علاقے کے خصائف میں بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی امت کو عادل دکام کے مرتبہ میں رکھا ہے اور وہ تمام لوگوں پر گوائی دیں گے کہ ان کے رسولوں نے ان کو تملیخ رسالت کی ہے۔ بیآ پ کی ایسی خصوصیت ہے کہ کسی نبی کیلئے ٹابت نہیں ہے۔ انتھی

🗘 چنانچەاللەتعالى نے فرمايا:

وَ كُلاْ لِكَ جَعَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَ سَطًا لِتَكُونُوا هُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمہ: ''اور بات بول ہی ہے کہ ہم نے تہمیں کیاسب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔''

حضرت ابوسعید خدری دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا: روز ایا متحدث ابوسعید خدری دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا: روز ایا متحدث نوح اللہ کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا تم نے تبلغ رسالت فرمائی؟ ووفرمائیں گے:

ہاں میں نے تبلغ رسالت کی، پھران کی امت بلائی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تہمیں تبلغ رسالت ہوئی اس پروہ جواب ویں کے شرتو جارے ہاں کوئی ڈرانے والا بانہ کوئی نبی آیا، پھر حضرت نوح النظامی سے فرمایا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے: محمد النظام اور ان کی امت ، تو اس معنی میں انڈ کا بیارشاد:
وَ تَكُلاً لِكَ جَعَلُنَا كُمْ أُمَّةً وَ سَطًا

حضور نی کریم علاق نے فرمایا:'' وسط'' سے مراد عدل ہے تو تم بلائے جہ وَ کے اور تبلیغ رسالت پر ان کی گواہی دو کے اور میں تم پر گواہ ہوں گا۔

فرمایا وسط سے عدل مراد ہے۔

﴿ احر، نسانی، بیبتی ﴾ حضرت ابو بکر صدیق می این می کریم علی نے فرمایا. میری امت پرجہنم کی محضرت ابو بکر صدیق می میں میں کریم علی است پرجہنم کی گری۔ مری ایسی بی ہوگی جیسے جمام کی گری۔ ﴿ طَبرانی اوسل ﴾

# ان خصائص كاذكر جنكے ساتھ آپ ابني امت كے ذريع مختص بيں

کے خصائص میں سے ہو،خواہ ہمارے اصحاب نے کہا ہو یانہیں،خواہ می کہا ہو یانہیں؟

کیونکہ ایسے اقوال کا جمع کرنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جوعلماء کے کلام تتبع (ملاش) کرنے والے ہوتے ہیں اور استیعاب اقوال کرتے ہیں ، اگر جہ وہ جاہل لوگ جونہم کلام سے قاصر ہوستے ہیں جب اس فتم کے کلام کود کیمتے ہیں تو اس کے مورد پرا نکار میں جلد بازی کر جائے ہیں۔

فتم درواجبات:

ان واجبات کے ساتھ آ پ اللہ کے مخصوص ہونے میں حکمت رہے کہ ان کے ذریعہ تقرب و درجات میں اضافہ ہوتا ہے چنانجہ صدیث قدی میں دارد ہے کہ میرے حضور کی طرف تقریب جائے والے حضرات جس چیز کو میں نے فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کی مانند کسی اور چیز سے میرا تقرب برگز تلاش نبیں کریں ہے۔ایک اور صدیث میں ہے کہ فرض کی ادائیکی کا تواب ستر نوافل کے تواب کے برابر ہے۔ حضور نبی کریم اللہ کے خصائص میں ہے ہے کہ نماز تہجد (رات کی نماز) ور ، فجر ، نماز جاشت، مسواك اورقرباني آپ يرواجب سي ، چنانجدالله تعالى نفر مايا:

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾

ترجمه: '' تو نماز تہجد پڑھو یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔''

حضرت ابوامامہ ﷺ ہے اس آیت کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ ہی کریم علیہ کیلئے نماز تبجد فرض تھی محرتہارے لیے فضیلت ہے۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم سکا بھی نے قریایا: تبین چیزیں الیمی ہیں جو جھے پر فرض ہیں اور تمہارے لیے سنت وتر ،مسواک اور نماز تہجد۔

﴿ طبرانی اوسط انتهانی ﴾

حضرت این عماس فضی سے روایت ہے۔ نی کریم منطق نے فرمایا: تین چیزیں ایسی میں جو مجھ ير فرض بي اورتهارے ليے ووقل بي:

(۱) قربانی، (۲) وتر، (۳) حاشت کی دورکعتیں۔

﴿ احمد ، الله ﴾

حفرت ابن عباس من الله الماروايت ہے۔ نبي كريم منافقہ نے فر مايا كه نبن چيزيں ہيں جو جمعه پر فرض ہیں اور تمہارے لیے تعلوع ہیں: قربانی (یاسحری) وتر اور فجر کی دور کعتیں۔

﴿ وارتطنی ، حاکم ﴾

ایک اورسند کے ساتھ حضرت ابن عماس حقی ہے روایت ہے کہ جھے جن کی وہ رکعتوں اور دیے کا علم دیا گیا ہے اور تہارہے ذمہ جاشت کی نماز نبیں ہے۔

€ 17.181 D

حضرت ابن عباس خفی نے سرفو عاروایت ہے کہ بچھے جاشت کی دورکھتوں کا حکم دیا گیا ہے اور

تمہارے لیےان کا علم نہیں ہےاور بچھے قربانی کا علم دیا گیا ہےاور وہ تم پر فرض نہیں کی گئی ہے۔ ہارے لیےان کا علم نہیں ہے اور بچھے قربانی کا علم دیا گیا ہے اور وہ تم پر فرض نہیں کی گئی ہے۔

اورا، م احمد راینتای روایت میں بیہ ہے کہ قربانی مجھ پر فرض کی گئی اور تم پر بیفرض ہیں گی گئی۔
تیسری سند کے ساتھ حصرت ابن عباس کھی ہے سے مرفوعاً روایت ہے کہ تین چیزیں جھھ پر فرض کی گئی۔
گئی ہیں اور وہ تمہارے لیے نفل ہیں: (۱) وتر ، (۲) فجر کی دور کعتیں ، (۳) چپا شت کی دور کعتیں۔

ھی احمہ ، طبرانی کھ

موہ مرہ بران ہو حضرت حظلہ عسل ملائکہ حفظہ عنے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے وہر نم زکیلئے وضوکرنے کا تھم دیا گیا تف خواہ آپ طاہر ہول یا غیر طاہر اور جب آپ پر دشوار ہوا تو ہر نماز کے وقت مسواک کا تئم دیا گیا اور آپ سے حدث کے سوا وضوکرنے کا تھم اٹھا لیا گیا۔

﴿ الوداؤو، ابْن فَرْ بِمِهِ، ابْن حبان، حاكم ، يمثل ﴾

### فائده:

یہ ثابت ہے کہ نبی کریم علی ہے۔ نے سواری پر ونز پڑھے ہیں۔ بعض علم ء نے کہا کہ اگر آپ پر میہ واجب ہوتا تو سواری پر رفعل جائز نبیس ہوتا۔

نووی را اللہ نے شرح المہذب میں فرمایا کہ نبی کریم علی ہے خصالص میں سے تھا کہ میدواجب جوکہ آپ کے ساتھ خاص تھا وہ سواری پرصرف آپ کے ساتھ ہی خاص تھا۔

#### فائده:

حفرت سعید بن المسیب را اسیب را ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی ہے تماز ور پڑھی ہے گروہ تم پر واجب نہیں ہے اور چاشت کی نماز پڑھی ہے گر وہ تم پر واجب نہیں ہے اور چاشت کی نماز پڑھی ہے گر وہ تم پر واجب نہیں ہے اور خابر سے پہلے نماز پڑھی ہے گر وہ تم پر واجب نہیں ہے، یہ بات اس بات کی طرف اشارہ وہ تم پر واجب نہیں ہے، یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ نماز جوز وال کے دنت پڑھتے تھے وہ آپ پر واجب تھی اور آپ کے خصائص بیں سے تھی ۔

کر رہی ہے کہ وہ نماز جوز وال کے دنت پڑھتے تھے وہ آپ پر واجب تھی اور آپ کے خصائص بیں سے تھی ۔

﴿ بیبی کہ وہ نماز جوز وال کے دنت پڑھتے تھے وہ آپ پر واجب تھی اور آپ کے خصائص بیں سے تھی ۔

دیابی رانیسی نے مندالفردوں میں اس سند کے ساتھ جس میں نوح ابن مریم ہے اور وہ وضاع حدیث میں ۔ ہے ہے۔ مضرت ابر عباس تظافیہ ہے مرفوعاً روایت ہے کہ مجھ پر ورز فرض ہے اور وہ تمہارے لیے نفل ہے اور قربانی مجھ پرفرض ہے اور وہ تمہارے لیے نفل ہے اور جمعہ کے دن عسل مجھ پرفرض ہے اور تمہارے لیے نفل ہے۔

حضور ني كريم عليه كيلي مشوره واجب كرديا كيا تها:

🗘 الله تعالى نے فرمایا:

وَ شَا وِ رُهُمُ فِي الْأَمُوِ وَشَا وِ رُهُمُ فِي الْأَمُوِ مَانِكَ الْمَانِ ﴾ ترجمه:"اوركامول في الأمران إلى ترجمه:"اوركامول في النسيم شوره لو"

حضرت ابن عباس طَخْتُ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب 'وَهَا وِ رُهُمُ فِی الْاَ مُو''
(سورہُ آل عمران) ٹازل ہوا تو نبی کریم علیہ نے فرمایا: آگاہ رہو، اللہ تعالی اوراس کے رسول دونوں
مشورہ سے بے نیاز میں نیکن اللہ تعالی نے میری امت کیلئے اسے رحمت قرار دیا ہے۔
﴿ این عدی ، بیمی المععب ﴾

حضرت عائشہ صدیقدرضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمی کریم علی ہے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے ساتھ مدارات کا تھم ویا ہے، جس طرح کہ مجھے اقامت فرائض کا تھم ویا ہے۔ فریم ترندی کی

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کونہیں و یکھا جوایئے محابد رضی امتد عنبم کے ساتھ نبی کریم علق کے مشورہ فر مانے سے زیادہ ہو۔

﴿ ابن الي عاتم ﴾

حضرت علی حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فر مایا اگر میں بغیر مشورہ کے کئی کواپنا قائم مقام بنا تا تو ضرورا بن ام عبد حفظہ کو میں خلیفہ بنا تا۔

﴿ ما كم ﴾

حضرت عبدالرحمٰن بن عَنم حفظته سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی الله عنهم سے فر مایا اگرتم وونوں کسی مشور ہے میں ہم خیال ہو گئے تو میں تمہاری مخالفت نہ کروں گا۔ حواحمہ کا

حضرت حباب بن منذر طفی ہے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ میں نے سوال اللہ تعالیٰ سے دو با توں میں اشارۃ عرض کیا۔آپ نے میری وہ دونوں با تیں قبول فرما کیں۔ میں نبی کریم سلاق کے ساتھ غزوہ بدر میں گیا تولفکر اسلام نے یانی کے چیچے پڑاؤ کیا۔

اس پریش نے عرض کی یار سول اللہ علی آپ نے اس جگہ دی سے قیام فر مایا ہے یاا پی رائے سے فر مایا اے حباب! پی رائے سے قیام کیا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ میری عرض میہ ہے کہ آپ چشمہ کواپ عقب میں لیجئے اگر ہم مصطر ہوئے تو پانی کی طرف مصطر ہوں گے۔ تو نبی کر میم علی نے میری عرض کو قبول فر مایا۔ دوسرا واقعہ میہ ہے کہ جبر بیل الظاملاء آئے اور انہوں نے کہا کہ دو با توں میں سے آپ کو جو بات زیادہ محبوب ہوا ختیار فر مائے ہیں ۔ کیا آپ و نیا میں اپنے اصحاب کے ساتھ رہا ایسند فر ماتے ہیں یا اپنے رب کی طرف اس مقام میں جو جناب تیم سے جن کا آپ سے وعدہ فر مایا گیا ہے جانا پسند فر ماتے ہیں ۔ تو کی طرف اس مقام میں جو جناب تیم مشورہ فر مایا۔

صحابہ نے عرض کیا یا رسول التدعیکی نے آپ کا ساتھ رہنا ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ کا ہماتھ رہنا ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ کا ہماتھ رہنا ہمیں زیادہ محبوب کے لیے دعا فرماتے ہمارے دشمنوں کے عیوب کی خبریں ویتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے ان پر ہماری نصرت کے لیے دعا فرماتے رہنا اور سما اور سمانی خبروں کو ہمیں پہنچاتے رہنا زیادہ پہند ہے۔ رسول الندعیک نے فرمایا اے حباب دیا ہے اس کو اختیار فرمانی جو آپ کا رب بات ہے کہ تم نہیں ہولتے ؟ میں نے عرض کیا یا رسول الندعیک آپ ای کو اختیار فرمانی جو آپ کا رب

آپ کے لیے پیندفر مائے تو نبی کر یم سیانی نے میری عرض کوشرف قبول بخشا۔

6 163

حفرت کی بن سعید طفی ہے روایت ہے کہ نی کری علیہ نے بدر کے ون سحابہ سے مشورہ فرویا تو حباب بن المنذ رطفی کھڑے ہوئے اور عرض کی ہم لوگ اہل حرب ہیں۔ میں بیرمناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ چشموں کو عبور کر جا ئیں۔ گر ایک چشمہ کو چھوڑ ویں۔ اس پر ہم وشمن سے مقابلہ کریں گے۔ نی کریم علیہ نے قریظہ اور نضیر کے دن سحابہ سے مشورہ فر مایا تو حباب بن المنذ رطفی کھڑے ہوئے اور عرض کیا جس بیمناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ محلات کے درمیان قیام فرما کی اور ان لوگوں کی خبریں ان سے منقطع فرما ویں تو رسول اللہ علیہ نے حباب طفی کی رائے کو قبول فرمایا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عبدالحمید بن انی عمیس بن انی عمیس فظی انہوں نے اپ والدے انہوں نے اپ والدے انہوں نے اپ وادا ہے دوارا ہے دوارا ہے دوارا ہے دوارا ہے دوارات ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علی ہے کہا کون ہے وہ جو ابن الا شرف پر میری مدو کرے؟ چونکہ ابن الا شرف نے اللہ تق کی اور اس کے رسول اللہ علی کی ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ فظی نے عرض کیا کیا آپ پہند کرتے ہیں کہ میں اسے تل کردوں؟

کی در برخاموش رہ کرفر ہ یہ تم حضرت سعد بن معافر ظرفیہ کے پوس جاؤ ادران ہے مشورہ لو۔ پس میں ان کے پاس آبادر بیدواقعہ بیان کیا۔ انہوں نے سن کرفر ہ یہ تم اللہ تعالی کی مدد سے کام انجام تک پہنچادو۔ ان کے پاس آبادر بیدواقعہ بیان کیا۔ انہوں نے سن کرفر ہ یہ تم اللہ تعالی کی مدد سے کام انجام تک پہنچادو۔ ﴿ حاکم ﴾

ماوردی رائینمیہ نے کہا کہ نبی کر یم علی جن امور بیل صی بہ سے مشورہ فر مایا کرتے تھے ان بیل علاء نے اختلاف کیا ہے۔ علماء کی ایک جماعت رہے کہنی ہے کہ حضور صرف انہیں باتوں بیل فر مایا کرتے تھے جو حرب اور وشمن کی ایڈ ارسانی کے سلسلے بیل ہموتی تھیں اور ایک جماعت نے کہا کہ آپ و نیا اور دین کی باتوں بیل مشورہ لیا کرتے تھے۔ اور ایک جماعت نے کہا کہ آپ امور دین بیل اس لیے مشورہ فر مایا کرتے تھے کہ انہیں احدہ می علتوں اور اجہتاد کے طریقوں برآگا ہی ہو۔

ني كريم عليه كودشمنون برصبر كرنا واجب تها:

رسول الشعطی کے خصائص میں سے بہ ہے کہ آپ پر دشمنوں پر مبر کرنا واجب تھا۔ اگر چدان کی تعدا دزیادہ ہی ہو۔ اور بد کہ منکر (برائی) کو بدلنا آپ پر واجب تھا۔ اور کی خوف سے اسے ساقط کرنا جائز نہ تھ۔ بخلاف آپ کے سواان دونوں یا توں میں کی امتی کے۔

یے دونوں وجوب اس بن پر بین کہ امتد تعالی نے حفظ وعصمت کا دعدہ آپ سے فر مایا ہے۔ وشمن آپ تک کسی حال میں برے ارادہ ہے نہیں پہنچ سکتے تھے۔خواہ وہ کم ہول یا زیادہ۔

آ پ الله کے خصالف میں ہے یہ ہے کہ مسلمان قرض دار فوت ہو جائے اور وہ تنگد ست ہوتو اس کے قرض کی ادا نیکی آپ پر واجب تھی۔ **4468** 

حضرت جابر بن عبداللہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرہ یا جس نے مال چھوڑا تو وہ مال چھوڑا تو وہ مال س کے اہل کے لیے ہے۔ اور جس نے قرض یا زمین چھوڑی تو وہ مجھ پر واجب ہے۔اور زمین میری طرف نتقل ہوگی۔

﴿ ابن مجر ﴾ حضرت ابو ہر میں وفق اللہ سے روایت ہے رسول اللہ علیقے کے پاس اس فخص کی میت اوئی جو تی تھی جس پر قرض ہوتا تھا۔ آپ ور یافت فرماتے کیا اس نے اوائے قرض کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھے ورند مسمانوں ہے فرماتے کیا اس کی نماز جنازہ پڑھا اورائند تعالی نے آپ برفتو ہو ت کا سلسلہ جاری کرویا تو کھڑے ہو کر فرمات میں مسلمانوں کی اپنی جانول سے زیادہ اولی واحق ہول۔ تو جو کوئی مسلمان فوت ہوجا نے اور اس نے قرض چھوڑا ہوتو اس کی اوائی میرے فرمہ ہے اور جو مال چھوڑا تو وہ اس کی اوائی میرے فرمہ ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

### نبي كريم عليف پراني از دائ مطهرات كواختيار دينا واجب تف

آپ آن اللہ کے خصائص میں ہے ہے کہ اپنی از واج مطہرات کو افتایار دینہ واجب تھا۔ اور اپنی افتایار کردہ از واج کوروک کر رکھنا اور ان کے طلاق کی تحریم واجب تھی۔

حضرت جایر ظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر وعمر رضی امتد عنہما حضور نبی کریم سنالیق کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کے گرد آپ کی از واج بیٹی تھیں اور آپ خاموش تھے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت عمر حضور نبی کریم علیہ ہے کہ کہ میں حضور نبی کریم علیہ ہے کوئی ایسی بات ضرور کروں گا ممکن ہے کہ حضور نبی کریم علیہ جمہم فر ما تھیں۔

چنانچ حضرت عمر منظیہ نے عرض کیا یا رسول القد علیہ کاش کہ آپ ملا حظہ فرماتے کہ زید کی بینی کری بیوی نے جھے سے ابھی ابھی نفقہ ما نگا تھا گر جیں نے اس کی گرون و بوج کی تھی۔ بین کر نبی کریم علیہ نے بہم فرمایا اور فرمایا کہ بیاز واج بھی جو میرے گرد ہیں جھے سے نفقہ مائتی ہیں۔ بین کر حضرت ابو بھر حظہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عا کشر حض اللہ عنہ ا

﴿ سورة الاحزاب ﴾

ترجمہ: ''اے غیب بتانے والے (نبی) اپنی بیبیوں سے فرما وے اگرتم ونیا کی زندگی اور

آرائش جا جتي جو-''

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے عرض کیا ، کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں گی؟ ہرگزنہیں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ علیہ کوا ختیا رکرتی ہوں۔

﴿ احربمسلم، نسائی ﴾

حضرت ابوجعفر رضی المی الله مطہرات ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے کا زوائع مطہرات نے اپنے فرمایا کہ 'نبی کریم علی کے اللہ تعالی نے اپنے فرمایا کہ 'نبی کریم علی کے اللہ تعالی نے اپنے نبی کی طرف سے اس تول سے غیرت کی اور آپ کو تھم فرمایا کہ ان ازواج سے کنارہ کش رہیں تو نبی کریم علی کے ان سے انتیارویں دن کنارہ کشی رکھی پھر اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا کہ ان کواختیارویں ۔ چنانچہ نبی کریم علی ہے ان کواختیارویا۔

﴿ این سعد ﴾

حفرت عمر و بن شعیب طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الشفی نے جب اپنی ازواج کو اختیار دیا تو حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الشفی ہے اور سے کورت کے سواسب نے نبی کر یم علیہ کو اختیار کیا۔ اس عام بی عورت نے اپنی قوم کو اختیار کیا۔ اس کے بعد وہ عام بی عورت کہا کرتی تھی کہ جس شقیہ ، بد بخت ہول وہ اونٹ کی مینگنیاں چنا کرتی اور اسے بیجا کرتی تھی۔ اور وہ نبی کر یم علیہ ہے کہ ازواج مطہرات کے پاس آئے کے نیے اجازت لیا کرتی تھی۔ اور ان سے ما نگا کرتی اور کہا کرتی تھی کہ جس بھی ہول۔ ،

وائن معد ﴾

حضرت عکرمہ طبیعہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول القد علیہ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا تو اس وقت القد تعالی مطہرات کو اختیار دیا تو اس وقت القد تعالی نے نازل فرمایا "تو حی من تشاء میھن" ﴿ سور وَ الاحزاب ﴾

ترجمہ: " پہنچے ہٹاؤان میں سے جے جا ہواورائے پاس جگدوو جے جا ہو"

راوی نے کہاان نو از واج مطہرات کے سواجنہوں نے آپ کو اختیار کیا دیگر بیو **یوں سے تزوج** آپ پراللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

ابن سعد رطقینی نے ابی بکر بن عبدالرحمٰن بن الحادث بن ہشام رطینی ہے اور حسن رطقینی ہے اور حسن رطقینی ہے اور بجاہد رحمینی بیل معلی ہے روایت ہے ان تمام راویوں نے آیات کر بھر ''لا یَعجل لکک انسبا ہُ مِن بَعَدُ'' (سورۂ الاحزاب) ترجمہ: ''انجے بعداور عور تیل تمہیں حلال نہیں۔'' کے تحت فرمایا کہ رسول الشعین ہے اسکے بعد مزید نکاح کرنے سے روک دیئے گئے۔ چتا نچہ آپ نے ان کے بعد نکاح نہ کیا۔ حضرت عاکث رضی القد عنہا ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک رصلت تک رصلت نہ فرمائی جب تک کہ القد تعالی نے آپ کے لیے جتنی جا ہیں عور توں سے نکاح کرنے کا صرحت کا حرک کرنے کا اللہ علیہ بیل عور توں سے نکاح کرنے کا حرک کے ایک میں موات نہ فرمائی جب تک کہ القد تعالی نے آپ کے لیے جتنی جا ہیں عور توں سے نکاح کرنے کا حرک کے ایک درحلت نہ فرمائی جب تک کہ القد تعالی نے آپ کے لیے جتنی جا ہیں عور توں سے نکاح کرنے کا

طلال تہ کر دیا گیا۔ بجزان محورتوں کے جوذی محرم ہیں۔ چونکہ انتدنتی کی نے فر مایا '''لا یَبجلُّ لَکُ انْہِ سَاءُ مِنُ مَعُدُ'' اور این سٹعد رائیتیہ نے اس کَ مثل ام سلمہ رضی انتدعنہا اور این عباس اور عطاء بن بیار اور محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب طفیجہ ہے روایت ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا جب''تو جی من قشاء منھن'' (سورۂ الاحزاب) ٹازل ہو گی تو میں نے عرض کیا اللہ تعالی نے آپ کے لیے جو آپ جا ہے تھے وہ آ بت کریمہ جلد ٹازل فر ما گی ہے۔ علاء اسلام کا اختیار دینے کے نکتہ میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام غزالی رائی میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام غزالی رائی میں اور اعتقاد کو رکتہ میں نفرت ابھارتی ہے اور اعتقاد کو کرورکرتی ہے۔ اور دل میں نفرت ابھارتی ہے اور اعتقاد کو کرورکرتی ہے۔ اور دل میں نفرت ابھارتی ہے اور اعتقاد کو کرورکرتی ہے۔ اس منا پرآ ب نے ان کو اختیار دیا۔

﴿ ابن معد ﴾

یافتی راتینمید نے فر مایا جب القد تعالی نے آپ کوغنی اور فقر کے درمیان افقیار دیا تو آپ نے فقر کو

افقیار فر مایا اور اپنے لیے صبر کو پہند فر مایا۔ القد تعالی نے آپ کے صبر افقیار کر بینے پر آپ کو حکم فر مایا کہ

از واج کوافقیار دے دیں تا کہ ان کے لیے فقر وضرر پر جبر و نا گواری ندر ہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ اختیار دیے میں ان ازواج کا امتیان تھا۔ تاکہ وہ اپنے رسول اللہ علقہ کے لیے خیر النساء ہو جا کیں۔ کتاب الروضہ وغیرہ میں علماء نے فرمایا جب ازواج کو اختیار دیا گیا تو ان سب نے آپ کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حسن کارکردگی پران کو جنت کی بشارت دی۔

چنانچ فرمایا: 'فان الله اعد للمحسنات منکن اجوا عظیما' (سورة الاتزاب)

''ترجمہ: تو ہے شک تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار رکھا ہے۔' اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پران کے اوپر مزید تروج کو اور ان کے عض دیگر عورتوں سے بدل دینے کو حرام فرمایا۔ چنانچ مرمایا: ''لایکجلُّ لکک انسانہ مِن بعد' (سورة الاحزاب) مطلب یہ ہوا کہ ان کے عوض دیگر ازواج کو بدل قرار نہ دیں۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تھم کو منسوخ فرما دیا۔ تاکہ رسول اللہ علیہ کے طرف سے ترک تروج سے ان پراحسان ہو چنانچ فرمایا'

"يايها النبي انا احللالك ازواجك"

﴿ سورة الاتراب

ترجمہ: ''اے غیب بنانیوالے (نبی) ہم نے حلال فرما کیں تمہارے لیے تمہاری ہو یال' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ علیہ نے اس وقت کل رحلت نہ فرمائی جب تک کہ آپ کے ہے مورتوں ہے تزوج حلال نہ ہوا۔ اس حدیث کی سند سی ہے۔ رحلت نہ فرمائی جب تک کہ آپ کے بیے مورتوں سے تزوج حلال نہ ہوا۔ اس حدیث کی سند سی ہے۔

علماء کا اس میں اختلات ہے کہ کیا آپ کے لیے تمام عورتیں حلال ہوئیں۔ یا صرف مہا جر عورتیں۔ کیونکہ طاہر آیت دونوں وجوں پر دلالت کرتی ہے۔ان دونوں وجوں کو ماور دی رائیٹیمیہ نے قال کیا ہے۔ بروجہ دوم میہ بھی آپ کی ایک خصوصیت ہے کیونکہ آپ پر وہ عورت حرام کر دی گئی جس نے ابجرت نہیں کی۔ اس قول تا ئیدوہ روایت کرتی ہے جسے تر مذی رمیقید نیچام ہانی رکھیں سے نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے حلال ندہوئی اس لیے لہ میں نے بجرت ندی تھی۔

اور علماء نے پہلی وجد کوتر ہی دی ہے۔ اس لیے کہ اس میں امت سے نکاح کرنے میں زیادہ مخیدرضی مخیائش ہے۔ الہذا یہ جائز نہ ہوا کہ غیر مہا جرہ ، مہہ جرہ عورتوں سے ناتھ رہیں اور یہ کہ حضرت صغیدرضی اللہ عنہا سے نکاح فرمانا ، بعد میں واقع ہوا ہے۔ حالا نکہ وہ مہا جرات میں سے نہتیں ۔ پہلی وسعت آپ کے منافی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اس سے قبل کتا ہیہ عورت سے نکاح نہ فرمایا تھا۔ بوجود یکہ وہ آپ کی امت کیلئے مباح ہے اور دوسری شق کا اس طرح جواب ویا گیا کہ حضرت صغیدرضی بوجود یکہ وہ آپ کی امت کیلئے مباح ہے اور دوسری شق کا اس طرح جواب ویا گیا کہ حضرت صغیدرضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کے سبب یہ وجہ قائل ترجے ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ نکاح آپ ہونے سے پہلے ہوا ہے۔ کیونکہ آپ نے ان سے نکاح خیبر میں کہ جری میں کیا ہے۔ اور یہ آ بہت کو اجری میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ آب نے ان سے نکاح خیبر میں کہ خوا ہے۔ اس کے نازل ہوئی ہے۔ اس کے نازل ہوئی ہے۔ اس کے خوا ہوں نے فرمایا : یہ یہ وجود آپ نے ایسانہ کیا۔ امام اعظم ابوضیفہ رخیتہ یہ نے اس کی مخالفت کی ہے چنا نچرانہوں نے فرمایا : یہ یہ وجود آپ ہوائی ہے اور وہ مفسوخ نہ ہوئی۔

علامہ جلال الدین سیوطی رئے شہید نے فر مایا: ہمارے نزدیک دونوں وجوں میں سے ایک وجہ میہ ہے جس کی امام شافعی رفیقہ نے ''کتاب الام'' میں تصریح فر مائی اور ماور دی رہے تھید نے اس کے ساتھ قطعی تھم کیا ہے۔ وہ میر کہ نبی کریم میں تھی پر ان عورتوں کو طلاق دینا حرام تھا جنہوں نے آپ کو افتتیار کیا جس طرح کہ ان عورتوں کارد کے رکھنا آپ پر حرام تھا جو آپ سے اعراض کرتی ہیں۔ ہمارے اصحاب شوافع نے اس عورت کے بارے میں جس خی آپ سے جدا لیکی کو افتتیار کیا دو وجہیں نقل کی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ وہ عورت جس نقل کی ہیں۔ ایک عورت آخرت بر دنیا کو ترجے دی آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام کر دی گئی ہے اور وہ عورت آخرت میں نے آخرت بر دنیا کو ترجے دی آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام کر دی گئی ہے اور وہ شار ہوتی ہے ، اس لیے کہ آپ کی امت میں سے نہ ہوگی۔ اس بتا پر یہ بات بھی آپ کے خصائص میں سے شار ہوتی ہے ، اس لیے کہ آپ کی امت میں سے جس کی نے اپنی عورت کو جب اختیار دیا اور اس نے شار ہوتی ہے ، اس لیے کہ آپ کی امت میں سے جس کی نے اپنی عورت کو جب اختیار دیا اور اس نے اپنی میں کو اختیار کر لیا تو ہم اسے طلاق قرار دیں گے ، وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام نہ ہوگی۔ اپنی ناس سے دوبارہ نکاح ہو میک ہے۔)

منقول ہے کہ آپ کے خصائص میں ہے ہہ جب آپ کسی چیز کو دیکھیں اور وہ چیز آپ کواچھی طرح معلوم ہو، تو آپ پرواجب ہے کہ آپ لبیک فریا ئیں کیونکہ بیش تو آ خرت کا ہی عیش ہے۔ اسے رافعی رائٹیلیٹے نقل کیا۔

آپ علی ہے خصائص میں سے بیر بھی ہے کہ آپ پر ادائے فرض صلوٰۃ کامل طور پر واجب تھا، جس میں کوئی خلل نہ ہو، اسے ماور دی رٹریٹیمیہ وغیر ہ نے بیان کیا۔

آپ سائنے کے خصائص میں سے میریسی ہے کہ وحی کی حالت میں آپ سے دنیا ساقط ہو جاتی تھی،

لیکن نماز ، روز ہ اور تمام احکام دینی آپ ہے ساقط نہ ہوتے تھے۔ اے حضرت ابن القاص تطاقیہ نے تنخیص میں قفال رحمۃ میں نقل کیا ہے اور ابن سلخیص میں قفال رحمۃ میں نقل کیا ہے اور ابن سبح رحمۃ نید نے اس مرجزم کیا ہے۔ سبح رحمۃ نید نے اس مرجزم کیا ہے۔

آپ الله کوشروع فرمایا اسے پورا کرنا آپ برلازم تھا۔اسے روضہ بین غل کیا ہے اس کی اصل بھی روضہ ہی بین منقول ہے۔

آ پ علی کے خصائص میں ہے ہی ہے کہ باوجود مکہ آپ بنفس نفیس لوگوں میں تشریف فرما ہوتے اور ان ہے گفتگوفر ماتے ہوئے مگرمشاہدہ حق میں مستفرق رہے ہیں۔

آپ الله کے خصائص میں سے میر تھی ہے کہ آپ کو اٹنے علوم ومعارف عطا کیے گئے جو تمام لوگوں کوئیس دیتے گئے۔

آپ علی کے خصر کس میں ہے ہے کہ آپ اس چیز سے مدافعت فر ہ کمیں جواحسن ہو۔ مثالیق کے خصر نص میں سے ریجی ہے کہ آپ کے قلب اطہر پر غین ہوتا تو آپ روزاندستر مرتبہ اللہ تعالیٰ ہے استغفار فر ماتے۔

ان تمام خصائص کواہن انقاص رمیڈ میں نے جواصحاب شوافع میں سے ہیں ، اپنی تلخیص میں ذکر کیا اور ابن سمع رائڈ ملیہ نے بھی بیان کیا۔

جر جانی رانیسیے نے ''الش فی '' میں ایک وجہ تقل کی ہے کہ حضور نبی کریم علیا ہے کہ حق میں اہمت اذان سے افضل ہے، بخلاف آپ کے سوا کے۔اس نبیے کہ حضور نبی کریم علیا ہے سے ہوو خلط پر قائم مہیں رہتے۔ بجرآپ کے سوا کے۔

علامہ جلال الدین سیوطی ، رئینسیہ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ اس کی مستحق ہے کہ اسے قطعی قرار دیا جائے۔ کیونکہ آپ کے سوامیں اقامت وا ذان کے درمیان افغلیت ہیں اختلاف کی مخوائش ہے۔ جائے۔ کیونکہ آپ کے سوامیں اقامت وا ذان کے درمیان افغلیت ہیں اختلاف کی مخوائش ہے۔ محر مات کا فی مُدہ آپ کا احزاز وا کرام فر مانا ہے تا کہ آپ لغو با توں سے پاک ومنز ور ہیں اور مکارم اخلاق پر گامزن رہیں ،اوراس لیے بھی کہ محر کات کے ترک کا اجر ، مَروبات کے ترک سے زیادہ ہے۔

## صدقہ وزکوہ کامال آپ علیہ پراور کی آل پرحرام ہے

حضور نی کریم منافقہ کے خصائص میں ہے ہے کہ زکو ۃ وصدقہ آپ منافقہ کی آل وغلام پراور آپ منافقہ کی آل کے غلاموں پرحرام ہے۔

حعرت مطلب بن ربید طفقہ ہے روایت ہے کہ نی کریم علی فی مایا: بلاشبہ بیصدقات اوگوں کی کی افت اور میل بین ربید معدقات میں میں اور بیصدقات میں علیہ اور آل میں علیہ کیا حلال نہیں کیے میں اور بیصدقات میں علیہ اور آل میں علیہ کیا تھا اور آل میں علیہ کیا میں اور بیصدقات میں علیہ اور آل میں علیہ کیا تھا تھا ہوں کی کیا دستار کی کیا در آل میں کیا کی کیا در آل میں کی کیا در آل میں کی

حضرت ابو ہر رہ وظی حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن بسیر سے روایت کرتے ہیں کہ ٹی کر یم علی کا وحت شریفہ تھی کہ آپ ہدیے تبول فر ماتے اور صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔ ابن سعد ﴾

حفرت حسن ہے روایت ہے کہ نبی کریم علقہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھ پر اور میرے اہل پر مدقہ حرام کیا ہے۔

﴿ ابْنِ سعد ﴾

حفرت ابو ہریرہ فاقی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر یم علی کی عادت شریفہ کی کہ آپ کے محف کی عادت شریفہ کی کہ آپ کے گھر والوں کے سواکس اور کھر سے کھاٹا آتا تو آپ اس سے دریافت فرماتے تھے اگر وہ ہدیہ کہا جاتا تو نہ کھاتے تھے۔

واحمہ کو این عباس من اللہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نی کریم سیالی نے حضرت ارقم رخم کی منظم نے حضرت ارقم رخم کی منظم نے حضرت ارقم رخم کی منظم کے دعرت اور منظم کی منظم مولائے نی کریم سیالی کو صدقات کی وصولی پر عامل مقرر فر مایا تو انہوں نے حضرت ابورافع غلام مولائے نی کریم سیالی سیالی منظم کی خواہش کی۔ اس پر حضور نی کریم سیالی نے نے فر مایا: اے ابورافع منظم نے اور میں کریم سیالی منظم کی خواہش کی۔ اس پر حضور نی کریم سیالی نے نے فر مایا: اے ابورافع منظم نے اور میں کہ میری آل پر صدقہ حرام ہے۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت ابورافع طفیہ سے بھی روایت ہے۔اس میں ہے کہ حضور نی کریم علیہ نے فرمایا: ممدقہ بارے لیے طلال نہیں ہے۔قوم کے غلام انہی میں سے شار کیے جاتے ہیں۔

واحمہ کے معفرت علی مقطبہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عباس مقطبہ سے کہا کہ آپ
نی کریم علی سے درخواست کریں کہ آپ کو حضور نبی کریم علیہ صدقات پر عامل مقرر فرما دیں تو انہوں نبی کریم علیہ صدقات پر عامل مقرر فرما دیں تو انہوں نے بددرخواست کی حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: میں ہاتھوں کے دھوون پر تہمیں عامل مقرر نبیں کرسکتا۔

حضرت عبدالمالك بن مغيره ظفي سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: اے عبدالمطب کی اولا د! بلاشہ صدقہ لوگوں کامیل ہے تو تم نہ اسے کھاؤنداس پرعامل بنو۔ ﴿ابن سعد ﴾

موہ بن صدیم مطب بن ربیعہ بن حارث فری ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیں اور حضرت فضل بن عباس فری وونوں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ مان فرض سے حاضر

ہوئے ہیں کہ آپ ان صدقات پرہمیں عامل مقرر فر مادیں۔

تو حضور نبی کریم علی نے سکوت فر مایا اور اپنا سر مبارک حجرے کی حیبت کی طرف اٹھا کر دیکھتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم طرر عرض کریں تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہل پردہ ہماری طرف اشارہ فر مایا کو یا وہ ہمیں آپ ہے گفتگو کرنے ہے منع فر ماری خیس، میرحضور نبی کریم علیہ ہماری طرف اشارہ فر مایا کو یا وہ ہمیں آپ ہے گفتگو کرنے ہے منع فر ماری خیس، میرحضور نبی کریم علیہ ہماری طرف اشارہ فر مایا کو یا وہ ہمیں آپ ہے گفتگو کرنے سے منع فر ماری تھیں، میرحضور نبی کریم علیہ ہما

نے متوجہ ہو کر فر مایا صدقہ محمد علی اور آل محمد علی کے سیانے صوال نہیں ہے۔ بلاشبہ بدلوگوں کامیل ہے۔

﴿ مسلم ، ابن سعد ﴾

علاء اسلام نے فرہایا کہ جونکہ صدقہ لوگوں کا میل تھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے منصب شریف کواس سے منزہ پاک رکھا اور بیتھم آپ کی وجہ ہے آپ کی آل پر بھی جاری فرہایا، اس لیے کہ صدقہ ایسا رحم کھا کر دیا جاتا ہے جو کہ صدقہ لینے والے کی ذات پر بنی ہا اور صدقہ کے قوش اس غنیمت کو بدل قرار دیا جو کہ بطریق عزت وشرف لیا جائے اور غنیمت میں بینے والے کی فرت اور وینے والے کی ذلت ویستی ہوتی ہے۔

علماء سلف کا ختلاف ہے کہ کیا اس تھم پر انبیاء کرام ملیہم السلام آپ کے ساتھ شریک ہیں یا صرف آپ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی بات کوحسن بھری رئینسیہ نے کہا ہے اور دوسری بات کو حضرت سفیان بن عینیہ طفی کھنے کہا ہے۔

پھر یہ کہ زکو قا اور نفلی صدقہ ، نی کریم علی کے کہ نسبت میں برابر ہیں ، لیکن آپ کی آل کے بارے میں اصحاب شوافع کا غد ہب یہ ہے کہ نفلی صدقات ان پرحرام نہیں ہیں البتہ زکو قاحرام ہے اور ایک وجہ میں ہمارے نز دیک نفلی صدقہ بھی ان پرحرام ہے بہی مالکیوں کا غد ہب ہے اور تیسری وجہ میں خاص ان کی ذوات پر تو نفلی صدقہ بھی حرام ہے لیکن رفاہ عام کے ذریع نہیں جیسے مساجد، چسٹے اور کو کیل وغیرہ۔

ابن صلاح رائیسیے نے ابوالفرح سرحسی برائیسیے کی کتاب''امالی'' سے نقل کیا ہے کہ کفارہ اور نذر ہاشمی کو دینے میں دوقول ہیں اور اس ہارے میں زکو ۃ پر ہاشمیوں کو عامل بنانا جائز ہے یانہیں۔اس میں دو وجہ ہیں۔اصح مہی ہے کہ بیجی ممنوع ہے اور اس مخالفت میں احادیث سابقہ صریح ہیں۔

حضرت عمران بن صین برائیسے سے دوایت ہے۔ ان سے ایک فض نے بیان کیا کہ قبیلہ کے دو

بوڑھے آدمی ہے ، ان دونوں کا بیٹا چلا گیا اور دہ نی کر پیم ایک کے پاس آگیا۔ ان دونوں بوڑھوں نے جمع

سے کہا کہ تم حضور نی کر پیم مطالعة کے پاس جاؤ اور آپ سے اس لڑکے کو ہا تگو، اگر دہ انکار فر ہا کیں اور فد سے

طلب کری تو آپ کوفد ہے دے دو ۔ تو جس آپ کے پاس آیا اور آپ سے اس لڑک کو ہا نگا تو آپ نے فر ہایا:

وہ موجود ہے اسے اس کے باپ کے پاس لے جاؤ، جس نے عرض کیا: یا نی اللہ ملک ! فد سے حاضر کیا جائے؟

آپ نے فر ہایا: ہم آل محم جو کہ اولا دا سائیل سے ہیں، ہمارے لیے ذیبانیں ہے کہ ہم کسی کی جان کی قیمت کھا کیں۔ یہ تھم اس حدیث میں مذکور ہے۔ جس نے کسی فقیہ کوئیں و یکھا کہ اس نے اس تھم پر فجر دار کیا ہو۔

کھا کیں۔ یہ تھم اس حدیث میں مذکور ہے۔ جس نے کسی فقیہ کوئیں و یکھا کہ اس نے اس تھم پر فجر دار کیا ہو۔

کھا کیں۔ یہ تھم اس حدیث میں مذکور ہے۔ جس نے کسی فقیہ کوئیں و یکھا کہ اس نے اس تھم پر فجر دار کیا ہو۔

مروه حلال چيزجس مي بوے اس كا كھانا آپ كونع ہے:

حضرت جابرہ بن سمرہ طفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علیہ حضرت ابوابوب انصاری طفیہ کے یہاں تشریف فر ماتھے۔ حضور نبی کریم علیہ کا معمول تھا کہ جب کھانا تناول فر ماتے تو انصاری طفیہ کے یہاں تشریف فر ماتھے۔ حضور نبی کریم علیہ کا معمول تھا کہ جب کھانا تناول فر ماتے تو بچا ہوا کھانا ان کے پاس بھیج و یا کرتے تھے اور ابوابوب انصاری طفیہ کھانے میں حضور نبی کریم علیہ کی انگیوں کے نشان و یکھا کرتے تھے۔

حعرت جابر طفی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کر پم علی کے سامنے ایک ہاٹھ کی سبزی اور وال کی لائی گئے۔ آپ علی ہے ایک ہاٹھ کی سبزی اور وال کی لائی گئے۔ آپ علی ہے اس میں خاص حتم کی ہو پائی۔ آپ نے اس کے بارے میں دریافت کی تو وال وغیرہ کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا: اس ہاٹھ کی کوصحابہ کے پاس لے جاؤ، جب صحابہ نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے اسے کھانا گوارانہ کیا۔ حضور نبی کر پم علی ہے نے فرمایا جم لوگ کھاؤ، چونکہ میں اس ذات ہے جم کلام ہوتا ہوں جس سے آپ لوگ نہیں ہوتے۔ (یعنی فرشتہ ہے)

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابو جحیفہ طفیقہ ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: آگاہ رہو، میں نیک لگا کر کھا تانبیں کھا تا ہوں۔

﴿ يَخَارِي ﴾

حضرت ابن عمر دفاق الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علق کو بھی جمی فیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نبیس دیکھا گیا۔

﴿ ابن معد ﴾

بند کسن معزت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا: اے عاکشہ صفر اللہ عنہا! اگر جس عابتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے، میرے پاس وہ فرشتہ آیا اگر جس است روک لیتا تو کعبہ کے برابر ہوتا۔ اس نے کہا: آپ کا رب آپ کوسلام بھیجنا ہے اور آپ علی ہے فرما تا ہے۔ آپ ملائے کو اشارہ کیا فرما تا ہے۔ آپ ملائے کو اشارہ کیا کہ جس اشارہ کیا کہ جس تو بندہ رہنا چاہتا ہوں۔

﴿ این سعد ، ابو یعل ک

حضرت عائشہ رمنی القدعنہانے فر مایا: اس کے بعد آپ علی نے ٹیک لگا کر کھا تا تناول نہیں کیا۔ آپ علی فر مایا کرتے ہیں اس طرح کھا تا تناول کرتا ہوں جس طرح بندہ کھا تا ہے اور اس طرح بیشت ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔

حضرت زہری رفیقند سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بمیں معلوم ہوا ہے کہ نبی کر بھے اللہ ہے اور پاس وہ فرشتہ آیا جواس سے پہلے بھی آپ کے پاس نہ آیا تھا۔ اس کے ساتھ حضرت جرئیل الطبی تھے اور اس فرشتہ نے عرض کیا: اور جرئیل الطبی فاموش رہے کہ آپ کا رب آپ کواختیار ویتا ہے کہ آپ یا تو نبی بادشاہ یا نبی بندہ جو پسند فرما کمیں رہنا قبول کریں تو حضور نبی کر پھی تھا تھے نے حضرت جرئیل الطبی کی طرف و یکھا، کو یا آپ تابی فرف اشارہ کیا۔

اس پر حضور نی کریم علط نے فر مایا بہیں ، بیں نی بندہ رہنا پیند کرتا ہوں۔ صحابہ کرام حقیقی یقین ہے کہتے جی کہ جب ہے آپ علی نے فر مایا تھا کہی کھانا فیک رکھیں

تناول کیا جی کہ آپ ایک ہے و نیا کو چیوڑا۔

﴿ أَيْنَ سَعِدٍ ﴾

حضرت ابن عباس طفی است ب که القد تعالی نے اپنے نبی سیان کے پاس اینا ایک فرشتہ بھیجا۔ اس کے ساتھ حضرت جبر کئی الطبطی بھی سینے ، اس فرشتہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ جا ہے آپ نی بندہ ہوں جا ہے ، پ بی بادشاہ ہوں۔

تو حضور نی کریم علی کے حضرت جبرئیل الطبیا کی طرف توجه فرمائی مجدیا ان ہے مشورہ چاہا تو حضرت جبرئیل الطبیا کی طرف توجه فرمائی مجدیا ان ہے مشورہ چاہا تو حضرت جبرئیل الطبیا نے حضور نبی کریم علی کے طرف اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ آپ نے فرمانا فرشتہ سے فرمایا: میں نبی بندہ ربنا ببند کرتا ہوں تو اس کلمہ کے فرمانے کے بعد آپ نے فیک لگا کر کھانا تناول نہیں کیا جتی کہ آپ اینے رب سے ملاقی ہوگئے۔

﴿ طبر إنَّي والوقيم وبيهي ﴾

حضرت عطاء بن بيدر فضائه ہے روایت ہے۔ نبی کریم علقے کے پاس حفرت جریکل الظیلان آئے اور آپ اس وقت تکید گا کر کھا تا تناول فرما رہے تھے۔ حضرت جریکل الظیلائے آپ ہے کہا یا رسول التعقیقی ایدون می بادشا ہوں کے مانا کھانے ک ہے تو حضور نبی کریم میکھیے سیدھے بیٹھ گئے۔

حضرت انس نظافیہ ہے روایت ہے کہ حضرت جر نیل انظافیہ اس مال میں آئے کہ بی کریم علیات کے کہ بی کریم علیات کی کہ کا کا کہ کانا کھارہ ہے تھے۔ حضرت جر نیل انظافیہ نے کہا کہ آپ علیات سے تکمیدلگاتے ہیں تو حضور نبی کریم علیات مستوی ہوکر ہینے گئے۔ اس کے بعد بھی آپ کو تکیہ گائے بیس و یکھا گیا اور حضور نبی کریم علیات نے فر مایا:

میں بندہ ہی ہوں۔ ای طرح کھا تا ہے اور ای طرح بندہ کھا تا ہے اور ای طرح بیتا ہوں جس طرح بندہ بیتا ہے۔

میں بندہ ہی ہوں۔ ای طرح مندہ بیتا ہوں جس طرح بندہ کھا تا ہے اور ای طرح بیتا ہوں جس طرح بندہ بیتا ہے۔

خطائی رطیقی نے فرمایا اس جگہ فیک لگانے سے مراداس ہیت پر بیش نا کہ جو بستر آپ علی استان کے نیچے بچھا ہوا تھا۔ اس سے فیک لگائے ہوئے تھے۔ اس مفہوم کو پینی ، ابن وجیبہ اور قاضی عیاض رحمهم التدنے ثابت کیا ہے اور بعض علاء نے فرمایا کہ ایک پہلو پر جھکنا مراد ہے۔

# كتابت اورشعركوني ني كريم عليسة برحرام هي

🗘 الله تعالى تے فرمایا:

اَلَّذِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْأَمِي ..... الأَمِي الْأَمِي الْأَمِي الْأَمِي الْأَمِي الْأَمِي تَرجمه: "وه جوغلامي كري كاس رسول بي يرصح غيب كي خبر دين والى كي"

🗘 الله تعالى نے فرمایا:

🖒 التدتعالي في فرمايا:

حفرت ابن افی حاتم رطینید حضرت مجام رطینید سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الل کتاب اپنی کتابوں میں لکھا پاتے ہے کہ محمد علیقہ اپنے ہاتھ سے کتابت ندکریں کے اور نہ کتاب و کھ کر پڑھیں گے۔اس پر بیآیت نازل ہوئی ا

وَمَا كُنُتُ تَنَّلُواْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ سِحَتْ وَلَا لَخُطُهُ بِيَمِيْنِكَ .... ﴿ سورهُ الْمَنكِيرِت ﴾ رافعی حراتی حراتی مراقعی سے قرمایا: ان دونوں کی تحریم کا قول اس وقت متوجہ ہوجا تا ہے جبکہ ہم کہیں کہ آپ متابقہ میں دونوں خوبیاں احسن طریق برتھیں۔

اہم نووی راتیمیہ نے "الروف،" بیں اس کا تعاقب کیا ہے اور کبر کہ ان دونوں کی تحریم متنع نہیں ہے، اگر چہ آپ بخو بی لکھ اور پڑھ نہ کئیں اور تحریم ہے مرادان دونوں کی طرف توصل کرتا ہوگی، حق و صواب یہی ہے کہ نبی کریم علیقہ بخو بی لکھ پڑھ نہیں سکتے ہے۔ بعض علاء اس کے برکس گئے ہیں اور وہ قضیہ کی حدیث ہے تھے۔ بعض علاء اس کے برکس گئے ہیں اور وہ قضیہ کی حدیث ہے تھے۔ اللہ ما صالح علیہ محمد بن عبدالله "تواس کا جواب بیہ ہے کہ آپ نے کہ ابت کرنے کا تھم فرمایا تھا۔

طبرانی را بینے یے حضرت عوف بن عبداللہ بن عنب دی اللہ سے انہوں نے ان کے والد سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کر محمقی نے رحلت ندفر مائی۔ یہاں تک کہ آپ نے قرات بھی کی اور کتابت کی ۔ اس کی سندضعیف اور ہے طبرانی را بینے یہ نہا یہ حدیث منکر ہے۔ حافظ البوالحسن بھی کی اور کتابت کی ۔ اس کی سندضعیف اور ہے طبرانی را بینے یہ نے کہا یہ حدیث منکر ہے۔ حافظ البوالحسن بینی را بینی یہ نے کہا: میرا گمان میر ہے کہ اس کے معنی یہ بین کہ حضور نبی کر یم عقد نے رحلت ندفر مائی جب سیالیت حضور نبی کر یم عقد من کر یم عقد کے دمائے میں کہ حضور نبی کر یم عقد کے دمائے میں بھی دور حضور نبی کر یم عقد کے دمائے میں بھی دور تھے۔

ابومسعود دمشقی رئیتیمید کی کتاب 'اطراف' قضیه حدیبیه کے سیسے میں فدکور ہے کہ نبی کریم علاقے اسلام میں اوجو یکد آپ بخو کی لکھ نہیں سکتے تھے گر آپ نے 'رسول اللہ' کی جگہ ''محر علاقے'' لکھا۔ عمر بن شعبہ رئیتیمید نے اپنی کتاب میں فر مایا: نبی کریم شاقے نے حدیبیہ کے دن اپنے ہاتھ سے لکھا۔ ہا وجو دید کرآپ میں فر مایا: نبی کریم شاقے نے حدیبیہ کے دن اپنے ہاتھ سے لکھا۔ ہا وجو دید کرآپ میں فر مایا: نبی کریم شاقے نے حدیبیہ کے دن اپنے ہاتھ سے لکھا۔ ہا وجو دید کرآپ میں گئی اور یہ آپ کے مجزات میں سے بیں کہ کتابت کاعلم ای لمحد

خصائص الكبرى (478)

آپ کو حاصل ہوا، اور اس قول کو محدثین کی ایک جماعت نے کہا ہے۔ ان میں ابوذ ر رہروی، ابوالفتح نیشیا پوری، قاضی ابوالولیکٹی اور قاضی ابوجعفرسمنانی اصول رحمہم اللہ ہیں۔

حفرت الوالوليدرجمة القدمليد نے كہا كه آپ كے موكدرين مجزات بل سے بدب كه آپ نے بغير يكھے كتاب فرمائى اور آپ ميانية كوروف بيل امتياز نہ تھاليكن آپ نے اپ دست اقدس بيل قلم ليا اور اس سے لكھا، باوجوديدكه آپ ميانية كوا آمياز نہ تھاليكن جب تحرير ديم مي تو وہ حسب مراد طاہر وواضح تھى ۔ اور انہيں محرمات بيل سے بدہ كه آپ ميانية پرشعر كوئى حرام تھى ۔ جيسا كه حديث ولالت كرتى ہے جے ابوداؤد در انہيں محرمات ابن عمر مخالف سے دوايت كى ہے كہ بيل نے دمول الله عليقة سے سا ہے جے ابوداؤد در انہيں ہے دفواہ بيل نے جو كھ كيا ہے جھے كوئى پروانہيں ہے۔ خواہ بيل نے ترياتى بيا ہو يا تعويذ لاكا يا ہويا بيل نے اپ دل سے شعر كہا ہے۔

ابن سعدر رایشی نے حضرت زہری رایشیلیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علاقے نے جبکہ صحابہ مسجد کی تغییر کرد ہے تھے۔ بیفر مایا:

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا ابر ربنا واظهر

ز ہری رانیسید نے کہ آپ میلائی نے ازخود مجھی کوئی شعر ہیں کہا، البتہ پہلے کسی شاعر نے جو کہا، اے آپ میلائی نے نقل کیا ہے۔

ابن سعدر درایشیلیہ نے عبدالرحمٰن بن ابوالزیاد رایشیلیہ سے روایت کی ہے کہ ہی کریم علی نے عباس بن مرداس سے فرمایا: تمہاراا ہے اس شعر کی بابت کیا رائے ہے۔

> اصبح نهبی و نهب العبید بین الاقرع الله و عیینه

اس پر ابو بحرصدیق طفیہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نہ تو شاعر ہیں اور نہ شعر کونقل کرنے والے اور نہ یہ بات آپ ملی کے شایان شان ہے۔ حضرت عباس طفیہ نے تو '' بین عینیہ والاقرع'' کہا ہے۔

علاء نے فرمایا وہ روایت جورجز کے سلسلے میں نبی کریم سلطے سے منقول ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا: "بھل انت الا اصبع دمیت" یا اس کے سوااور کوئی آپ کے مقولہ وغیرہ تو بیاس پرمحمول ہیں کہ آپ سائنے نے بالفصد کہا جائے۔ بہی حال ان آیات آپ سائنے نے بالفصد کہا جائے۔ بہی حال ان آیات موزونہ کا ہے، جوقر آن کریم میں ہیں کیونکہ ان کوشعر کوئی کے قصد سے نہیں کہا گیا۔

، اور دی رخینیایہ نے کہا: آپ علی پر جس طرح کتابت حرام تھی اور جس طرح آپ پر شعر کوئی حرام تھی ،اسی طرح آپ پر شعر کی نقل بھی جرام تھی۔

حربی رانشد نے کہا: مجھے معلوم نہیں ہوا کہ آپ میں ایک نے بھی کسی شاعر کا پوراشعرنقل کیا ہو بلہ یا

توشعر کا ابتدائی حصد فقل کیا ہے جیسا کہ البید نے کہا ''الا کل شینی ما خلا اللہ باطل' یا آخری حصہ نقل فر مایا جیسے کہ طرفہ کا قول ہے:''و یا تب ک بالا خباد من لم تزود' لیکن آ پ الله فی اگر کہی کوئی پوراشعر پڑھا ہے تو اس جس تغیر کر دیا ہے جیسے کہ عباس بن مرداس کا شعر ہے۔

کوئی پوراشعر پڑھا ہے تو اس جس تغیر کر دیا ہے جیسے کہ عباس بن مرداس کا شعر ہے۔

بیکل رائینی نے حضرت ی کشرصد ہے۔ رضی اللہ عنہا سے ردایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر یم میں تھے۔ نے بھی کوئی شعر مرتب نہیں فر مایا۔

€ 200 b

جسم اقدس براسليداكا كرآب عليه كيلية ان كا اتارة حرام تعا:

حضرت جاہر ہن عبداللہ رہے۔ دوایت ہے۔ نی کریم سیاتھ نے ایوم اُ حد فرمایا کہ جس نے دیکھا ہے کہ گویا جس کی سینجیں لی کہ دیکھا ہے کہ گویا جس محقوظ زرہ جس ہوں اور جس نے نہ بوحدگائے دیکھی ہے تو جس نے اس کی سینجیں لی کہ محفوظ زرہ تو مہ ہوا ہوتو مدیند منورہ جس مقیم رہوں محقوظ زرہ تو مدیند منورہ جس مقیم رہوں اگر دشمن ام پر چڑھا ہے اب اگر تم چاہوتو مدیند جس ان سے جنگ کریں گے اس پرلوگوں نے کہا، خدا کی تنم! زمانہ جا المیت جس وہ ہم پرنہیں چڑھے تو اب بیرعبدا سلام جس ہم پر چڑھا کیے؟

حضور نی کریم علی نے فرمایا: اب تہمیں اختیار ہے اور وہ لوگ چلے گئے پر نی کریم علی نے نے اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کی کہ میں کہ اسلامی کا دو ہے اپنے جسم پراسلی آویزال کرلیا۔ بیدد کی کرلوگول نے کہا: ہم نے کیا کی دو ہے مہارک کی خلاف ورزی کی، پھر وہ سب آئے اور عرض کرنے گئے: یا رسول الشعابی ! آپ ہی کوافتیار مہارک کی خلاف ورزی کی، پھر وہ سب آئے اور عرض کرنے گئے: یا رسول الشعابی ! آپ ہی کوافتیار ہے۔ حضور نی کریم علی نے فرمایا: اب مجھے اختیار نہیں ، کیونکہ نی کیلئے مزاوار نہیں سے و جب وہ زرہ پہن لے آئے ایاد ہے۔

﴿ امام احمده ابن سعد ﴾

آب الله تعالی فی مخصوصیت کدا حسان کے بدلہ زیادتی جامنا آپ پرحرام تھا:

الله تعالی نے فرمایا:

وَ لَا تَمُنَّ تَسْتَكُور وروالدر ﴾

ترجمه:"اورزياده لينے كيلئے كى پراحسان نەكرو-"

حضرت ابن عباس مع اس آیت کے تحت روایت ہے۔فرمایا کہ کسی کواس طرح عطید نہ دو کہ اس سے بہتر کی خواہش رکھو۔مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ نبی کریم علیق کے ساتھ خاص تھا۔ ﴿ابن جربے ﴾

> ابن الى حاتم حضرت ضحاك طَفِيهُ عنه آبير بير وَما الْمُنْتُمْ مِّنْ رِبًا اللهِ عَلَى رِبًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى

کے تحت روایت کی ہے۔ فرمایا: وہ زیادتی حلال ہے جو کوئی شے ہدیہ بیں دی جائے اور اس کے عوض اس سے بہتر کی توقع رکھی جائے۔اس میں نداسے نفع ہے اور نداس پر نقصان۔حضور نبی کمریم

صلى الله عليه واله وسلم كواس مضع فر ما يا سيار

آپ الله این کی طرف نگاہ وراز کرنا آپ پر حرام تغا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آپ کی ہی خصوصیت تھی کہ جو عورت آپ کو اختیار نہ کرے اے روکنا آپ پر حرام تھا۔ بخاری رائینظیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے کہ جون کی بیٹی جب نبی کریم اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ جون کی بیٹی جب نبی کریم اللہ عنہا ہے حرم میں واخل ہوئی تو آپ اس کے قریب گئے۔ اس عورت نے کہا: "اعو فہ ہاللہ منگ" اس پر حضور نبی کریم مطابقہ نے فریایا تو نے بہت بڑی ہستی کی پناہ لی ہے تو اے کھر چلی جا۔

این المقلن رخمینی نے کہا یہ بات آپ کے خصانکس میں سے ہے اور اس سے انہوں نے سمجھ کہ آپ پر ہراس عورت سے نکاح حرام تھا جوآپ کی صحبت کو برا جانے۔

حفرت مجاہد رہائی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الشعافی کی عادت شریفہ کی کہ جب کی کونکاح کا پیغام بیجے اور وہ نامنظور کرتے تو دوبارہ پیام نہ دیتے تھے۔ چنانچہ نی کریم عالیہ نے ایک عورت کو پیام دیا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ سے مشورہ کرلول اور وہ اپنے باپ سے لی اور اس کے ایک عورت کو پیام دیا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ سے مشورہ کرلول اور وہ اپنے باپ سے لی اور اس کے باپ نے اساوازت ویدی۔ پھر وہ رسول الشعافی کی خدمت میں آئی اور آپ سے کہا کہ میرے باپ نے امپان سے ایک اور اس کے باپ نے امپان سے کہا کہ میرے باپ نے امپان دیوں ہے گر نی کریم علیہ نے قر مایا ہم نے تیرے سوا اور عورت کو اپنا ہمستر بنائیا ہے۔ فر مایا ہم نے تیرے سوا اور عورت کو اپنا ہمستر بنائیا ہے۔

كتابية عناح ني كريم علية برحرام تعا:

حضور نی کریم علی کی بیخصوصیت می که کتابیہ ہے نکاح کرنا آپ پر حرام تھا۔ ابوداؤ در جرائیسیہ فی کہ کتابیہ ہے نکاح کرنا آپ پر حرام تھا۔ ابوداؤ درجرتیسیہ فی کتاب 'النائع'' میں مجاہد رخرتیسی ہے آپ کریمہ ''لایک لگ انساء '' کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ''النساء'' ہمراد کتابیہ ورتیس ہیں۔

سعید بن منعور رئی تئید نے باہر رئی تئید سے آبیکریمہ "الا یک السان فی انسان فی فن بغد" (سور فالا الا الا السباب ) کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کہ وہ توریخی خواہ یہود بیہوں یا لفرانی انہوں ہزا وارٹی ہے کہ وہ امہات المونین ہوں۔ اسحاب نے کہا اس ممانعت کی وجہ بیہ کہ آپ کی از واج امہات المونین آپ کہ وہ امہات المونین المونین ہوں۔ اسحاب نے کہا اس ممانعت کی وجہ بیہ کہ آپ کی از واج امہات المونین آپ آخرت میں آپ کے ساتھ جول کی اور اس وجہ ہے بھی ممانعت کی گئے۔ آپ اس سے بزرگ تر ہیں کہ آپ کا فرہ کے رخم میں واقع ہوا ور اس وجہ ہے بھی کہ کا فرہ عورت آپ کی اس سے بزرگ تر ہیں کہ آپ کا فرہ کے رخم میں واقع ہوا ور اس وجہ ہے بھی کہ کا فرہ عورت آپ کی صحبت کی ناپند کرتی ہے اور اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے لیے عورتوں کی اباحت میں مہا جرہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ چنا نچرارشاد باری ہے' آلی کہ آپ یہ وہ

عور تیں حرام ہیں جو مسلمان ہیں گرانہوں نے ہجرت نہیں کی ہے تو غیر مسلمہ عورت تو بدرجہ اولی حرام ہے۔ ابواسحاق رڈیٹئیسے نے جو کہ شوافع میں سے ہیں کہا اگر آپ کتا بیدعورت سے شادی کرتے تو آپ کی کرامت کی وجہ سے اسے اسلام کی ہوا ہے مل جاتی۔

بعض اصی ب شوافع رحمہم اللہ کتا ہیہ یا ندی ہے صحبت کے حرام ہونے کی طرف مھئے ہیں لیکن اس میں اصح قول ہیہ ہے کہ حلال ہے۔

ماوردی رائیے نے ''الحاوی' میں فر مایا کے رسول اللہ علیے نے اپنی با ندی ریحانہ ہے اس کے اسلام لانے تک لانے ہے پہلے متع فر مایا علی ہذالا قیاس کیا آپ کواس کے مامین اختیار تھ کہاس با ندی کواسلام لانے تک روکے رکھیں یا وہ اپنے دین پر قائم رہ تو آپ اے اپنے سے جدا کر دیں تو اس کی دوصور تیس ہیں۔ایک مید کہ ہاں آپ کورو کے رکھنا حلال تھا تا کہ وہ آخرت میں آپ کی ذوجات میں ہو۔ دوسری صورت میہ ہے کہ روکے رکھنا او جائز تھا لیکن آخرت میں وہ آپ کی ذوجات میں نہ ہوگی۔اس لیے کہ جب ریحانہ پرعرض اسلام کیا گیا تو اس نے انکار کیا پھر بھی وہ آپ کی ملک میں برابر رہی اور آپ استمتاع پر قائم رہے۔

غيرمها جره عورت سے آپ كا تكاح حرام تھا:

حضور نبی کریم اللی کی پین خصوصیت تھی کہ وہ مسلمان عورت جس نے بھرت نبیں کی اس ہے نکاح کرنا آپ پر حرام تھا۔ ترفدی رئی تلا نے حسن بتا کر اور ابن ابی حاتم رٹی تھید نے ابن عباس حقی کہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی کو اصناف النساء ہے منع کیا گیا تھا بجزان عورتوں کے جو مومنہ اور مہا جرہ موں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"لَا يَجِلُّ لَكَ الِّسَآءُ مِنْ أَبَعُدُ وَلَا أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُوَاجٍ وَلُوْاعَجَبَكَ خُسُنُهُنَّ اللَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ"

﴿ سورة الاحرب ﴾

ترجمہ: ''ان کے بعد اور عورتیں حلال نہیں۔ اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیبیاں بدلوا کر چہتہیں ان کاحق بھائے گر کنیز تمہارے ہاتھ کا مال'' اور آپ کے لیے مومنہ جوان عورت اور مومنہ عورتیں اگر وہ اپنے نفس کو نبی کریم علی ہے کے حوالہ کریں تو حلال کی گئیں اور ہر وہ عورت جواسلام کے سواکسی اور دین پر ہوجرام کی گئی۔اور اللہ تعالی نے فریایا:

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخَلَلْنَالَكَ أَزُوَاجَكَ النِّيُ الْيُتَ أَجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمِّتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمِّتَكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَامْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّيِيِّ إِنْ النَّالَةِيُّ إِنْ النَّيِيِّ إِنْ النَّيِيِّ إِنْ النَّيِيِّ إِنْ النَّيِيِّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُومِنِيُنَ."

﴿ سورة الاحزاب

ترجمه " ے غیب بتانے والے (نی) ہم نے تمہارے لیے حلال فرما کیں تمہاری وہ بیمیاں

جن کوتم مهر دو اور تمہارے بچائی بیٹیاں اور پھو بیوں کی بیٹیاں اور ہاموں کی بیٹیاں اور فالا کوئے مہر دو اور تمہارے بچائی بیٹیاں اور پھو بیوں کی بیٹیاں اور فالا کوئی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ججرت کی اور والی عورت اگر وہ اپنی جان نمی کی نذر کرے اگر نبی اے زکاح میں لا تا جا ہے۔ بیٹ خاص تمہارے لیے امت کیلے نہیں۔''
ان کے سوا ہر قیم کی عورتیں آپ برحرام کی گئیں۔

آپ کے خصائف میں ہے ہے کہ بروایت اصح مسلمہ باندی ہے نکاح کا حرام ہوتا ہے۔ اس
لیے کہ باندی سے نکاح کرنا گناہ کے خوف کے ساتھ مشروط ہے اور نبی کریم علی معصوم ہیں اور باندی
سے نکاح کر جائز ہونا مہر ندوینے کی قدرت ندر کھنے کی وجہ ہے ہاور آپ کا نکاح فرمانا مہر کامختاج نہیں
ہے اور اس لیے بھی آپ پر باندی ہے نکاح کرنا حرام تھا کہ باندی ہے نکاح کرتا ہے تو اس سے اس کا بیٹا
آزاوہ وگیا اور آپ کا منصب اس سے منزہ یا ک ہے۔

رافعی رائینی رائینی رائینی سے اسے جائز رکھا ہے اس نے بائدی کے حق بیل گناہ کے خوف کو شرط رکھا ہے۔ ای طرح عدم ادا نیکی مہر کومشر وط رکھا ہے اس تقدیر پر آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ ایک سے زیادہ دافت کی اور اگر با ندی سے آپ کے نکاح کوفرض کیا جائے تو جو ایک سے زیادہ دافت کوفرض کیا جائے تو جو کچھاس سے پیدا ہوگا وہ آزاد نہ ہوگا اور بچے کی قیمت اس کے مالک کے لیے لازم نہیں آئے گی۔ برقول اصلے کیونکہ آزادی ناممکن ہے۔

رافی رائینے سے فرمایا اگرنی کریم علی کے حق میں نکاح غرور کوفرض کیا جائے تو ہے کی قیمت آپ پر لازم نہیں آئے گی۔ ابن الرفعہ رائیسیہ نے '' المطلب'' میں کہا کہ نکاح غروراوراس سے وطی کرنے کے امکانی تصور کے بارے میں نظر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وطی شہرترام ہے اور ہاتھ ہی ہیں کہتے ہیں کہ اس میں گناہ لازم نہیں آتا تو وہ جائز رکھتا ہے کہ اس سے آپ کی برتز جانب کو محفوظ رکھا جائے اور سے جائز جانا ہے کہ بالا جماع امت گناہ ای طرح آپ جائز جانا ہے کہ بالا جماع امت گناہ ای طرح آپ سے مفقو وجس طرح نسیان مفقود ہے۔

🗘 آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تکھیوں سے اشارہ کرنا حرام تھا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص در این ہے روایت ہے کہ نی کریم سالیہ نے فق کہ کے دن چار آدمیوں کے سواتم ام لوگوں کو امن دیا ان چارش ہے ایک عبداللہ بن ابی سرح ہے اور اس نے حضرت عثمان بن عفان در اللہ علیہ ہے پاس پناہ لی۔ جب رسول اللہ علیہ نے نوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثمان در اللہ علیہ ہے کہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ عبداللہ بیعت کے لیے حاضر ہے۔ نی کریم علیہ نے اپنا سر مبارک اضا اور تین مرتبہ اس پر نظر ڈ الی۔ ہر بار آپ نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ کے بعداس سے بیعت لی۔ مبارک اضا اور تین مرتبہ اس پر نظر ڈ الی۔ ہر بار آپ نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ کے بعداس سے بیعت لی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے میں ہوگی ایسا مر درشید نہ تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوکر فر رہ یا کیا تم میں کوئی ایسا مر درشید نہ تھا کہ وہ اس کی طرف کھڑ اموتا جب کے میں نے اسے دیکھا اور اس کی بیعت سے اسے ہاتھوں کو کھینچا۔ یہاں تک کہ وہ مر درشید اسے قبل کر ویتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ں ہم نے نہیں جانا کہ آپ کیا جا جے

تھے؟ آپ نے کیوں اپنی چٹم مبارک ہے اشارہ نہ فرمایا دیا۔ نبی کریم ایک نے فرمایا کسی نبی کوسزا وار نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی خیانت کرے۔

ھ ابوداؤد، نسائی، عائم، پہلی کا مصرت ابن المسیب کے اسے مرسلاً اس کی مثل روایت کیا۔ اسکے مصرت ابن میں مصرف اسکے مصرت ابن المسیب کیا۔ اسکے مصرف کی مصرف

آخریس ہے کہ نی کریم علی نے نر مایا اشارہ کرنا خیانت وچوری ہے کی کیلئے جائز نہیں کہ وہ اشارہ کرے۔ امام رافعی راینیمیدنے کہا کہ 'خاننة الاعین'' یہ ہے کہ مباح کی طرف آ تکھے اثنارہ کیا جائے

خواہ تن کے لیے ہو یا مارنے کے لیے۔ برخلاف اس کے جو ظاہر ہے اور جس کی طرف حال اشارہ کرتا ہو۔ بیآ نکھ سے اشارہ کرنا آپ کے سواکس کے لیے حرام نہیں ہے بجزا مرممنوع کے۔ اس کے ساتھ

صاحب التخیص نے اس پر استدلال کیا ہے کہ نبی کر یم علیہ کے لیے جنگ میں دھوکہ وینا جا کز نہ تھا۔

المعظم رائشید نے اس کی مخالفت کی ہے۔ امام رافعی رائشید نے کہا کہ اس تول کی مخالفت کی وجہ بیہ ہے کہ بینمشہور ہے کہ نبی کرمیم جب کسی سفر کا ارادہ فر ماتے تو اس کے غیر کے ساتھ کنا یہ کرتے تھے۔ بیہ بات صحیحیین میں کعب بن ما لک مظافیہ کی حدیث میں ہے۔ رمز و کنا یہ پر رمز و کنا یہ کرنے والے پرعیب لگاتے ہیں۔ بخلاف امور عظمیہ کے ابہام اور پوشیدہ رکھنے کے۔

امام جلال الدین سیوطی رانیند فرماتے ہیں کہ پہلی رفیقید نے الدلائل میں ابو ہریرہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیقے نے حضرت ابو بکر دفی ہوتے وقت فرمایا جمعہ سے مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے وقت فرمایا جمعہ سے لوگوں کو دورکر دو کیونکہ کسی نبی کے لیے جا ترنبیں ہے کہ چھوٹی بات کے۔

چنانچہ جب ابو بحر ظافیہ ہے کوئی ہو چھتاتم کون ہوتو وہ فرماتے ہیں متلاثی ہوں اور جب ان سے

پوچھا جاتا کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو کہتے ہادی ہیں جو میری رہنمائی کرتے ہیں۔ بیصدیہ اس بات پر

ولالت کرتی ہے کہ انبیا علیم اسلام کے امور خاصہ میں بھی تو ریہ کرنا درست نہیں ہے کیونکہ حضرت صد این

اکبر حفظہ نے جو پچھ فر مایاس میں جھوٹ نہ تھا۔ بلاشبہ وہ یک گونہ تو ریہ تھا۔ ان کی مراد پیھی کہ داہ فیر میں

آپ میری ہداہت فرماتے ہیں۔ لیکن اس کو کذب اس بنا پر نام دیا گیا کہ بیصورۃ کذب تھا۔ ھیتہ کذب نہ

تھا۔ اس سے وہ صدیث واضح ہو جاتی ہے جو شفاعت کے باب میں حضرت ابراہیم الفیلی کا قول ہے کہ میں

نے تین کذب ہولے ہیں۔ حالانکہ بیسب تو رہے سے لہذا بیٹ طاہر ہے کہ اس ہے منع کیا جاتا انبیاء الفیلی کے خصائص سے ہو ان کی مراح اس حجہ سے اس وجہ سے حضرت ابراہیم الفیلی کیا جاتا ہیاء الفیلی الفیلی کے خصائص سے ہو ان پر عارت کی کرتا حرام تھی اس بات کو انہوں نے اس روایت ہے استدلال کیا ہے جے شیخین

ابن سے روٹنی نے نے کر کہ کہ تھا تھے کے خصائص میں سے تارکیا ہے کہ جب آپ میں اور تی ہو جاوفر ماتے تو ہمارے

میں تو ان پر عارت گری کرتا حرام تھی اس بات کو انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جے شیخین

رمیما اللہ نے حضرت انس حفظ ہو ہے روایت کیا ہے کہ درسول الند علی تی جب کی تو م پر جہاوفر ماتے تو ہمارے ساتھ مل کر جنگ نہ کرتے۔ جب تک کرت خدم تہ و جاتی اور آپ اذان کی آ واز نہ سفتے تو ان پر جہاوفر ماتے تو ہمارے ساتھ مل کر جنگ نہ کرتے۔ جب تک کوئٹ نہ دو جاتی اور آپ اذان کی آ واز نہ سفتے تو ان پر جہاوفر ماتے تھے۔

اذان کی آ واز میں لینے اپنے ہاتھوں کوروک لینے اور اگر اذان کی آ واز نہ سفتے تو ان پر جہاد فر میں جھے۔

آ پہنچھ کے خصائص میں ہے ایک وہ ہے جسے قض کی رائیٹیمیہ نے ذکر کیا کہ آپ پرحرام تھا کہ مشرکوں کی اعانت قبول فرمائیں۔

حضرت حبیب بیاف دی ایک جانب تشریف اور میری قوم کا ایک هخص نبی کریم علی کے پاس آئے اور ہم نے کہا ہم مکروہ تشریف لیے بیان آئے اور ہم نے کہا ہم مکروہ جانب جانب کے بی کہ ہم مکروہ جانب کے بین کہ ہماری قوم جنگ میں آئے البتہ ہم آپ کے پاس ان کے ساتھ جنگ میں آئی گے۔ نبی جانب کریم علی ہے ہیں ان کے ساتھ جنگ میں آئی سے نبی کریم علی ہے نبی کریم علی ہے نہ فرمایا کریم علی ہے نہ فرمایا کیا تم ووثوں مسلمان ہو گئے ہو۔ ہم نے کہانہیں۔ نبی کریم علی ہے نے فرمایا منبیں کے وقد ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدونہیں لیتے۔

﴿ تاریخ بخاری ﴾ قصاعی رئینید نے ''القاضی'' میں نبی کریم سیان کے خصائص میں شار کیا ہے کہ رسول اللہ سیان ظلم وستم پر گواہی نہیں دیتے تھے۔ شیخین رحمہما اللہ نے نعمان بن بشیر طفی شاہدے اس روایت کونقل کیا ہے اور میں نے اس تالیف کوصاف کھھاہے۔

### نى كريم علي كيار الله في جن اموركومياح فرمايا الى تفصيل

آپ کی پیخصوصیت ہے کہ بعد عصر نماز آپ ملاقع پر مباح تھی:

کتاب الروضد کے مصنف لے 'الروضہ' میں فر مایا کہ رسول اللہ علی ہے بعد ظہر کی دور کعتیں فوت ہوگئیں۔ تو آپ آلی ہے بعد عمران دولوں رکعتوں فوت ہوگئیں۔ تو آپ آلی ہے بعد عمران دولوں رکعتوں پرموا ظبت فر مائی۔ اس پر مداومت فر مانے میں آپ کی خصوصیت کے تحت دووجہ بیان کی جیں۔ان دولوں میں اس کے جہتے دووجہ بیان کی جیں۔ان دولوں میں اس کے جہتے کہ بیات کے حمائے مام تھی۔

حضرت ابوسلمہ عظی اللہ علیہ علیہ ہوں نے حضرت عائد صدیقہ سے ان دور کعتوں کے بارے میں پوچھاجو نبی کر بہ علیہ عصر کے بعد پڑھا کرتے ہے تو حضرت عائد صدیقہ در میں اللہ عنہانے فرمایا آپ ان کی عصر سے پہلے پڑھا کرتے ہے پھر کسی کام نے آپ کوان کے پڑھنے سے باز رکھا تو آپ ان کی عصر سے پہلے پڑھا کرتے ہے پھر کسی کام نے آپ کوان کے پڑھنے کے عادت شریفہ تھی آپ نے ان کو بعد عصر پڑھا۔ اس بعد آپ نے اسے برقر اررکھا چونکہ نبی کریم علیہ کی عادت شریفہ تھی جب کوئی نماز پڑھتے تو اسے قائم رکھا کرتے ہے۔

مسلم بیبق کی بعد استر مسلم رسی الندعنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی فی نے عمر کی نماز پڑھی ۔ جس نے عرض کیا کی نماز پڑھی ۔ جس نے عرض کیا کی نماز پڑھی ۔ جس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ہے وہ نماز پڑھی ہے جسے آپ پڑھا نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا خالد میں اللہ علیہ ہے ان دورکعتوں کے پڑھنے سے بازرکھا جسے جس بعد ظہر پڑھا کرتا تھا۔ اس

وفت میں نے ان کو پڑھا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول القد علیہ ہم سے جب یہ تضا ہو جائے تو کیا ہم اسے اوا کیا کریں؟ فرمایا تمہیں ضرورت نہیں ہے۔

﴿ احمد ، ابوليعلي ، ابن حبان ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فودتو بعد نماز عصر پڑھتے تھے اور دوسروں کو اس سے منع فرماتے نتھے اور خود صوم وصال (مسلسل روزے) رکھا کرتے تھے اور دوسروں کوصوم وصال ہے منع فرمایا کرتے تھے۔

رہیتی ﴾
حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ دورکعتیں الی تعین جن کورسول
میں جن کورسول
القدمان کے حال میں ترک نہ فر مایا کرتے تھے وہ دورکعتیں قبل مبح اور دورکعتیں بعد عصر کی ہیں۔
﴿ بخاری مسلم ﴾

آب منابع مازى حالت من صغرت بى كوكود من كيربت سے:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ نماز کی حالت میں چھوٹی بی کو آغوش میں لیے لیو کرتے تھے۔ بیان حدیثوں میں ہے جن کو بعض علماء نے بیان کیا ہے۔

حضرت ابوقی وہ ظرفی کے بین اور ایت ہے کہ رسول اللہ علی مناز پڑھتے تو امامہ بنت زینب جو کہ رسول اللہ علی کے مسلم اللہ علی کے بین ہوگئے کی صاحبزادی کی بین تھی آغوش میں لیے رہا کرتے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو انہیں بٹھا ویتے اور جب آپ کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیا کرتے تھے۔ بعض علما وینے کہا کہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہا ہے ابن حجر رئی نیمی نے دو شرح بخاری 'میں نقل کیا ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

عائب كى نماز جنازه برصناحضور علي كخصائص من سے ب

امام اعظم ابو حنیفہ رِ رَالینیمیہ کا فدہب سے ہے کہ غائب کی نماز جنازہ پڑھنا رسول اللہ علیہ کے خصائص جنازہ پڑھنا رسول اللہ علیہ کے خصائص جن ہیں سے ہے اوراس اختصاص پر نجاش کی نماز جنازہ کو محبول کیا ہے۔امام اعظم ابو حنیفہ رحمایہ لیے فرمایا غائبانہ نماز جنازہ آپ کے سوادوسروں کے لیے جائز اور ورست نہیں ہے۔

آب منابة في بينه كرنماز يرهاني ليكن دوسرول كواس منع فرمايا:

علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ رسول القد علی کے خصائص بیل ہے کہ آپ نے نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی ہے جیسا کہ سیجین حدیث میں آیا ہے اور دوسروں کواس سے منع قرمایا ہے۔
حضرت جابر حظی ہے حضرت شعمی رائین علیہ ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ رسول القد علی نے فرمایا: میرے بعد کوئی بیٹھ کر امامت نہ کرے۔ وارقطنی رفرین میرے کہا کہ اس حدیث کو جابر جعلی رفرین میرے بعد کوئی بیٹھ کر امامت نہ کرے۔ وارقطنی رفرین میرے کہا کہ اس حدیث کو جابر جعلی رفرین میرے کے سواکسی اور نے روایت نہیں کیا ہے اور جابر جعلی متر وک اند ہیں ہے اور بید حدیث مرسل ہے رفایت ہیں کی جاسکتی اور امام شافعی رفرین میر نے اس کے ساتھ جست قائم نہیں کی جاسکتی اور امام شافعی رفرین میر نے فرمایا وہ مخص جان ہے جس نے اس کے ساتھ جست قائم نہیں کی جاسکتی اور امام شافعی رفرین میر نے فرمایا وہ مخص جان ہے جس نے اس کے

ساتھ جمت نی ہے کہ اس حدیث میں جمت نہیں ہے کیونکہ یہ مرسل ہے اور اس لیے کہ اس میں راوی ایسا ہے جس نے روایت کرنے سے لوگ اعراض کرتے ہیں۔

﴿ وارتطنی ہیں آل ﴾

صوم وصال آ پ الله کے لیے مباح تھا:

حضرت ابو ہریرہ حقیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایاتم لوگ صوم وصال سے اجتناب کرو۔ محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ نی کریم علیہ نے فرمایا میں تہاری مثل نہیں ہوں۔ جھے میرارب کھلاتا ہے اور جھے پلاتا ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

اس حدیث کے معنی میں اختلاف واقع ہے۔ بعض نے کہا کہ حقیقت مراد ہے اور آپ کے پاس جنت سے کھنا تا بینا آتا ہے اور جنتی نذا کھانے ہے روزہ کا افظار نہیں ہوتا۔ بعض نے کہ مجاز مراد ہے کہ آپ میں کھانے پینے والوں کی طاقت پیدا کی جاتی ہے چریہ کہ جمہور کا ند جب سے کہ صوم وصال آپ کے حق میں مباحات میں سے ہے اورا مام الحریث نے فر مایا کہ صوم وصال آپ کے حق میں مباحات میں سے ہے اورا مام الحریث نے فر مایا کہ صوم وصال آپ کے حق میں مباح اس جگہ ایک لطیفہ ہے جس پر صاحب مطلب نے فہر دار کیا ہے وہ یہ کہ صوم وصال کے مباح ہونے میں آپ کی خصوصیت، آپ کے تمام امت کے اعتبار ہے ہوئے میں آپ کی خصوصیت، آپ کے تمام امت کے اعتبار ہے ہوئے بھرت ہے کہ وہ صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ اس لیے بھڑت صافحین ایسے ہوئے آپ جن کے لیے شہرت ہے کہ وہ صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صاحب المطلب نے کہا کہ اور مما نعت جو ہے اس کا تعلق بحسب جمیع امت ہے۔ انتہی۔

فاكده:

"وَلَا تَقُوْلُنَّ لِشَيْعَ إِينَى فَاعلُ ذَلكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ يُشَآءَ اللهُ وَ اذْكُو رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ." ﴿ وَمِورَهُ اللَهِفَ ﴾ ترجمه: "اور ہرگز کسی بات کونہ کہنا ہی کل میکروں گا۔ گریہ کہ اللہ چاہ اور اپنے رب کی یادکروجب تو بجول جائے۔" حضرت ابن عبس ضرف الله المستناء فرمانا فراموش کرویت توجب یاد آتا آپ استناء کر لینتے اور انہوں نے فرمایا یہ بات رسول الله علی کے ساتھ خاص تھی۔ہم میں ہے کی کیلئے جائز نہیں ہے کہ استناء کر یہ کہ اپن شم کے ساتھ فورانی استناء کوشال کرے۔ کھی۔ہم میں سے کی کیلئے جائز نہیں ہے کہ استناء کرے مگریہ کہ اپن شم کے ساتھ فورانی استناء کوشال کرے۔

نی کریم علی کے لیے یہ جائز تھ کہ آپ خودکواورائے رب کوایک خمیر میں جع فرما کیں۔جیسا کہ آپ کا ارتباد کی ابن عبدالسلام رہائی ہے۔ اس کے لیے یہ جائز تھ کہ آپ خودکواورائے رب کوایک خمیر میں جع فرما کیں۔جیسا کہ آپ کا ارتباد ہے کہ ''ان یکون اللہ و رسولہ احب صواهما'' اور آپ کا یہ اشارہ کہ ''ومن یعصهما فانه لایضو الا نفسه ''اوریہ بات آپ کے ہوا رحمن عراج جس کہ آپ نے اس خطیب نے فرمایا۔ جس وقت کہ اس نے یہ کہا ''من یعلع اللہ و رسولہ فقد رشد مومن یعصهما فقد غوی '' خطیب نے فرمایا۔ تم کو یہ کہنا چاہے تھا ''ومن یعص اللہ و رسولہ فقد رشد مومن یعصهما فقد غوی '' خطیب نے فرمایا۔ تم کو یہ کہنا چاہے تھا ''ومن یعص اللہ و رسولہ ''علاء نے فرمایا کہ یہ بات آپ کے سوالے لیے ممنوع ہے۔ آپ کے لیے جس اس لیے کہ آپ کے سواجوکوئی جمع کرے گا تو اس میں برابری کے اطلاق کا وہم پیدا ہو گا۔ بخلاف آپ کے کہنے کہ ایس کے کہ آپ کے طرف ایساوہ مراہ بی نہیں پاسکا۔

ني كريم عليه برز كوة واجب نبيل تقى:

حضور نی کریم الله کے خصالفی جی سے بیہ کہ آپ پرزگوۃ واجب نیس ہے۔ شافی طریقہ

کے شیخ الصوفیہ شیخ تاج الدین بن عطاء الله رائیسی نے اپنی کتاب ''التحویر'' فرمایا انبیاء کیم السلام کی شان

یہ ہے کہ ان پرزکوۃ واجب نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور ان کی اپنی کوئی ملکیت نہیں

ہوتی۔ وہ صرف اس کی شہادت دیتے ہیں جو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لیے و

دیعت فرمائے۔ وہ مختلف اوقات میں وہی خرج کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خرج کرتا ہے اور اس کو اس کے

کل کے سوا میں خرج سے بازر کھتے ہیں اور اس لیے بھی ان پرزکوۃ کا وجوب نہیں کہ ذکوۃ ان لوگوں کے

لیے طہارت ہے جو چاہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہوجا کیں جن پر طہارت واجب ہو چکی ہے اور انبیاء

علیم السلام اپنی عصمت کی وجہ سے نا پاک سے پاک و منزہ ہیں۔

آب كيلي فى كے جارش اور مال غنيمت كا يا نچوال حصه ب

نی کریم اللہ کے خصالک بیں ہے یہ ہے کہ اموال فی میں سے جا رخمی اور اموال فیمت میں سے باندی وغیرہ جو پہندا ہے سے پانچواں حصد آپ کا ہے اور یہ کہ تعلیم فیمت سے پہلے فیمت وغیرہ میں سے باندی وغیرہ جو پہندا ہے اے نے خاص فر مالیں۔اللہ تعالی نے فر مایا:

مَا افَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِه مِنَ اهُلِ الْقُراى فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلِيَّ الْقُرُبَى الْقُرُبَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيُلَ.

﴿ سورةَ الْحَشْرِ ﴾

ترجمه: "جوفنيمت دلائي الله في الله في رسول كوشير والول سے وہ الله اور رسول كى ہے۔

اوررشتہ داروں اور تیبیوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے''

🖒 - اورفرمایا

واعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمُتُمْ مَنْ شَيْيٌ فَأَنَّ إِللَّهِ خُمُسَةٌ وَلِلرَّسُولِ.

و سورة الانفال ﴾

ترجمہ: ''اور جان لو کہ جو پکھ نتیمت لوتو اس کا پانچواں حصہ خاص التداور اس کے رسول متابع کا ہے۔'' علق کا ہے۔''

وَمَا اَلْهَا عَالَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا آوَجَفُتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلكِنَّ اللهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مِنْ يَشَاءُ وَاللهُ على كُلِّ شَيْيٌ قَدِيْرٌ.

﴿ سورةَ الحشر ﴾

ترجمہ: ''جوغنیمت ولائی امتد نے اپنے رسول علیہ کو ان سے ، تو تم نے ان پر نہ اُپنے کھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں وے ویتا ہے ، جسے جا ہے اللہ تعالی سب کھرسکتا ہے۔''

توبیدسول انتشائی کے لیے فاص تھا۔ آپ اپنی اہل کا خرج اس سے سال بحر تک کرتے تھے اور جو مال ہو مال کے مال میں شامل کردیتے تھے۔ ای پر آپ نے اپنی تمام عرص فر مایا بھر جب نبی کریم علی کے مال میں شامل کردیتے تھے۔ ای پر آپ نے اپنی تمام عرص فر مایا بھر جب نبی کریم علی کے مال میں شامل کردیتے تھے۔ ای پر آپ نے اپنی تمام حرص فر مایا بھر جب نبی کریم علی کے مصل فر مایا بھر اور و و و اکم مرحم الله نبی مردود ہے۔ انہوں نے کہ رسول الله علی الله علی مردود ہے۔ شمس کے تمہاری ننیمت میں سے اتنا بھی حلال نہیں ہے اور ٹمس لیما تمہارے تی میں مردود ہے۔

حضرت عمر بن الحکم در آیا ہے۔ روایت ہے کہ بنوقر بظہ غلام بنائے گئے اور وہ غلام رسول الشہ علیہ کے حضور میں چین ہوئے اور ان میں ریحانہ بنت زید بن عمر وقعی۔ نی کریم علیہ فیے نے ریحانہ کو جدا کرنے کا تھم فر مایا چنانچہ وہ علیحہ ہوگئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر غنیمت میں آپ کو اختیار حاصل تھا۔ تقسیم سے پہلے این جو چا جے خاص فر مالیا کرتے تھے۔

﴿ ايْن معد ، اين عساكر ﴾

یزید بن صحیر رائتیمیہ سے اس نے ایک بدوی صحافی صحف سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقے نے چرے کے رسول اللہ علقے نے چر چرے کے ایک کلڑے پر میرتح ریکھا کرا سے عطافر مائی کہ

"من محمد رسول الله الى ينى زهير بن اقيس، انكم ان شهدتم ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقمتم الصلوة واتيتم الزكوة واديتم الخمس من المغنم وسهم النبى وسهم الصفى، انتم امنون بامان الله ورسوله."

حضرت ابن عبدالبررشینی نے کہا کہ مہم الصفی (مینی سے بل کی کا حالص پیندفر مانا) سیجے آثار میں مشہور ہے اور اہل علم کے درمیان معروف ہے اور اہل سیر کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت مغیدرضی القدعنہا اس مہم الصفی میں سے تعیس اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ مہم الصفی آپ کے ساتھ خاص مفیدرضی القدعنہا اس مہم الصفی میں سے تعیس اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ مہم الصفی آپ کے ساتھ خاص تھا اور دافعی رائینی میں سے تھی۔

چاگاہ کا بی ذات کے لیے خاص فرمالینا آپ کے لیے مباح تھا:

حضور نی کریم منافقہ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ جسٹی لینی چراگاہ کا اپنے لیے خاص فرمانا ہےاور جس زمین کوآپ نے چرا گاہ بنالیا وہ نہ ٹوٹے گی۔

حضرت ابن عباس صفح الدورایت ہے کہ صعب بن جماعہ صفح الدین الدورائی کے بیا کہ رسول الدورائی کے لیے ہیں۔ فرمایا: 'لا حصی الا الله و لو سوله ''ج اگاہ صرف الله تعالیٰ اوراس کے رسول الدورائی کے لیے ہیں ہیں اصحاب نے فرمایا کہ رسول الدورائی کے خصائص ہیں سے یہ ہے کہ جس زہین کو چاہیں جس میں کھیتی نہ ہوا ہے جا نوروں کے لیے چاگاہ بنالیں یہ اختیار آپ ہی کو ہے۔ دیگر تمام آئمہ ( فلیفہ وقت ) کے لیے یہ افتیار قطعاً جا تزمین ہے البتدان آئمہ کے لیے یہ جا کڑے کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے چاگاہ منتخب کرویں۔ ایک قول یہ ہے یہ بی جا کہ بین جس قطعہ زہین کورسول اللہ علیہ نے جو بعد ہیں آئیں یہ جا ترموک کہ وہ جو الدین اللہ علیہ نے کہ اللہ علیہ کہ اللہ علیہ نے کہ اللہ علیہ نے کہ اللہ علیہ کہ نایا تھا۔ آپ اس میں جس طرح چاہیں تفر فرمایا ہے۔ رسول اللہ علیہ نے آپ کواس کا مقرر فرمایا اسے کوئی نہیں بدل سکتا اور نہ اس کی حالت ہیں تغیر کرسکتا ہے۔ رسول اللہ علیہ نے آپ کواس کا خاص ، لک بنایا تھا۔ آپ اس میں جس طرح چاہیں تفر فرمایا کیں۔

اورآپ نے بیت المقدس کے ایک گاؤں کواس کی فتح سے پہلے تمیم داری اوراس کی اولا د کو بطور جا گیرعطا فر مایا تھا اور وہ جا گیرآج تک ان کی اولا د کے قبضہ میں ہے۔ بعض عائموں نے ان کو پر بیٹان کرنے کا اراوہ کیا تو امام عزالی رحمۃ انتسمیہ نے ان کے کفر کا فتویٰ ویا۔امام غزالی رحمۃ انتسمیہ نے کہا کہ نبی کر ہے تھا۔ یہ تو د نیاوی زمین ہے۔ یہ تو زیاوہ اولی ہے کریم اورا جارہ میں دی جا گیر میں عطا فر ماتے تھے۔ یہ تو د نیاوی زمین ہے۔ یہ تو زیاوہ اولی ہے کہ کہ کی کو جا گیرا ورا جارہ میں دی جائے۔

﴿ بخارى ﴾

مكه من جنگ كرنا قبل كرنا اور بغيراحرام مكه مين داخل مونا آپ كيليخ مباح تها:

رسول الشعالية كے خصائص میں سے يہ ہے كہ مكه مرمه میں قبال كرنا اور وہاں قبل كرنا اور بغير احرام مے واخل ہونا اور بعدامان كے لكرنا آپ كے ليے مباح كيا كيا۔ اللہ تعالى نے قرمايا: احرام مے واخل ہونا اور بعدامان كے لكرنا آپ كے ليے مباح كيا كيا۔ اللہ تعالى نے قرمايا: لَا اُقْدِيمُ بِهِذَا الْبُلَدِ وَاَنْتَ جِلُّ مِهِلَا الْبَلَدِ.

﴿ سورة البلد ﴾

تر جمہ:'' بجھے اس شہر کی قسم کدا ہے مجبوب تم اس شہر میں تشریف فر ما ہو۔'' حضرت انس حفظته سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی فتح کے سال مکہ مکر مہ میں اس شان سے واخل ہوئے کہ آپ کے سرمبارک پر خود (عمامہ) تھا۔ جب آپ نے خوا تارا تو ایک شخص نے آ کر بتایا ابن حظل کعبہ کے پر دول ہے لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا اے آل کر دو۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حعزت ابوشری عددی دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیں نے رسول اللہ علیہ ہے سا ہے ہوگا کہ بیں نایا اللہ اللہ کہ اور می مایا ہے لوگوں نے اسے حرم نہیں بنایا البذاکس آدمی ہے آپ نے مکہ کورم بنایا ہے لوگوں نے اسے حرم نہیں بنایا البذاکس آدمی کے لیے جواللہ اور یوم آخرت پر یفین رکھتا ہے طال نہیں ہے کہ وہ مکہ بیل خوز بزی کرے اور شداسے بیہ طال ہے کہ مکہ کا کوئی ورخت کا نے۔ اب آگر کوئی رسول اللہ علیہ کے قبال سے اجازت جا ہے تو کہدو کہ اللہ تعالیٰ نے اچازت وی اور تہارے لیے اس نے اجازت نہیں وی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول التہ علیہ کے لیا جازت وی اور تہارے لیے اس نے اجازت نہیں وی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول التہ علیہ کے لیے اجازت وی اور تہارے لیے اس نے اجازت نہیں وی ہے۔

حفرت جاہر بن عبداللہ دفاقی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فتح کمہ کے دن اس شان سے واخل ہوئے کہ بغیراحرام کے آپ کے سرمبارک پر سیاہ عمامہ تھا۔ ابن القاص رفیۃ تلانے کہا کہ آپ کے لیے امان دینے کے بعد قر کرنا جائز تھا۔

مسلم ﴾
امام رافعی رحمة التدعلیہ نے فر مایا کہ ابن القاص رحمة اللہ علیہ نے اپنے اس قول میں خطا کی ہے
کیونکہ علماء نے فرمایا جس ذات مقدس پر آنکھ کے اشار ہے کوحرام کیا ہواس کے لیے یہ کیسے جائز ہوسکتا
ہے کہ دوامن دینے کے بعد قبل کرے۔

آپ ك خصائص ميں سے ب كرآب اسے علم ك ذريع فيصله فرمائيں:

حضور نی کیم اور اپنے کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اپنے علم کے ذریعہ فیصلہ دیں اور اپنے لیے اور اپنی اولا و کے اور اپنی اولا و کے لیے شہادت دے اور آپ اپنے لیے اور اپنی اولا و کے لیے شہادت دیں۔ آپ ہدیہ کو تبول فرمائیں۔ کیم اور آپ اپنے کے اور اپنی اولا و کے لیے خود شہادت دیں۔ آپ ہدیہ کو تبول فرمائیں۔ مخلاف آپ کے سوا دیگر دکام کے کہ ان کے لیے بدیہ جائز نہیں۔ بیم رایشن الشیابی قضائے بالعلم (ذاتی علم سے فیصلہ فرمانے) کے باب میں بندہ زوجہ ابوسفیان کی حدیث لائے کہ نبی کریم عظافہ نے ہندہ سے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے مال میں سے اس قدر مال لے کئی ہو جو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کفایت کر سے اور وہ معروف ( بھلائی ) بے ساتھ ہو۔ اور بیمنی رایشنانہ نبی کہ پھائے کی اپنے لئس کے تم کے باب میں اور وہ شہادت قبول کرنے کے باب میں جس نے آپ کے حق میں گواہی دی معرت شریمہ طاق کی جائز میں جو تا کہ اپنی اور وہ شہادت قبول کرنے کے باب میں جس نے آپ کے حق میں گواہی دی معرت شریمہ خواہی کے باب شی جس نے آپ کے حق میں گواہی دی معرت شریمہ خواہیک شہادت کی حدیث لائے بیں جو آگے آر بی ہے۔ بیمنی رایشنانہ نے فرمایا جب کہ بیم جائز رہا تو یہ مجی جائز سے کہ آپ اپنی اولا دیے لیے بھی تحکم نے باب میں اور تبول حدیث پہلے گز رہ تکی ہے۔ کہ آپ اپنی اولا دی لیے بھی تحکم فرمائیں اور آبول حدیث پہلے گز رہ تکی ہے۔

روزه كى حالت ميس بوس وكنارا بيكية جائز تحا:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ خضب کی حالت میں آپ کے لیے حکم فرمانا

اور فتو کی دینا کروہ نہ تھا۔ اس لیے کہ آپ پر غضب کی حالت بیں وہ خوف ٹیس تھا جو ہم پر خوف ہوتا ہے۔

تو وی راتشید نے ''شرح مسلم'' بیں لقط کی حدیث بیان کرتے وقت اس کا ذکر کیا کہ آپ نے

اس بارے بیں فتو کی دیا۔ درآں حالیکہ آپ اسٹے غضب بیں جھے کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ تھے۔

آپ کے خصائص میں یہ ہے کہ روز ہے کی حالت بیں تو تشہوت کے باوجود بوسہ لیمنا جائز تھا۔

درآں حالیکہ یہ بات آپ کے سوا پر حرام ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ورزے کی حالت میں یو ہے لیا کرتے تھے۔ تم لوگوں میں کون مخص اپنی حاجت کا مالک ہوسکتا ہے جیسے کہ رسول اللہ علیہ ایک عاجت کے مالک تھے۔ علیہ علیہ ایک عاجت کے مالک تھے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علقہ روزے کی عالت میں مہ شرت یعنی ہوں و کنارکرتے تھے اور آپ اپن عاجت کتم ہے زیادہ مالک تھے۔ علی مارت میں مہاشہ ابن ماجہ ﴾

معزت عائشہ مدیقہ رمنی انقد عنہا ہے روایت ہے کہ رسول انقبطی انقلی موالت میں بوسہ لیا کرتے اوران کی زبان چوسا کرتے تھے۔

﴿ يَسِي ﴾

حالت احرام مين خوشبولگانا آب كيلي جائز تها:

حضور نی کریم ملاقے کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کے لیے احرام کے بعد ہمیشہ خوشبو میں رہنا جا تز تھا۔ بیرہا کیوں کے ذکورات میں ہے۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گویا کہ بیل نبی کر مجا اللہ کے جوڑوں میں احرام کی حالت میں تراوٹ دیکھتی تھی۔ مالکیہ نے کہا کہ احرام کے بعد خوشبو کی مداومت آ ہونائی کے جوڑوں میں احرام کی حالت میں تراوٹ دیکھتی تھی۔ مالکیہ ہے دوائی نکاح میں ہے ہاں لیے لوگوں کو اس ہے منع کیا آ ہو اللہ تھا اس لیے لوگوں کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ چونکہ نبی کر یم علی اپنی حاجت کے لوگوں سے زیادہ مالک تھا اس لیے آپ ایسا کرتے تھے اور اس لیے بھی کہ وی لانے کی وجہ سے فرشتوں سے آ ہے کی صحبت رہتی تھی۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حالت جنابت مسمجر من قيام آپ كے ليے جائز تھا:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ جنابت کی حالت میں تھبرتا آپ کے لیے جائز تھا۔ اور سیدھے لیٹ کر سونے کے سبب آپ کا وضونہ ٹو ٹنا تھا اور شرم گاہ کے چھونے سے دو وجھوں میں سے ایک وجہ میں وضوئییں ٹو ٹنا تھا اور یہ وجہ میر سے نزد یک اصح ہے۔ حضرت ابوسعید منطقائہ ہے روایت ہے کہ رسول القد علی اللہ علی مرتضی ہے فرمایا میرے اور تمہارے سواکس کے لیے بیرطلال نہیں ہے کہ اس مسجد میں جنابت کی حالت میں تفہرے۔

4720 ES

6.23

حضرت عمر بن الخطاب طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی مرتضٰی طفی کو تین خوبیاں الی دی گئی ہیں کہ اگران میں ہے کوئی ایک بھی مجھے حاصل ہوتی تو میرے نز دیک وہ عرب کے سارے اونٹ مجھے دیئے جانے ہے زیادہ محبوب ہوتی۔

(۱) حضرت على مرتفني رفظ الله كي حضرت سيده فاطمه رضي الله عنها سے شادي كر دي \_

(۲) رسول التدعيف كے ساتھ منجد ميں ان كا اس حال ميں رہنا كہ ان كے ليے وہ چيز حلال ہو كی جو ميرے ليے منجد ميں حلال ند ہو كی۔

(m) نيبرك دن علم دياجانا-

﴿ الإنظى ﴾

حضرت امسلمہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ جنبی کا حالت حائف میں اللہ عنہ اللہ عنہ الزہرہ اور حالت حائف میں اس مسجد میں تا حلال نہیں ہے بجز رسول اللہ علیہ اور علی مرتضٰی ،سیدہ فاطمہ الزہرہ اور حسن وحسین طبطہ کے۔

437)

حضرت ابو صازم انجعی رئے تھیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا اللہ تعالی نے حفرت ابو صازم انجعی رئے تھے۔ نے فر مایا کہ وہ بیا کیزہ معجد بنا کمیں جس میں وہ اور ہارون الطابع کے سواکوئی شدر ہے اور اللہ تعالی نے جھے تھم فر مایا کہ پاکیزہ معجد بناؤں جس میں میر ہے اور علی مرتضی منظم اور ان کے دونوں فرزند کے سواکوئی نے تھم سرے۔

﴿ زير بن يكاراخبار هدينه ﴾

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ام سلمہ رضی الندعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیق نے فر مایا کہ بیس مسجد کونہ جنبی کے مطابق کے مطابق کے م لیے حلال قرار دیتا ہوں اور نہ خاکف کو۔ بجر محمد علیق اور میری از واج اور علی و فاطمہ حقیق بھے۔

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا کہ میں مسجد کو نہ

حائض کے لیے حلال قرار دیتا ہوں اور نہ جنبی کے لیے۔البتہ محمد علیہ اور آل محمد علیہ کے لیے حلال ہے۔ ﴿ بہتی ﴾

حضرت ابن عباس فظی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے رات میں وضوفر مایا اور نماز پڑھی۔اس کے بعد آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے خرخرا ہٹ کی آ واز سی اس کے بعد موذن آیا اور آپ اٹھ کرنماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضوئیں کیا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابن مسعود حفظته ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیقہ سجدے کی حالت میں سو جایا کرتے تھے۔اس کے بعد کھڑے ہوکرا بنی نمازتمام فر مایا کرتے تھے۔

**€**212**>** 

حضرت ابن مسعود طفی کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سیدھے لیٹ کر سوجایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے گئی گھرآپ اٹھ کرنماز پڑھتے اور وضونہیں کرتے تھے۔اس کی علت بیہ ہے کہ آپ کی آنکھیں سوتیں اور آپ کا دل بیدارر جتا تھا۔

﴿ ابن ماجه ، ابو يعلى ﴾

حضرت ابو ہریرہ فضائہ ہے روایت ہے کہ رسول القد علیہ نے وعاکی: ''اے خدا میں تجھ سے ایک عہد لیتا ہوں کہ جھ سے اپنے عہد کے خلاف معاملہ نہ کرنا'' بلاشبہ میں ایک بشر ہی ہوں تو جس ایک عہد لیتا ہوں کہ بھی ایک بشر ہی ہوں تو جس مسلمان کو میں ایذا پہنچاؤں، یا اسے برا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اسے کوڑے ماروں تو میرے اس ممل کو میں ایڈا پہنچاؤں، یا اسے برا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اسے کوڑے ماروں تو میرے اس ممل کو اسے تقرب بنا۔ اس کے حق میں تزکید، رحمت اور قربت واربنا وینا اور اس کے سبب روز قیامت اپنی طرف اسے تقرب بنا۔

به مند سی حضرت انس منظیاته سے روایت ہے کہ رسول الند علیہ نے حضرت عفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مخص کو بھیجا اور فر مایا اس آ دمی کی حفاظت کرنا گروہ عافل ہو گئیں اور وہ آ دمی بھا گے گیا۔ اس پر رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالی تمہمارے ہاتھ قطع کرے۔ بیان کر انہوں نے فریا دکی۔ نبی کر بم سیالیت نے فرمایا جس انسان پر اللہ علیہ نے فرمایا جس انسان پر اللہ علیہ نے فرمایا جس انسان پر اللہ تعالی سے سوال کیا ہے کہ اپنی امت کے جس انسان پر اللہ تعالی سے سوال کیا ہے کہ اپنی امت کے جس انسان پر اللہ تعالی سے بددعا کروں تو تو اس کے حق جس اس بدد عا کو مغفرت قرار دینا۔

﴿اہام احمر ﴾
حضرت معاویہ حفظہ اسے روایت ہے کہ میں نے رسول الندعائی سے سنا ہے۔ آپ علاقے نے فر مایا اسے خدا جا ہلیت کے زمانے میں جس محض پر میں نے لعنت کی ہواور وہ دائر ہ اسلام میں داخل ہو جائے لہٰذا تو اس کواس (لعنت) کے حق میں اپنے حضور قربت قرار دینا۔

﴿طرانی﴾ مسلمانوں پرلازم ہے کہرسول اللہ علیہ کے ناموں پراپی جان قربان کردے: حضور نی کریم علیہ کے خصائص میں سے بہ ہے کہ آپ جس شخص سے چاہیں بقوت اس کا کھانا اس کا پینا لے لیں اور مالک پر دے دینا واجب ہے۔اگر چہ وہ مختاج ہواور اس پر لازم ہے کہ رسول اللہ متابقہ کے ناموس پر اپنی جان قربان کر دے۔اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

"اَلْتَبِي اَوْلَى بِالْمُوْمِنِيْن مِنْ الْفُسِهِمْ" ﴿ وروَالاتراب ﴾

ترجمه." مینی مسلمانو رکاان کی جان ہے زیادہ مالک ہے۔''

علاء اسلام نے فرہ یا ہے کہ اگر کوئی فل لم آپ کی طرف قصد کرے تو ہرائ فخص ہر واجب ہے جو

اس وقت حاضر ہے اپنی جان کورسول اللہ علیجے کی حفاظت میں قربان کر دے۔ جس طرح کہ حضرت طلحہ
طفی نے احد میں اپنی جان سے نبی کر یم علیجے کی حفاظت فرمائی اور اگر نبی کر یم علیجے کسی عورت کو اپنے
تکاح میں لا نا چاہیں تو اس پر واجب ہے کہ قبول کرے اگر وہ ہے شوہر ہواور آپ کے سوا پر حرام ہے اس
عورت سے نکاح کا بیام دے اور اگر وہ عورت شوہر والی ہے تو اس کے شوہر پر واجب ہے کہ اسے طلاق
وے دے تاکہ نبی کر یم علیجے اس سے نکاح کر لیں ...

جيبا كه پہلے اس آيت كے تحت گزر چكا ہے، كيونكہ اللہ تعالى نے فره يا:
 "يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اسْتَجِيْبُو اللهِ وَلِلرَّسُول."

﴿ سورة الانفال ﴾

ای آیت کے ساتھ ماور دی رفیقایہ نے ایسا بی استدلال کیا ہے۔

اورا مام غزالی رئیسی نے حصرت زید دھی کے قصد میں طلاق وینے کے واجب ہونے کے سبب یہی استعدال کیا ہے۔ اوم غزالی بینسی نے فرمایا کہ ممکن ہے اس قصے میں بیر حکمت ہے کہ شوہر کی جانب سے اپنی بیوی کو چھوڑ نے کی تکلیف کے ذریعہ ان کے ایمان کا امتحان مقصود ہو، کیونکہ دسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہتم میں سے کوئی دخص اس وقت تک موسی نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے فردیک اس کے فرمایا ہے کہتم میں سے کوئی دخص اس وقت تک موسی نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے فردیک اس کے بیری اس کے بیری اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں اور دسول اللہ علی کی جانب سے بشری آتے مائٹوں کے ذریعہ وحق اللہ اور تماری ان باتوں کے ذریعہ جوخالف اظہار ہیں آپ کی آزمائش ہے۔

عار عورتوں سے زیادہ بیک ونت اپنے نکاح میں رکھنا آ کے خصالص میں ہے :

ترجمہ: '' نبی پر کوئی حرج نبیں اس بات میں جوالندنے اس کے لیے مقرر فرمائی اللہ کا دستور چلا آر ہاہے ان میں جو پہلے گزر بچکے۔''

کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب مدہے کہ آپ جتنی عور تول

سے جا ہیں نکاح کریں بیفریغر ہے اور جتنے انبیا ولیہم السلام گزرے ہیں بیان سب کی سنت ہے چونکہ حضرت سیمان الظیلا کی ایک ہزار ہو یال تھیں اور حضرت داؤ د الظیلا کی ایک سو بیویاں تھیں ۔ جسم سیمان الظیلا کی ایک ہزار ہو یال تھیں اور حضرت داؤ د الظیلا کی ایک سو بیویاں تھیں ۔ بیمجی رضت علیہ نے سنن میں آبیر کریمہ

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَخُلَلْنَالُکَ اَزُوَاجَکَ الَّتِیُ اَ تَیْتَ اُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَکُتُ بِمِینُکَ مِمَّا اَفَاءَ اللهُ عَلَیْکَ وَ بَنْتِ عَمِّکَ وَ بَنْتِ عَمْتِکِ وَ بِنْتَ عَمِّکَ وَ بَنْتِ عَمْتِکِ وَ بِنْتَ خَالِکَ وَ بِنْتِ خَلْتِکَ الْتِی هَاجَرُنَ مَعَکَ وَامْرَاةً مُوْمِنَةً إِنْ وَ هَبَتُ خَالِکَ وَ بِنْتِ خَلْتِکَ الْتِی هَاجَرُنَ مَعَکَ وَامْرَاةً مُوْمِنَةً إِنْ وَ هَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَزَادَ لَنْبِیُ اَنْ یُسْتَنْکِحَهَا فَالِصَةً لَکَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِیْنَ " نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ اَزَادَ لَنْبِیُ اَنْ یُسْتَنْکِحَهَا فَالِصَةً لَکَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِیْنَ "

﴿ طورة الاحزاب ﴾

ترجمہ: ''اے غیب ہتانے والے (نی) ہم نے تمہارے لیے حلال فرما کیں تمہاری وہ دیمیاں
جن کوتم مہر دو اور تمہارے بچا کی بیٹیاں اور پھو پول کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالا وَں کی بیٹیاں ہون نی کی خالا وَں کی بیٹیاں ہون نے کی بیٹیاں اور حالا وَں کی بیٹیاں ہون نے کی کہ خوالا وَں کی بیٹیاں ہون نے کہ سے اللہ تعلیم کے تحت فرمایا وجود یکہ حضور نی کر می بیٹیانی کی متعدد از واج تھیں۔ اللہ تعالی نے آپ کیلئے ایسی کورتوں سے نکاح کرنا حلال فرمایا جن کے شوہ تربیس میں جس دن اللہ تعالی نے آپ کیلئے ایسی موجود تھیں۔ کورتوں سے نکاح کرنا حلال کیا اس کے خوالا کی بیٹیاں اور خالا وک کی بیٹیاں موجود تھیں۔ من اللہ تعالی کے آپ کیلئے نکاح حلال کیا اس علاء نے فرمایا جبکہ آزاد کو غلام پر اس بنا پر فضیلت دی گئی کہ غلام کیلئے جتنی عورتیں رکھنا مباح ہے اس سے زائد آزاد کورتوں کو نکاح میں لاسکتا ہے تو نی کر یم علیا تھیے واجب ہوتا جا ہے کہ آپ کی تمام میں ہوتا ہو ہے کہ آپ کی تمام است زیادہ سے زیادہ جو کہ چار میں از واج رکھنے کی فضیلت رکھتی ہے۔ امت کے کثر میں مباح چاہئے امت کے کثر میں مباح چاہئے کے سب آپ کیلئے اس سے اکثر بیبیاں مباح ہونی جا بیس۔

قرطبی رائینیا نے اپنی تغییر میں تقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی کیلئے ننا تو ہے از واج طال کیں اور انہوں نے اس همن میں ہر کٹر ت فوائد ہیاں کیے ہیں۔ ان فوائد میں سے ایک بیہ کے کہ دیمائن باطنی کی نقل ہے کوئکہ نبی کر بھر میں خاہر و باطن میں کمل سے اور دوسرا فائدہ بیہ کہ بیمائی شریعت کی نقل ہے جس پر لوگوں کو اطلاع نہ تھی۔ تیسرا فائدہ بیہ کہ زیادہ سے زیادہ قب کل کو حضور نبی کر بھر علیہ اپنا سرال بننے کا شرف عطا فر ما دیں۔ چوتھا فائدہ بیہ کہ آپ کواپ اعداد کی طرف سے جوافیت و اپنا سرال بننے کا شرف عطا فر ما دیں۔ چوتھا فائدہ بیہ کہ آپ کواپ اعداد کی طرف سے جوافیت و تکلیف پنچ از واج کی کٹر ت کے سبب شرح صدر رہے اور پانچ ای فائدہ بیہ کہ بارگاہ رسالت کے میں جو تکلیف کی زیادتی ہے وہ آپ کی ریاضت و مشقت کیلئے گئی کے باوجود کٹر ت از واج بھی زیادہ ہے۔ چھٹا فائدہ بیہ کہ آپ کون میں نکاح کرنا عبادت ہے۔ اعظم ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ چھٹا فائدہ بیہ کہ آپ کون میں نکاح کرنا عبادت ہے۔ عب اسلام نے فر مایا کہ حضور نبی کریم علیہ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے ایسے دفت میں نکاح فر میا جو تشید منہ اسے دفت میں نکاح فر میا جو تشری اللہ عنہ بات ایسے دفت میں نکاح فر مایا کہ حضور نبی کریم علیہ کے دشمن سے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بات کا اللہ عنہ بات کارے فر مایا جس دفت ان کے باپ حضور نبی کریم علیہ کے دشمن سے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بات کا اللہ عنہ بات کے دشمن سے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بات کہ میں دفت ان کے باپ حضور نبی کریم علیہ کے دشمن سے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بات کے دائوں میں دفت ان کے باپ حضور نبی کریم علیہ کے دشمن سے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بات کے ایک کٹر میں میں دفت ان کے باپ حضور نبی کریم علیہ کے دشمن سے دور اس میں دفت ان کے باپ حضور نبی کریم علیہ کے دشمن سے دور کس دور میں میں دفت ان کے باپ حضور نبی کریم علیہ کے دشمن سے دور کس دور کس

ایسے وقت میں نکاح کیا جبکہ ان کا باپ اور ان کا پچا اور ان کا شو ہر قبل ہو چکا تھا، اب آگر بیداز واج آپ کے اس باطنی احوال ہے مطلع نہ ہوتیں کہ آپ اکمل انتخاق جیں تو یقیناً طبائع بشر بیداس کی مقتضی ہوتیں کہ وہ عورتیں اپنے ہاں باپ اور اپنے خاندان کی طرف مائل ہو جا تیں اور آپ کے حبالے عقد میں کثر ت کے ساتھ از واج تھیں جو آپ کے عبان کیلئے تھیں جس طرح ساتھ از واج تھیں جو آپ کے عبان کیلئے تھیں جس طرح کے خانا ہم کا جرات و کمالات کو مردوں نے جانا بہانا تھا۔

#### بغيرولى اوركواه كآب كيلئ نكاح مباح تفا:

حضرت الوسعيد رطبة عليہ بروايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغير ولی کے نکاح نہيں اور بغير گواہ ومهر کے نکاح نہيں ، ليكن نمي كريم عنطينة كے نكاح كيلئے ان ميں ہے كوئي شرط نہيں تنتي ۔

€ <u>- 2</u> }

اور بہم گل رفتہ کے اس حدیث کو بھی لائے جے مسلم رفیہ کیا یا تو دھنرت انس دفیہ سے روایت کی ہے کہ نبی کر پیم علاقے نے جس وقت حضرت مغید رضی القد عنها کو اپنایا تو لوگوں نے کہا اگر آپ ان کا پروہ کرائیں گئو وہ آپ کی زوجہ ہوں گی اور اگر ان کا پروہ نہ کرایا تو وہ ام ولد ہوں گی، چنانچہ جب آپ نے ان سے انہیں رسوا کرنے کا ارادہ فر مایا تو ان کا پروہ کرایا گیا۔ اس سے لوگوں نے جاتا کہ آپ نے ان سے نکاح فرمایا ہے۔ اس حدیث سے دلالت کی وجہ ظاہر سے جیسا کہتم دیکھ دیے ہو۔

علاء اسلام نے فرمایا امت کے نکاح میں ولی کا اعتبار اسی مقصد سے ہے کفارت بیٹی ہم نسبی کی محافظت کی جائے گرنی کریم میں ہے اکفا سے بالاتر ہیں اور امت کے نکاح میں گواہوں کا اعتبار اس لیے ہے کہ نکاح سے انکار نہ کیا جائے اور نبی کریم میں ہے کہ نکاح سے انکار نہ کریں گے اور ہے کہ نکاح سے انکار نہ کریں گے اور اگر ورت سے انکار کہ کی تواس کی بات آپ کے خلاف اثر انداز ہوگی ہی نہیں۔

عراقی را بنیمیے نے ''شرح مہذب' میں فر مایا الی منکرہ عورت آپ کی تکذیب کی بنا پر کا فرہ ہو جائے گی اور رسول اللہ علی کے کا کسی عورت سے نکاح فر مانا اپنی ذات کی جانب سے تھ۔ اور آپ طرفین کی جانب سے بغیرعورت کے اذان اور اس کے ولی کے اذان کے والی تنے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

"اَلنَّبِيُّ اَوُلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمَ"

﴿ مورة الاحزاب ﴾

نی کریم علی ہے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کیلئے عورت اللہ تعالی کے حلال قرار دینے کی وجہ سے حلال تھی۔ آپ بغیر عقد کے اے نواز سکتے تھے۔ بہتی راینی نے فر مایا جبکہ یہ بات آپ کیلئے جائز ہوتو میں بات بھی آپ کیلئے جائز ہوگئی کہ بغیر عورت ہے مشورہ لیے اس کا عقد کر دیں۔ اللہ تعالی نے فر مایا:

قَلَمُ الْفَصَلَى زَیْدٌ مِنْهَا وَ طَوْا ذَوْجُنْگَهَا

مورہ الاحزاب ﴾ حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہا نبی کریم علی کے کا زواج مطہرات پر تفاخر کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہتم سب کوتو تمہارے کھر والوں نے بیابا ہے کیکن مجھےاللہ تعالیٰ نے ساتوں آسان کے اوپر بیابا ہے۔

﴿ يَخَارِي ﴾

حضرت انس من الله عنها کی محصرت انس من الله عنها کی جب حضرت زینب رضی الله عنها کی عدت ختم ہوگئ تو نبی کر یم علی ہے نے حضرت زید من الله عنها کی عدت ختم ہوگئ تو نبی کر یم علی ہے نہا کہ جس کے جا کہ جس کے خدا سے وہ گئے اور ان کو بیام پہنچایا ، بیس کر انہوں نے کہا کہ جس کہ خواس کی جب تک کہ جس اپنے خدا سے مشورہ نہ کر لوں ، پھر وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوگئیں ، اور آیات کر یمہ نازل ہوئی اور نبی کر یم علی تشریف لائے یہاں تک کہ بغیراذن کے ان کوسر فرازی بخشی۔

﴿ملم﴾

بیع مفرت علی بن حسین رفته استار شاد باری تعالی:

وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْدِ ﴿ وَرَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُبْدِيْدِ

ترجمه: ''تم اینے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ تعالیٰ کو ظاہر کریا منظور تھا۔''

کی تغییر میں روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ القد تعالیٰ نے حضور کوعلم دے دیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کے حبالہ عقد میں آئیں گی۔ لِل اس کے کہ آپ ان سے تزوج فرمائیں۔ چنانچہ جب آپ کے پاس حضرت زید طفی اس کی شکایت لے کرآئے تو حضور نبی کریم علی نے فرمایا:

وَا تُنِي اللهُ وَ أَمُسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ

﴿ سورة الاحراب ﴾

ترجمه: "این بی بی این پاس رہے دواور اللہ تعالی سے ڈرو۔"

ال پرزيد نے وض كيا:

قَدُ أَخْبَرُ لُكَ إِنِّي مَّزَوِّجُكُهَا وَ لُخُفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيْهِ

حضرت زينب بن جحش رضي الله عنها كاشرف:

حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنہا نے حضرت زینب رمنی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی شم! میں نبی کریم علی کے کا زواج میں کسی کے ماندنہیں ہوں ، ان سب سے مہروں کے ساتھ لگائے کیا ہے اور ان کا تکارہ ان کے ولیوں نے کیا ہے لیکن میرا ٹکائ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے کیا ہے اور آن میں نازل کیا ہے جسے تمام مسلمان پڑھیں سے ندا ہے کوئی بدل سکتا اور نہ پھیرسکتا ہے۔ ہے اور قرآن میں نازل کیا ہے جسے تمام مسلمان پڑھیں سے ندا ہے کوئی بدل سکتا اور نہ پھیرسکتا ہے۔

حضرت عائشرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زُینت بنت جمش رضی اللہ عنہا پر رحم فر اے یہ انہوں نے اس دنیا میں وہ شرف پایا ہے کہ ایسا شرف کس نے نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے نبی ہے فر مایا اور ان کے ساتھ قر آن کو یا ہوا اور نبی کریم علی نے اپنی از واج سے اس وقت فر مایا جبکہ ہم سب آپ کے گر دجمع تھے۔ "تم میں ہے وہ عورت سب ہے پہلے جھ

سے ملنے والی ہے جس کے ہاتھ دراز ہیں۔' تو آپ نے ان کوجلد تر ملنے کی بشارت کے ساتھ نواز ااوروہ جنت میں آپ کی زوجیت میں ہیں۔

﴿ این معد، این عسا کر ﴾

حضرت فعمی رہے تھے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زینب بنت جمش رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کرتی تھیں کہ جھے آپ کے ساتھ تمن باتوں پر ٹاز ہے اور تینوں باتیں کہ جھے آپ کے ساتھ تمن باتوں پر ٹاز ہے اور تینوں باتیں کہ بیکے از واج میں کو حاصل نہیں ہے۔ ایک بید کہ میرا جداور آپ کا جدایک ہے۔ دوسرے بید کہ میرا نکاح اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ آسان میں کیا۔ تیسرے بید کہ شفیر حضرت جبرئیل الظاملائے۔

417.513

ام المومنين حضرت ميموندرضي الله عنها نے اپنانفس حضور نبي كريم علي ميدفر ما ديا تھا:

تعنور نی کریم میں ہے کے خصالص میں ہے رہے کہ آپ کا نکاح لفظ ہبداور بغیر مہر کے ابتداء اور انجاء ہے۔ انتہاء ہے۔ انتہاء ہے۔ انتہ تعالی نے قربایا:

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَالَكَ أَزْوَاجَكَ الْتِيُ أَ ثَيْتَ أَجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ بِمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللهُ عَلَيْكَ وَ بَنتِ عَمِّكَ و بَنتِ عَمِّتكَ وَ بِنتَ عَمِّتكَ وَ بِنتَ عَمِّتكَ وَ بِنتَ عَمِّتكَ وَ بِنتَ عَمِّتكَ وَ بِنتِ عَمِّتكَ وَ بِنتَ عَمِّتكَ وَ مِنتِ عَمِّتكَ وَ مَنْ أَوَ مُوْمِنَةً إِنَّ وَ هَبَتُ خَالِكَ وَ بِنْتِ حَنْتُكَ الْتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنَّ وَ هَبَتُ نَعُلِكَ وَ امْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنَّ وَ هَبَتُ نَعُسِهَا إِنْ أَرَادَ لَنَبِي أَنْ يُسْتَذِيكُ حَهَا لَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُوْمِنِيْنَ"

﴿ سورة الاحز، ب ﴾

ترجمہ: ''اے غیب بتانے والے (نبی) ہم نے تمہارے لیے طال قرما کیں تمہاری وہ دیبیاں جن کوتم مہر دو اور تمہارے بچپی کی بیٹیاں اور پھو پوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور فالا وَل کی بیٹیاں ہور فالا وَل کی بیٹیاں ہور ہے ہوں تھے ہجرت کی اور والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نذر کرے اگر نبی اے نکاح میں لا تا چاہے۔ بیٹا صلی تمہارے لیے امت کیلئے ہیں۔'

حضرت عکر مدھ فی اسے نکاح میں لا تا چاہے۔ یہ فاص تمہارے لیے امت کیلئے ہیں۔'

حضرت عکر مدھ فی اسے دوایت ہے۔ کہ ام شریک رضی اللہ عنہائے اپنائنس نبی کریم مالے کو ہمبہ کیا مگر حضور نبی کریم مالے نے ان کو تبول ندفر مایا اور ام شریک رضی اللہ عنہائے کی سے نکاح بھی نہ کیا ،

﴿ این سعد ﴾

کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہان کے وہ عورتیں مراو ہیں جنہوں نے اپنائنس نمی کریم معلقہ کو ہبد کیا اور آپ نے بعض عورتوں کو سرفراز فر مایا اور بعض کو امید میں رکھا اور جنہوں نے آپ کے مناح نہ کیا ،ان میں سے ام شریک رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔

حضرت ابن المسيب هي الهند سي موايت هيد انهون نے كہا كه نبى كر يم علي كے بعد كى كيلئے ہميد كرنا حلال نہيں ہے اور يه كہ كيا آپ كی طرف سے بھی لفظ ہميد كوتيول كرنا كانى ہے۔ جيسا كه كورت كی طرف سے لفظ تكاح شرط ہوتا ہے اس ميں دو وجہيں ہيں۔ اسى وجہ سے لفظ تكاح شرط ہوتا ہے اس ميں دو وجہيں ہيں۔ اسى وجم وجم وحمد كار مناد بارى تعالى ظاہر ہے "أَنْ يُسْتَنْكِحَهَا" لهذا آپ كی جانب تكاح اعتبار كيا جائے گا۔

از واج مطبرات کے درمیان عدم تقلیم آپ کیلئے مباح تھا:

آ پین اور استان کے خصائص میں ہے ہے کہ اپنی از واج کے درمیان عدم تقسیم مباح تھا۔ یہ مات دو قولوں میں ہے ایک قول میں ہے۔اور یکی مختار ہے اور امام غز الی رسینید نے است سیح قرار دیا ہے۔

🗘 چونکه الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

تُرْجِيُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُوْتَى الَيُكَ مَنْ تَشَاءُ وَ مَنِ ابْتَهَيْتَ مِمَّنُ غَزَلْتَ فلا جُنَاحَ علَيُكَ

﴿ وره الاتراب ﴾

تر جمہ: '' چیچھے ہٹاؤان میں سے جسے جا ہواورا ہے پاس جگہ دو جسے جا ہواور جسے تم نے
کنار سے کر دیا تھا اسے تمہارا تی جا ہے تو اس میں بھی کچھے گناہ نہیں۔''
محمد بن کعب قرظی رائی عیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کواپی از واج کی تقسیم
کے درمیان فراخی دی گئی تھی۔ ان کے درمیان جس طرح جا ہیں تقسیم فرما کیں۔

پہات اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے:

دینک اَدُنٹی اَنْ تَقَرُّ اَعْیُنُهُنَّ

﴿ ابن سعد ﴾ الجفض علماء نے کہا کہ آپ وجوب تسمت میں ، لوازم پر دورہ فرمائے تضاور رہے ہات وجوب تسمت میں ، لوازم پر دورہ فرمائے تضاور رہے ہات وجوب تسمت کے من فی ہے اور ابن الفشیر کی رئینسیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ آپ پر بید واجب تھا پھر بہتم مذکورہ آ بہت ہے منسوخ ہوگیا۔ اور آپ تفایق پر اپنی ازواج کے نفقہ اکے وجوب میں بھی وووجہیں دی ہیں۔ حضرت نووی رئین ہے اور آپ کو تھے کہا ہے۔ اس تفدیر پر نفقہ کا اندازہ نہیں کیا جائے۔ بخلاف آپ کے غیر کے۔ ان کیلئے اعدازہ کیا جانا ضروری ہے۔

مالت احرام مين آپ كيلئ نكاح كرنا جائز ب:

حفرت ابن عباس منظمی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی ہے حضرت میمونہ رمنی اللہ عنہا ہے احرام کی حالت میں نکاح کیا ،اس میں ایک وجہ ہے جے رافعی رشینی نے نقل کیا ہے کہ آپ کیلئے آپ کے غیر کی متعدہ عورت سے نکاح کرنا اور عورت اوراس کی بہن اوراس کی پیوپھی اوراس کی خالہ اوراس کی بین کواپنے نکاح میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اصح یہی ہے کہ ان تمام صورتوں میں منع ہے۔ اوراس کی بین کواپنے نکاح میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اصح یہی ہے کہ ان تمام صورتوں میں منع ہے۔ اوراس کی

شاہدوہ حدیث ہے جو سیحین میں بنت ام سلمدرض اللہ عنہا کے بارے میں ہے۔اورآ پ مالیہ کا حضرت ام جبیبہرضی اللہ عنہا ہے بیفر مانا جبکہ انہوں نے اپنی بہن کوآپ پر پیش کیا تھا کہ بیمیرے لیے طال نہیں ہے اورتم میرے حضورا پی بیٹیول اورا پنی بہنول کو پیش کرو۔

﴿ بغارى المسلم ﴾

سے بات سے کہ جائے ہے کہ حضور نبی کریم اللے نے چھ یا سات سمال کی عمر کی حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تکاح فر مایا۔ ابن شرمہ رخیت کے اس بات کی طرف کے بیں جے ابن حزم رخیت کے ساتھ فاص کی۔ اور سہ بات باپ کیلئے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا تکاح بالغ ہونے سے پہلے کر دے۔ اس بات کو ابن السلفن رخیت النصائص" بیں لائے بیں اور انہوں نے بالغ ہونے سے پہلے کر دے۔ اس بات کو ابن السلفن رخیت کے النصائص" بیں لائے بیں اور انہوں نے کہا: یہ فریب و تا در ہے۔ ابن شہرمہ رخیت ہے کے سواکسی اور نے کہا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور جمہور علاء نے کہا ہے کہ باپ کی ولا دف سے تا بالغہ کا تکاح ہم ایک کیلئے جائز ہے اور یہ بات حضور نبی کر یم علاء نے کہا ہے کہ باپ کی ولا دف سے تا بالغہ کا تکاح ہم ایک کیلئے جائز ہے اور یہ بات حضور نبی کر یم علاء نے کہا ہے کہ باپ کی ولا دف سے تا بالغہ کا تکاح ہم ایک کیلئے جائز ہے اور یہ بات حضور نبی کر یم علاء کے خصائص میں سے نبیل ہے بیکہ ابن المن ورخیت کے اس پراجماع کھل کیا ہے۔

باندى كى آزادى اس كامېرقراردى بي آپ كىلئے جائز ہے:

حضور نی کریم منطقہ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ اپنی یا ندی کو آزاد کر کے اس کی آزاد کی کواس کا مہر قرار دیں۔

حفرت انس منطق ہے۔ روایت ہے کہ ٹی کریم سیانتے نے حضرت صغید رضی اللہ عنہا کوآ زاد کیا اور اس کی آ زادی کواس کا مہر قرار دیا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت الس فظی ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے حضرت صغیدرضی اللہ عنہا کوآزاد کیا آور ۔۔۔ نکاح کیا۔کسی نے آپ ہے دریافت کیا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرمایا: ان کی جان ان کا مہر ہے۔ ﴿ یہی ﴾

ابن حبان رخینی نے کہا کہ نبی کریم علاقے نے ایساعمل تو کیا ہے لیکن اس پر کوئی دلیل قائم نہیں فرمائی کہ بیفل آپ کے ساتھ اور آپ کی امت کیلئے جائز ہیں،للندا امت کیلئے ابھی ایسا کرنا مہاح ہے کیونکہ اس میں آپ کی تخصیص کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رایشہ نے فرمایا کہ این حبان رایشے ایکا قول میرے نزویک مختار ہے۔ یمی قد ہب امام احمد واسحاق رحمہم اللّد کا ہے۔

اجنبي عورتول كود مكمناا ورتنهائي من تشريف ركمنا آب كيليم جائز تغا:

حضور ٹی کریم مطابق کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ اجنبی عورتوں کی طرف آپ کا دیکھنا اور تنہائی میں ان کے ساتھ تشریف رکھنا مہاح تھا۔

حضرت خالد بن ذکوان رخمیشی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کدریج بنت معوذ بن عفر انتہا

نے کہا کہ ٹی کریم میں ہے میرے پاس میرے گھراس حال ہیں تشریف اس وقت میری شادی ہو بھی تھی اور آپ میرے بہتر پراس طرح تشریف فر ما ہوئے جس طرح ہم تم بیٹے ہوئے ہیں۔ کر مانی رائٹ مید نے کہا اس حدیث میں جومفہوم ہے وہ اس پرممول ہے کہ بیدواقعہ پردے کی آیت کے نزول سے پہلے کا ہے۔ یا یہ بات ہے کہ کی ضرورت ہے دیکھنا جا کز ہو۔ یا یہ کہ فتنہ کا خوف نہ ہوتو و کھنا جا کز ہو۔ واللہ اعلم

﴿ بخاري ﴾

ائن جحرر مرایشند نے فر مایا: ولائل قویہ ہے جمیں جو بات واضح ہوئی ہے یہ ہے کہ اجنی عورت کے ساتھ خلوت اوراس کی طرف نظر کرنے کا جواز نبی کر بم علی کے خصائص میں سے ہے۔ اور وہ جواب سیح ہوام حرام رضی اللہ عنہا کے قصے میں ندکور ہے کہ حضور نبی کر بم علی امرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے نز دیک خواب استراحت فر مائی اور وہ آپ کے سرمبارک کو آراستہ کرتی تھیں باوجود یکہ آپ دونول کے درمیان نہ محرمیت تھی اور نہ ز وجیت۔

ابن المقن رائینگیہ کے 'النصائص' میں ندکور ہے اور انہوں نے ام حرام رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی ہے۔ جن علاء نے علم انساب کا احاطہ کیا ہے وہ جانے جی کہ دونوں کے درمیان محرمیت نہتی۔ اسے حافظ شرف الدین رائینگیہ نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ بیہ بات ام حرام رائینگلیہ کی بہن ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھی ۔ ابن المقلن رائینگلیہ نے کہا: حقیقت بیہ کہ نبی کریم میں ہیں ۔ اس بنا پر کہا جائے گا کہ اجنبیہ کے ساتھ خلوت کرنا حضور نبی کریم میں ہیں ہے تھا اور بعض مشائح شافعیہ جائے گا کہ اجنبیہ کے ساتھ خلوت کرنا حضور نبی کریم میں جائے گا اور بعض مشائح شافعیہ بین کا ادعا کیا ہے۔ انہی

جس عورت كاجس سے جاہیں آب نكاح كرويں:

حضور نبی کریم علی ہے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ عورتوں میں سے جس کو جا ہیں جس کے ساتھ جا جی اس کے ساتھ جا جی اس کی رضا صاصل کیے بغیر ساتھ جا جی اس کی رضا صاصل کیے بغیر خود بجم نکاح کردیں، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ أَمُرًا أَنُ يُكُونَ لَهُمُ الْجِيرَةُ مِنُ اَمُوهِمُ

﴿ سورهُ الاحرّابِ ﴾

ترجمہ: ''اور کی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ درسول کچو تھم قرما دیں تو انہیں اینے معاملہ کا پچھا تھتیار ہے۔''

حضرت ابو ہریرہ حفظہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم سلامی نے فر ، یا ، موکن نبیں ہے جب تک کہ میں اس کے نز دیک دنیا اور آخرت میں احق نہ ہوں ، اور وہ روایت نقل کی ہے۔

﴿ بخاری ﴾ دعفرت مہل بن سعد رحمة عليہ سے روایت ہے۔ نبی کر مم متابعة نے یاس عورت آئی اور اس نے اپنا

نفس آپ پر پیش کیا۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فرہ یا بیجھے عور تول کی حاجت نہیں ہے۔ اس پرایک شخص نے عرض کی یا رسول انڈر علی ہے !اس عورت کو میرے سرتھ بیاہ و تیجئے۔ آپ نے فرہا یا جتنا قر آن تیرے پاس ہے اس کے عوض میں نے اس عورت کا عقد تیرے ساتھ کردیا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابن عباس حقوم است جس روایت ہے۔ نبی کر یم عقیقے نے جب حضرت زینب بن جمش رضی اللہ عنہا کو حضرت زید بن حارث حقیقہ کے ساتھ عقد کا بیام دیا تو زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اسلام اللہ عنہا کو حضرت زید بن حارث حضور نبی کر یم عقیقہ اور ان کے درمیان گفتگو ہور بی تھی کہ اللہ تقالی سے ساتھ ذکاح نبیس کروں گی ، ابھی حضور نبی کر یم عقیقہ اور ان کے درمیان گفتگو ہور بی تھی کہ اللہ تقالی سے اللہ عقیقہ میں میآ ہے تا زل فرمائی:

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَالا مُوْمَةٍ ﴿ وَسُورَةَ الاحزاب ﴾

حضرت نینب رضی الله عنها نے عرض کیا یا رسول الله علی ایک آپ میرے لیے اس عقد پر راضی ہیں؟ آپ میرے لیے اس عقد پر راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل یہ حضرت زینب رضی الله عنها نے عرض کیا اس صورت میں میں الله تعالی کے رسول کی نافر مانی شیس کروں گی۔

﴿ ابن جریر ﴾

حضرت محمد بن کعب قرظی حفظی ہے روایت ہے کہ حضرت عبدامقد ڈواہجا وین حفظیہ نے ایک محورت کواپنا پیام نکاح دیا گراس عورت نے ان ہے نکاح کرنا قبول نہ کیا پھر حضرت ابو بکر وعمر رضی القد عشہم نے اس عورت ہے بوچھ تو اس کا انکار کیا ، بی خبر ٹی کریم علیہ کو کہنی تو آپ نے فر مایا ، اے عبدالقد!

کیا وہ خبر سے ہے جو بھے بہنی ہے کہتم فعال عورت کا ذکر کرتے ہو انہوں نے عرض کیا صحیح ہے۔ حضور نی کریم علیہ کے فر مایا میں نے اس عورت کا نکاح تمہارے ساتھ کردیا بھروہ وہ عورت ان کے گھر پہنچ گئی۔

کریم علیہ کے فر مایا میں نے اس عورت کا نکاح تمہارے ساتھ کردیا بھروہ وہ عورت ان کے گھر پہنچ گئی۔

﴿ بن سعد ﴾

نہ کورہ صورت میں آپ کوحل ماصل ہے کہ اپنی بیٹیوں کے سوا دیگر چھوٹی جھوٹی لڑکیوں کا نکاح فرماد میں۔

حضرت ابن عباس فظافته ہے روایت ہے کہ ٹی ربنت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہا مکہ مکر مد میں تھیں جب نبی کر میم علی علی عرق خصہ میں تشریف نے گئے تو حضرت علی فظیاله ان کو لے کر آئے اور نبی

کر میم علی تھے ہے عرض کی آپ ان ہے نکائ فرہ میں۔ حضور نبی کر میم علی تھے نے فرہ مایا ہید میرے دووھ شریک بھائی کی بیٹی ہے اور نبی کر میم علی تھے نے ان کا نکاح سلمہ بن ابی سلمہ فظیالی ہے کر دیا۔

ہریک بھائی کی بیٹی ہے اور نبی کر میم علی تھے نے ان کا نکاح سلمہ بن ابی سلمہ فظیالی ہے کر دیا۔

بیمی رئی میں القیمیہ نے فرمایا کہ نکاح کے باب میں نبی کر میں بھٹے کو صغیرہ اور غیرصغیرہ کے نکاح کرنے میں میں وہ حق مال میں ہم وہ حق میں میں وہ حق مال ہے جوآپ کے سواک کو حاصل نہیں اواک بتا پر عمارہ رضی امتد عنہا کے نکاح کرنے میں آپ ولی ہوئے اور ان کے چچاحضرت عباس خفیجہ ولی نہ ہوئے۔

حضرت سلمہ بن ابوسلمہ دی ہے ۔ روایت ہے۔ بی کریم علیہ نے امسلمہ رضی الله عنها کو پیام

نکاح دیا اور انہوں نے کہا: میرا کوئی ولی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنے بیٹے کو تھم دو کہ وہ تمہارا نکاح کر دیے تو ان کے بیٹے نے ان کا نکاح کر دیا، حالا نکہ وہ اس وقت چھوٹے تھے بالغ نہ تھے۔ پہن کی کہ

بیمقی رشیعی سے کہا: نکاح کے باب میں نبی کریم سیانی کو وہ حق حاصل تھا جو آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔

آپ اللے کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی طلاق کا انتھار تین میں نہیں ہے۔ یہ وو تو لوں میں سے ایک قول پر ہے جس طرح کہ آپ کی از واج کی گئتی کا انتھار نہیں اور بروجہ حصر اگر آپ ایک طلاق دیں تو وہ نین واقع ہوں گی تو کیا وہ مطلقہ عورت دوسرے شوہر سے خلوت میں کہ کرنے کے بعد حلال ہوگی؟ اس میں دو تول ہیں: ایک تول میں تو حلال ہوجائے گی اس سب سے کہ آپ کے غیر پر آپ کی از واج ہوئے میں آپ خاص ہیں۔ دوسر اتول میں ہو جائے گی اس سب سے کہ آپ کیا علال نہ ہوگی۔ از واج ہوئے میں آپ کیلئے علال نہ ہوگی۔

حضور نی کریم علی کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ نے اپی بائدی ماریہ تبطیہ رضی اللہ عنہا کو حرام کر دیا گر وہ آپ پر حرام نہ ہوئی اور نہ آپ پر کفارہ لازم ہوا۔ بیاس صورت میں ہے جو مقاتل رطیقی ہے نے کہا ہے: علت یہ ہے کہ آپ مخفور ہیں اور آپ کے سوا آپ کی امت میں سے کوئی جب اپی بائدی کوایے برحرام کر لے تواس پر کفارہ لازم ہے۔

نی کریم علیت کا بی امت کی طرف سے قربانی فرمانا آپ کے خصالک میں ہے : حضور نی کریم علی کے خصالک میں سے ہے کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی اور کسی کیلئے دوسرے کی طرف سے بغیراس کی اجازت کے قربانی کرنا جا تزنہیں ہے۔

حضرت ابوسعید خدری فظی ان سے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے سینگوں والا دنبہ عیدگاہ میں ویکا کرکے دعا کی: اے اللہ! بیرمیری طرف سے قربانی ان کیلئے ہے جومیری امت میں سے قربانی نہ کرسکیس۔
﴿ حاکم ﴾

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حفرت ابو ہریرہ تھی ہے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علاقے انے دود نبوں کی قربانی دی اور ایک کو ذریح کر کے دعا ما تھی: اے اللہ! یہ مصطفی علیہ اور اس کی امت کے ان او کوں کی طرف ہے ہے جنہوں نے تو حید اور میری تبلیغ کی گواہی رکھی ۔

﴿ عالم ﴾ بسند سیح حضرت علی بن حسین حفظته ہے روایت ہے کہ ہرامت کیلئے قربانی دینے کوہم نے لازم کیا ہے اورانہوں نے قربانی دی اوراس کو ذرج کیا ہے۔

و ما کم ﴾ حضرت البورافع فظینه سے روایت ہے کہ نبی کر می علیقے جب قربانی ویا کرتے تو آپ دوسفید و سینگوں والے د بنے تر بدا کرتے تھے اور جب آپ خطبہ ونماز سے فارغ ہوجاتے تو ایک کو ذ بح

کر کے سکتے: اے اللہ! بیقربانی میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے تیری تو حید اور
میری نبلنج کی گواہی وی۔ اس کے بعد دومرا دنبہ لایا جاتا اور آپ شائے اسے ذرج کر کے دعا کرتے: اے
اللہ! یہ جمہ علی اور آل جمہ علی کی قربانی ہے۔ اس کے بعد دونوں کو مساکین کو کھلاتے اور ان دونوں میں
سے خود بھی اور آپ کے اہل خانہ بھی کھایا کرتے تھے، پھرہم برسوں مقیم رہے، یہاں تک کہ اللہ تعی لی نے
مارے قرض اور مشقت کی کفایت فرہ نی ۔ اب بنی ہاشم کا کوئی مخص ایسانہیں ہے جو قربانی ندوجا ہو۔
مارے قرض اور مشقت کی کفایت فرہ نی ۔ اب بنی ہاشم کا کوئی مخص ایسانہیں ہے جو قربانی ندوجا ہو۔
ابن القامی رائی ندوجا ہو۔
تاول فر مایا باوجو یکہ آپ اس ہے منع فرماتے تھے گریکا تی رائی میں سے یہ ہے کہ آپ نے طعام الفجا رہ
تناول فر مایا باوجو یکہ آپ اس ہے منع فرماتے تھے گریکا تی رائی رائی مان کا انکار کیا ہے اور کہا کہ وہ امت
کیلئے مباح ہے اور مما نعت ٹابت نہیں ہے۔

ابن سنع راینیمیہ نے آپ کے خصائص میں شار کیا ہے کہ جو محض آپ کو برا کہے یا آپ کو گائی وے آپ کوحق ہے کہا ہے لل کر دیں اور ریٹھم قضا ولنفسہ کی طرف راجع ہے۔

## وه كرامات جوذات اقدى عليسة كساته خاص تقيس

حضور ني كريم علود كاتر كه ورثاء يرتسيم بيس بوكا:

حضرت ابو بکر حفظ بنا ہے دوایت ہے کہ نی کریم علاقے نے فر مایا کہ ہماری میراث کوئی نہ پائے گا۔ جو
پہر چھوڑیں کے وہ صدقہ ہوگا۔ بلاشہ آل جمر علاقے اس مال میں سے کھا کیں گے۔ خدا کی شم! میں (ابو بکر)
نی کریم علاقے کے ترکہ میں سے ذرہ بحر تغیر نہیں کروں گا وہ اس حال پر برقر ارر میں گے جس حال پر نی کریم علاقے کے ترکہ میں اس میں وہی مل کروں گا جو نی کریم علاقے اسکے ساتھ مل فر ماتے تھے۔
میالیفہ کے عہد مبادک میں منے اور میں اس میں وہی مل کروں گا جو نی کریم علاقے اسکے ساتھ مل فر ماتے تھے۔

حفرت ابوہر رود نظافیہ ہے روایت ہے کہ نی کریم سلیف نے فرمایا: میرے ورثاء درہم ودنیا کو ہا ہم تقسیم نہ کریں جو پچھ میں چھوڑوں گامیرے بعدوہ میری ازواج کا نفقہ ہاورعاملوں کی اجرت ہے کیونکہ وہ صدقہ ہے۔
﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابن عمر طفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے حضرت علی طفیہ سے فرمایا: کیا تم راضی نبیس کہ تم میری طرف سے بمنز له حضرت ہارون الفیلی کے حضرت موی الفیلی کی طرف سے ہو، بجو اس کے کہ نہ نبوت ، اور نہ وراثت ہے۔

﴿ طِرانی ﴾

فاكده:

حضرت قاضی عیاض رانشہ حضرت حسن بھری رانشہ ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے فر مایا کہ یہ وہ خصائص ہیں، جن سے ہمارے ٹی کریم علی مختص تنے۔ بخلاف تمام انبیاء عیم السلام کے وہ

وارث موے تھے۔اس ملیے کہاللہ تعالی نے قرمایا:

وَوَدِ ثُ سُلَيْهُ مَانُ دَاوُدَ ترجمه: "اورسلیمان داؤد کا جانشین ہوا۔"

🗘 اور حفرت زكريا الكفيلان نے كما:

فَهَبُ لِي مِنْ لَدُنُكَ وَلِيًّا يُرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ أَلِ يَعَقُونِ

﴿ سورہُ مریم ﴾ ترجمہ:''تو مجھےاہیۓ پاس ہے کوئی ایسا دے ڈال جومیرے کام اٹھائے وہ میرا جائشین ہوا اوراولا دیعقوب کا دارث ہو''

ال صورت ميں آپ كى بيصوصيت ان خصائص ميں شامل كى جائے گى جن كے سب آپ تمام انبياء كرام ہے ممتاز ہيں، ہايں ہم صحح وصواب وہ ہے جس پرتمام علماء ہيں وہ بير كهم تمام انبياء كيئے تعا۔
اس وجہ ہے كہ نسائى رفرة عليہ نے زبير وفرق انسان مونوعاً روایت ہے: "انا معاشر الانباء لانور ت" ہم گروہ انبياء ہے كوئى ميراث نبيس ہاتے اور فدكورہ دونوں آغوں كا جواب بيہ كدان دونوں ميں نبوت و علم كى وراث مراوہ ندكہ مال و جائيدادكى۔

حضرت ابوالدردا وظفی ہے روایت ہے کہ میں نے نی کریم علی ہے۔ تا ہے۔ آپ اللہ فلی ہے۔ قرمایا: امت کے علیاء انبیاء کے وارث ہیں ، اس لیے کہ انبیاء کے درہم و دیتار کی وراثت کو فی نہیں پاتا۔ وہ صرف علم کے بی وارث ہوتے ہیں تو جس نے علم حاصل کیا ، اس نے بھر پور دولت حاصل کر لی اور انہوں نے اس عکمت میں کہ انبیاء کا مال میراث میں تقسیم نہیں کیا جاتا ، کی وجوہ بیان کیے ہیں۔

ان وجوہ بیل ہے یہ ہے کہ انبیاء کے قرابت داران کی موت کی تمنا نہ کریں ورنہ وہ اس تمنا بیل ہلاک ہوجا کیں گے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ان کو دنیا ہے رغبت تھی اور وہ اپنے ورثاء کیلئے دنیا جمع کرتے تھے اور ایک وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں اور زندہ کی میراث نہیں ہوتی۔ اس بنا پر امام الحر بین اس طرف کے ہیں کہ ان کا مالک ان کی ملک پر باتی ہے ان کی طرف سے ان کے اہل پر فرج کیا جائے گا جس طرح کہ حضور نبی کر بھی تھے اپنی حیات میں فرج کرتے تھے کیونکہ آپ زندہ ہیں، اس سبب سے حضرت ابو بکر صد بی صفور نبی کر می تھے گئے اپنی حیات میں فرج کرتے تھے کیونکہ آپ زندہ ہیں اس سبب سے حضرت ابو بکر صد بی صفور نبی کر می تھے گئے اپنی حیات میں صرف فر ماتے تھے۔ شمار کی حیات میں صرف فر ماتے تھے۔

﴿ اين ماجه ﴾

ادر نووی رہائیتے وغیرہ نے اس کوتر نیج دی ہے کہ اس کی ملیت آپ سے جاتی رہی اور وہ تمام مسلمانوں پر معدقہ ہے اس کے ساتھ ورثاء کی تخصیص نہیں ہے، اس بات سے بعض علاء نے ایک اور خصوصیت اخذ کی ہے وہ بیر کہ آپ کیلئے اپنے تمام مال کواپی وفات کے بعد صدقہ کر دینے کومباح کیا گیا۔ بخلاف آپ کی امت کے اور ان کوتبائی مال پریابند کر ویا گیا۔

## نى كريم عليك كى از دارج مطهرات امهات الموثين بي

از واج مطہرات کا امہات المومنین ہوتا،ان سے نکاح کرنے اور ان کے احترام وطاعت کرنے میں ہے نہ کہان کی طرف دیکھنے یا کسی اور ہات میں ہے۔

🗘 الله تعالى نے قرمایا:

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ انْفُسِهِمْ وَ أَزُوَاجُهُ أُمُّهَا تُهُمُّ

﴿ سورة الاحزاب

اور بیقرات کی گئی ہے کہ ''و مُعُوَاَتْ لَمُهُمُ'' حضور نبی کریم عَلَیْظَ مسلمانوں کے باپ ہیں اور بیہ از واج مرد ،مسلمانوں کی ، کمیں ہیں نہ کے ورتوں کی۔اس لیے کہ ما کمیں ہونے کا فائدہ مرد دل کے حق میں ہے اور وہ فائدہ نکاح ہے جو کہ عور تول کے حق میں مفقو د ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی امتدعنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے ان کو باا می کہہ کرمخاطب کیا۔اس پرانہوں نے فرمایا جمہم مردوں کی مائیں ہیں اورتم عورتوں کی مائیں نہیں ہیں۔

﴿ ابن سعد ، على ﴾

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنبا ہے دوایت کی ہے۔ انہوں نے فرویا ہمرتم ہے سب مردول اورعورتوں کی مائیں ہیں۔

و النامعد ك

ای روایت سے علاء کی ایک جماعت جمت پکڑتی ہے۔اس لیے کداحر ام و تعظیم کا فائدہ تورتول میں بھی موجود ہے۔

بغوی را نیمی نے فر مایا کہ نی کر بیم منطقہ تمام مردعورت کے حرمت وتعظیم میں باپ ہیں۔ حضور نبی کر بیم علی کے نصوصیت میہ ہے کہ آپ کی از واج مطہرات کو ان کے ہر دوں میں ان کے جنے کود کچھنا اور ان سے بالٹ فیہ بات کرنا حرام ہے۔

🗘 الله تعالى نے قرمایا:

وَإِذَا سَٱلْمُتُوهُنَّ مَناعاً فَسَنَلُو هُنَّ مِنُ وَرَآءِ جِجَابٍ

ترجمہ:''اور جب تم ان ہے برتے کی کوئی چیز ہا تگوتو پردے کے باہرے ہا تگو۔''
''کتاب الروضہ' ہیں رافتی اور بغوی رحمجم اللہ کے اتباع میں علماء نے فروایا کہ کسی کیلئے ہے حل ل خمیں ہے کہ ان سے پچھے لوچھ مگر ہے کہ پردے کے پیچھے ہے ہو۔ نیکن ان کے سواعورتوں کا مسئلہ تو جائز ہے کہ ان سے بالمشافہ پچھ ہوچھے۔

ہے کہ ان سے بالمشافہ پچھ ہوچھے۔

قاضی عیاض ونوی رحمجم اللہ نے ''شرح مسئم'' ہیں فرمایا کہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے چھپانے

میں نبی کریم علی کے ازواج مطہرات مخصوص کر دی گئی ہیں۔ ان پر تجاب فرض ہے۔ اس میں کسی کا اختوا ف نبیل ہے اور نہ بیہ جائز اختوا فرنبیل ہے اور نہ بیہ جائز اختوا ف نبیل ہے ان کیلئے شہادت یا کسی اور وجہ ہے ہاتھوں اور چہروں کا کھلنا جائز نبیل ہے اور نہ بیہ جائز ہے کہ وہ چاور دفیرہ میں اپنے بھوں کو ظاہر کریں اور ان پر فرض ہے کہ وہ پر دہ نشین رہیں۔ بجر حوائج ضروریہ مثلاً بول و ہزار وغیرہ کیلئے باہر نکلنے کے۔

نو وی رائی سے فرمایا: بیاز واج مطہرات جب لوگوں کیلئے بیٹھتیں تو پردے کے اس طرح بیٹھتی تھیں اور جب وہ باہر نکلتیں تو پردہ کر کے اپنے بھوں کو پوشیدہ کر کے نکلتیں اور جب حضرت زینب رضی اللہ عنہانے وف ت یائی تو ان کی نعش کے او پران کے جشد کی پردہ پوشی کا گہوارہ بنایا گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا حجاب کے فرض ہوئے ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا حجاب کے فرض ہونے کے بعد اپنی کی حد جت ہے باہر تکلیں چونکہ وہ عظیم الجنة عورت تعیں کسی پر وہ مخفی شدرہتی تھی ہرایک ولئے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا: اے سودہ! آگاہ ہو، ول کو بہان جاتا تھا، چنانچہ جب حضرت عمر طفی ہو۔ خدا کی فتم! تم ہم پرخفی نہیں رہ سکتیں بتم اپنے حال پرغور کر دکتم کیسے باہر تکلتی ہو۔

حفرت عا کشرصد بقدرضی الندعنها فرماتی بین وہ فوراُ واپس نی کریم عیافی کے پاس آئیں اوراس وقت حضور نی کریم عیافی کے وست اقدی بیل شاندی اور اے تناول فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول الندی آئی کا بیا ایک اللہ تقالی نے رسول الندی آئی کا بیا ایک اللہ تقالی نے حضور نی کریم عیافی پروٹی نازل فرمائی درآل حالیکہ وہ شاند آپ کے دست ہی بیس تھا اور اے رکھاند تھا۔ حضور نی کریم عیافی پروٹی نازل فرمائی درآل حالیکہ وہ شاند آپ کے دست ہی بیس تھا اور اے رکھاند تھا۔ حضور نی کریم عیافی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم کواپی حاجت سے باہر جانے کی اجازت ویدی ہے۔ حضور نی کریم عیافی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم کواپی حاجت سے باہر جانے کی اجازت ویدی ہے۔

حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رفی است ہے۔ انہوں نے کہا: حفرت عمر رفی ہے اس من میں جس میں انہوں نے کہا: حفرت عمر رفی ہے اور حفرت عمان رفی ہے ہوئے میں انہوں نے جائے ہوئے تھے اور کسی کوان کے ساتھ بھیج ، وہ سب پر وہ کیے ہوئے تھے اور کسی کوان کے قریب کھنگنے ندویتے تھے عمر رہے کہ وہ وور سے و کھیے اور حفرت عبدالرحمن رفی ہانے ان کے بیچھے جاتے تھے وہ ان وہ تی ہوری میں اور وہ دونوں کو گھا نیوں میں لے جاتے وہ کسی کوان کے گڑر رہے نہ وہ از وہ تی ہوری میں تھیں اور وہ دونوں کو گھا نیوں میں لے جاتے اور کسی کوان کے گڑر رہے نہ دو ان وہ تی ہودی میں تھیں اور وہ دونوں کو گھا نیوں میں لے جاتے اور کسی کوان کے گڑر رہے نہ دو ان وہ تھے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ام معبد بنت فالد بن حنیف رضی الله عنها سے روابت ہے۔ انہوں نے کہا: ہیں نے حضرت عثمان ظاف اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ظاف کو حضرت عمر ظاف کی خلافت کے زیانے ہیں دیکھا ہے کہ ان دونوں نے بی کر محمد کا دواج ہود جوں دیکھا ہے کہ ان دونوں نے بی کر محمد کا دواج ہود جوں دیکھا ہے کہ ان دونوں نے بی کر محمد کا دواج ہود جوں میں تھیں، اور ہودج کے او پراطلس کے مبز پردے پڑے ہوئے تھے اور وہ عورتوں کے جمرمٹ میں تھیں، ان کے آگے تھے دینوں سے حضرت عثمان حظاف اپنی سواری پر چل دے بیتے ، جب کوئی ان سے قریب ہوتا تو

با آواز بلند کہتے:''الیک الیک 'اپنی طرف ہو، اپنی طرف ہو، ان کے پیچے بیچے حضرت ابن عوف طفی ا تھے وہ بھی ایسان کرتے جاتے تھے۔

والن سور ك

حضرت مسور بن مخر مد حفظ الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان حفظ اللہ کو دو از واج النبی سیان حفظ اللہ علی ان کے سیے جوآ دمی ان کے سیامتے ہے آتا وہ اسے ایک طرف ہٹاتے سے۔ یہاں تک کہ وہ گز رجا تیں۔ سیت دورتک ہٹ جاتے یہاں تک کہ وہ گز رجا تیں۔

﴿ اين معد ﴾

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے ایک قول کے بموجب یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی از دان کو اپنے کو اند تعالیٰ از دان کو باہر لکانا حرام تھا، اگر چہ جج یا عمرہ کیلئے ہو۔ اللہ تعالیٰ از دان کو باہر لکانا حرام تھا، اگر چہ جج یا عمرہ کیلئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فر ہایا۔ ''وَ قَوْنَ فِی بُینُو تَکُنُ' (سورہُ الاحزاب) ترجمہ: ''اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔''

حضرت ابوہریرہ فضی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے جمتہ الوواع میں اپنی از واج سے فر میا: یکی حجمتہ الوواع میں اپنی از واج سے فر میا: یکی حج ہے اس کے بعد رکنا ظاہر ہوگا۔حضرت ابوہریرہ فضی نے فر مایا: تمام از واج سے کرتی تھیں مگر حضرت سودہ فضی ہے اور حضرت زینب رضی القد عنہا نہ کرتی تھیں، وہ کہتی تھیں: نبی کریم علی کے بعد ہمیں کوئی سواری حرکت نہ و ہے گ

﴿ این سعد ﴾

حضرت ابن سیرین روز سیدے روایت ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے فج وعمرہ کرلیا ہے اب میں اپنے گھر میں بیٹھی رہوں گی ، جیسا کہ جھے اللہ تعالیٰ نے تعلم دیا ہے اور وہ نبی کریم متابقہ کے اس تول کو مضبوطی ہے تھاہے ہوئے تھیں جو حضور نبی کریم علیہ نے جمتہ الوداع میں فرمایا کہ صرف جج ہے اس کے بعدر کن ظاہر ہوگا تو انہوں نے جج نہیں کیا یہاں تک کہ وہ وفات یا گئیں۔ ھوائن سعد کی

حضرت عطابن بسار رفظی ہے روایت ہے کہ نبی کریم سیکھ نے اپنی از واج مطہرات سے فرمایا: تم میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے گی اور کوئی ظاہر میں ایسا کام نہ کرے گی جو فحش ہواور اپنے بوریہ یر بمیشہ بیٹھی رہے گی اور آخرت میں میری زوجہ ہوگی۔

﴿ اين معد ﴾

حفزت ربیعہ ابوعبدالرحمٰن، حضرت ابوجعفر رحمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن النظاب حفظہ نے نبی کریم علیہ کی از واج مطبرات کو حج وعمرہ ہے منع کیا۔

﴿ این سعد ﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو تج وعمرہ ہے تنے کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جب آخری سال آیا تو ہمیں اجازت دی گئی اور ہم نے حضور نبی کریم علی ہے کے ساتھ تج کیا، پھر جب حضرت عثمان حفظ نا خلیفہ ہوئے تو ہم نے ان ہے اجازت ما کلی تو انہوں نے فرمایا: جوتم مناسب مجھتی ہو وہ کرو۔ تو ہم نے سب حج کیا، بجز ووعورتوں کے، وہ حضرت زینب رضی اللّٰدعنہا اور حضرت سودہ رضی اللّٰد عنہا ہیں۔ وہ نبی کریم علی تھے کے بعدا پنے گھر وں سے باہر نہ کئیں، باوجود یکہ ہم خوب پردہ کرتی تھیں۔ ہزاین سعد کھ

حضرت ابوسفیان عینیه طفی می که نمی کریم علی کی از واج معتدات کے معنی بیس تخمیس چونکه معتده کیلئے گھر میں ہی رہنا ہے تو ان کیلئے گھر وں میں ہی رہنا تھا جب تک وہ زندہ رہیں وہ خود اپنی ذاتوں کی مالک نہ تھیں۔

ني كريم عليه كابول وبراز اورخون ياك وطاهر نقا:

حضرت سلمان فاری طفیہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ کے حضور حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زہیر طفیہ موجود ہیں، ان کے پاس ایک طشت ہے اور پچھاس میں ہے وہ کی رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک طشت ہے اور پچھاس میں ہے وہ کی رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ نے فر مایا: یہتم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے محبوب جانا کہ حضور نبی کریم علیہ کا خون میرے بیٹ میں محفوظ رہے۔

حضور نبی کریم علی کے فرمایا: لوگوں کی جانب سے تمہارے لیے افسوں ہے اور تمہاری جانب سے لوگوں کوافسوں ہے تم کوجہنم کی آگ نہ چھوئے گی تحراتنا کہ الند تعالیٰ نے تتم یاد کی۔

﴿ الفطر يف تعنيف، طبراني ، ابوليم ﴾

حضرت ابن عباس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے فریایا کہ حضور نبی کریم علی ہے ایک قرایش جواتو وہ خون اٹس کر لے گیااورا سے فرایش جوان سے چینے لگوائے جب وہ جوان سیجے مگانے سے فارغ ہواتو وہ خون اٹس کر لے گیااورا سے فی لیا۔ اس کے بعد وہ آیاتو آپ علیہ ہوتے نے اس کی طرف و کھے کر فریا تیرا بھلا ہوتو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا: یا رسول انٹر علی ہے اس نے اسے زمین میں بہانے سے بہتر جگہ رکھ دیا ہے اور وہ میرے پیٹ میں ہے۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: جاتو نے اپنے کوجہنم کی آگ سے محفوظ کر ٹیا۔

﴿ ابْن حيان الصّعفا ﴾

حضرت اساء بنت ابو بکر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی گئے نے پیچنے لگوائے اور اپنا خون میرے بیٹے کو دیا اور اس نے اسے پی لیا پھر حضرت جرئیل الظیلا آئے اور آپ کو اس کی خبر دی۔ حضور نبی کریم علی نے میرے بیٹے سے بوچھاتم نے اس خون کا کیا کیا ؟ اس نے کہا: پیس نے مکر وہ جانا کہ آپ کے خون کو زبین پر ڈ الول اس پر نبی کریم علی ہے نے فر مایا: تنہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فر مایا: لوگوں کوتم سے بھلا ہوا ورتم کولوگوں سے بھلا ہو۔

﴿ وارتطنی ﴾ حضرت سفینہ حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم مثلاث نے نے پہنے لگوائے اور مشرت سفینہ حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ملک نے الکوائے اور جھے سے فر مایا: اس خون کو پوشیدہ کر دوتو میں گیا اور اسے پی لیا۔ پھر میں آگیا، حضور نبی کریم مشاہد نے بوشیدہ کے دیا ہے؛ میں نے بوشیدہ کے دیا ہے؛ قبل این کیا کیا ؟ میں نے بوشیدہ کر دیا ہے، فر مایا: کیا کی لیا ہے؟ میں نے

عرض كيا: بإن! مجرحضورني كريم منطقة ترتبهم قرمايا-

﴿ يزار الويعليٰ مُفتيه المِيتِينِّ الْجِراني ﴾

بہند حسن حفرت عبد امتد بن زبیر طفی ہے روایت ہے کہ ٹی کریم علیہ نے جھے خون دیا اور فرمایا: اسے پوشیدہ کر دوتو میں نے جا کراسے پی بیا۔ اس کے بعد ٹی کریم علیہ کے پاس حاضر ہوا تو جھ سے فرمایا: تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا. اسے پوشیدہ کردیا ہے۔حضور ٹی کریم علیہ نے فرمایا: شایدتم نے اسے فی لیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں میں نے اسے فی لیا ہے۔

﴿ بِرُ ارِ، ايويعلى ، عاكم ، يبيع ﴾

حضرت ابوسعید خدری رفتی ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علیہ بھر در (زخمی) ہوئے تو میرے والد آپ کے چرے کے خون کوصاف کیا میرے والد آپ کے چرے کے خون کوصاف کیا اور اسے پی گئے۔ اس وقت حضور نبی کریم علیہ ہے نے فر مایا: جو اس بات کود کھے کرخوش ہونا چاہتا ہے وہ وکھے کہ اس کے خون جس میرا خون مخلوط ہے تو اسے چاہیے وہ مالک بن سنان وظی کو دکھے اور ابن سکن وطیرانی رحم ماللہ نے 'اوسط' میں اس طرح روایت کی کہ آپ علیہ نے فر مایا: اس کا خون میرے کون میرے خون میرے خون میرے گئے۔

﴿ ما كم ﴾ حضرت ام يمن رضى القدعنها ہے روايت ہے۔ انہوں نے كہا كہ ایک رات نبى كريم انفظہ اٹھ كر پيالہ كى طرف اللہ كى اللہ ك

کہا آگاہ ہوجاؤاب بھی تمہارے پیٹ میں در دند ہوگا۔

اورابولیعلی جریشمیہ نے اس طرح روایت کیا کہ آج کے بعد بھی بھی تمہارے پہیٹ کوکوئی شکایت نہ ہوگ۔ ﴿ ابو یعلیٰ وحاتم ، وارقطنی ، طبر انی ، ابوقیم ﴾

بند صحیح، حضرت صکیمہ بنت امیمہ رضی القدعنہا ہے انہوں نے ان کی والدہ سے روایت کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ نبی کر یم علی کا لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں آپ بول شریف فر مایا کرتے ہے اور وہ
آپ کے تخت کے بیچے رکھا رہتا تھا، آپ نے اٹھ کراسے تلاش کیا تو وہ پیالہ آپ کو نہ طا۔ آپ نے اس
کے بارے میں استفسار فر مایا اور کہا کہ وہ پیالہ کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا اسے تو برہ وظفی نے لی لیا ہے جو
ام سلمہ رضی القد عنہا کی خادمہ تھیں اور وہ ان کے ساتھ سرز مین حبشہ سے آئی تھیں۔ بیان کر نبی کر پیم تعلیلے
نے فر مایا: وہ آتش جہنم سے جو روں طرف سے محفوظ ہوگئی۔

﴿ طبرانی بیبتی ﴾ حضرت ابورافع را نشید کی بیوی سلمی رضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سلمی میں سلمی میں کریم سلمی نبی کریم سلمی تو ایپ نے سلمی تو ایپ نے سلمی کی تو ایپ نے سلمی کی تو ایپ نے فرمایا: جاوَاللہ تعالیٰ تمہارے بدن کوجہنم کی آگ ہے محفوظ فرمادے گا۔

﴿ طِبرانی اوسط ﴾

#### ني كريم علي كالمريم علي كالمريم علي كالمريم علي كالمريم علي كالمريم علي كالمريم المريم كالمريم المريم كالمريم كالمريم

ہماری شافعی اصحاب نے فر مایا کے حضور نبی کریم منطقہ کے موسے مبارک بالا جماع طاہر ہیں ، اس میں وہ اختلاف جاری نہیں ہے جولوگوں کے بائوں بیس ہے۔

حضرت انس مظافی ہے۔ روایت ہے کہ ٹی کر یم علی ہے قربانی کے دن جب بالوں کا حلق فرمایا تو آپ نے حکم دیا جائے تو ابوطلحہ روائی کا حلق فرمایا تو آپ نے حکم دیا کہ موسے ہائے مبارک کولوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو ابوطلحہ روائی کیا۔ ان سے کچھ حاصل کر لیے۔ ابن میرین روائی میں نے کہا: اگر آپ کے موئے ہائے مبارک میں سے ایک بال مجمی میرے یاس ہوتا تو وہ دنیا اور مافیہا سے مجھے زیادہ مجبوب ہوتا۔

و بغاری مسلم ﴾

نی کریم منیات کیلئے بیٹھ کرنمازنفل پڑھنا کھڑے ہوکر پڑھنے کے مانندے: حضور نی کریم مناف کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کے لئے بیٹھ کرنفلی نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کھڑے ہوکر پڑھنا۔

حضرت این عمر صفح نے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے ہیاں کیا گہا ہے کہ نی کریم سیانتے کے بیاس آیا تو جس نے دیکھا علیہ ہے کہ نی کریم سیانتے نے فرمایا توجس نے دیکھا کہ بیٹھ کر آدمی کی نماز آدمی نماز آدمی نماز ہے گھر جس حضور نبی کریم سیانتے کے پاس آیا توجس نے دیکھا کہ بیٹھ کر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم سیانتے نے مردکی نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم سیانتے نے فرمایا: تم نے نمیک سیا ایکن ہیں تم ہے کہ کی ماننونیس ہوں۔

﴿ مسلم ، الإوادُو ﴾

ني كريم علية كالملآب كيلة نافله ب:

عضور نی کریم طابعة کی خصوصیت ہے کہ آپ کا مل آپ کیلئے نافلہ ہے۔ دون ایکھ میں مضرات عالم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ ان سے کسی نے نبی کریم علی ہے کے روزوں کے؟ کے بارے میں اوچھا تو انہوں نے فر مایا: کیا تم لوگ حضور نبی کریم علی کے کا تندیمل کرو ہے؟ کیونکہ آپ کی شان میرہے:

قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر

آپ کاعمل آپ کیلئے نافلہ تھا، آپ کوعمل کی احتیاج نہتی جس طرح کہ ہم کوعمل کی احتیاج ہے۔ آپ کاعمل آپ کیلئے اول تا آخراجر وثواب میں زائد ہے۔

615F

حفرت ابوامامہ ظافیہ ہے ارشاد باری تعالیٰ "فافِلَةً لُکَ" کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک وہ نبی کریم سیان کے خاص زائد تھا۔

حضرت مجاہد رفیق ہے ارشاد باری تعالی "فافِلَة لُک" کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نافلہ کسی کیا نافلہ کا اللہ تعالی کی جانب سے فاص نافلہ تھا۔ کیونکہ آپ کی شان ہے کہ نافلہ تو کہ ایک اللہ تعالی کی جانب سے فاص نافلہ تھا۔ کیونکہ آپ کا شان ہے کہ انہذا جو ممل فرض کے آپ نے کیا وہ وہ اس وجہ سے نافلہ اوا کہ تے ہیں وہ کفارہ و نوب میں نافلہ اوا نہیں کرتے ہیں وہ کفارہ و نوب کیلئے کہ ان کہ کہ تاب کے سور تمام امت فرائض کے سواجونوافل اوا کرتے ہیں وہ کفارہ و نوب کیلئے کے مواجونوافل اوا کرتے ہیں وہ کفارہ و نوب کیلئے کے موس ہے۔

اور مفسرین نے "فافِلَةً لَک" کے تحت فر مایا، مطلب سے ہے کہ بیفرائعل کے تواب پرآپ کیلئے فاص زیادہ ہے۔ بخلاف آپ کے سوا تہجد پڑھنے والوں کے۔ کیونکہ وہ اس کی ونقصان کی تلافی کرتے ہیں جوفرائض کی اوا میکی میں بیدا ہو جاتی ہے اور بیفلل ونقصان حضور نبی کریم ملک کے فرائعل میں راہ یا تا بی نہیں کیونکہ آپ معصوم ہیں۔

﴿ بيتي ﴾

نماز پڑھے والانماز میں آپ و "السکام عَلَیْکَ اَیْهَا النّبی "کہ کر مخاطب کرتا ہے:

نی کر یم عَلیٰ کے خصائص میں یہ ہے کہ نماز پڑھے والا آپ کو نماز میں "السّکلام عَلَیْکَ اَیْهَا النّبی" کہ کر مخاطب کرتا ہے۔ آپ کے سواکس آ دی کو نماز میں مخاطب نہیں کرسکا اور یہ کہ نماز پڑھے والے پر واجب ہے کہ آپ کی ندا کو قبول کرے جبکہ آپ اے بلا تیں اوراس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ والے پر واجب ہے کہ آپ کی ندا کو قبول کرے جبکہ آپ اے بلا تیں اوراس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ حضرت ابوسعید المعلی ھے فی کر اس ہے کہ نمی کر یم علیا تھے نے ان کو آ واز دی اور وہ نماز پڑھ رہے ہے ہوا ب دیے ہے تہ ہیں کس چیز رہے تھے، پھر وہ نماز تمام کر کے حاضر ہوئے۔ آپ علیا تھے نے فر مایا: جمعے جواب دیے ہے تہ ہیں کس چیز نے روکا ؟ جبکہ میں نے تہ ہیں آ واز دی تھی۔ اس نے کہا: نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نمی کر یم علیاتھ نے فر مایا:

كيا الله تعالى في ينيس قرمايا: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اسْتَجِيْبُو بِللْهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُ

﴿ سور وُ الا نَفالَ ﴾

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اللہ اوراس کے رسول اللہ علیہ کے بلانے پر حاضر ہو جب نی کریم مثلاثہ جمہیں بلائیں۔''

اس کے بعد فرمایا: میں نے تہمیں قرآن اعظم کی سورۃ نہیں سکھائی۔ راوی نے کہا گویا کہ میں اسے بعول کیا تھایا بھلاد یا کیا تھا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ اوہ کون می سورت ہے، جوآپ نے جو سے بعد سائی تھی۔ وہ ''المحد فرا نے مند بلار کر تب المعالم جین'' ہے وہ سمع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔

﴿ بخارى ﴾

حضور نی کریم علقہ کے خصائص میں یہ ہے کہ آپ کے عہد مبارک میں جس نے آپ کے خطبہ دسینے کی حالت میں کلام کیا، اس کا جمعہ باطل ہو گیا اور یہ کہ کسی کیلئے جائز نہیں ہے کہ بغیر آپ کی اجازت کے آپ کی جائز نہیں ہے کہ بغیر آپ کی اجازت کے آپ کی علام مبارک سے جائے۔ اللہ تعالی نے فر مایا:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ أَمَنُو بِاللهِ وَرَسُولِه وَإِذَا كَانُو امَعَهُ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ لَمُ يَذْهَبُوا حَتْنَى يَسْتَآذِنُوا

🍫 سورة النور 嚢

ترجمہ. 'ایمان والے وہی ہیں جو اللہ اور اسکے رسول پر یقین لائے اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کیلئے جمع کیے سکتے ہوں۔''

حفرت مقاتل بن حیان رئی تھی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کسی فض کیلئے سزاوار نہ تھا کہ وہ سجد سے لکا گر نمی کر بیم علیقے کی طرف ہے اجازت حاصل کر کے بیہ جمعہ کے دن اس کے بعد جبکہ آپ خطبہ شروح فرما کیں اور جب کوئی باہر جانے کا ارادہ کرتا تو وہ نمی کر بیم علیقے کی طرف اپنی انگی ہے اشارہ کرتا اور آپ اے اچازت عطافر ما دیتے۔ بغیر اس کے کہ وہ فخص کلام کرے۔ اس لیے اگر وہ فخص کلام کرتا اور آپ اے اچوزت عطافر ما دیتے۔ بغیر اس کے کہ وہ فخص کلام کرے۔ اس لیے اگر وہ فخص کلام کرتا تو ان لوگوں میں سے ہو جاتا جن کیلئے ارشاوتھا جس نے نمی کر بیم علیقے کے خطبہ دینے کی حالت میں کلام کیا اس کا جمعہ باطل ہو گیا۔

﴿ ابن حاتم ﴾

### نی کریم علی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کفرہے:

حضورنی کریم علی کے خصائص میں سے بہ ہے کہ آپ پرجھوٹ بولنا ایسانہیں ہے جیسا کہ آپ کے غیر پرجموٹ بولنا ہے اور بہ کہ جس نے آپ پرجموٹ بولا ، اس کی توبداس کے بعد بھی قبول نہیں کی جائے گی ، اگر چہوہ توبہ کرے۔

اور یہ کہ ابوجمہ شیخ جو بی رائیٹھیہ کے تول کے بموجب آپ پرجموٹ بولنے کے سبب کافر ہوجائے گا۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ طفی کے سروایت ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: بے شک جمھ پر جموٹ بولنا ایسانہیں ہے جیسا کہ کسی پرجموٹ بالا جائے توجس نے جمھ پرتصدا جموٹ بولنا تواہے جا ہے کہ دواینا ٹھکانہ جہم میں بنائے۔
کہ دواینا ٹھکانہ جہم میں بنائے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾ \* اصحین بر

ا ما م نووی رفی نیسے نے وغیرہ نے فرمایا آپ پرجموث بولنا کبائر میں سے ہے اور برقول سی اس کا فاعل کا فرند ہوگا۔ بہی جمہور کا قول ہے گرجو نی رفینی یہ نے فرمایا وہ کا فرہوجائے گا۔ اب اگروہ اس سے لؤ بہر لے لؤ ایک جماعت کا غرب یہ ہے کہ جن میں امام احمد میر فی رفینی یہ اور بہت سے علاء کہتے ہیں کہ کہی اس سے روایت قبول نہ کی جائے گی ، اگر چہ اس کا حال اچھا ہو جائے۔ بخلاف آپ کے سوا پرجموث ہو لئے والے والے ہو تے ہوگا جو ہر شم کے فتی سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہر بھوٹ ہو ہے کہ بہر کے اور وہ ان میں سے ہوگا جو ہر شم کے فتی سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کذاب اس می کا ہوگا جو خوائی اس کذب کے ہے جو نی کریم سیالتے کے غیر پر ہے۔ بہی تول فن میں۔ یہ کو افن میں اور ''شرح الفید الحد نے اس کیا ہے حدیث میں معتمد ہے جیسا میں نے '' شرح التو یب'' میں اور ''شرح الفید الحد نے اس کے خلاف کو ترجے دی ہے۔

## مجلس نبوی کے آ داب

حضور نبی کریم علیضی کے خصائص میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے نقذیم کرنا اور آپ کی آواز سے اونچی آواز کرکے بولنا اور بلند آواز کے ساتھ آپ سے کلام کرنا اور حجروں کے اس طرف سے آپ کو پکار نا اور دور سے آپ کو چیچ کر بلانا حرام ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

يَالِيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُو لَا تُمَّ لِمُوا بَيْنَ يَلَي اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ ۖ إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيْمُ

﴿ سورة الحجرات ﴾

ترجمہ:''اےا بیمان والو! اللہ اور اس کے رسول ہے آگے نہ بڑھوا ور اللہ ہے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جاتا ہے۔''

يَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُو لَا تَرُفَعُوا آصُوا تَكُمُ فَوُقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجُهَرُ لَهُ إِلَيْهَا الَّذِيْنَ أَمَنُو لَا تَجُهَرُ لَهُ إِلْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ آنْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ ٥ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ آنْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ ٥

﴿ سورةُ الْجِرات ﴾

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اپنی آ وازیں او ٹجی نہ کرو، اس غیب بتائے والے (نی) کی آ وازیں او ٹجی نہ کرو، اس غیب بتائے والے (نی) کی آ وازیں اور نے ہوکہ آ وازیں اور نہوں کے سامنے چلاتے ہوکہ کہیں تمہارے مل ارکات نہ ہوجا کیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔''

إِنَّ الَّلِيْنَ يَغُضُّونَ أَصَواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّلِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُواى لَهُمُ مُغْفِرَةً وَّأَجُرُ عَظِيْمُ۞

﴿ سورهُ الْحِراتِ ﴾

ترجمہ: "بے شک وہ آوازیں پست کرتے ہیں پاس وہ ہیں جن کا ول اللہ نے پر ہیزگاری کے لئے پر کالیا،ان کیلئے بخشش اور بڑا تواب ہے۔"

إِنَّ الَّلِايُنَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكُثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوُ اَنَّهُمُ صَبَرُوا حَتَّى تُخُرِّجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴿ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّجِيْمَ ٥ صَبَرُوا حَتَّى تُخُرِّجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴿ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّجِيْمَ ٥

﴿ سورهٔ الجرات ﴾

ترجمہ '' بے شک وہ جو جہیں جمروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر نے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کرتے بہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو بیان کیلئے بہتر تھا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہر بان ہے۔''

مضرت ابن عباس طَفَّهُ عند ارشاد بارى تعالى كَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولُ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

ترجمہ ''رسول کے پکارے کوآ پس میں ایسان تھم الوجیساتم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔'' کے تحت فرمایا روایت کا مطلب میہ ہے کہ دور سے'' یا ابالقاسم'' کہدکر ند پکارولیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے الجرات میں فرمایا:

إِنَ الَّذِيْنَ يَعُضُّونَ أَصُوالتَّهُمْ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ (سورة الحِرات)

﴿ الإسم علاء كى ايك بهاعت نے كہااى طرح حضور ني كريم علي كافية كى قبرانورك پائ رفع صورت مكروه علاء كى ايك بها عت نے كہااى طرح حضور ني كريم علي كافر مت آپ كى حرمت آپ كى حيات ميں ہے۔

ابن حميد ہے روايت ہے كہ الإجعفر المصور نے امام مالك رفي ني ني حميد نبوى ميں مناظره كيا،

ائن وقت الإجعفر فليف كے ساتھ پائچ سوشمشير بندموجود نے امام مالك رفي ني الإجعفر روائشليد سے فرمايا: اسم مجمع ميں اپني آوازاو في ندكرو كيوكرالله تعالى نے مسلمانوں كوادب سكمانيا فرمايا: " لَا قَوْ فَعُو آ اَصُو ا قَدِي مُن " (سورة الحجرات) اور ان مسلمانوں كى الله نے دح فرمائى جو آواز پست ركھ جي بي چنانچ فرمايا: "إن اللّه يُن يَعُصُونَ اصُو اَلَّهُمْ " (سورة الحجرات) اور ان مسلمانوں كى الله نے دح فرمائى الور ہے اوب لوگوں كى خدمت فرمائى ہے چنانچ فرمایا: "إن اللّه يُن يُعَصُونَ اصْوالَهُمْ " (سورة الحجرات) اور ہے اوب الحجرات) بلا شہدرسول الله على كا احر ام بعدوفات بھى ايسانى ہے جيسا كہ حيات مباركہ ميں ہے، يہن کر فليف نے آپ کے آپ کے قروق كی ۔ یہن کر فلیف نے آپ کے آپ کے قروق كی ۔ یہن کو فلیف نے آپ کے آپ کے آپ کے قروق كی کی ایسانى ہے جیسا كہ حیات مباركہ ميں ہے، يہن کر فلیف نے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کی ایسانى ہے جیسا كہ حیات مباركہ ميں ہے، يہن کر فلیف نے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کی ایسانی ہے جیسا كہ حیات مباركہ میں ہے، یہن کر فلیف نے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کی ایسانی ہے جیسا كہ حیات مباركہ میں ہے، یہن کر فلیف نے آپ ہے آپ کے آپ کے آپ کی کی ایسانی ہے جیسا كہ حیات مباركہ میں ہے، یہن کی کی ایسانی ہے جیسا كہ حیات مباركہ میں کی گھون کی کی گھون کی کھون کی کھون کی کی گھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کی کھون کے آپ کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے آپ کھون کی کھون کے آپ کی کھون کے آپ کی کھون کے آپ کی کھون کے آپ کھون کی کھون کے آپ کھون کی کھون کے آپ کھون کی کھون کے آپ کو کھون کے کہ کھون کے کھون کے کھون کے کہ کھون کے کھون کے کھون کے کھون کے کہ کھون کے کھون کے کھون کے کہ کھون کے کھون کے

استاخ رسول كافر إستقل كردياجائ

حضور نی کریم سنگینٹو کے خصائص میں یہ ہے کہ جس نے آپ کی اہانت کی وہ کا فر ہوگیا اور جس نے آپ کوگالی دی یا برا کہاوہ ل کیا جائے گا۔

بسند می حضرت ابو ہر برہ دخوان ہے روایت ہے۔ ایک فخص نے حضرت ابو بکر صدیق دخوانی کو گالی دی۔ اس پر میں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ علیہ ! کیا میں اس کی گرون مار دوں؟ آپ نے فرمایا: رسول اللہ علیہ کے بعد ریکی کیلئے نہیں ہے۔

﴿ ما تم بہتی ﴾ حضرت ابو ہر رہ ہ تفاقی ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: کسی کو گالی دینے کی بنا پر کل نہیں کیا جائے گا بجزنی کریم میں کے کوگالی دینے والے کے۔

﴿ ابن عدی، یہی ﴾ حضرت ابن عباس طَفَیْنه ہے روایت ہے کہ ایک اندھے کی ام ولد رسول الشعافیہ کے عہد میں مسلم میں میں مقتی ہے کہ میں مقتی ہے کہ ایک اندھے کی ام ولد رسول الشعافیہ کے عہد میں متحق وہ رسول التسعی کا محوثا یہاں تک کہ وہ مرگی تو رسول الشعافیہ نے اس کا خون باطل کر دیا۔

## نی کریم علی الل بیت اور صحابہ کی محبت واجب ہے

حضور نبی کریم علق کے خصائص میں ہے یہ ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کی محبت واجب ہے۔ اللہ تعالٰی نے قر مایا:

قُلُ إِنْ كَانَ ابْآوُ كُمُ وَابُسْآوُ كُمُ وَإِخُوَانُكُمُ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَ لُكُمْ وَ اَفُوَالُ ا اَمُوَالُ الْمُتَوَقِّتُمُوْهَا وَ تِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا مَسْكِنُ تَرُضُولَهَا اَحَبُ اِلْيُكُمْ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَثَى بِأَ تِي اللهُ بِاَمُوهِ طَ

﴿ سورةُ النَّور ﴾

ترجمہ: "تم فراؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بینے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتین اور تمہارا کئے۔ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارا کئے۔ اور تمہارا کئے۔ اور تمہارے پیند کا مکان میں چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ جی لڑنے سے زیادہ بیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ القدا پنا تھم لائے۔"

حضرت انس منظی ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سکانٹے نے قرمایا: تم میں ہے کوئی مومن نہیں جب تعدید میں ہے کوئی مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے والدین اور اسکی اولا واور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک مجبوب نہ ہوں اور ابن المقلن رمیۃ میں کی آپ کو اعلی ورجات مجبت ہے کہ آپ کو اعلی ورجات محبت ہے مجبوب دکھے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عباس بن عبد المطلب تظیف سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: ہم قریش کے پچے لوگوں سے طلا کرتے ہے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوتے تو اپنی بات کوقطع کر ویتے ہے، ہم نے اس کا ذکر ہی کر پم علی ہے۔ کیا اور عرض کیا: وہ لوگ باتیں کرتے ہوتے ہیں اور جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو فاموش ہوجا تے ہیں اور اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ بین کر حضور نبی کر پم علی اور اللہ کی حمد وثنا کی عاموش ہوجا تے ہیں اور اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ بین کر حضور نبی کر پم علی اس کی شان کے لائن تھی تھی اور فر مایا: ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو با تیں کرتے ہوتے ہیں اور جب میرے اہل بیت ہیں ہے۔ کی خص کو دیکھتے ہیں تو اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔

خدا کی تئم! کسی آ دمی کے دل میں ایمان داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ لوگ میرے الل ہیت سے اللہ تعالیٰ کی رضامی اور ان لوگوں سے جومیرے قرابت دار جیں میری وجہ سے محبت نہ رکھیں۔ ﴿ ابن ماجہ ، حاکم ﴾

حضرت انس طفی سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابقہ نے فرمایا: ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ حضرت براء ظفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فر مایا جس نے انصار کو محبوب رکھا، اس کواللہ نے محبوب رکھا اور جس نے انصار سے بغض رکھا، انقد تعالی نے اس سے بغض رکھا۔ محبوب رکھا اور جس نے انصار سے بغض رکھا، انقد تعالی نے اس سے بغض رکھا۔

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے رہے کہ آپ کی صاحبز ادیوں کی اولا و آپ کی طرف منسوب ہوگی اور آپ کے غیر کی بیٹیوں کی اولا داس کی طرف منسوب نہ ہوں گی نہ کفا ہت میں اور نہاس کے سواکسی اور چیز میں۔

ابویعلی رانشکلہ نے اس کی مثل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے صدیث روایت کی اور بہتی رقیقیہ اس باب میں آپ کے قول لائے ہیں جوان م حسن کے تق میں ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور آپ کا وہ قول لائے ہیں جوان م حسن کے تق میں ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور آپ کا وہ قول لائے ہیں جو آپ نے حضرت علی طفی ہے ہیں وقت فر مایا جب کہ امام حسن طفی ہیدا ہوئے کہتم میں میرے بیٹے کا نام کیار کھا ہے؟ ای وقت فر مایا: جبکہ امام حسین پیدا ہوئے۔

حضور نی کریم سکانٹے کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی صاحبز ادیوں کی موجود کی میں ان پر کوئی عورت نکاح میں نہ لائی جائے۔

حفرت الممور بن مخرمہ فضائہ ہے روایت ہے کہ میں نے نی کر پر سائٹ ہے۔ آپ مانٹ ہے نے فر مایا (جبکہ آپ منبر پر تشریف فر ما نے) کہ بنی ہاشم بن مغیرہ کے لوگوں نے جمھے ہے اجازت ما کی ہے کہ وہ اپنی بٹی کو علی ابن ابی طالب فضائه ہے بیاہ کر دیں تو ش اجازت ند دوں گا اور میں اجازت نہ دوں گا اور میں کہ وہ میری بیٹی کو دوں گا اور میں اجازت نہ دوں گا مگر یہ کہ غلی ابن ابی طالب فضائه اس کا ارادہ رکھیں کہ وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں اوران کی بیٹی ہے تکاح کرلیں، بلاشبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا کمکڑا ہے جو بات انہیں نا پہند ہے وہ جھے تا پہند ہے اور جو چیز انہیں ایڈ او پتی ہے وہ جھے ایڈ او بتی ہے۔

ابن جمر رالنتیا نے فرمایا: یہ بات بعید نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیوں پر دوسری شادی کرنے کی ممانعت آپ کے خصائص میں ہے ہو۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حارث بن ابی اسمامہ حضرت علی بن حسین حقیقہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی بن ابی طالب حقیقہ نے اراوہ کیا کہ وہ ابوجہل کی بیٹی کو نکاح کا بیام دیں تو نبی کریم سیالی نے فرمایا: کسی کیلئے جا کرنہیں ہے کہ نبی کریم سیالی کی بیٹی پر عدواللہ (وشمن خدا) کی بیٹی بیاہ کرلائے۔ فرمایا: کسی کیلئے جا کرنہیں ہے کہ نبی کریم سیالی کی بیٹی پر عدواللہ (وشمن خدا) کی بیٹی بیاہ کرلائے۔

حضرت ابوحظہ دیں ہے۔ روایت ہے کہ حضرت علی دی ہے۔ ابوجہل کی بیٹی کو بیام نکاح ویا جب میں خبر نبی کریم میں ہے کہ تو آپ نے فر مایا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا کھڑا ہے جس نے ان کو ایڈ ا دی،اس نے جھے ایذا دی۔ بیرحدیث مرسل قوی ہے۔

6/5/63

حضرت عبیداللہ بن ابورافع طرف معفرت المهو ر طرفیاء ہے رایت کرتے ہیں۔حضرت حسن بن حسن حفظ نے نے کسی کوان کے پاس بھیجا کہ وہ ان کی بیٹی کیلئے ان کو پیام دیں۔

اس پر حفرت السور طفی بنا: خدا کی شم! میرے نزدیک کوئی نسب، کوئی سب اور کوئی میں وا اور کوئی سب اور کوئی دا اور کوئی سب اور کوئی دا اور کوئی سب اور کوئی دا اور کائی ہے نہ یا دہ نہیں ہے لیکن چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرما یا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا کلزا ہے جس بات سے وہ نوش ہوتی ہے اس سے میں ناخوش ہوتی ہوتی اور جس بات سے وہ خوش ہوتی ہیں وہ بات مجھے خوش ہوتی ہے کیونکہ آپ کے حبالہ عقد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہوتی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے حبالہ عقد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہے اگر میں اپنی بیٹی کو ان پر آپ سے بیا تا ہوں تو یہ ان کی ناخوش کی بات ہوگ ۔ قاصدان کا یہ عذر قبول کر کے چلا گیا۔

﴿ احمد ، حام مَ بَهِ اللَّهِ ﴾ حضرت على المرتضى حَقَقَتُهُ ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ والہ وسلم نے فرمایا: ووقحص جہنم میں وافنل نہ ہوگا جس نے میرے خاندان میں تزوج کیا ، یا میں نے اسکے خاندان میں تزوج کیا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ابن ابی او فی طفیہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے نے فر مایا کہ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے کہ میں اپنی امت کے جس خاندان میں تزوج کروں یا میں اپنی امت کے جس خاندان سے تزوج کرکے لاؤں، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوتو اللہ تعالی نے جھے بیہ عطافر مایا۔

﴿ متدحارث بن الى اسامه، حاكم ﴾

حضرت حادث رائیسے نے اس کی مثل حصرت ابن عمر طفی ہے ۔ حضرت علی صفی ہے۔
حضرت عمر بن خطاب طفی ہے ۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی طفیہ کو حضرت ام
کلثوم رضی القدعنہا کیلئے پیام نکاح ویا اور حضرت علی المرتضی طفیہ نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کوان سے بیاہ ویا چر حضرت عمر طفیہ مہاجرین کے پاس آئے اور فرمایا: کیاتم لوگ جھے کوام کلثوم بنت فاظمۃ الزہرارضی اللہ عنہا کے ساتھ شاوی کرنے پرمبارک باونہ دوگے؟ بیس نے نبی کریم علی ہے سنا ہے آپ نے فرمایا: روز قیامت ہرسبب ونسب قطع ہو جائے گا بج اس کے جو میر ہے سبب اور نسب سے متعلق ہے تو بیس نے میں میں اور نسب ہوجائے۔

﴿ ابْن را ہو ہے، حاکم ، سیلی ﴾

حضرت المسور بن مخرمہ رضی اسے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: تمام اسباب و وامادی کے رشتے منقطع ہوجا کیں گے گرمیری دامادی کا رشتہ منقطع نہ ہوگا۔

# سركاردوعالم عليسة كي چندد يكرخصائص

حضور نبی کریم منافعہ کے خصائص میں بیہ ہے کہ آپ کی مہر کے نقش کو دوسری مہروں پر نقل کرنا حرام اور نا درست ہے۔

حضرت انس طفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے انگشتری کی مہر کو بنوایا اور اس پر "محمد رسول اللہ" لقش کرایا اور فر مایا: میں نے انگشتری بنوائی ہے اور اس میں وہ لقش کندہ کرایا ہے جو کسی کیلئے جا ترنبیں ہے کہ وہ بیقش کندہ کرائے۔

﴿ اين معد ﴾

حضرت طاوک منظم الدنی کریم علی نے انگشتری بنوائی اورال میں اسلام منافق نے انگشتری بنوائی اورال میں "محمد رسول الله" نقش کرایا اور فرماًیا: کوئی مخص میری انگشتری کے نقش کوا پی انگشتری میں نقش تدکرائے۔ "محمد رسول الله" نقش کرایا اور فرماًیا: کوئی مخص میری انگشتری کے نقش کوا پی انگشتری میں نقش کرائے۔

حفرت انس معلیہ سے روایت ہے۔ ہی کریم علیہ نے فرمایا: مشرکوں کی آگ سے روشی نہ اواور اپنی انگشتر یوں میں عربی نقش نہ کراؤ۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں کہا کہ عربی سے مراد "محمد رسول الله" ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نمی کریم علیہ کی انگشتری کی مانند" محمد رسول الله" کنده نہ کراؤ۔ رسول الله" کنده نہ کراؤ۔

مازخوف آپ مان کے خصائص میں ہے:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے خوف کی نماز ہے۔ ایک جماعت کے قد ہب میں ہے جن میں اوم یوسف تلمیذا مام اعظم ابوطنیفہ رحم ماللہ ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی نے قرمایا ہے: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ

﴿ سورة النساء ﴾

ترجمه:''اے محبوب! جب تم ان میں تشریف فرما ہو۔''

اسلے ہیں جماعت نے قیدلگائی ہے کہ سلمانوں میں نبی کریم سلط کا تشریف فرماہونا ضروری ہے۔ اسکو مقید کرنے میں حکمت اس معنی کے لحاظ ہے ہے کہ بی کریم سلط کے ساتھ نماز پڑھنا ایسی فعنیات رکھتا ہے کہ کوئی مقید کرنے میں حکمت اس معنی کرعتی اور اس فعنیات کی وجہ سے لقم صلوٰ قاشیر اس حد تک ہے کہ آپ سے انفرادیت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ میں انفرادیت مامل نہیں ہوتی۔ آپ کے سوادیگر آئے۔ اس مقام میں نہیں ہیں لہذا جماعت میں دومر سامام کا بدلنا ضروری ہے۔

آپ ملاق بركبيره وصغيره (ارادى اورغيرارادى) گناه سے معصوم بين:

حضور نی کریم سال کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ ہر کبیرہ وصغیرہ گناہ سے خواہ قصد آ ہو یا سہوا معصوم ہیں۔اللہ تعالی نے فر مایا: لِيَغْفَرُ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذُهُ نُبِكَ وَ مَا تَأَخُّو

﴿ سورةُ اللَّحِ ﴾

ترجمہ:'' تا کہانڈتہ ہارے سب سے گناہ بخش دے تمہارے اگلوں کے اور پچھلوں کے'' اس کی تغییر میں امام سکی رئینیسے نے فر مایا: امت کا اس پر اجماع ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام تبلیغ ہے متعلق تمام امور میں معصوم ہیں اور تبلیغ کے سوا کہائر اور ایسے صغائر ریلہ جوان کے مرحبہ کو گرانے کے موجب ہوں صغائر پر مدادمت ہے معصوم ہیں۔ان جار امور پر سب کا اجماع ہے اور ان صغائر میں جوان کے رہنے کو گرانے کے موجب نہ ہوں اس میں اختلاف ہے، چنانچے معتزلہ اور بہت سے علماء کا فد جب اس کے جواز میں ہے لیکن فد جب مختار میں ممانعت ہے۔ اس لیے کہ تمام امتیں ان کی افتداء کے ساتھ ہراس چیز میں مامور ہیں جوان سے صادر ہو،خواہ وہ تول ہویافعل۔ بھلا انبیاء سے غیرمن سب چیز کیسے صادر ہوگی؟ جبکہ اس میں ان کی افتداء کا تھم دیا گیا ہے۔ امام بھی رٹمة تھید نے فرمایا جس کسی نے ایسے مغائر کوان کیلئے جائز رکھا ہے۔ اس نے کسی ولیل اور کسی نص سے جائز نہیں رکھا ہے۔ یہ بات اس آ بت سے ثابت ہے جو پہلے گز رچکی ہے۔امام بیکی رہمتیں نے فرمایا: میں نے آپیر بیرے ماقبل اور مابعد کے ساتھ غور کیا ہے اور میں نے اس میں پایا ہے کہ سوائے ایک دجہ کے اس میں اور کوئی احمال ہی نہیں ہے اوروہ وجہ نبی کریم علقے کی عظمت و ہزرگ ہے۔ بغیراس بات کے اس جگہ گناہ کا تصور کیا جائے کیکن اللہ تعالی نے جا ہا ہے کداس آیت میں تمام اقسام کی نعمتوں کو گھر لیا جائے جو کدالقد کی جانب سے آخرت میں این بندول پر ہوں گے۔اور تمام اخر وی نعتیں دومتم کی ہیں ایک سلبی جوکہ گنا ہوں کی مغفرت ہے اور دوسری ثبوتی ہیں جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے،اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اسے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے: ﴿ سورةُ اللَّهِ ﴾ وَ يُتِمُّ لِعُمَتُهُ عَلَيْكُ

ترجمہ: ''اورا بی تعتیں تم پرتمام کردے۔''

اور نمام دینوی تعتیں دولتم کی ہیں، ایک دین تعتیں اس طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں ہیر اشار و کیا ہے:

وَ يَهُدِ يَكُ صِرَاطاً مُسْتَقِيْماً ﴿ وَلِهَ اللَّهُ ﴾

ترجمه: د اورهمهیں سیدھی راہ دکھا دے۔''

اور دوسری دنیادی تعمین دواس قرمان میں ہے: وَ یَنْصُرَکَ اللهُ نَصُراً عَزِیْزاً ﴿ سورهُ اللّٰمَ ﴾

ترجمه: "اورالله تعالیٰ تنهاری زبر دست مد دفر مائے۔"

اس طرح نی کریم علی کے مرتبہ عالی کی تعظیم ان تمام انواع واقسام کی تعتوں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف انعام فر مایا اور جدا جدا کر کے آپ کے غیر کوعنایت فر مایا ، اس جگہ منظم فر یا دیا ہے۔ اس بڑاس امرکواس فتح مبین کی غایت قر ار دیا ہے۔ جس کواس نے معظم وقتم قر ار دیا

ہے اور اس کی اسنادا پی طرف نون عظمت کے ساتھ کی ہے اور اس کو اپنے '' لَکُ'' کے قول کے ساتھ حضور نبی کریم علی کے خاص بنایا ہے۔

امام کی رائیسے نے فرمایا اس تھکت کی طرف ابن عطیہ رائیسی سیفت لے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس آیت کا مفہوم و مراداس تھکت کے سوا اور ہے ہی نہیں کہ اس سے حضور کی عظمت و ہزرگی مراد ہے اور قطعی ویقینی طور پر گناہ مراد ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد ابن عطیہ رائیسی نے فرمایا: برنقذ مرجواز ذیب، کوئی شک وشہریں ہے کہ حضور نبی کریم علیقے سے اس کا اظہار ہوا ہی نہیں ہے ، اس کے خلاف کیے تصور کیا جا ساکتا ہے۔ جبکہ آپ کی شان عالی ہے ہے کہ

و مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَى يُوْطَى ﴿ سُورِهُ الْجُم ﴾ ترجمه: "اوروه كوئي بات إلى خواجش يخيس كرت تووه نيس مروى جوانيس كى جاتى ہے۔"

اب رہا آپ کا تعلق تو صحابہ کرام کا اس پراجماع ہے کہ آپ کا اتباع اور آپ کی پیروی ہراس فعل میں کی جائے جس کو آپ سے کیا خواہ وہ کم ہویا زیادہ اچھا ہویا بڑا۔ صحابہ کرام کا اس میں ذرہ مجرنہ تو قف ہے اور نہ بحث حتی کہ وہ اٹک لی جو آپ سراور خلوت میں کرتے ، صحابہ کرام ان کو معلوم کرنے اور ان پڑعمل کرنے کے دوران پر عمل کرنے کے حریص رہجے متھے خواہ ان کو حضور نبی کریم میں ہوتا یا علم نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم میں ہوتا یا علم نہ ہوتا یا علم نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم میں ہوتا یا علم نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم میں ہوتا یا علم نہ ہوتا یا علم نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم میں ہوتا یا علم نہ ہوتا یا علم نہ ہوتا یا علم کے حواجوال جیں ، ان میں جوکوئی غور وفکر کرے گا ، وہ اللہ تعالی سے شرم کرے گا کہ اس کے خلاف اس کے دل میں کوئی خطرہ آتے۔ اعتمال

﴿ ماكم ﴾

حضرت ابو ہریرہ فضی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: بیس حق کے سوافر ماتا بی نہیں۔ بعض اصحاب نے عرض کیا: آپ تو ہم سے ظرافت بھی فرماتے ہیں، اس پر حضور نبی کریم علی نے فرمایا: اس وقت بھی میں حق کے سوا کچھ نبیں فرماتا۔

﴿ این عساکر ﴾

# نى كريم عليسة فعل مروه سيمنزه وياك بي

نی کریم منطقہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ تعل مکروہ سے پاک ومنزہ ہیں۔ ابن بکی التی ہے نوجع الجوامع'' میں فر مایا کہ عصمت کی وجہ سے آپ کا نعل غیرمحرم ہے اور نزاہت کی وجہ سے آپ کانعل غیر مکروہ ہے اور وہ نعل جو ہمارے حق میں مکروہ ہے اور اے آپ نے کیا ہے تو وہ بیان جواز کیلئے کیا ہے، لہٰذا وہ فعل بلنے رسمالت کی وجہ یا تو آپ کے حق میں واجب ہے یا وہ فضیلت ہے اور اس نعل برآپ کو داجب یا فضیلت کا تو اب دیا جائے گا۔

حضور نی کریم علی اور تمام انبیاء علیم السلام کے خصائص بیل سے یہ ہے کہ ان کو عارضہ جنون کو کو کہ تھا۔ اور آغاء مرض اور شیخ الاحق نہیں ہوتا، البتہ اغماء لیجن ہے ہوتی ممکن ہے، اس لیے کہ جنون تقص وعیب ہے اور اغماء مرض اور شیخ الاحامہ رائینیا یہ نے فر مایا: ان پرطویل زمانے تک بے ہوتی بھی جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ حواشی الروضہ میں ابن الملق رائینیا نے بر م کیا ہے ای اب اس کی رہنیں ہے جیسے عام لوگوں کو ہوتی ہے، ووصرف طاہری السلام کیلئے جو نز مانا گیا ہے، اس میں ایک بے ہوتی نہیں ہے جیسے عام لوگوں کو ہوتی ہے، ووصرف طاہری حواس کیلئے درووالم کا غلبہ ہے اس میں ایک بے ہوتی نہیں مرارک سوتی ہیں اور ان کا دل بیدار رہنا ہے جبکہ ان السلام کی شان عالی میں وار دہوا ہے کہ ان کی چشمان مبارک سوتی ہیں اور ان کا دل بیدار رہنا ہے جبکہ ان کے قلوب کی حفاظت کی گئی ہوگی۔ انتخا

یہ کتہ بہت نفیس وعمدہ ہے اور مشہور یہ ہے کہ انہیا علیہم السلام کو احتقام محمقنظ ہے۔ جبیبا کہ تو وی رائیسید نے رائیسید نے الروضہ میں فر مایا ہے۔ اس کی ولیل اول کتاب میں بیان ہو چی ہے۔ امام سکی رائیسید نے فر مایا: ان پر نا بینا نی بھی جا کزئیس رکھی گئی ہے۔ اس لیے کہ یقص وعیب ہے اور بھی کوئی نبی نا بینا نہ ہوا اور وہ مضرت شعیب النظامی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نا بینا ہو گئے تھے تو میر ثابت نہیں ہے۔ اب رہا حضرت بعقوب النظامی کی مجمع میں ( کم دیکھنا) تو وہ ایک پردہ تھا جو زائل ہو گیا۔

## خواب میں دیدار نبوی علیہ برق ہے

نی کریم علی کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کا خواب وی ہے اور جو پکھ خواب میں آپ دیکھیں وہ حق ہے۔ انہوں نے فرمایا: نبی کریم علی ہے نبی خواب اور بیداری میں جود یکھا وہ حق ہا اور حاکم رائی تند نے ابن عباس حقی ہے آپہ کریمہ: انبی دَائِتُ اَحَدَ عَشَرَ تَوْ کَبُا ﴿ سورہُ یوسف ﴾ اِنّی دَائِتُ اَحَدَ عَشَرَ تَوْ کَبُا ﴿ سورہُ یوسف ﴾ ترجمہ: '' نے گیارہ تارے دیکھے۔''

کے تحت روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء کے خواب وتی ہے۔ حضور نی کر پھولی کے خصائص میں سے ہے کہ خواب میں آپ کو دیکھنا حق ہے۔ حضرت ابو ہر میں دیکھا تھے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر پھر میں انہوں نے مجھے خواب میں دیکھا میشک اس نے مجھی کو دیکھا ، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نیس کرسکتا۔ ﴿ بَوَارِی مِسلم ﴾ قاضی ابو بکر رائی تالیہ نے فر مایا: اس کے معنی سے بیس کہ آپ کا دیکھنا تھے ہے اور وہ افکار پریشاں کا متیج نہیں ہے اور علما و متاخرین نے فر مایا کہ اس کے معنی سے بیں کہ اس نے حقیقتا آپ ہی کود یکھا اور بعض علماء نے فر مایا کہ نبی کر میں ساتھ اس کے ساتھ خاص کیے گئے ہیں کہ خواب میں آپ کو دیکھنا تھے ہے۔ اور شیطان کو اس سے روک دیا گیا ہے اور وہ آپ کی صورت میں تصور ہو سکے تا کہ وہ خواب میں آپ کی زبان پر کذب نہ کیے ، جس طرح کہ بیداری میں اس کوروک دیا گیا ہے کہ آپ کے اکرام کی خاطر وہ آپ کی صورت کی صورت کو اختیار نہ کر سکے۔

نو دی رایشیدی اشرح مسلم ایس ہے کہ اگر کی مخف نے نبی کریم میں ہے کہ کہ کہ کا گائے کا کو اب میں دیکھا کہ آپ
کسی ایسے قبل کا بھم دے رہے ہیں جوآپ کی طرف ہے مستحب ہے یا آپ کے کسی منبی علیہ یعنی منوع عمل
ہے منع فر مار ہے ہیں یا کسی ایسے قبل کی طرف سے ہدایت فر مار ہے ہیں جواصلاح کرنے والا ہے تو اس
میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کیلئے مستحب سر ہے کہ جس بات کا آپ نے تھم دیا ہے اس پڑل کر ہے۔
میں کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کیلئے مستحب سر ہے کہ جس بات کا آپ نے تھم دیا ہے اس پڑل کر ہے۔
میں کو کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر کسی نے نبی کریم سیانی کو اپنے کسی خواب میں اس صفت پر
دیکھا جو منقول ہے اور اس نے کسی تھم کے بار سے ہیں حضور نبی کریم سیانی ہے ہے پوچھا اور آپ نے اس کے
دیکھا جو منقول ہے اور اس نے کسی تھم کے بار سے ہیں حضور نبی کریم سیانی ہے ہو اس بار سے ہیں دو
تول ہیں: (۱) وہ قبل اللہ تعالیٰ کے فر مان کے ساتھ عمل کرے ، اس ہیں فر مان اللہ قیاس پر اعتا دہر وسہ نہیں تو
تول ہیں: (۱) وہ قبل ان تو ہے پڑمل نہ کرے ، اس لیے کہ قیاس دلیل و جب ہے اور حواب پر اعتا دہر وسہ نہیں تو

استاذ ابواسحاق اسفرائن راینیمیدی ( کتاب الجدل ) بین ہے کہ اگر کسی مختص نے نی کریم میں ایک خواب میں دیکھا اور آپ نے اسے کسی بات کا تھکم فر مایا تو کیا جب وہ بیدار ہوجائے تو اس کا بجالا نااس پر واجب ہے ؟ تو اس میں دو قول ہیں: ایک قول ہیہ ہے کہ بجالا نامنع ہے کیونکہ خواب و کیمنے دالے کا صبط معدوم ہے۔ رویت میں شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ خبر نہیں قبول کی جاتی مگر ای سے جو صابطہ اور ملکف ہے اور موجہ والا اس کے برخلاف ہے اور فرآ وئی قاضی حسین میں اس کی مثل ہے۔ اس فرآ وئی میں ہیں ہے کہ اگر وہ تیہ ویں شعبان کی رات کو دکھایا گیا اور خبر دی گئی کہ کل رمضان المبارک کا دن ہے تو کیا اس پر روز و نرغ ہے اور قاضی شریح الدین رفیقیمید کی ( روضة الا حکام ) میں ہے کہ اگر کسی نے خواب میں نبی روز و نرغ ہے اور قاضی شریح الدین رفیقیمید کی ( روضة الا حکام ) میں ہے کہ اگر کسی نے خواب میں نبی میں ہے کہ اس کی شہاوت دے تو اس میں بھی دوقول ہیں۔

درودوسلام كى فضيلت:

صفور نی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ درود وسلام کی فضیلت آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

اِنَّ اللهُ وَ مَلْنِكُتُهُ یُصَلُونَ

عَلَى النَّبِيِّ يَالِّهَا الَّذِيْنِ امْوُ صَلُوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيُمَا

﴿ سورهُ الإترابِ ﴾

ترجمہ:'' بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتائے والے ہی پر، اے ایمان والو! ان پر دروداور خوب سلام بھیجو۔''

حضرت ابوہریرہ منطقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم سیابیقو نے فرمایا: جس نے بھے پرایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا۔

6 mm

حفرت ابن عمر وحفظیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میں ہے۔ انہوں ہے کہا کہ نبی کریم میں ہے۔ انہوں نے کہا ورود بھیجا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے ساتھ ستر ورودیں بھیجے گا تو بندے کو چاہیے کہا تنائی رکھے یا زیادہ ہے زیادہ ورود کیج۔

621)

معزت ابوطلحہ دوایت ہے کہ نی کر میم اللہ فی فی میرے پاس فرشتہ آیا اوراس نے کہا: آپ کا رب فرشتہ آیا اوراس نے کہا: آپ کا رب فرماتا ہے کیا اس سے خوش ہیں کہ آپ کی امت کا جو شخص آپ پر ایک مرتبہ دروو جیسے گا تو میں اس پر دس مرتبہ دروو جیسے گا تو میں اس پر دس مرتبہ سلام جیسے گا میں اس پر دس مرتبہ سلام جیسے وا میں اس پر دس مرتبہ سلام جیسے گا میں سلام جیسے گا میں اس پر دس مرتبہ سلام جیسے گا میں سل

حضرت عمر بن خطاب ضفی سے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فر مایا: حضرت جبر نیل الظیری الظیری میں میں میں میں میں الظیری میں میں ہے گا الظیری میں میں ہے گا میں ہے گا اس کے دوں مرجبہ رحمتیں جمیعے گا اور اس کے دی درج بلند کرے گا۔

﴿ طِيراني ﴾

حعرت عبدالرحمٰن بن عوف دھوں ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: جس نے مجھے پرایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس کیلئے اس کے بدلے دس نیکیاں لکھے گا۔

﴿ يزار،الوليعل ﴾

حضرت قاضی اساعیل راینهد حضرت عبدالرحلی بن عمرو طفی است کرتے ہیں۔ انہوں فی کہا کہ جس نے بی کر میں انہوں نے کہا کہ جس نے بی کر میں میں اساعیل پر درووشریف پڑھا اللہ تعالی اس کیلئے دس نیکیاں لکھے گا اور اس ہے دس بدیاں مثائے گا اور اس کے دس درج بلند کرے گا۔

حضرت سعد بن عمير رائيسيان الله الله عن دوايت كى ہے۔ انہوں نے كہا كه نبى كريم مثالة و نے مجھ سے فرمایا جس نے مجھ پر صدق دل كے ساتھ ايك مرتبه درود شريف بھيجا تو الله تعالى اس پر و رحمتيں بھيج گا اوراس كے دس درج بلند كرے گا اوراس كے بدلے دس نيكياں لكھے گا۔

﴿ الاصبباني الترغيب ﴾

حفرت عامر بن ربید دفی اوایت ب کریس نے نی کریم الله سے سا ہے۔ آ پ الله

نے فرمایا: جس نے جھے پر درود پڑھا تو فرشتے اس پر برابرصلو ہے بھیجے رہیں گے جب تک وہ درود پڑھتا رہے تو بندے کوافقیارہے جا ہے اس ہے کم کرے یا زیادہ کرے۔

﴿ احمد ، اين ماجه ﴾

حضرت ابن مسعود صفحه سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا: روز قیامت تمام لوگوں سے وہ فخص مجھ سے زیادہ بوگا۔

﴿ تر ندی ، ابن حبان ﴾ حضرت حسین بن علی طفی است ہے۔ نبی کریم سیالت نے فر مایا: وہ مخص بخیل ہے جس کے یاس میرا ذکر ہواوروہ جمعے میر دروونہ جمیعے۔

﴿ المام احد ، ترخدي ﴾

حضرت ابن عماس تطافی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی اریم علیہ نے فرمایا: جو مجھ پر ورودشریف پڑھنا بھول گیا،اس نے جنت کے راہتے میں خطا کی۔

﴿ ابن ماجه ﴾
حضرت ابو ہر رہ وظفیہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فر مایا: جس مجلس کے لوگ ایسے جیشے
ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجا جائے تو وہ لوگ مخصد کی حالت میں
ہیں اگر خدا جا ہے تو ان پر عذاب کرے اور اگر جا ہے تو انہیں بخش دے۔

45274

حضرت این کعب فضی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ میں آپ پر بکٹر ت ورود بھیجتا ہوں تو میں اپنا درود آپ کیلئے کس تعداد میں رکھوں؟ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: جتنا تم چاہوا وراگراس سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا: آ دھا، فر مایا: جتنا چاہوا وراگراس سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا: دو تہائی، فر مایا جتنا چاہوا وراگراس سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا: میں اپنے سارے وقت میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ فر مایا: اس وقت تمہاری ہمت تمہیں کفایت کرے گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش وے گا۔

﴿ زندى ، حاكم ﴾

حضرت میتقوب بن زید طلح تیمی طفی ان سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا: میرے پالی کریم اللہ ف فرمایا: میرے پاس میرے رب کی جانب ہے آنے والا آیا اور اس نے کہا: کوئی بندہ ایسانیس ہے جو آپ مثالیقہ پر درود بھیج گریہ کہ اللہ تعالی اس پرایک کے بدلے دس رحمتیں نازل کرتا ہے۔

ایک مخص کمر ابوااوراس نے کہا: یا رسول اللہ علیہ اپنی دعا کا آ دھا وقت آپ کیلئے خاص کرتا ہوں۔ فرمایا: اگر تو چاہے خاص کرتا ہوں۔ فرمایا: اگر تو چاہے قاص کرتا ہوں۔ فرمایا: اگر اور بردھا لے۔ اس نے کہا: بین دعا کا سارا وقت آپ کیلئے خاص کرتا ہوں، فرمایا: اگر اور بردھا لے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا: اپنی دعا کا سارا وقت آپ کیلئے خاص کرتا ہوں، فرمایا:

اس وفتت تنہیں اللہ تعالیٰ و نیا وآخرت کے ثم میں کفایت کرے گا۔

﴿ قامنى اساعيل فضل الصلوة ﴾

حضرت حسن صفح کے بیروا بہت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا کہ بخیل ہوئے کیلئے بیرکافی ہے کہ لوگ میرا ذکر کریں اور جھ پر درود نہ بھیجیں اور انہوں نے جعفر بن محمد رائقتھلیہ سے انہوں نے ان کے والد سے روایت کی کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیج بلاشبہ اس نے جنت کی راہ میں خطاکی۔

﴿ قامني اساعيل فضل العسلؤة ﴾

حضرت ابوہریرہ حفظہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: مجھ پر درود بھیجو کیونکہ بھی پر درود بھیجنا تمہارے لیے تزکیہ ہے۔

﴿ قاضی اساعیل،اصبانی الترخیب ﴾ حضرت انس نظی کے سے روایت ہے کہ نمی کریم علق نے فر مایا: مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے کفارہ ہے۔

﴿ اصهائی ﴾

حفرت خالد بن طهمان رطبی این سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علاقے نے فر مایا: جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھا، اس کی سوھا جنتیں پوری ہوں گی۔

﴿ اصبها لي ﴾

حضرت ابوسعید رہے۔ ہو جہنے ہے۔ روایت ہے۔ نبی کریم میں ایک نے فر مایا: کوئی قوم نہیں ہے جو بہنے ہیں گھر وہ اتھ جائیں اور وہ نبی کریم علی ہے پر درود نہ پڑھیں گریہ کہ ان پر روز قیامت حسرت وافسوس ہوگا جبکہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ ثواب کونہ دیکھیں گے۔

﴿ قاضی اساعیل، بیمی شعب الایمان ﴾ حضرت انس فظی که سے دوایت ہے۔ نبی کریم علی ہے نے فرمایا کہ روز قیامت اس کے احوال اور اس کے مواطن سے تم میں وہ شخص زیادہ نجات پانے والا ہوگا جو دنیا میں جھے پر کثرت سے درود بھی جتا ہوگا اگر چہ القد تعالی اور فرشتے میرے تن میں کافی تھے لیکن اس نے مسلمانوں کواس کے ساتھ خاص کیا تا کہ ان کواس بر ثواب دیا جائے۔

﴿ اصبمانی الترغیب ﴾

حضرت ابو بكر صفح الله على من المنظم المنظم

حضرت جابر بن عبداللہ حقظہ سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے فر مایا: تم لوگ جھے کوشتر سوار کے بیالہ کی ماند نہ بتاؤ، کیونکہ شتر سوار اپنے بیالہ میں پانی مجر کر رکھ لینا ہے، جب اسے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وضو کر لینا ہے، ورندا ہے بہا دیتا ہے لیکن تم لوگ مجھے اول دعا، ورمیان دعا اور آخر دعا میں رکھو۔

﴿ يزار، اصمالي ﴾

حضرت علی منظمی سے دوایت ہے کہ ٹی کر یم علی ہے نے فر مایا. کوئی دعانیس ہے مگر مید کہاں کے اور آسان کے درمیان تجاب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ٹی کر یم علی اور آل محمد پر در دو بھیجتا ہے تواس وقت مان کے درمیان تجاب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ٹی کر یم علی اور آل محمد پر در دو دبھیجتا ہے تواس وقت دو و تجاب بھٹ جاتا ہے اور دعا داخل ہوجاتی ہے اور اگر اس نے درود نہ پڑھا تو وہ دعا لوث آتی ہے۔ فرامہانی کے درمیان کو اصبانی کے درمیان کو اصبانی کے درمیان کو اصبانی کو اسبانی کو اسبا

حفرت عمر بن الخطاب حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دعا آسان و زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اوراس کا کوئی کلمہ او پڑئیں جاتا جب تک کرتم اپنے نبی معظی پروروونہ پڑھو۔ ﴿ تندی ﴾

حضرت سعید بن المسیب طفی سے روایت ہے کہ ہر وہ دعا جس کے اول میں ورود نہ پڑھا جائے وہ آسان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔

﴿ قامنى اساعيل ﴾

بہند جید حضرت ابوالدردافق ہے روایت ہے کہ نی کر پم سلط نے فر مایا جس نے میں کے وقت سرتبہ جھے پر درود شریف پڑھااور شام کودس مرجب پڑھا تواسے روز قیامت میری شفاعت میسرآ کیگی۔ فرانی کا طہرانی کا

حعزت الس رین است ہے دوایت ہے کہ نبی کریم سیکی ہے نے فر مایا: جمعتہ المبارک کے دن جمعہ کی رات میں جمعے پر بکٹر ت درود بھیجا کروتو جس نے اس پڑھل کیا میں اس کیلئے روز قیامت گواواور شفیع ہوں گا۔ ﴿ بیمی رشعب الایمان ﴾

حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ حفظہ نے '' حدیث الرویا'' میں روایت کی کہ نبی کریم علاقے نے فر مایا: میں نے اپنی امت کا ایک مخص دیکھا کہ وہ صراط پراس طرح کا نپ رہاتھا جس طرح کمجور کا نبتی ہے تو اس کے پاس وہ درود آیا جواس نے جمھے پر بھیجا تھا اور اس کا کا نبیاختم کردیا۔

﴿طِيراني﴾

معزت الس طفی ہے مرفوعاً روایت ہے کہ جو جھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے گا وہ عرش کے زیرسایہ ہوگا۔

﴿ ويلي ﴾

بند منسن حضرت ابوا مامہ منظم کے دوایت ہے کہ حضور نبی کریم منطقہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ورات میں مجھ پر بکٹرت ورود بھیجو کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن میرے حضور پیش کیا جائے گا اور درودگز ارمنزلت میں مجھ سے بہت نز دیک ہوگا۔

4 - Tu

اے میرے رب! تونے بھے وعدہ کیا ہے تو میری امت کے تن بیں جملے رسوانہ کرے گاتو عرش کے پاس سے ندا آئے گی: اے فرشتو! محد علیہ کی اطاعت کر داور اس بندے کو مقام کی طرف واپس لے جاؤ، پھر بیں اپنی آغوش سے سفید چمکتا ہوا کا غذ کا پرزہ نکالوں گا جوانگی کے پورے کے برابر ہوگا اور اس جمی تر از دو کے پلڑے بیں رکھوں گا اور بیں کہوں گا: ''بہم اللہ'' تو نیکیاں، بدیوں پروزنی ہوجا کیں گ۔ اس وقت ندا ہوگی: ''منجذ وَ سَجِدَ جَدُّهُ فَقُلَتُ مَوَ ازِیْنَهُ'' بیسعید ہوگیا اس کی سعید ہوگی اس وقت ندا ہوگی: ''منجذ وَ سَجِدَ جَدُّهُ فَقُلَتُ مَوَ ازِیْنَهُ'' بیسعید ہوگیا اس کی سعید ہوگی اس کی سعید ہوگی اس کی سعید ہوگی اس کی سعید ہوگی اس کے دیا ہوں گا: اے میر ے دب کے قاصد والحظم جاؤ، تا کہ بیس اس بندے سے جواس کے دب کے نز دیک عزت والا ہے استفسار کرلوں۔ اس پر وہ بندہ اکرم الانبیا ، میل بندے سے جواس کے دب کے نز دیک عزت والا ہے استفسار کرلوں۔ اس پر وہ بندہ اکرم الانبیا ، میل بندے سے عرض کرے گا: میرے ماں یا ہے آپ پر فدا ہوں۔

آپ کا چہرہ کتا حسین ہے اور آپ کا خلق کتنا اچھا ہے۔ آپ کون ہیں کہ آپ نے میرے گنا ہوں کے بوجھ کو ہاکا کیا اور میرے آت وول پر آپ نے رحم فر مایا۔ حضور نبی کریم علی قرما کیں گے: تیرا نبی محمد علیہ ہول اور یہ تیرا درود ہے جوتو مجھ پر پڑھتا تھا۔ اس نے تیری اس ضرورت کو پورا کردیا جس کا تو حاجت مند تھا۔ اور یہ تیرا درود ہے جوتو مجھ پر پڑھتا تھا۔ اس نے تیری اس ضرورت کو پورا کردیا جس کا تو حاجت مند تھا۔ اس اور یہ تیرا درود ہے جوتو مجھ پر پڑھتا تھا۔ اس نے تیری اس خروں کو پورا کردیا جس کا تو حاجت مند تھا۔

حضرت ابن مسعود طفی است مرفوعاً روایت ہے کہ جبتم میں ہے کوئی اپنے وضو سے فارغ ہوتو اسے جاہیے کہ وہ "لا الله الا و ان محمدا عبدہ و رسول" کی شہادت دے چروہ جمھ پر درودشریف بیعج ، جس وقت اس نے بیکها: تو اس کیلئے رحمت کے دروازے کھول دیئے جا کیں گے۔ فالامہمانی کا حعزت ابو ہریرہ فضی کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر یم علی کے فرمایا: جو محص کتاب میں مجھے پر درود لکھے گا اور جب تک اس کتاب میں میرانام رہے گا، فرشتے اس کیئے استعفار کرتے رہیں گے بیز حصرت ابن عباس خطی ہے۔ اس طرح روایت کی ہے کہ وہ دروداس کیلئے ہمیشہ جاری رہے گا۔

﴿ الاصمانی ﴾

﴿ الاصبالي ﴾

ابوعلی الحسن بن عینیہ ضفی الکوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ ان کے دولوں ہاتھوں کی الکیوں پرسونے کے رنگ سے پوچھا او انہوں نے کہا:
الکیوں پرسونے کے رنگ سے پچھا کھا ہوا ہے۔ میں نے ان کی بابت ان سے بوچھا او انہوں نے کہا:
اے میرے فرزند! میں نبی کرم علی کے حدیث کی کتاب کے دفت "صلی اللہ علیہ وسلم" کھا کرتا تھا یہ میرے اس کی طب کتوب ہے۔

حضور نی کریم علقہ کے خصائص میں ہے ہہے کہ آپ کا منصب شریف آپ کیلئے وعامیں رحمت کی وعامات کئے ہے ہزرگ تر ہے۔ عبدالبر رڈرٹٹیمایہ نے فرمایا: کسی کیلئے چائز نہیں ہے کہ جب نی کریم مطابقہ کے درمبارک ہوتو وہ ' رحمتہ اللہ' کہے۔ اس لیے کہ حضور نی کریم مطابقہ نے ''من صلی علی'' (جس نے جھ پر دروو پڑھا) اور ''من تو جم علی'' (جس نے جھ پر درجت کی وعاکی) نہیں اور نہ آپ نے ''من دعا لی '' (جس نے میرے لیے وعاما کی) فرمایا ہے اگر چہ درود وصلوۃ کے معنی رحمت ہیں لیکن اس افقا صلوۃ کو آپ کی تعظیم کیلئے خاص کیا گیا ہے، لہذا اس لفظ کے سواکسی اور لفظ کی طرف عدول نہ کیا جائے گا اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ کا بیار شاد بھی کررہا ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرُّسُولُ بَيْنِكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

﴿ سورهُ النّور ﴾

جب كوئى قوم إيخ صدقات لائى تو آپ"اللهم صل عليهم"كماته دعافر ماياكرتے يتے، چنانچه جب كوئى قوم إيخ صدقات لائى تو آپ فر مايا:"اللهم صل عليهم آل اولى" جب مير عوالدا بناصدقد لائے تو آپ فر مايا:"اللهم صل عليهم آل اولى "

حضرت جاید بن برالله طفی سے دوایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ نی کریم علی ہو ہمارے یہاں تشریف لائے تو میری بیون نے عض کیا یا سرل الله علی المجھ پر اور میرے شوہر بر مسلون فر مایتے ، نو حضور نی کریم علی ہو میں اور میرے شوہر بر مسلون فر مایتے ، نو حضور نی کریم علی ہو میں دو جک "

﴿ ابْرِ سعد ، قاضي اساميل ، تَنْ بَيْ ﴾

حضرت ابن عباس تظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کرس پرتمہارا صلوہ کہنا ورست نہیں ہے۔ سرف ہی کریم علی پرتمہارا صلوہ کہنا ورست نہیں ہے۔ صرف ہی کریم علی پرصلوہ تابیدی جائے ، لیکن مسلمان مرد وعورت کیلئے استداری دعا کی جائے۔ ہارے مسلم مان مردہ ہے۔ مارے محاب شوافع نے کہا کہ ابتداء غیر انبیاء پرصلوہ کا استعال کردہ ہے اور ایک قول کے بموجب مرام ہے۔ ہمارے محاب شوافع نے کہا کہ ابتداء غیر انبیاء پرصلوہ کا استعال کردہ ہے اور ایک قول کے بموجب مرام ہے۔ ہمارے میں اسامیل بیجی ک

## المسارات معددة استالة

حفرت محمارہ بن فتر بمدانساری طافیہ کے بچات روایت ہے کہ نی کر یم علی نے ایک مرواعرائی
سے ایک گھوڑا فریدا اور اس اپ چیچ آنے کیلئے فرہا ہا تا کہ قیت اوا کر دی جائے۔ حضور نی کر یم علی تی تیز
رفاری سے چلے اور وہ اعرائی آہت آہت چا، نوگ اعرائی کے پاس ممانے سے گزرنے لیے اور اس سے
گھوڑے کا سودا کرنے گے ان لوگوں کو بیم علوم نہ تھا کہ نی کر یم علی نے نے اسے فرید نیا ہے۔ یم اس تک کہ
کس نے گھوڑے کی قیمت اس اعرائی سے اس قیمت سے زیادہ سے زیادہ لگائی جس پراس نے نی کر یم علی ہے
کے ہاتھ فر وخت کیا تھا۔ جب اس کی قیمت زیادہ گی تو اس اعرائی نے حضور نی کر یم علی کے کہ واور اس
نے کہا: اگر آپ اس گھوڑے کو فرید نا چاہج ہیں تو اسے فرید لیس، ورنہ جس اسے فر وخت کید جا ہوں۔ نی
کریم علی نے نے اس اعرائی کی آ واز تی تو کھڑے یہ وگئے ، یم اس تک کہ وہ اعرائی آپ کے پاس آگیا۔
کریم علی نے نے اس سے فر مایا کیا جس نے یہ گھوڑ انتھ سے فرید نیس لیا ہے؟ اعرائی نے کہا: خدا کی
میں ہوگئے اور دونوں امراز کرنے گئے اور وہ اعرائی کہنے تھوٹ گئے اور وہ نی کریم علی اور اعرائی کے گردا کشے
بوگئے اور دونوں امراز کرنے گئے اور وہ اعرائی کہنے تھوٹے آپ گواہ دائے جواس کی گوائی وے کہ میں نے
ہوگئے اور دونوں امراز کرنے گئے اور وہ اعرائی کہنے لگا: آپ گواہ دائے جواس کی گوائی وے کہیں نے

آپ کے ہاتھ فروخت کردیا ہے اور مسلمانوں میں ہے جوآتا وہ اس اعرابی ہے کہتا تھے پرافسوں ہے ہی کر یہ علیقے کا کر یم علیقے نہیں فرمائے گرحی ہے بہال تک کہ حضرت فزیمہ طفیقائے ۔ انہوں نے جب نبی کر یہ علیقے کا مراجعت فرمانا سنا اور اعرابی کا بیاصرار سنا کہ کوئی گواہ لائے جواس کی گوائی وے کہ میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کردیا ہے تو حضرت فزیمہ طفیقائے کہا: میں گوائی ویتا ہوں کہ تو نے گھوڑے کوفروخت کر یہ باتھ فروخت کر یہ ایک کے دورو آئے فرمایا: کس بنا پر گوائی ویتے ہو؟ جھرت فزیمہ طفیقائی ایک ہی بنا پر اورو کے فائم مغام مقرر کردی۔ شفیقائی ایک شہادت کودوخت وں کی شہادت کودوخت وں کی شہادت کودوخت وں کی شہادت کودوخت وں کی شہادت کودوخت کی ایک ہی بنا پر اورد و کے فائم مغام مقرر کردی۔

﴿الاوا وُورِ الله ﴾

حضرت تعمان بن بشير رفية عيه عدوايت ہے كہ نبي كريم عليقة نے ايك ١٩٠١ في ١٤٠ كورُ اخريدا۔

اعرائی نے فروخت کئے جانے سے انكار كيا تو خزير بن ثابت دخوات كاور انبول نے كہا: اے اعرائی!

میں ميہ گوائی ديتا ہوں كہ تو نے گورُ افروخت كر ديا ہے۔ نبي كريم عليقة نے فريان ا ريم تابيد وظاہلا ہم
نے تو تم كو گواونين بناياتم كيے گوائی ديتے ہو۔ حضرت خزيمہ طفائلہ نے كہا كہ بيس آ ہوائلہ كي تصديق اسانی خبروں پركرتا ہوں تو میں تصدیق اس اعرائی پركيوں نہ كروں پر نبی كريم عليقة نے دار كی شهادت كے برابرقر اردے دیا۔

اسلام بیس کسی مرد کیلئے بیہ جائز شہو: کہاس کی شہادت دو سویرں کی شہادت قرار دی گئی ہو۔ ﴿منداین ابی اسامہ ﴾

-とりこうこうから

حضرت فزیمہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: فزیمہ! جس کے حق میں گواہی ویں یا جس کے خلاف گواہی ویں تو ان کی صرف ایک گواہی ورست اور کافی ہے۔

و تاریخ بخاری کی معنوت برابن عاذب رایشند سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے قربانی کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے قربانی کے دل جمیں خطبہ دیا اور فر مایا: جو خص ہماری طرح نماز پڑھے گا اور ہماری طرح قربانی دے گا تواس کی قربانی ہوجائے گی ، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ بحری کا گوشت ہے بیس کر ابو بروہ بن دینار میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا:

یارسول الشعای این نے نمازی طرف نکلنے سے پہلے قربانی کرلی ہے اور بیس جاتا ہوں آن کا دن کھا یا ،اس پر کھانے سے پہلے قربانی کری مطایا اور این کو بھی کھانیا ،اس پر نے کا دن ہے تو بیس نے جلت کی اورخود بھی کھانیا اور این گھر والوں اور بھسایوں کو بھی کھانیا ،اس پر نی کریم سیان نے فرمایا: وہ بحری کا گوشت ہے۔ حضرت ابو بروہ دی ہے ہے اور وہ بحر این اور میری طرف سے کھایت کرے گا۔ حضور نہی اونٹ کا بچہ ہے اور وہ بحر یول کے گوشت سے اچھا ہے تو کیا وہ میری طرف سے کھایت کرے گا۔ حضور نہی کریم سیان نے نے فرمایا: ہاں! تمہارے لیے کھایت کرے گا اور تمہارے بعد کی کیلئے دو ماہ کا بچہ کافی نہ ہوگا۔

کریم سیان نے نے فرمایا: ہاں! تمہارے لیے کھایت کرے گا اور تمہارے بعد کی کیلئے دو ماہ کا بچہ کافی نہ ہوگا۔

🗘 حضرت ام عطیدر فرانسیے سے رواعت ہے۔ جب بیآ بیکر بید:

يَا يُهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاء ك الْمُؤْمِنَاتُ يُبَا يِغْنَكَ عَلَى اَنُ لَا يُشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَنُياً وَلَا يَسُو قُنَ وَلَا يَزُنِيُنَ وَلَا يَقُتُلُنَ اَوُلَادَ وَلَا يَا تِيْنَ هُنَّ بِبُهُتَانِ يَقُتُويُنَهُ بَيْنَ آيُدِيِّهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ

ترجمہ: ''اے نی ! جب تمہارے حضور مسلمان عور تیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک نہ تغیرا کیں گا اور نہ پر کا ری اور نہ اپنی اولا دکولل کریں گی اور نہ برکاری اور نہ اپنی اولا دکولل کریں گی اور نہ دہ بہتان لا کیں گی جس اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان لیعنی موضع ولا دت میں اٹھا کیں اور کی نیک بات میں تمہاری نافر مانی نہ کریں ۔''
وکلا ہَفْصِیْنَکَ فِیْ مَفَوْ وَ فِی

﴿ سورةُ المتحنه ﴾

نازل ہوئی تو انہوں نے کہا: عام لوگوں کونو حدگری کی عادت تھی۔ اس پر میں نے عرض کیا کیا ۔ یا رسول النسٹانی اس تھی میں میری مدد کرتے تھے، اب رسول النسٹانی اس کی مدد کرتے تھے، اب منروری ہے کہ میں ان کی مدد کروں ۔حضور نبی کریم علی کے نے فر مایا قلال خاندان مشتنی ہے۔

ام او وی رائینگلیہ نے فرمایا: بیاستناوا معطیہ رضی اللہ عنہا کے فاص فلال فائدان کے بارے میں رفصت چاہنے پر مخصوص ہے اور حضور نہی کریم سیالتہ کو اختیار ہے عموم میں ہے جو چاہیں خاص فرماویں۔
حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہا حضرت ابوحذیفہ حفظہ کی بیوی سہلہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم علیہ ہے حضرت ابوحذیفہ حفظہ کے غلام حضرت سالم حفظہ کی بابت ذکر کیا کہ وہ ان کے محر میں آتا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ نے ان سے فرمایا: اسے اپنا دودھ بلا دو، تو

انہوں نے اس کودود دھ پلا دیا، حالانکہ وہ غلام مرد کبیر تھااور اس کے بعدوہ جنگ بدر میں حاضر ہوا ہے۔ ﴿ ابن سعد، حاکم ﴾

حضرت امسلمہ دمنی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کر پیمنائیک کی تمام از واج مطہرات نے اس کا انکار کیا کہ کوئی فخص الیمی رضاعت کی بنا پر ان میں ہے کسی کے پاس اندر آئے۔انہوں نے کہا کہ بیہ رخصت نبی کر پیمنائیک کی طرف ہے سالم رضی اللہ عنہا کیلئے خاص تھی۔

و بخاری، مسلم کی اور ایک روایت میں ہے کہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا کیلئے خاص تھی اور حاکم روائی ہے نے رہی ہے کہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا کیلئے خاص تھی اور حاکم روائی ہے کہ حضرت رہید دھنے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدر خصت صرف معنرت جعفر بن ابی طالب صفحہ اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب معنرت جعفر بن ابی طالب صفحہ اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب معنرت جعفر بن ابی طالب صفحہ شہید ہوئے تو نی کریم میں ایک طالب صفحہ میں وان تک سوگ کے گڑے پہنو، اس کے بعدتم جو چاہے کرو۔ شہید ہوئے تو نی کریم میں ایک ایک میں وان تک سوگ کے گڑے پہنو، اس کے بعدتم جو چاہے کرو۔ ابن سعد کی اسام کے بعدتم جو چاہے کرو۔ ابن سعد کی ابن سعد کی میں وان سعد کی سعد کی میں وان سعد کی میں وان سعد کی میں وان سعد کی سعد کی سعد کی سید کھند کی میں وان سعد کی سید کھند کی سید کی کہ کی سید کی سید

حضرت على الرتضى فَقَطْهُ سے روایت ہے کہ حضرت عباس فقطہ نے نبی کریم علیہ سے حلال ہونے سے پہلے اپنے صدقے کی عجلت (جلدی ادا کرنے) کے داسطے دریافت کیا تو حضور نبی کریم علاقے نے اس بارے میں ان کورخصت قر مائی۔

﴿ ابن سعد ﴾ حفرت ملم بن عینیہ عقیقہ ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے حفرت عباس مقیلہ کی جانب ہے دوسال کے صدقہ میں عجلت فرمائی۔

﴿ اين سعد ﴾ حعرت سعیدین منصور حعرت ابوالعمان از دی راتشید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علاقے نے ایک عورت کا ایک سور و قرآنی پر نکاح کر دیا اور فر مایا:تمہارے بعد کسی کیلئے سور و قرآنی مہرنہ ہوگا۔ بیہ حدیث مرسل ہے اور اس میں غیر معروف راوی ہے اور ابوداؤ در راپنتھیا۔ نے مکحول سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمی کریم علی کے بعد کسی کیلتے یہ جائز نہیں ہے اور ابن عوانہ راین تعیہ نے لیک بن سعد ر منظیہ سے اس کی مانٹدروایت کی ہے۔

حضرت جعفر بن محمد رقمۃ عید نے اپنے والد ہے روایت کی ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ جب وہ نبی کریم علی کے پاس آتیں تو وہ "السلام علیکم" کہا کرتی تھیں۔ نبی کریم متاہ ہے ان کوا جازت عطا فر مائی کہ وہ صرف ''المسلام'' کہا کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام اليمن رضي الله عنهاكي زبان بيس لكنت تقي \_

﴿ این سعد ﴾ حفرت منذر توری رانشید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفرت علی طفیہ اور حفرت طلحہ رمیان تیز کلای ہوئی اور حفرت طلحہ فقی ان ہے کہا، اے ملی فقی جیسی جرات آپ نے نی کر م اللہ پری ہے جمع میں وہ جراً تنہیں ہے کہ آپ نے حضور نی کر م اللہ کے نام اور حضور نی کریم مالی کی کنیت اس بچہ کوعطا کر دی ہے ،اس کے بعد میری است میں سے کسی کیلئے ایسا کرتا جا تز نہ ہوگا۔ ﴿ ابن سعد ﴾

حعرت منذرتوری فاقع سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن حنیفہ فاقع اسے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا: حعرت علی من کہ کیلئے رخصت متی۔ حعرت علی الرتفنی من کہا تھا: یا رسول الشعالية ! اگرآپ کے بعد میر اکوئی فرزند پیدا ہوا تو میں اس کا نام آپ کے نام پراور اس کی کنیت آپ کی رکنیت پررکھوں گا۔حضور نی کر م اللہ فی سے فرایا ، تھیک ہے۔

نی کریم منابعہ جسکے درمیان جا ہے مؤاخات فرماتے اورائے درمیان وراثت قائم کرتے:

حضرت على بن زيدر مليني سے ارشاد باري تعالى ہے: وَالَّذِيْنَ عَقَدَتُ ٱ يُمَا نِكُمُ ﴿ سورةُ النساء ﴾

﴿ این معد ﴾

ترجمه:" اوروه جن \_ےتمہارا حلف بندھ چکا۔"

کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا: بدوہ لوگ ہیں جن کے درمیان نی کریم علی ہے مؤاخات کی گرہ انہوں نے کہا: بدوہ لوگ ہیں جائے ہوں کے درمیان حائل ہو جاتے تو وہ ان کوان کا حصہ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا: یہ بات آج مفقو دیے۔ یہ جماعت ان خاص لوگوں کی تھی جن کے درمیان نی کریم علیہ نے نے مؤاخات قائم کی تھی اور وہ بات منقطع ہوگئی اور بدامر کسی کیسے جائز نہ ہوگا، مرف نی کریم علیہ کیلئے ہی اختیار مؤاخات نہیں ہے۔ نے انھار وہ ہاجرین کے درمیان مؤاخات نہیں ہے۔ نفوا آج کے درمیان مؤاخات نہیں ہے۔ فرائی تھی اور آج کسی کے درمیان مؤاخات نہیں ہے۔ فرائی تھی اور آج کسی کے درمیان مؤاخات نہیں ہے۔

مسير نبوي المنافع كامحراب نمازى كيليج محراب كعبدى طرح ب

ہنارے اسحاب شافعیہ نے کہا ہے کہ جوفض مرینہ منورہ جس نماز پڑھے تو اس کے حق جس نمی کریم علاقہ کی محرار ، کعبہ کی مانند ہے۔ اس ہے عدل وانحراف کسی حال جس اجتماد کے ذریعہ جا کزنہیں ہے اور پہی حکم ان تمام مقامات کا ہے جہاں نبی کر مے علاقے نے نماز پڑھی ہے اور اس باب جس تیامن و تیامر یعنی دائیں اور بائیں جس اجتماد جا کزنہیں ہے۔ بخلاف تمام شہروں کے کہ ان جس تیامن و نیامر جس اجتماد جائز ہوگا۔ میتول اسمے وجوہ پر ہے۔

### نبی کریم علیت کی نسبت سے آپی از واج ' بی کریم علیت کی نسبت سے آپی از واج ' اہلیبیت اور اصحاب کوشرف عطاموا

وه شرافت وبزرگ جس كماته دخنور ني كريم عليه كي وجد اپ كي اولاد، آپ كي از واج، آپ كي از واج، آپ كي از واج، آپ كي الله بيت، آپ كي اصحاب اور آپ كي قبيله كومشرف فرمايا كيا۔ الله تعالى في فرمايا وائما يُويَدُ اللهُ لِيُدُ هِب عنكُمُ الرِّ بُوسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّورَ كُمْ مَطُهِيُراً ٥ اِللهُ اللهُ اله

ترجمہ:"اوراللہ تو بھی جاہتا ہے اے نبی کے گھر والو! تم سے ہر نایا کی دور فر مائے اور حمہیں یاک کرکے خوب مقرا کردے۔"

🗶 اور قرمان خداوندی ہے:

وَ مَنْ يَقُنْتُ مِنْكُنَّ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلُ صَالِحًا نُولِهِ آ أَجُوهَا مَوَّلَيْنِ ٥ ﴿ مورة الاحزاب ﴾

ترجمہ: ''اور جوتم میں فرما نبر دارہے القداور اس کے رسول کا اور اچھا کام کرے ہم اسے اور ول سے دوتا اجرویں گے۔''

صرت ام سلمد منی از دعنها سے دواہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میر ہے گھریش آیت نازل ہو کی:

(النّهَا يُوِیْدُ اللهُ لِيُدُ هِبَ عَنْكُمُ الْوِجْسَ اَهُلَ الْبَهُتِ"

حضور نبی کریم علی ہے منظرت علی طفی ہے، فاطمہ رضی اللہ عنها اور ان کے دونوں فرزندوں کو بلوا
کرفر دایا کہ بدلوگ میرے اہل بیت (نسب) ہیں۔

4 / b)

حضرت حذیفہ طفی مرفوعاً روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسان کے ایک فرشتے نے خالق عالم اللّٰہ رب العالمین سے اجازت جا ہی کہ جھے آ کرسلام کرے تو اس نے اکر جھے بٹارت وی کہ سیدۃ فاطمیۃ الز ہرار خی اللّٰہ عنہا'' سیدالنساء اللٰ جنت' ہیں۔

40 hp

معزت علی دین ہے۔ روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ ۔۔۔ منا ہے۔ آپ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو جبات کے اس مرف ہے مناوی ندا کرے گا: اے الل حشر : این ان اور وہ اس مرف ہے مناوی ندا کرے گا: اے الل حشر : این اللہ عنہا کر رجا کی اور وہ اس حال میں گزریں گی کہ ان کے جسم پر دو مبز جاندیں ہول گی۔ معزت فاطمہ دمنی اللہ عنہا کر رجا کی اور وہ اس حال میں گزریں گی کہ ان کے جسم پر دو مبز جاندیں ہول گی۔ مرف حاکم کی مراح ماکم کی مراح میں مراح

حعرت علی مفال ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیانے نے حعرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ۔ معزت فاطمہ رضی اللہ عنہا ۔ عفر مایا: اللہ تعالی تمہارے فوش ہونے سے خوش ہوتا ہے۔ سے فر مایا: اللہ تعالی تمہارے فوش ہونے سے خوش ہوتا ہے۔ ﴿ ما کم ﴾

حضرت ابوسعید خدری رہے ہے روایت ہے کہ نبی کریم سیانی نے فر مایا ، فاطمہ رونی اللہ عنہا سید ق نساء الل جنت میں ہیں بجو مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا کے۔

60/2

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔حضور نبی کریم علی ہے اپنے مرض میں میں حضرت عائشہ نے اپنے مرض میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے قرمایا: کیاتم خوش نہیں کہتم سیدۃ نساء عالم اورسیدۃ نسا مونین اور اس امت کی مورتوں کی سردار ہو۔

6/60

حضرت براء طفی سے روایت ہے کہ نی کریم علی سیالت ایرائیم طفی کیلیے جنت میں اسے اس میں اسے اس میں میں ۔ دودھ پلانے والی ہے جوان کی بقیدرضاعت کوتمام کرے کی اور فر مایا. ایرائیم المعین معدین وشہید ہیں۔ ﴿ ابن سعہ ﴾

حعزت ابن عباس طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: جب نبی کریم میں ہے کے فرز کد حضرت ابراہیم الطبیع نے دفات پائی تو حضور نبی کریم میں ہی ہے ہے اس کی نماز جناز و پڑھی اور فر مایا: ان کیلئے جنت میں دووھ پلانے وفات پائی تو حضور نبی کریم میں ہی ہوتے اور ان کی نماز جناز و پڑھی اور فر مایا: ان کیلئے جنت میں دووھ پلانے والی ایک والیہ ہے اور اگر ابر اہیم الطبیع زندہ رہتے تو وہ یقیبنا صدیق و نبی ہوتے اور ان کے ماموں قبطی لوگ آزاد ہوجاتے اور کوئی قبطی غلام ندر ہتا۔

حضرت انس حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیالی نے فر مایا:حسن وحسین رضی الله عنہم جنتی جوانوں کے سر دار ہیں ،سوایئے دوخالہ کے بیٹوں کے۔

﴿ ابن سعد ﴾

( حاکم رحمة تعيين اس کی مثل حضرت ابن مسعود طفقه سے روایت کی ہے۔ )

حضرت حذیفہ صفح اللہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علق نے فر مایا: میرے پاس جبر نیل الفاق آئے اور انہوں نے کہا: حسن وحسین رمنی املاء نبم جنتی جوانوں کے سروار ہیں۔

﴿ ما کم ﴾

### حسين هيا کې جريل مدوکررے بين:

حفرت حارث بن الی اسامہ رائی عید حفرت محد بن عمر طفی است روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم حقاقہ کے پاک من وحسین رضی الند عنہم نے کشتی لڑی تو حضور نبی کریم حقاقہ نے فرمایا: اے حسن طفی اللہ علی کرو۔حفرت فاطمہ رمنی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم حقاقہ سے عرض کیا: یا رسول اللہ عنہا نہ حضور نبی کریم حقیقہ سے عرض کیا: یا رسول اللہ عنہا آپ حسن طفی کی مدد فرماتے ہیں۔ کو یا وہ آپ کو حسین طفی ہے نہ یا وہ مجبوب ہیں۔حضور نبی کریم حقیقہ نے فرمایا: جرئیل النظیم حسین طفی کی مدد کر رہے ہیں اور جس مجبوب رکھتا ہوں کہ ہیں حسن طفی کی مدد کر رہے ہیں اور جس مجبوب رکھتا ہوں کہ ہیں حسن طفی کی مدد کر والے۔ بیر حدیث مرسل ہے۔

حضرت ابن عمر حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام حسن وحسین رضی اللہ عنہم کے بازوؤں میں دوتعویڈ تنے۔ان میں جبرئیل انظفلا کے بازوؤں کے پروں میں سے چھوٹے پر تنے۔ ہان صماکر ک

حضرت این عباس تطفیف سے روایت ہے کہ نبی کریم علیف نے فرمایا: تم کو جہان کی عور توں میں سے چارعور تیں کا فی جی ر چارعور تیں کافی جیں۔(۱) مریم ،(۲) آسیہ (فرعون کی بیوی) ، (۳) خدیجہ (۴) اور فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ (اتمہ ، حاکم کا

الل بيت كى وشمنى جہنم كا باعث ب:

حضرت ابن عماس حفظینه سے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فر مایا: اے عبدالمطلب کی اولا د! میں نے اللہ تعالی سے سوال کیا ہے کہتم میں جو قائل ہے وہ تابت قدم رہے، اور جو گمراہ ہے اسے ہدایت وے اور جو جابل ہے اسے علم دے اور بیدعا کی ہے: ''تم کو بخی، بہا در، رحم دل بنائے۔'' اگر کسی فخص نے رکن اور مقام کے درمیان صف بستہ ہوکر نماز پڑھی اور روز سے رکھے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ دہ الل بیت محمصطفیٰ علی بنتے بغض وعداوت رکھے تو وہ جہنم میں واضل ہوگا۔

﴿ وَالْمَ ﴾ حضرت الوسعيد فَقَالِهُ الله من روايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میکانی نے فرمایا: ہم الل بہت ہے۔ کوئی شخص بغض ندر کھے گا گر القد تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔

﴿ وَا كُم ﴾

### اال بيت كشتى نوح كى طرح بين:

حضرت ابوذر طفیہ سے روایت ہے میں نے نبی کریم علیہ سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: آگاہ رہو، بے شک میرے اہل بیت کی مثال تم میں سفینہ نوح کی مانند ہے، تو جو اس میں سوار ہو، اس نے نجات پائی اور جو چیجے رہ کیاغرق ہو گیا۔

﴿ الويعليٰ ، يزار ، حاكم ﴾

#### كماب اللداورابل بيت:

حضرت زید بن ارقم ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا: میں تم دووزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں: (۱) کتاب اللہ، (۲)میری اہل بیت۔

﴿ زندى، حاكم ﴾

حضرت ابن عباس صفح نه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: زمین والوں کیلئے ستارے غرق ہے امان ہے اور میری انگل بیت، میری امت کیلئے اختلاف ہے امان ہے اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرے گا تو ان میں اختلاف رونما ہوجائے گا وہ شیطانی گروہ بن جائے گا۔ جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرے گا تو ان میں اختلاف رونما ہوجائے گا وہ شیطانی گروہ بن جائے گا۔ جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرے گا تو ان میں اختلاف رونما ہوجائے گا وہ شیطانی کروہ بن جائے گا۔

﴿ اور ابو یعلی وابن شیبہ رحمہم اللہ نے حضرت سلمہ بن اکوع طفی ان ہے دوایت کیا ہے۔)

حضرت انس نظافتہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیا ہے فر مایا: میرے رب نے میری رکام علیا ہے کہ است میری اللہ بیت کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا ہے جوان میں سے تو حیداور میری تبلیغ کے ساتھ ثابت قدم رہے گا اللہ تعالی ان کوعذاب نہ دے گا۔

﴿ ماكم ﴾

حضرت عروہ طابعہ سے روایت ہے۔حضور نبی کریم سیالی نے فرمایا: جنت کے لوجوانوں کے سردار ابوسفیان بن الحارث طابعہ ہیں۔ حارث عبدالمطلب کے فرزند ہیں اور ابوسفیان نبی کریم سیالی کے بچاکے فرزند ہیں۔

﴿ ماكم ﴾ حضرت ابوامامه ظافی سے روایت ہے کہ نمی کریم علی نے فر مایا: ہر مخص اپنے بھائی کیلئے اپنی جگہ سے افعانی کیلئے اپنی جگہ سے افعان کیلئے اپنی جگہ سے افعان ہے کہ نمیں کھڑے ہوں گے۔

﴿ طِبرانی ﴾ حضرت انس طَفِی ہے ۔ دوایت ہے کہ نبی کر پیم سیالی نئے فرمایا: کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ کھڑا ہو محرصن یا حسین رضی اللہ عنہم ان دونوں کی اولا دکیلئے۔ محرحسن یا حسین رضی اللہ عنہم ان دونوں کی اولا دکیلئے۔

فضائل صحابه:

----حعرت ابو ہریرہ رہ ایت ہے روایت ہے کہ نبی کریم علقہ نے فر مایا: میرے سحابہ کو گالی نہ دو ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرج کرے تو ان کے کسی ایک کی نصیات ، کونہ یائے گا اور نہ ان کی نصف فضیات کو۔

﴿ این ماجه ﴾

معرت ابو ہریرہ دیائی ہے روایت ہے کہ نی کریم انتہ کے فر مایا: اگر کسی کے پاس احدیماڑ کے برابر سونا ہواور وہ اسے راہ خدایش خرج کرے اور بیواؤں مسکینوں اور بیمیوں بیس خرج کرے تا کہ میرے محانی کو کسی فضل کے دن کی ایک گھڑی کی فضیلت کو حاصل کر سکے تو وہ بھی اسے حاصل نہ کر سکے گا۔ محانی کو طیالی کا میں کے دن کی ایک گھڑی کی فضیلت کو حاصل کر سکے تو وہ بھی اسے حاصل نہ کر سکے گا۔

دعزت انس کھیانے نبی کریم علی ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا مبری است میں میرے محابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے جس سے لوگ رستہ کی رہنمائی حاسل کرتے ہیں، جب ستارے مائی ہوجائے ہیں تر تیران روجائے ہیں۔

﴿ مند بن الي عمر ﴾

حضرت ابن عمر حفظہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے ، جس سے لوگ رستہ کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو جس کسی صحابی کے قول کے ساتھ تم لوگ عمل کرو مے تم ہدایت یا جاؤ گے۔

﴿مندحيد بن جيد﴾

والديعل، بزار ﴾

حضرت حذیفہ طفی ہے۔ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: میرے بعد میرے صحابہ سے ضرور لغزش ہوگ۔ اللہ نغالی ان کی لغزش کو ان کے سابقہ اعمال کے سبب جو میرے ساتھ کیے جیں پخش دے گا اور میرے اللہ نغالی ان کی بغزش کریں گے تو اللہ تعالی ان کو جنم میں منہ کے بل اوند حاد الے گا۔ میرے بعد کے لوگ اس لغزش پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ان کو جنم میں منہ کے بل اوند حاد الے گا۔

حضرت الس طلق ہوں اور میر نے کہ نی کر میں اللہ کے خور مایا میر ہے قرابات داروں اور میر نے میں کے بیائی کی جانب سے معابہ کو بچھ نہ کہو کیونکہ جس نے ان کے حق میں میری حفاظت کی تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک محافظ ہوگا اور جس نے ان کے حق میں میری حفاظت نہ کی ، اللہ تعالیٰ اس سے جدا ہو جائے گا اور جس سے اللہ تعالیٰ جدا ہو جائے قریب ہے کہ وہ اسے گرفت میں لے لے۔

﴿ ابن ملع

حضرت الس تعلی است می کریم علی نے نے فرمایا: کوئی نی نہیں مگر میری امت میں اس کا نظیر ہے تو حضرت ابو بکر دھی ہے دوایت ہے کہ نی کریم علی النظیم اس کا نظیر ہے تو حضرت ابو بکر دھی ہے دھنرت ابراہیم النظیم النظیم میں اور حضرت عمر النظیم میری نظیر میں اور حضرت علی الرتضی دھی ہے میری نظیر میں اور حضرت علی الرتضی دھی ہے میری نظیر

ہیں اور جواس سے خوش ہوتا ہے کہ وہ تیسٹی بن مریم الطفی کو دیکھے تو اسے جاہے کہ وہ ابوذر در فقط کا کو دیکھیے۔ ﴿ ابن عسا کر ﴾

حضرت بریده طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم مطابعہ نے فرمایا: میرے محابہ میں سے جوکوئی جس شہر میں فوت ہوگا تو وہ اس شہر کے مسلمانوں کوقا کداور ان کا امام اور روز قیامت ان کا نور ہوگا۔ ﴿ وَاِن عَسارَ ﴾ ﴿ اِن عَسارَ ﴾

حضرت علی الرتفنی طفی ہے مرفوعاً روایت ہے کہ میرا کوئی ایک محانی جس شہر میں فوت ہوگا وہ ان کیلئے تو رہوگا اورانڈ تعالی روز قیامت اس محانی کواس شان ہے اٹھائے گا کہ وہ اس شہر والوں کا سردار ہوگا۔ حضرت علی طفی ہے روایت ہے کہ وہ اہل بدر پر چیہ تنمبیریں اوراصحاب نبی پر پانچ تخبیریں اور دیجرتمام لوگوں پر (نماز جنازہ میں) جارتج ہیریں کہتے تھے۔

﴿ دارتطنی ﴾

الحسن بن سفیان رائیتی نے بطریق ابوالزا ہریہ رائیتی دعزت طبیس تنظیمہ ہے روایت کی کہ نی کریم متابقہ نے فرمایا: قریش کووہ چیز عطا کی گئی ہے جولوگوں میں سے کسی کوعطانہ ہوئی۔

حضور ني كريم مالية كتمام امحاب عاول بين:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کے تمام محابہ عادل ہیں۔اس پران علاء کا اہما اور اس پران علاء کا اہما اور اس کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کے تمام محابہ عادل ہیں۔اس پران علاء کا اہما ہے ہے جومعتبر ہیں۔ان میں سے کی ایک کی عدالت پر بحث بی جائے گی۔ جس طرح کہ راویوں کی عدالت سے بحث کی جاتی ہے اور اس بحث کے نہ کرنے کیلئے نبی کریم علی ہے اس ارشاد سے استدلال کیاجا تا ہے کہ فرمایا: "خیو القرون قرنی"

اور حضور نی کریم اللہ کے خصائی میں ہے ہے کہ جس نے ایک لخظ کیلئے نی کریم اللہ کی محبت پائی ، اس کیلئے صحابیت ٹابت ہے۔ بخلاف صحابی کے ساتھ تابعی کے۔ تابعی کیلئے اسم تابعی اس وقت تک ٹابت نہ ہوگا، جب تک کہ اس نے صحابہ کے ساتھ طویل زمانے تک محبت ندر کی ہو۔ یہ تعریف اہل اصول کے نزویک اصح قول پر ہے۔ یہ فرق وا تمیاز ، منصب نبوت کی عظمت اور اس کے نور کا ہے ، چونکہ نی کریم منالہ کی یہ شان اعجاز تھی کہ احمق و تا دان اعرابی پر آپ کی محض ایک نظر مبارک پر تی تو وہ محمت اور دانائی کی یا تیں کریم منالہ کی انتہا تھا۔

اور حضور نی کریم کے خصائص بی سے بیہ کہ آپ کی حدیث مبارک کے عالمین کے چہرے بیس تر وتازگی نی کریم علاقے کے اس فربان کی وجہ سے رہتی ہے: "نصر اللہ امرا اسمع مقالتی فو عاها فاداها الی من الم یسمعها" اللہ تعالی اور اس فض کے چہرے کو تر وتاز ورکھے جس نے میری حدیث نی اور اسے محفوظ رکھا اور اس فض کو پہنچایا جس نے اسے سنا نہ تھا۔ اور بیعلا وحدیث مفاظ اور اس فض کو پہنچایا جس نے اسے سنا نہ تھا۔ اور بیعلا وحدیث مفاظ اور اس فض کو پہنچایا جس نے اسے سنا نہ تھا۔ اور بیعلا وحدیث مفاظ اور امراء المونین کے ساتھ ملقب ہو کر خصوص ہوتے ہیں۔ خطیب رڈیٹھیے نے فر مایا: حافظ ایسا لقب ہے جس کے ساتھ علماء حدیث تمام علماء کے درمیان مختص ہوئے ہیں۔

حضرت ابن عہاس رفظ است روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا۔ ''اے خدا! میرے خلفاء پر رحمت نازل فریا۔'' کسی نے بوچھ یارسول القد علیہ ! آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا:'' وولوگ ہیں جومیرے بعد آئیں گے دورلوگوں کوان کی تعلیم دیں گے۔'' بعد آئیں گے جومیری حدیث اور میری سنت کوروایت کریں کے اورلوگوں کوان کی تعلیم دیں گے۔'' ﴿ طبرانی ﴾

### بعدوصال مجزات كاظهور

### نى كريم مالية في وصال كي خودخردي:

حضرت واثلہ بن استنع طَفِیْنهٔ سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلَیْنی ادارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم کو بیزعم ہے کہ بین تم سب کے بعد وفات پاؤں گا آگاہ رہو بین تم سب سے پہلے وفات پاؤں گا اور تم میرے بعد وفات یاؤ کے اور خبر دار! کیاتم ایک دوسرے کو ہلاک کروگے۔

﴿ احمد ، ايوليعلى ، طبر اتى ﴾

حضرت ابوہریرہ طفی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ہم ماہ رمضان المبارک میں دس ون اعتکاف فرمایا المبارک میں دس ون اعتکاف فرمایا اعتکاف فرمایا کرتے تھے گر جب وہ سال آیا جس میں آپ نے رحلت فرمایی تو جیس ون اعتکاف فرمایا اور حضرت جبرئیل الطفالا ہر رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ قر آن کریم کا دور کرتے تھے گر جب وہ سال آیا جس میں آپ نے دور کرایا۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی امتدعنہا ہے انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ
نی کر محمطی ہے نے ان ہے ، از میں باتیں فرمائیں اور فرم یا: جبر تیل الظفیٰ میرے ساتھ ہرسال ایک مرتبہ
قرآن پاک کا دور کرتے ہے گئر انہوں نے اس سال دومر تبہ میرے ساتھ دور کیا، اور میرا خیال ہے کہ
اس کی وجہ ہے کہ میری رحلت کا وقت آتھیا ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی انتدعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علقہ نے سیدہ فاطمہ رضی انتدعنہا کو اپنی اس تکلیف میں بلایا جس میں آپ نے رحلت فر مائی اور ان سے راز میں کچھ یا تیس کیس تو وہ رونے لکیس۔اس کے بعد ان کو پھر بلایا اور راز میں باتیں کیس اور وہ ہنے لگیس، میں نے ان سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے فر مایا حضور نبی کریم علقہ ہے جھے خبر دی کہ میں اپنی اس تکلیف میں رحلت کر جاؤں گا۔ یہ می رونے کی۔ پھر حضور نبی کریم علقہ نے جھے بیخبر دی کہ میں ان کی اہل بیت میں جاؤں گا۔ یہ میں رونے کی۔ پھر حضور نبی کریم علقہ نے جھے بیخبر دی کہ میں ان کی اہل بیت میں سے سہلے آپ سے آکر موں گی تو بین کر ہنے گئی۔

عاری، سلم ﴾ عالی مسلم ﴾ حضرت عائشہ صدیقدرض اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علقہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا

کواپنے مرض میں بلایا اوران سے راز کی پچھ دیریا تیں فرمائیں اور وہ رونے لگیں اس کے بعدان سے پچھ دیرا ورراز میں باتیں فرمائیں ، پھر میں نے ان سے پچ چھا تو انہوں نے کہا: مجھے پہلی مرتبہ تو بینے دی کہ حضرت جبرئیل الگینی ہم سال ہررمض ن المبارک میں ایک مرتبہ قر آن کا دور کراتے تھے اوراس سال انہوں نے دومر تبہ قر آن کا دور کرایا ہے اور مجھے خبر دی کہ کوئی نبی نبیس ہوا ، اس کے بعد نبی آیا اوراس نے نصف عمراس کے بعد نبی آیا اوراس نے نصف عمراس کے بعد نبی آیا

اے بین! مسلمان عورتوں میں ہے کوئی عورت مصیبت میں تم سے اعظم نہیں ہے تو تم صبر میں او فی عورت مصیبت میں تم سے اعظم نہیں ہے تو تم صبر میں او فی عورت نہ ہوتا اور دوسری مرتبہ جو مجھ سے راز میں گفتگو کی تواس میں جینے خبر دی کہ میں آپ کی اہل بیت میں ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملول گی اور فر مایا: تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، بجز اس کے جو مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا ہے تعلق رکھتی ہو، اس بنا پر میں جننے گئی۔

﴿ طبرانی ، بیتی ﴾

حضرت ابن عباس فظی سے روایت ہے۔ عضرت عمر فظی نے ان سے "إِذَا جَآءَ مَصْرُ اللهِ وَالْفَتُحُ" كَ بارے مِن بِوجِها تو انہوں نے كہا بدرسول الله الله الله كاف كى رحلت كى خبر ہے، اس پر حضرت عمر فظی نے فرمایا، فدا كى تم اللہ اس سے زیادہ نبیں جانتا جتنا كہ تم نے بتایا۔

﴿ بخاري ﴾

حضرت ابوسعید خدری طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ون حضور نبی کریم میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ون حضور نبی کریم میں ہے۔ اس نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فر مایا: ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار کرنے کو فر مایا تو اس بندے نے اس کو اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بیری کر حضرت ابو بکر صدیق طفی ہے وائے گئے۔

ہم سب نے ان کے رونے کو جیرت و تبیب سے دیکھا۔ کیونکہ ٹی کریم علی تو ایک بندے کی خبر و سے دیکھا۔ کیونکہ ٹی کریم علی تو ایک بندے کی خبر و سے دیکھا۔ کیونکہ ٹی کریم علی تھے اس نے جوافقیار کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ افقیار کرنے والے بندے ٹی کریم علی تھے اس اور حضرت ابو بکر صد بن مقل اس خبر کے جائے میں ہم سب سے اعلم تھے، پھر حضور ٹی کریم علی نے فر مایا: اے ابو بکر حضور ٹی کریم علی اس خبر کے جائے میں سے جس نے اپنی صحبت اور اپ مال سے ججھے امن فر مایا: اے ابو بکر حضوہ ہیں۔ اگر میں کی خلیل بنا تا تو یقیناً ان کو بنا تا کین میر سے اور ان کے در میان اسلامی اخوت ہے۔ میجد میں کھلنے والے کسی در وازے کو باتی نہ رکھا جائے ، اور اسے بند کر دیا جائے گر البو بکر حضوہ کے در وازے کو باتی نہ رکھا جائے ، اور اسے بند کر دیا جائے گر

﴿ يخاري مسم ﴾

حفرت ابویعلی رفتہ تلا سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ سے نامی ارشاد فر مایا: ایک مرد کواس کرب نے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ جنتی چاہے دنیا میں زندگی گزارے اور دنیا میں عیش کرے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقی ہو جائے تو اس مرد نے اپنے رب کی لقا کواختیار کیا۔ یہن کر حضرت ابو بحرصد این ﷺ روئے گے اور کینے لگے بلکہ ہم آپ پراپنے اموال اور اپنی اولا دکوقریان کردیں گے۔

بطریق حفرت عائشہ بنت سعدرضی اللہ عنہا ، ام درہ رضی اللہ عنہا ہے انہوں نے حفرت ام سلہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی اس حال میں باہر تشریف لے گئے کہ آپ کے سرمبارک پر پی بندھی ہوئی تھی پھر آپ نے منبر شریف پر چڑھ کرفر مایا: تتم ہے اس فات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یقینا میں اس لوے حوض کوثر پر کھڑا ہوں۔ اللہ تعالی نے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ تعالی کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار ویدیا ، اس بندے نے اسے اختیار کیا جو اللہ تعالی کے پاس ہے۔ بیری کرحفرت ابو بکر حفظ میں اور کو اللہ تعالی کے پاس ہے۔ بیری کر حضرت ابو بکر حفظ ہونے کے اور عرض کرنے گئے : بلکہ ہم آپ پر اللہ تعالی کے پاس ہے۔ بیری کر حضرت ابو بکر حفظ ہونے کے اور عرض کرنے گئے : بلکہ ہم آپ پر اللہ تعالی کے پاس ہے۔ بیری کر حضرت ابو بکر حفظ ہونے کے اور عرض کرنے گئے : بلکہ ہم آپ پر اللہ تعالی کے پاس ہے۔ بیری کر حضرت ابو بکر حفظ ہوں ہے۔

﴿ والدِّي المِنْ ﴾

حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہے اس روایت کو ان لفظوں تک روایت کیا ہے کہ بی اس کھڑی حوض کوثر پر پالیقین کھڑا ہوں۔

﴿ ابن الى شيبه المصن ﴾

حضرت ابوموں ہو فاقی ہے دوایت ہے جونی کریم مالی کے غلام سے حضرت ابوموں ہو فالوں نے کہا: نبی کریم نے ایک رات مجھے جگا کر فر مایا: اے ابوموں ہو فالی اللہ تعالیٰ ہے تھے کم دیا گیا کہ ان اللہ علی والوں کیلئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں، تو جی حضور نبی کریم شائی کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ آپ بھیج جی تھریف لائے اور دست اقدی اٹھا کران کیلئے استغفار فر مائی ۔ اس کے بعد فر مایا: جہیں مبارک ہوجس امن کی حالت جی لوگوں نے من کی ، اب وہ وقت آگیا کہ امن کی حالت جی لوگوں نے من کی ، اب وہ وقت آگیا کہ اند چری رات کے فلزوں کی مانند فقتے ہر پاہوں کے ان فتنوں کے آخراول فتنوں کے تعاقب میں آر ہے اند چری رات کے فلزوں کی مانند فقتے ہر پاہوں کے ان فتنوں کے آخراول فتنوں کے تعاقب میں آر ہے سی آر ہے میں آر ہے دی گئی ہوں کے ابد جنت کی اور اس کے بعد لقاء رب کے درمیان جھے اختیار ہیں ہیں آر ہے ہیں ہوئی تو آپ کو اس تکا یف کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سے جدا فر مایا۔ دیا گیا تو جس نے اپنی تو آپ کو اس تکا یف کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سے جدا فر مایا۔ آئے ، جب من ہوئی تو آپ کو اس تکا یف کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سے جدا فر مایا۔ کے درمیات میں سے مدا فر مایا۔ کے درکارت ابن سعد نے اس کی مانند حضرت ابوراض کے بیک حضور نبی کر یم علی ہوئی تو آپ کو اس کی مانند حضرت ابوراض کے بعد حضور نبی کر یم علی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تو آپ کو اس کی مانند حضرت ابوراض کے اس کی میں میں دوایت کی ہے۔ )

﴿ احمد ، ابن سعد ، داری ، ما کم ، بہتی ، طبرانی ﴾ حضرت طاؤس خطوری ما کم ، بہتی ، طبرانی ﴾ حضرت طاؤس خطائی ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے قرمایا: رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور جھے اختیار دیا گیا کہ جس زندہ رہ کر وہ سب مجمد دیکھوں جو میری امت پر فنو حات ہوں گی یا میں تجیل کو اختیار کروں تو میں نے تجیل کو اختیار کیا ہے۔

حضرت سالم بن البعد طفی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: خواب کی حالت ہیں ۔ مجھے دنیا کی تنجیاں دی گئیں، اس کے بعد تمہمارے ہی کوا چھے راستہ کی طرف بھیجا گیا، اورتم کو دنیا ہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہتم سرخ وزرداورسفید حلوے کھاؤ۔

﴿ ابْن معد ﴾

حضرت عقبر بن عامر من المست روایت ہے۔ نبی کریم سیالی ایک دن تشریف لائے اور فر مایا: بیل تہرارا چیل روایت ہے۔ نبی کریم سیالی ایک دن تشریف لائے اور فر مایا: بیل تہرارا چیل روایوں اور جیلے زمین کہا را چیل روایوں اور جیلے زمین کے خزانے کی تنجیاں دی گئی ہیں۔ خدا کی تئم! بیل تم ہے اس بات کا خوف نبیں رکھتا کہ تم میرے بعد شرک کرو کے نیان جھے تم ہے اس کا خوف بیل کا خوف ہے کہ تم (ونیا کے بارے بیل) ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت بیکی بن جعدہ عقافہ ہے رزایت ہے۔ نبی کریم علاقہ نے فرمایا: اے فاطمہ رضی اللہ عنہا! کوئی نبی مبعوث بہوا عمر مید کہ اس نبی نے جواس کے بعد ہوا ، اس نے اس کی نصف عمر کزاری اور حضرت عیسلی النظامیٰ نے میالیس سال گزارے۔

﴿ ابْن سعد، ابْن را بويه ﴾

ابن ججر برنینی ایستان العالب العالیہ میں قرمایا: اس مدیث کے معنی بید بیں کہ معنرت عیسی الطفایا؟ نے اپنی ثبوت کے جالیس سال گزار ہے۔

حورت ایرا جیم نختی رانشیدے روایت ہے کہ ئی کریم مثالی نے فرمایا: ہر ٹی نے آومی عمراس می کے ساتھ گزاری جواس سے پہلے تھااور عیملی النظامی نے اپنی قوم میں جالیس سال گزارے۔

حضرت عائشہ صدیقہ دمنی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کی عادت کریم یہ کی کہ جب بھی کہ جب بھی آپ میرے جرے کے سامنے ہے گز رہے تو میری طرف کوئی کلمہ ایسا فرماتے جس ہے میری آ تکھیں شنڈی ہوجا تیل اورایک دن گز رہے تو کوئی کلمہ ارشاونہ فرمایا، پھر پس نے اپنے سر پر پٹی با عدمہ لی اوراپنے بستر پرسوگئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علی تشریف لائے تو فرمایا: اے عائشہ دخی اللہ عنہا! کیا حال ہے؟ بستر پرسوگئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علی تشریف لائے تو فرمایا: ایسے عائشہ دخی اللہ عنہا! کیا حال ہے؟ بس نے عرض کیا: میرے سر میں درد ہے۔ فرمایا: میرے سر میں بھی درد ہے۔ بیداس دن کا واقعہ ہے۔ حس دن حضرت جرئیل النظمی از آپ کو خبر دی کہ آپ رصات فرمائے والے ہیں۔

﴿ احمد ، اين سعد ، ايوليلي ، ينكل ﴾

حفرت عمال بن عبدالمطلب طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں و یکھا کہ فراب میں معلقہ و یکھا کہ ذرین مفہوط رسیوں کے ساتھ آسان کی طرف تھینج رہی ہے۔ میں نے اپنایہ خواب نبی کر میم علیہ ا

ہے بیان کیا تو فر مایا: بہتمہارے بینیج کی وفات کی خبر ہے۔

(12)

نی کریم علی فی فی وفات کون اور مقام کی خبر دیدی تھی:

وہ خبر جو نبی کر بم علی ہے۔ نے اپنی و فات کے دن اور اپنی جگہ کے بارے میں فر مائی۔
حضرت کھول رخی تھا ہے۔ دوایت ہے۔ نبی کر بم علیہ نے حضرت بلال عظی ہے سے فر مایا: پیر کے
دن کا روز ہ بھی ترک نہ کرتا کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی جمعے پر وہی تازل ہوئی اور پیر
کے دن میں نے ہجرت کی اور پیر کے دن ہی میر اوصال ہو۔

﴿ ابن عساكر ﴾ حضرت ابن عباس حفظته سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: تمہارے نبی کریم علی ہیر کے دن پیدا ہوئے۔ ہیر کے دن پیدا ہوئے۔ ہیر کے دن مدینہ طلب ہیر کے دن مدینہ طلب ہیں کے دن مدینہ طلب ہیں روائق افر وز ہوئے۔ ہیر کے دن مکہ فتح ہوا ، اور پیر کے دن وفات یا کی۔

﴿ احمد ، تَعَلَّى ﴾

حضرت معظل بن بیار طفی است روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم علی نے فر مایا: مدینہ منورہ مقام ہجرت ہے اور اس کی زیبن میری آرام گاہ ہے۔

﴿ ابِرْتِيم ﴾ حضرت الحسن رِطنَةِ عيد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: مدینہ منورہ میری ججرت کا مقام ہے اور بہیں میری وفات ہے اور اسی جگہ سے میرا حشر ہوگا۔ اور انہوں نے حضرت عطار بن بیار رِجْنَةِ عیدے اس کی مشل مرسملاً روایت کی ہے۔

﴿ زبير بْن بْكَارَاحْبَارِ هِ بِينْدٍ ﴾

حضور نی کریم علی کے کونبوت کے ساتھ شہادت کی فضیلت بھی عطا کی گئی:

حضور نی کریم علی کے اعزاز و تکریم کے ساتھ شہادت کی نُفٹیات بھی عطا کی گئی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی ہے اس
مرص میں جس میں آپ نے رصلت فر مائی فر ماتے تھے کہ میں اس لقمہ کی تکلیف ہمیشہ یا تا رہا ہوں جے
مرص میں جس میں آپ اور اب اس زمر کی وجہ ہے رگ جال کث رہی ہے۔

﴿ بَفَارَى، يَهِمْ ﴾

حضرت أم بشرض القدعنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نی کریم علیہ کے پاس
حاضر ہوئی اور میں نے کہا: میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، اپنے تفس شریف پر آپ کس چیز کی
نسبت فرماتے ہیں، بلاشبہ میں اپنے بیٹے کیلئے اس کھانے کی نسبت کرتی ہوں جواس نے آپ کے ساتھ
خیبر میں کھایا تھا۔ حضور نی کریم علیہ نے فرمایا: میں بھی اس کے سواکس اور چیز کی طرف نسبت نہیں کرتا
اس وقت رگ جال منقطع ہور ہی ہے۔ ﴿ حاکم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بشرین البرا وطفقہ کی والدہ، نی کریم علیقہ کے پاس اس مرض میں آئیں، اس وفت آپ کو بخارتھا، انہوں نے چھوکر عرض کیا: میں نے بعث ابخار آپ میں پایا ہے، اتنا میں نے کسی میں نبیل پایا۔

نی کر یم الله نے فرمایا: ہمارے لیے اتنائی اجرزیادہ ہوتا ہے جس قدر کہ ہم پر تکالیف زیادہ ہوتی ہیں۔ حضور نبی کر یم الله نے دریافت فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں؟ جس نے عرض کیا: لوگ آپ کو ذت الجعب ہیں۔ حضور نبی کر یم الله نے دریافت فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں؟ جس نے عرض کیا: لوگ آپ کو ذت الجعب لیعنی نمونید کا مرض کمان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ شیطان کا کچوکہ ہے۔ بات سے کہ وہ جولقہ جس نے کھایا تھا اور جھے تمہارے جینے نے بھی یوم خیبر کھایا تھا ، جس ہمیشاس کی تکلیف یا تارہا ہوں، یہاں تک کہ اس وقت اس سے رگ جال قطع ہور ہی ہے۔ اس بنا پر نبی کر یم الله کی وفات ، شہادت کی وفات ہے۔

حضرت این مسعود طفی است روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نومرتبہ بیشم افعاؤں کہ نمی کریم مثالیقہ کی وفات شہادت کی ہے تو اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک مرتبہ بیشم افعاؤں کہ آپ شہید نہیں کیے سے اور حقیقت الامریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کومنصب نبوت پر سرفر از فر مایا اور آپ کوشہید بھی بنایا۔ ﴿ احرم این سعوم الویسی بطرانی معالم بیسی ﴾

حضرت ام سلمدر منی الله عنها ہے روایت ہے مخابہ نے نبی کریم علیہ ہے وض کیا: ہم آپ پر وات الجنب کا خوف رکھتے ہیں۔حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا. الله تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ وات الجنب کو جمعے پر مسلط کرے۔

(ابن سعدر ریشید نے معزت ابن عباس دی ہے ہی اس کی مشل روایت کی ہے۔)

ابن سعد ﴾ حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے کہ کسی نے نبی کریم علی ہے عرض کیا: ہمیں اندیشہ ہے کہ اندیشہ ہے کہ اندیشہ ہے کہ اندیشہ ہے کہ آپ کو ذات الجنب ہے۔ فرمایا۔ یہ بیاری شیطان کے اثر سے پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بیشان نہیں کہ وہ جمہ پراہے مسلط کرے۔

﴿ این اسحال، این سعر، تیکی ﴾

### مرض الموت كے واقعات

حضرت فضل بن عماس فضف ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے فرمایہ: میرے سرکو یا ندھ دو
تاکہ پیس مجد میں جاؤں تو بیس نے آپ کے سرمبارک پرپٹی یا ندھی۔ اس کے بعد آپ مسجد کی طرف
تشریف لے چلے ، اس طرح کہ آپ کے دونوں قدم مبارک زمین پرنشان چھوڈ رہے تھے۔ یہاں تک کہ
آپ نے منبر پرجلوس فرمایا ، اس کے بعد فرمایا:

اما بعد

"ا الواوا آگاہ ہو جا فر تمہ رے درمیان سے میر انظریف لے جانے کا وقت قریب آگیا ہے تو جس کی مخص کی کر پر میں نے کوڑا مارا ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے اور جس کسی سے میں نے مال لیا ہے تو بد میرا مال موجود ہے اسے جا ہے کہ اس میں سے لے لے اور جس کسی کو میں نے آبر وکی گائی دی ہے تو بد میری آبر وموجود ہے اسے جا ہے کہ بدلہ لے لے اور کوئی کہنے والا ہرگزید نہ کے کہ جھے نی کریم علیقے کی جانب سے کوئی اندیشہ ہے کوئکہ کینہ ودشمنی نہ تو میری شان سے ہے اور نہ میرے اخلاق ہے۔"

اس کے بعد فرمایا: سنو! جواپے آپ میں پچھے موس کرتا ہے تو وہ کھڑا ہوجائے تا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اس پرایک مخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ علیہ ! میں یقیناً منافق ہوں اور میں یقیناً بخیل ہوں اور میں یقیناً بخیل ہوں اور میں یقیناً بہت سونے والا ہوں اور میں یقیناً جھوٹ ہولئے والا ہوں۔ اس پر حضور تی کریم علیہ نے یہ دعا فر مائی:

حصرت فضل طفی ہے فر مایا ۔ اس کے بعد میں نے اس محض کوئی معرکوں میں دیکھا ہے اور ہم میں سے کوئی محض اس سے زیادہ کانٹی نہ تھا اور نہ اس سے زیادہ بے خوف تھا اور نہ نیند میں اس سے برتر تھا۔

ے دن میں میں میں میں میں ایر میں اور اس نے اپنی انگی ہے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر حضور
نی کریم علی ہے فرمایا: تم عائشہ رضی اللہ عنہا کے جمرے میں جاکر انظار کرو۔ یہاں تک کہ میں وہاں
پہنچوں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علی ہاں عورت کے پاس تشریف لائے اور ایک نبنی اس کے سرپر
کی اور اس کیلئے دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس عورت کیلئے حضور نبی کریم علی ہے جود عافر مائی ہے اس وعا کے اثر کو پہنچاتی ہوں ، وہ عورت جمھ سے کہا کرتی کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا! اپنی نماز اجھی طرح پڑھو۔

و ابن سعد، ابو یعلی ، طبرانی ، ابولیم کی دروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کونیس دیکھا کہ میں نے کسی کونیس دیکھا کہ میں نے کسی کونیس دیکھا کہ اس پر نبی کریم میں تھا ہو۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عبدالله بن مسعود هن الله عند وايت ب كه نبي كريم علي كي فدمت مين حاضر مواتو آپ كوشد يد بخار تعالى الله علي ا آپ كو بخار تو بهت كوشد يد بخار تعالى الله علي ا آپ كو بخار تو بهت شديد ب - آپ نے فر مايا . تھيك ب بجھے اتنا بخار ب جتنا كه تم ميں سے مردول كو موتا ہ - ميں نے عرض كيا پر تو آپ كيلئے اج بھى دوتا ہوگا؟ فر مايا ، إلى -

حضرت الوسعيد خدرى رفظ الله عند دوايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ني کريم علي کو کو کو کو کہ الله علی ماریم علی کا کہ جا گھا کہ کا کو کہ کا کہ کاری گری کی بنا عاضر ہوئے تو ویکھا کہ آپ پر بخاری آئی شد بدحرارت ہے کہ ہم میں سے کسی کو شقا کہ بخاری گری کی بنا پر آپ ہے جسم اقدس پر زیادہ دیر ہاتھ رکھ سکیں۔ بیاحال و کھے کر ہم سبحان اللہ کہنے گئے۔ اس پر حضور نمی کریم انہاء کریم الله ہی شدت ہم انہاء کریم الله ہی شدت ہم انہاء کریم الله میں شدت ہم انہاء پر ہوتی انتہا ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کے نبیوں میں ہے کسی نمی کی بیشان تھی کہ اگر چیچڑی چیٹ جاتی تو وہ چھوٹی یہاں تک کہ وہ ان کوئل کر دیتی اور کسی نمی کی بیمال تک کہ وہ ان کوئل کر دیتی اور کسی نمی کی بیمال تھی کہ وہ بر ہد رہے اور انتا کیڑ اموجود نہ ہوتا کہ وہ سر کر سکتے بجر عمالے جس کو وہ بہنتے ہے۔

﴿ المن معد ﴾

حضرت عمر بن الخطاب طفی است روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیل بی کرنیم علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو بخارتھا میں نے اپنا ہاتھ آپ کی چا درشر لیف کے اوپر رکھا تو بخار کی گرمی چا در کے اوپر سے میں نے پائی۔ میں نے عرض کیا: یا نبی اللہ مناف ! میں نے کسی فنص کوئیس دیکھا کہ اسے آپ سے شدید تر بخار ہو۔ حضور نبی کریم علی نے فر مایا: ہمارے لیے اجر بھی اثنا ہی زیادہ ہے۔

﴿ احدالربد ﴾

ابومول فظی سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کر مجھنے علیل ہوئے اورآپ پر مرض نے شدت کی تو آپ مائی ہوئے اورآپ پر مرض نے شدت کی تو آپ می تا تہ مید بقد رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ابو بکر فظی ہے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ حضرت عائشہ مید بقد رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: وہ رقبق القلب آ دمی ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں ہے تو اتنی استطاعت شدر ہے گی کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیں۔ حضور نبی کر پم معلقہ نے فر مایا: ابو بحر معلقہ ہے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیں۔ حضور نبی کر پم معلقہ نے بھر وہی عرض کیا۔ حضور نبی کر پم معلقہ نے کہ فر مایا کہ ابو بحر صفور نبی کر پم معلقہ نے کہ فر مایا کہ ابو بحر صفور نبی کر پم معلقہ کے اقاصد آیا اور حضرت ابو بحر ممد ابق حضوت ہوسی کر پم معلقہ نے نبی کر پم معلقہ کے مماتھ مکر کیا تھا، بالآ خر حضور نبی کر پم معلقہ کا قاصد آیا اور حضرت ابو بحر ممد ابق حفظہ نے نبی کر پم معلقہ کی حیات طبیبہ ہیں لوگوں کو نماز پڑھائی۔

﴿ يَقَارِي مِسْلَمٍ ﴾

حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ بی نے نماز پڑھانے کے بارے بیں حضور نبی کریم علی ہے تبدیلی تھم کے بارے بیں بار بارعرض کیا اس بار بار کے عرض کرنے پر جھے کی بات نے برا جیختہ نہیں کیا بجز اس کے کہ میرے دل بیں یہ واقع نہیں ہوا کہ آپ کے بعد لوگ اس فض کو ہمیشہ مجبوب رکھیں گے جو آپ کے مصلے پر کھڑا ہوگا اور نہ بیں یہ کمان رکھی تھی کہ جو مضل ہی آپ کے مصلے پر کھڑا ہوا، لوگ اے برا کہیں گے اور بیل نے بول بی جایا کہ رسول اللہ علی ہے اس تھم کو ابو بکر مطابقہ ہے کی اور کی طرف چھرویں۔

﴿ يَخَارِي ﴾

حعرت محمد بن ایراہیم رالشیل سے روایت ہے کہ ہی کریم علقہ نے اپنی علائت کے زمانے میں

حضرت ابو بکر صدیق فضائی کیدے فر اور کوں کو نماز پڑھا کیں گھرنی کر یم بھٹے نے شدت میں کی ہوئی تو آپ با ہرتشریف نے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق فضائی نماز پڑھا رہے ہے ، انہیں پندنہ چلا کہ حضور نبی کر پیم بھٹے تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی مریم بھٹے نے اپنا دست مبارک ان کے شانوں پر رکھا تو حضرت ابو بکر صدیق فضائی اپنی جگہ ہے ہے اور نبی کر یم بھٹے ان کی دائی جانب بیٹ شانوں پر رکھا تو حضرت ابو بکر صدیق فضائی نبی جگہ ہے ہے اور نبی کر یم بھٹے نے ان کی دائی جانب بیٹ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق فضائی نبی ہوگئے ہوئے کہ ان کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نماز ہے فارغ ہوئے تو فر مایا: کبھی کوئی نبی اس وقت تک قبض نہیں کیا گیا جب تک کہ اسکی امت کے کسی مختص نے نہی ۔

﴿ اين سعد ﴾

حعرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم منافقہ نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ نے وفات پائی۔ حعرت ابو بکر صدیق تنافیانہ کے پیچے بیٹے کرنماز پڑھی۔

(3º)

معزت انس کے ہے روایت ہے کہ وہ آخری نماز جس کو نی کریم نے جماعت کے ساتھوا یک چا در میں لیٹ کر پڑھی تھی۔ وہ معنرت ابو بکر صدیق کے پیچے پڑھی تھی۔

اورتم اورتمهارے اولا دانشاء اللہ ان میں امام ہوگی۔

﴿ طِيراني ﴾

حضرت عمر بن علی ظفی اور ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم طاقعہ پر مرض کی جس دن ابتدا ہوئی وہ بدھ کا دن (چہارشنبہ) تھ اور اس مرض کی طوالت آپ کی رحلت تک تیرہ دن رہی۔ (ابن سعد )

## وہ جزات خصالص جورحلت کے وقت رونما ہوئے

معزت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ اپنی صحت کی حالت میں فرمایا کرتے ہے کہ کوئی نی اس وقت تک تبغی نہ کیا جب تک کہ جنت میں اس نی کے مقام کواہے نہ دکھا ویا گیا۔اس کے بعدا سے افتیار دیا جاتا کہ وہ اور جا ہے تو رہے۔ام الموثین فرماتی ہیں کہ جب نی کریم علیہ کی مریم کا مزول ہوا تو آپ کا سرمبارک میری ران پرتھا اور آپ پرغشی طاری تھی جب افاقہ ہوا تو

آپ نے اپنی نگاہ مبارک ججرے کی حجیت کی طرف جمائی اور فر مایا '''اللھ مالو فیق الاعلی'' اس وقت میں نے پہچن نیا کہ وہی بات ہے جسے آپ نے ہم سے صحت کی حالت میں فر مایا تھا۔ پیماری مسلم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں کہا کرتے سے کہ نے کہ کہا کہ ہم آپس میں کہا کرتے سے کے درمیان سے کہ نبی کریم سی کہا کر میں سے جب تک کہ آپ کو دنیا اور آخرت کے درمیان افتیار نددیا جائے چنانچہ آپ اس مرض میں علیل ہوئے جس مرض میں آپ نے رحلت فرمائی تو آپ کو پہت آوازی کا عارضہ لاحق ہوا، اس وقت میں نے سا۔

🗘 آپارمارے تے:

مَعَ اللَّذِينَ آنَعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيئِنَ وَالصِّدِّ يَقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيُقًا

﴿ مورةِ النّساء ﴾

ترجمہ: ''جن پرالقدے نضل کیا لینی انبیاء اور صدیقین اور شہید اور نیک لوگ مید کیا ہی العجمے ساتھی ہیں۔''

تو میں نے گمان کیا کہ آپ کوا ختیار دیا گیاہے۔

جناری، سلم کی بیند میں مسلم کی بیند میں اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سلط کے فرمایا کہ نبی کریم سلط کی فرمایا کہ نبی کریم سلط کی فرمایا کہ تبی کریم سلط کی فرمایا کرتے تھے کوئی نبی ایسانہیں ہے گریہ کہ اس کی روح قبض کر کے اس کے قواب کو دکھایا جا تا ہے گھر اس کی ردح کو دو ایس اس کی طرف کر کے اسے اختیار دیا جا تا ہے تو جس نے آپ کی میہ بات من کریا دکھی جس وقت کہ آپ میرے سینے سے فیک لگائے ہوئے تھے اور جس دیکھ دری تھی۔

یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک ایک طرف جمک گئی اور میں نے گمان کیا کہ آپ نے وصال فر مایا اور میں نے اس کی کیفیت کو پہچا تا اور میں آپ کی طرف دیکھتی رہی۔

یہاں تک کدآپ نے سرمبارک اٹھا کرنظر فر مائی۔اس ونت میں نے دل میں کہا: خدا کی متم اِ آپ ہم کوا فقیار ندفر ما کین کے چنانچہ آپ نے فر مایا:

"مع الرفيق الاعلى في الجندة"

# نى كريم علي كوجب كوئى مرض لاحق موتا تو آپ عافيت كاسوال ضرور فرمات

واقدی را نینمیہ ہے روایت ہے کہ مجھ ہے تھم بن قاسم را نینمایہ نے ابوالحریث را نینمایہ ہے حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر پر انتخافی کو جب بھی کوئی شکایت (مرض) لاحق ہوتی تو آپ اللہ اتعالی سے عافیت کا سوال ضرور کرتے تھے، یہاں نک کہ وہ مرض جس شل آپ نے وف ت پائی لاحق ہوا، تو آپ نے شفا کی بالکل وی نہ ما گلی اور آپ نزر کوفر ماتے ۔ اے نفس! تیم اکیا حال ہے؟ تو ہزار پناہ کی جگہ جس پناہ ڈھونڈ تا ہے۔ کی بالکل وی نہ ما گلی اور آپ نزر کوفر ماتے ۔ اے نفس! تیم اکیا حال ہے؟ تو ہزار پناہ کی جگہ جس پناہ ڈھونڈ تا ہے۔

راوی نے بیان کی کرآپ کے اس مرض ہیں آپ کے پاس جرئیل الفظارات کے اور کہا آپ کا رب

آپ کو سلام ارشاد فرما تا ہے اور اپنی رحمت بھیجنا ہے اور فرما تا ہے: اگر آپ چا ہیں تو ہیں آپ کو شفا وے

دول اور آپ کی کفایت کروں اور آپ چا ہیں تو ہیں آپ کو وصال دے دول، اور آپ کے سبب مغفرت

کرول - حضور نی کریم ہوئے نے فرتا یا بیا فتی رمیر ہے رب بی کو ہے وہ جو چا ہے میر ہے ساتھ کر ہے۔

حضرت جعفر بن جی خفائی نے اپنی اپنی سے والدے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم ہوئے کی موسلے کو اور کہا یا رسول اللہ

وفات کو ابھی تین دن باتی تنے کہ حصرت جبرئیل الفیلی سپ کے پاس نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی ہوئے اور آپ ہے وہ بات عدور یا ت

فر ما تا ہے کہ آپ اپنے کو کیں پاتے ہیں؟ حضور نی کریم تنافیظ نے فرمایا اے جر کیل النظمالا! میں خود کومغموم پاتا ہوں اور خود کو مندوں ہیں جسب دوسرا دن آیا نو حضرت جبر کیل النظمالا آپ کے پاس نازل ہوئے اور آپ ہے وہی ہا جو پہلے دن آپ ہے کہ تف حضور نبی کریم تنافیظ نے ان سے فرمایا اسے جر کیل النظمالا! میں خود کومغموم پاتا ہوں اور اے جر کیل النظمالا اللہ میں خود کومکر وب یا تا ہوں۔

نچر جب تیسراون آیا تو جبر کیل النفیانی آپ کے پاس نازل ہوئے ملک الموت ساتھ تھے اوران ووٹول کے علاوہ وہ فرشتہ تھ جو ہوا میں رہتا ہے۔ وہ فرشتہ ند بھی آسان کی طرف چڑ ھا اور ند بھی زمین پر اترا۔ اس کا نام اساعیل ہے وہ سنز ہزار فرشتوں پر مقرر ہے اور ان میں سے ہر فرشتہ سنز ہزار فرشتہ پر حاکم ہے تو ان سب سے آگے جبر کیل مصلی ہوئے اور کہا: یا رسول التد علی فی القد تعانی نے جھے آپ کی طرف ایس سے اگے جبر کیل مصلی اور خاص آپ کیلئے بھیجا ہے اور آپ سے وہ بات وریافت کرتا ہے جس کو وہ زیاوہ جانتا جھ فرماتا ہوں اور اسے جبر کیل الفیلی ایس خود کو کیسا یاتے ہیں؟ حضور نی کریم علی کے فرمایا: اسے جبر کیل الفیلین! میں خود کو کیسا یاتے ہیں؟ حضور نی کریم علی ہوں۔ اس کے بعد ملک الفیلین! میں خود کو کو موب یاتا ہوں۔ اس کے بعد ملک

الموت نے در دازے پراجازت جاہی۔ جبرئیل النظامی نے کہا: بید ملک الموت ہیں حاضر ہونے کی اجازت جاہتے ہیں حالانکہ آپ سے پہلے کی آ دمی کے پاس آنے کی انہوں نے اجازت نہ جا ہی اور نہ آپ کے بعد کسی مخص کے پاس آنے کی جازت جا ہیں گے۔

حضور نبی کریم علی کے فرمایا: ان کواجازت دے دوتو وہ نبی کریم علی کے سامنے آکر کھڑے ہو گئے اور کہا. اللہ تعالیٰ نے جھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور جھے تھم دیا ہے کہ آپ جو مجھے تھم فرما ئیں ،اس میں آپ کی اطاعت کروں۔اگر آپ جھے اپنی روح قبض کرنے کا تھم فرما ئیں تو میں اسے قبض کروں اور اگر آپ جھے اپنی روح کے چھوڑنے کا تھم فرما ئیں تو میں اسے چھوڑ دوں۔

حضور نبی کریم علی نے فر مایا: اے ملک الموت! کیاتم بیرکرو کے؟ ملک الموت نے کہا: ہاں مجھے
ای کا تھم دیا گیا ہے۔ اس وقت جرئیل الطفی نے فر مایا: اللہ تعالی آپ کی لقا کا مشاق ہے۔ حضور نبی کریم
مثالی نے فر مایا اے ملک الموت! جس بات کا تمہیں تھم دیا گیا ہے، اس پڑل کروں۔

﴿ ابْن سعد، تَهِينَ ﴾

جیمتی مینیمی نے اس صدیث میں فرمایا کہ حضرت جرئیل الظاملا کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لقا کا مشاق ہے تو آپ کی لقا کا مشاق ہے تو آپ کی لقا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا ہے آپ کے معاد کی مشاق ہے تو آپ کی لقا ہے اور اس روایت کو ابن سعد وشافتی رحمیم اللہ نے طرف مزیدا پی قرابت و کرامت میں لے جانا چا ہتا ہے اور اس روایت کو ابن سعد وشافتی رحمیم اللہ نے اپنی دوسنن 'میں اور طبر انی روایت کے بطریق جعفر بن مجد رائینیمیان کے والد ہے ، انہوں نے ان کے داوا سے ، انہوں نے اپ و الد سے ، انہوں نے اور ایت کی ہے۔

حضرت ابن عباس طَفَّی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹی کریم علی نے کے پاس آپ کے مرض میں ملک الموت آئے اور آپ کا سرمبارک حضرت علی طَفِی کی آغوش میں تھا اور انہوں نے اجازت چابی اور عرض کیا: "السلام علیک و رحمة و بر کاته" حضرت علی صَفِی ہے نے فرمایا: لوث جاؤ، ہم تم سے بروا ہیں۔ نی کریم علی کے ساتھ واضل ہونا چاہتے ہیں پھر جب وہ اندر آئے تو عرض کون ہے؟ یہ ملک انموت ہے اور یہ اوب کے ساتھ واضل ہونا چاہتے ہیں پھر جب وہ اندر آئے تو عرض کیا: آپ کا رب آپ کوسلام ارشا وفرما تا ہے۔

حضرت على الرتضى وفي في في المرتضى المنظمة في المراد الموت في حضور في كريم علي المرتب

الل بیت پرسلام نہیں کیا اور نہ آ پ کے بعد سلام کریں گے۔

﴿طِراني﴾

حضرت جابر بن عبداللد ظیف سے روایت ہے کہ حضرت کعب بن احبار ظیفہ حضرت عمر ظیفہ اللہ فیلہ کے زمانے میں آئے اور انہوں نے کہا: اے امیر المونین! وہ آخری کلمہ کیا تھا جے نبی کریم علی نے ارشا وفر مایا؟ حضرت عمر ظیفہ نے فر مایا: بیہ بات تم حضرت علی مرتضی کی ہے اور یافت کرو، تو انہوں نے حضرت علی مرتضی کی ہے احبار طیفہ نے کہا: انہوں نے فر مایا: ''المصلونة المصلونة "حضرت کعب احبار طیفہ نے کہا: انہیاء کرام علیہم السلام کا آخری لفظ میں ہوتا ہے۔

﴿ طِبرانی اوسط ﴾

حضرت انس بھی کے میں جس وات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم میں کی آخری ومیت جس وات کہ آپ رحمات فرمان کے ساتھ حسن کہ آپ رحمات فرمان کہ بائدی اور غلام کے ساتھ حسن کہ آپ رحمات فرمان کہ بائدی اور غلام کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس وقت آپ کے سینے بیس غرغر ہور ہاتھ گرآپ کی زبان مبارک ان کلمات کا افاضہ کرد ہے تھے۔ سلوک کرو۔ اس وقت آپ کے سینے بیس غرغر ہور ہاتھ گرآپ کی زبان مبارک ان کلمات کا افاضہ کرد ہے تھے۔

## جمدظام ری سے روح یاک کے خروج کے وقت واقعات

حضرت عروہ فضی کے بعد وفات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فضی نے نبی کریم علی کے بعد وفات بور این ہے۔ وفات بور این کے بعد وفات بور این ایس کے حیات بھی کتنی طیب ہے۔ (اور ابن سعد و بیم قی رحم اللہ نے حضرت سعید بن المسیب فضی ہے۔ اس کی مثل روایت کی۔)

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: میں نے اپنا ہاتھ نی کریم علیہ اللہ کے سینہ اقدس پر وفات کے دن رکھا تو کئی جمعہ جھ پر گزر گئے میں کھانا کھاتی ہوں اور وضو کرتی ہوں گر میں ہے۔ ہم کے سینہ اقد سے مثل کی خوشہونہ گئی۔

واقدی را الله کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے حضور نی کریم علی کی وفات میں دکتے کیا گیا کہ لوگوں نے حضور نی کریم علی کی وفات میں شک کیا۔ بعض کہنے گئے آپ کی وفات بھی شک کیا۔ بعض کہنے گئے آپ کی وفات نہ بائی تو اساء بنت عمیس رضی القد عنہا نے اپنا ہا تھ حضور نی کریم علی کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا پھر کہا کہ بنت عمیس رضی القد عنہا نے اپنا ہاتھ حضور نی کریم علی کے دونوں شانوں کے درمیان مر نبوت اٹھا لی گئی ہے تو یہ وہ بات تھی جس

ہے لوگوں نے پہچانا کہ آپ کی وفات ہوگئی ہے۔

﴿ تَالِقَى الرقعيم ﴾

اور ابن سعدر طفیند نے واقدی رشیند سے روایت کی کہا کہ جمدے قاسم بن اسحاق رفینید نے اپنی والدہ سے انہوں نے اس کے والد قاسم بن محمد بن الی بکر طفی سے انہوں نے اس معاوید منی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی جبکہ شک واقع ہو گیا پھر ذکورہ روایت بیان کی۔

حضرت علی دین کے افدان کے انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم علی کی دوح اقدان قبض کی مسلم میں کہ مسلم کی دوح اقدان قبض کی مسلم کی تو ملک الموت روئے ہوئے آسان پر چڑھے۔حضرت علی طفی نے فرمایا: تنم ہے اس ذات کی جس نے آسان سے الی آ دازش کہ کوئی پکارتا تھا: ''وامحداو'' نے آسان سے الی آ دازش کہ کوئی پکارتا تھا: ''وامحداو''

حضور نبی کریم علی کے وصال مبارک کی خبراہل کتاب نے دی:

حفرت جریر خفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بش یمن بی قیا، بیٹھے یمن کے رہنے والے ووآ دی ملے وہ دولوں بڑے اور عمر والے تھے اور ان بیس سے حضور نبی کر یم سیان کے بارے بیس باتھی کے بارے بیس باتھی کر رہا تھا، ان دولوں ہے کہا اگر وہ بات جوآ پ جھے سے کہدرہے ہیں جن ہے تو تمہارے آ قاتین دن گر رے وفات با بھے ہیں پھر وہ دولوں میرے ساتھ بھے، یہاں تک کہ ہم راستہ بی تھے تو ہمیں پہلے تھے تو ہمیں پہلے تھے تو ہمیں بھر اس سے باتھ بھے ہیں جھر ان سے باتھ ہے تھے تو ہمیں بھر ان سے باتھ بھی تھے تو ہمیں بھر تھے تو ہمیں بھر ان سے باتھ بھی بھر ان سے باتھ بھی تھے تو ہمیں بھر سے تایا کہ حضور نبی کر یم مقابلة و انہوں نے ہوئے وکھائی دیتے۔ ہم نے ان سے باتھ جھا تو انہوں نے ہتا یا کہ حضور نبی کر یم مقابلة و رصلت فر ما جکے ہیں۔

﴿ يَخَارِي ﴾

بیعتی رائیٹیا نے ایک اور سند کے ساتھ دعفرت جریر کے اس کے دن وفات ہو چک ہے۔

میں جھے ایک نفر انی عالم ملا اور اس نے کہا: تمہارے آقا نبی کر یہ سے نے کہا: یم حدایت کی جرے دن وفات ہو چک ہے۔

حفرت کعب بن عدی کی ہے ہے۔ انہوں نے کہا: یم حرام و والوں کے وفد میں نبی کر یم سے نہا کہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور نبی کر یم سے نہ کہ اسلام دی اور ہم سب مسلمان ہوگئے۔ اس کے بعد ہم سب جیرہ والی آگے ، زیادہ دن نہ گزرے کہ ہمارے پاس نبی کر یم سے نہ کی وفات کی خبر آئی ، اور میرے تمام ساتھی مرتبہ ہوگئے اور وہ کہنے گئے کہ وہ نبی ہوتے تو فوت نہ ہوتے ، اس پر میں نے کہا: آپ میرے تمام ساتھی مرتبہ ہوگئے اور وہ کہنے گئے کہ وہ نبی ہوتے تو فوت نہ ہوتے ، اس پر میں نے کہا: آپ طیبہ وین کے کا ادادہ کیا اور میرا گزرا کی راہب پر ہوا۔ میں نے اس سے بیہ بات معلوم کی ۔ تو راہب نے بستر سے ایک کنا ہو میں افرادہ کیا اور میرا گزرا کی راہب پر ہوا۔ میں نے اس سے بیہ بات معلوم کی ۔ تو راہب نے بستر سے ایک کنا ہو دیک وفات کی کو دیکھا اور میرا گزرا کی وفات کا وہی وفت کھی پائی جیسا کہ میں نے آپ کو دیکھا اور میں اضافہ ہوگا اور میں نے دینے شریف آگر حضرت ابو کر صدی تی دیکھا کو یہ سب حال بتایا۔

ایمانی بصیرت میں اضافہ ہوگا اور میں نے مدینہ شریف آگر حضرت ابو کر صدی تی دیکھا کو یہ سب حال بتایا۔

(میس کے ایمانی بصیرت میں اضافہ ہوگا اور میں نے مدینہ شریف آگر حضرت ابو کر صدی تی دیکھا کو یہ سب حال بتایا۔

(میس کے ایمانی بصیرت میں اضافہ ہوگا اور میں نے مدینہ شریف آگر حضرت ابو کر صدد تی دیکھا کو یہ سب حال بتایا۔

ابن معدر النفيل في بطريق واقدى رحمة عليه ان كراويوں سے روايت كى \_ انہوں نے كہا كه في

کر یہ سنگیٹ کی جانب سے حضرت عمرہ بن العاص حفظت میمان پر عامل سے تو ان کے پاس ایک بہودی آیا
اوراس نے کہد. میرا خیال ہے کہ آپ سے بیل پیچہ در یافت کروں، اس صورت بیل آپ کی جانب سے بیجے خطرہ تو نہیں؟ حضرت عمرہ حظیت نے کہا۔ نہیں ۔ یہودی نے کہا: بیل آپ کواللہ کی تم و حظیت نے کہا۔ نہیا اللہ بیل آپ کواللہ کی تم و حظیت ہے۔ بہودی نے کہا آلہ ہے اللہ بیل آپ کواللہ کی تم ہے۔ یہودی نے کہا آپ کواللہ کی تم ہے کہا تحداشا ہم نے کہا آپ کواللہ کی تم ہے کہا تحداشا ہم ہے نہیں کر کھم تھات نے بھیجا ہے۔ یہودی نے کہا آپ کواللہ کی تم ہے کہا تحداشا ہم ہے بیتے کہا تحداشا ہم ہے بیتے اللہ بیل تی ہودی نے کہا آپ کو دور سول اللہ بیل ؟ حضرت عمروط اللہ بیل تی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمروک نے کہا۔ اگر وہ بات جوآپ فرماتے بیل تی ہو آج آج اللہ کی درصات کی خبر پنجی ۔

ان کی رصات ہوگئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمرہ بن العاص حفظت کو تمی کر بیم میک نے کہا کہ نبی کر بیم میک نے آپ کہ بیک کے بیک کہا گئی کہا ہوگئی کہا ہی کہا گئی کہا کہا گئی کہ

﴿ الناسعد ﴾

حضرت كعب احبار طفی ت روایت ب انبول نے كہا كہ بیل اسلام كے اراد ب سے حاضر موا اور يس نے صاحب المان كے اراد ب سے حاضر موا اور يس نے صاحب النبر كا تسد ہے؟ بیل نے اس نے جھے ہے ہو چھا كہاں كا قصد ہے؟ بیل نے اسے بتاياس نے جھے ہوں گے جھے ہوں گے جھر بیل چلا اچا كل اسے بتاياس نے جھے ہوں گے جھر بیل چلا اچا كل ايک شمتر سوار د كھائى ديا اور اس نے بتايا كہ محدرسول الته عليہ مطلق فرما تھے ہیں۔

ابن عساکر کا اللہ معرکا وقت قریب آیا تو نیبی آواز نے ایکا اور وہ رات ہم نے بہت تی سے گزاری میاں تک کہ جب اس تک کہ جب اس تک کہ جب اس تک کہ جب میں تا ہوں ہے گزاری میں تا کہ کہ جب میں تا ہوں ہے کہ اس تا کہ جب محرکا وقت قریب آیا تو نیبی آواز نے ایکارا:

خطب اجل اناخ بالاسلام بین النخیل و معقد الآطام قبض النبی محمد قعیوننا تلدی الدموع علیه بالستجام ترجمه "نخلتان اوراو نے او نے مکانوں کے بیضے کی جگہ بین جومعیبت آ کے تخم کی جہد میں جومعیبت آ کے تخم کی ہے وہ اسلام میں بہت تنظیم ہے وہ یہ کہ مصطفی علیہ کی روح کوقیش کیا گیا ہے اور ہماری آئیسی مسلسل آ نسو بہاری بیں۔"

تو میں خوفز دہ ہوکر نیند سے چونک پڑا اور میں نے آسان کی جانب نظر اٹھائی اور میں نے سعد الذائح

ستارے کے سوا کھے شدد یک اور میں نے جان لیا کہ نبی کریم علیہ وفات پا چکے ہیں یا وفات پانے والے ہیں، پھر میں مدینہ طبیعہ آیا اور میں نے الل مدینہ کواس طرح روتا ہوا پایا، جس طرح جن جاحرا سکی حالت میں "لا الله الا الله" کہدکر آووزاری مرتے ہیں۔ میں نے پوچھ بات کیا ہے کی نے جواب دیا نبی کریم علیہ وفات پانچے ہیں۔ کہدکر آووزاری مرتے ہیں۔ میں نے پوچھ بات کیا ہے کی کے جواب دیا نبی کریم علیہ وفات پانچے ہیں۔

## بوقت عسل کے ججزات وواقعات

حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا جب سحابہ نے نبی کریم عفظہ کے گیڑے علیہ کا ارادہ کیا تو وہ کہنے گئے خدا کی شم! ہم نہیں جانے کہ نبی کریم عفظہ کے گیڑے اتاریع جس طرح ہم اپنے مردوں کے گیڑے اتاریح جیں یا ہم آپ کوانمی گیڑوں جس اتاریع ہو اتاریع جسم اقدس پر جس جب ان جس اختلاف بڑھ گیا تو اللہ تعانی نے ان سب پر غنودگی طاری فرمائی حتی کہ ان جس ہے کوئی مخص ایس نہ تھا جس نے اپنی شوڑی اپنے سینہ پر نہ ڈال کی ہو۔ اسکے بعد تجرے کے ایک گوشے کے ایک گوشے کا میں ہو گئی ہو۔ اسکے بعد تجرے کے ایک گوشے کا ایک گوشے کا ایس نے کہا نبی کریم کی ایک گوشے کو انہی کی رول جس دوجوآپ کے جسم اقدس پر موجود ہیں۔

﴿ ابْنِ سعد، الوداؤو، ما كم بيهي ، الوقيم ﴾

حضرت ابن عباس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ نی کریم علی ہے فوات یائی تو آپ کو خات یائی تو آپ کے خاص میں اختلاف رونما ہوا تو انہوں نے کی کہنے والے کی آ وازسی ورآ ل حالیکہ وہ نہیں جانتے سے کہ کون ہے۔ تم اپنے نبی کونسل دواور آپ کے جسم پرآپ کی قیص باتی رہے۔ ابن سعد رجمہ اللہ ہم سے ابن سعد رجمہ اللہ ہم اللہ ہم سے مرسل روایت کی ہے۔

﴿ ابن سعد ، طبر ا لَى ﴾

حضرت معنی رائینمایہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی ظافیانہ نے کی کریم علی اللہ علی کا علیہ کا عضافہ کو عضافہ کو عضافہ کو عضافہ کو عضافہ کو عضافہ کا حسال دیا اور وہ پائی بہائے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ میرے مال باپ آپ پر قربان آپ اپنی حیات اور آپ اپنی حیات اور آپ اپنی حیات اور آپ اپنی وفات دونوں حالتوں میں طیب رہے۔

﴿ ابْن سعر، تَعْلَى ﴾

حضرت سعید بن المسیب عظیم حضرت علی المرتضی عظیم سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جومیت سے بر سمہ ہوتی ہے اور نہ میں کہ میں نے کہا جومیت سے بر سمہوتی ہے اور نہ میں

نے اور پچھود مکھا تو آپ کی حیات بھی طیب رہی اور و فات بھی۔

﴿ الوداؤد، حاكم الم الله المن معد ﴾ حضرت ابن عباس منطق ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علق نے کو حضرت علی و انہوں نے فرمایا: ميرے ول وب آپ پر قربان - آپ کی حيات اور وف ت متني پا کيزو ہے۔

(21) حضرت یزیدین بلال هی دعزت علی هی اندے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ٹی کریم منابلہ نے وصیت فر مائی تھی کہ بیرے سواکوئی آپ کوشسل نہ دے اور کوئی میرے ستر کو نہ دیکھے، ورنہ اس کی بصارت جاتی رہے گی۔حضرت علی حفظہ نے فر مایا۔ میں نے آپ کے کسی عضوکو نہ تھا ما تکر ہیر کہ میرے ساتھ میں آ دمی چررہے تھے جتی کے بنن آپ کے قسل سے فارغ ہوا۔

﴿ ابْن سعد ۽ يز ار ۽ سکل ﴾ معشر محد بن قيس طفي الدوايت ب كد حفزت على طفية في أيا كه بم عسل وي كيا جس عضوا ٹھانا جا ہے تھے تو وہ عضو ہ رے لیے اٹھا دیا جا تا ہتی کہ جب ہم نے آپ کے ستر کوشسل دینا جا ہا تو میں نے جمرے کے ایک کوشے سے آ دازی کہ اپنے ٹی کے ستر کونہ کھولو۔

(3°) حضرت عدباء بن احمر فظاف ہے روایت ہے کہ بی کریم علی کا وحضرت علی فظاف اور حضرت فضل تعقیله دونو انفسل دے رہے تھے تو حضرت علی تنفیف کوندا کی گئی کہتم اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اشمانو۔

حضرت عبداللد بن جا. ث فرق ہے روایت ہے کہ حضرت علی فرق ہے نے تی کریم ملک کو کوشسل دیا تو آپ فرماتے تھے میرے مال باب آپ پر قربان ، آپ کی حیات بھی کتنی طیب ہے اور آپ کی وفات مجمی لتنی یا کیزہ ہے۔راوی نے کہا کی خوشبودارمہک پھیلی کہاس جیسی مہک بھی نہ یا کی گئی۔ (اورطبرانی رئیسید نے حضرت ابن عبس کر میں سے اس کی مثل روایت کی ہے۔)

﴿ اين سعد ﴾ عبدالواحدين طون عظفه بروايت ب- انبون نے كماكدنى كريم علي في قدت على عليه ے فرمایا: جب میں فوت ہو جاؤں تو تم مجھے عسل دینا۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الشہر اللہ علیہ ایس نے تو مجھی میت کونسل نہیں دیا۔ حضور نبی کر پیم سی فیٹ نے فر مایا بتم جان او کے یا تنہارے لیے آسان ہوجائے گا۔ حضرت على حقظه نے فرمایا چنانچہ میں نے آپ کوشسل دیا اور جس عضو کولینا جا ہا وہ میراساتھ دیتا تھا اور فضل حقظہ آ فآبرتھا ہے ہوئے تھے اور وہ کتے تھے کہ اے علی ﷺ؛ جلدی کرو، میرے دل کی رکیس کٹ رہی ہیں۔ ﴿ أَيْنَ مِعِدٍ ﴾

دعائے جنازہ ونماز کے وفت جن معجزات کاظہور ہوا:

حضرت ابن عمال فالمنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سکاللہ جب فوت ہوئے تو ہملے مردول

کو داخل کیا گیا اورانہوں نے بغیرا مام کے ٹولیاں بن کرآپ پرصلوۃ پیش کی ،اس کے بعد بچوں کو داخل کیا گیا اور انہوں نے آپ پرصلوٰۃ پیش کی ، تو ہے سب ٹولیاں بن کر جاتے تھے۔حضور نبی کریم علاقے پر صلوٰۃ پیش کرنے میں ان کا کوئی امام نہ تھا۔

﴿ الن اسحال، يبيل ﴾

حضرت مہل بن سعد حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم علقہ کوآپ کے کفن میں لپیٹ دیا گیا تو آپ کوآپ کے تخت پر لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی قبرالور کے کنارے پر اس تخت کور کھ دیا گیا ، پھر لوگ آپ کے حضور میں ''ہتد آ ہتہ حاضر ہوتے رہے۔

﴿ ابْن سعد ، سبل ﴾

حفرت ابن مسعود طرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نی کریم علی کی علالت نے شدت اختیاری تو ہم نے عرض کیا: یا رسول الله علی ا آپ کو کون شل دے؛ فر مایا: میری اہل بیت کے قریب ترین مرد شل دیں۔ ان کے ساتھ بکٹر ت وہ فرشتے شل دیں گے جوتم کود کھتے ہوں گے مگرتم ان کو ندو کھتے ہوں گے دریافت کیا آپ پرکون صلوۃ چی کرے۔ حضور نی کریم علی نے فرمایا: جب تم خور مایا: جب تم کو دریافت کیا آپ پرکون صلوۃ چی کرے۔ حضور نی کریم علی نے فرمایا: جب تم کی دریافت کیا آپ پرکون صلوۃ چی میرے اس تحت پرلٹاوینا اورائے میری قبر کے کہ میں ایک جو برگولیا کہ نوت فرشتوں کے نظر میں انسان اس کے بعد تم سب جھ پر ٹولیاں بن کر اور تنہا تنہا کہ صلوۃ چی کرمیری اہل بیت کو جانے کہ وہ صلوۃ چی کریں ، اس کے بعد تم سب جھ پر ٹولیاں بن کر اور تنہا تنہا صلوۃ چی کرنے کی اللہ بیت کو جانے کہ وہ ایک ہوں آپ کو آپ کی قبرا تو ریس داخل کرے؟ فرمایا: میری اہل بیت فرائو وہی کی قبرا تو ریس داخل کرے؟ فرمایا: میری اہل بیت فرائو وہی کی شر جماعت کے ماتھ جو کہ تم کو دیکھتے ہوں گے اور تم ان کوئیں دیکھتے ہو گے۔

﴿ ابْن معد وابْن منع وحاكم بيمي وطبراني اوسط ﴾

بیمی را النتا نے فر مایا: اسکے ساتھ طویل سلام منقول ہے جو کہ عبدالملک بن عبدالرحمان را النتیا ہے ہے ہوری ہے اور ابن حجر را النتی ہے ۔ المطالب العالیہ 'میں بیمی را ایشیا کا تعاقب اس طرح کیا ہے کہ ابن منعی را ایشیا ہے نہ اس طرح کیا ہے کہ ابن منعی را ایشیا ہے نہ اس طرح کیا ہے کہ ابن منعی را ایشیا ہے نہ بھر این مسلمہ بن صالح را ایشیا ہے بعد الملک را ایشیا ہے دوسری سند کیراتھ اسے روایت کیا ہے۔
کی متابعت ہے اور بر ارر التقالی منطق ہے معزت ابن مسعود طرح الله ہے دوسری سند کیراتھ اسے روایت کیا ہے۔
حضرت علی المرتفائی طرح ہے موایت ہے کہ نبی کریم عرفی کو جب تخت پر لٹا دیا تو انہوں نے فر مایا: کوئی صل آپ کی امامت نماز میں تہ کرے کیونکہ آپ بی حیات ووفات میں تم سب کے امام ہیں ،
چتا نچہ لوگ جماعت در جماعت بن کر داخل ہوتے اور آپ پر صف درصف ہو کر صلوٰ قو مسلام کرتے تھے ،
ان کا کوئی امام تکبیر کہنے والا نہ تھا۔ تمام لوگ اس طرح صلوٰ قو مسلام عرض کرتے تھے :

السلام عليك ايها النبى و رحمة الله و بركاته ،اللهم انا نشهد ان قد بلغ ما انزل اليه و نصح لامة و اجده في سبيل الله حتى اعز الله دينه و نصح لامة و تمت كلمة اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما انزل

اليه و ثنتنا بعده و اجمع بينا و بينه

ترجمہ ''اے نی! آپ پرسلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔اے اللہ! ہم گوائی دیتے ہیں کہ جو پچھ آپ علیہ کی طرف نازل کیا گیا آپ نے اسے پہنچایا اور اپنی امت کو تھیجت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی جہار کی توفیق دی اور اس نے اپنا کلمہ تمام فرمایا۔ اے اللہ! امت کو تھیجت دی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی توفیق دی اور اس نے اپنا کلمہ تمام فرمایا۔ اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں کر دے جنہوں نے اس کا اجاع کیا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ کے بعد

اس دعا وسلام پرسب لوگ آمین آمین کہتے تھے۔ یہاں تک کہتمام مردوں نے صلوٰ ق وسلام عرض کیا۔ اس کے بعد عورتوں نے اس کے بعد بچوں نے (اور ابن سعد و بیمیتی رحم م اللہ نے محمد بن ابراہیم تھی رحمۃ تلیہ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔)

﴿ ابن سعد ﴾
حضرت ابوعازم مدنی رفیتند سے روایت ہے کہ جب نبی کریم علی کے کی اللہ تعالیٰ نے روح قبض فرمائی تو مہاجرین فوج در درج داخل ہوتے اور آپ پرصلوٰ قادسلام عرض کر کے باہر آجاتے ہے ،اس کے بعد انصاری ای طرح جاتے اور باہر آتے رہے ، پھر تمام اہل مدینہ گئے۔ یہاں تک کہ تمام مرد فارغ ہوگئے تو عورتیں داخل ہو کی تو ان کی طرف سے فریاد دو فغال اور بے مہری کی ایسی آوازیں نی گئیں جیسے کہ عورتیں کرتی جیں۔ای اثنا ش جرے کے اندر دھاکے کی مانند آوازین گئی اور وہ سب عورتیں متفرق ہوگئیں ، جب خاموثی ہوگئی تو کسے والے کو کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرمرنے والے کی طرف سے تعزیمت اور مہر وشکر ہے اور ہر مصیبت کا بدلہ اور صلہ ہے اور ہر مافات کا علق ہے۔ مجبور وہ ہے جو تو اب سے محروم ہے اور مہر وشکر ہے اور ہر مصیبت کا بدلہ اور صلہ ہے اور ہر مافات کا علق ہے۔ مجبور وہ ہے جو تو اب سے محروم ہی مافات کا حلف ہے۔ مجبور وہ ہے جو گواب سے محروم ہو کہ کا این سعد کی ابن سعد کی است می مورد کھا گیا۔

## فن شریف کے وقت مجزات کاظہور

حضرت علی الرتفنی طفی ہے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: نبی کریم علی ہے ہیر کے دن رحلت فرمائی اور جمعتہ المبارک کی رات میں وفن کیے گئے۔

﴿ الرقيم ﴾

د منزت عکرمہ طَفَیْ کے روایت ہے کہ ٹی کریم علی نے چیر کے دن رحلت فرمائی اور بقیہ اس
د دن اور اس کی رات اور دوسر ہے دن رکھے رہے، یہاں تک کہ رات میں دن کیے گئے۔
﴿ این سعد ﴾

د منزت عکرمہ طَفِیْ اُن عَما اس طَفِیْ اُن ہے روایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیہ کو چیر کے دیورے کے میں کہ ٹی کریم علیہ کو چیر کے معزم سے این عما اس طَفِیْ اُن ہے روایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیہ کو چیر کے معزم سے این عما اس طَفِیْ اُن ہے روایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیہ کو چیر کے معزم سے این عما اس طَفِیْ اُن ہے روایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیہ کو چیر کے معزم سے این عما اس طَفِیْ اُن ہے دوایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیہ کو چیر کے معزم سے دوایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیہ کو چیر کے معزم سے دوایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیہ کو چیر کے دوایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیہ کو چیر کے دوایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیہ کی کریم علیہ کو چیر کے دوایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیہ کو چیر کے دوایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیہ کی کریم علیہ کو جیر کے دوایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم کی کریم کی کریم کی کھیں کے دوایت کی کریم کی کھیں کی کریم کی کھیں کے دوایت کی کریم کی کھیں کی کھیں کے دوایت کی کریم کی کھیں کے دوایت کی کھیں کی کھیں کے دوایت کی کریم کے دوایت کی کہ کی کریم کی کھیں کی کھیں کے دوایت کی کھیں کے دوایت کی کریم کے دوایت کی کھیں کی کھیں کے دوایت کی کھیں کی کریم کی کھیں کے دوایت کی کھیں کے دوایت کی کھیں کے دوایت کے دوایت کی کھیں کے دوایت کے دوایت کے دوایت کی کھیں کے دوایت کے دوایت کی کھیں کے دوایت کی کریم کی کھیں کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کی کھیں کے دوایت کے دوایت کے دوایت کی کھیں کے دوایت کے دوایت کی کھیں کے دوایت کے دوایت کی کھیں کے دوایت کی کھیں کے دوایت کے د

دن طلوع آفاب سے تبسرے دن کے غروب آفاب تک آپ کے تخت پر ہی رکھا گیا، لوگ آپ پرصلوٰ ق وسلام عرض کرتے رہے اور وہ تخت قبرانور کے کنارے پرتھا۔

( - سی **)** 

حضرت ہل بن معدساعدی فظی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میلاتی نے چیر کے دان وفات پائی اور آپ کو پیر کے ون اور منگل کے دن تک تخبر ایا گیا، یہاں تک کہ وہ بدھ کے دن دن کیے گئے۔ ﴿ ابن سعد ﴾

اور این سعد رخرینیمید نے حضرت عثمان بن محد اختس طفی ہے اس کی مثل روایت کی ہے اور بیکی رفی ہے اور بیکی رفی ہے این سعد نے رفی ہے۔ ابن سعد نے رفی ہے۔ ابن سعد نے اللہ مثل روایت کی ہے۔ ابن سعد نے ابراہیم بن سعد ردینیمید سے روایت کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور نی کریم سلط کو جن پر کتنے دن مخم رایا محما انہوں نے کہا: تعن دن ۔

# لوگ آیکے صور تین دن تک جماعت جماعت بیش ہوتے رہے

حضرت کمول دین کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے جب وفات پائی تو تبن دن تک تشہرایا ممیا، دُن نبیس کیے گئے۔لوگ آپ پر جماعت در جماعت داخل ہوتے اور صلوۃ وسلام عرض کرتے تھے۔نہ مفیس بندهیں اور نہان کے درمیان پڑھنے والے نے نماز جنازہ پڑھائی۔

وسن اختلاف ہوا۔ کسی منافی ہے روایت ہے کہ نبی کر میں منافی کے وفن کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا: آپ کو آپ کی مسجد میں وفن کیا جائے اور کسی نے کہا: اقدیم شریف میں۔
لیکن حضرت ابو بکر صد ابن حفظہ نے فر مایا میں نے نبی کر میں منافیہ ہے سنا ہے آپ منافیہ نے فر مایا:
"مامات نبی الا دمان حیث یقبض" کسی نبی نے وفات نہیں یائی گر وہ اس جگہ وفن کیے گئے جہال
ان کی روح قیم کی گئی، پھر آپ کا وہ بستر اٹھایا گیا جس پر آپ نے وفات یائی، اس کے بعد آپ کسلئے
اس کے یہے قبرانور کھودی گئی۔ اس روایت کی منصل ومرسل بکشرت سندیں ہیں۔

ابن سعد، بیمالی کا ابن سعد، بیمالی کا ابن سعد، بیمالی کا میمالی کا الله تعدالی الله تعدالی کا الله بیاء معظرت ابوملکیه رایشی بیار است ہے کہ نبی کریم علی نے قرمایا: الله تعدالی نے مجمعی کسی کو انبیاء علیهم السلام میں سے وفات نبیس وی مگریه کہ انہیں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی روح قبض کی گئی۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت سائم بن عبيد ضفي الله عن عبيد ضفي الله عن من عبيد ضفي الله عن جوك اصحاب صفه بل سے تقے روايت ہے۔ انہوں أن كہا كه حضرت ابو بكر صد بن صفح الله في كريم علي كا كا الله كا وفات كے بعد آپ كے پاس آئے جب وہ باہر آئے تو ان سے بوجھا گيا نبی كريم علي كى وفات ہوگى ہے؟ آپ نے فر مايا ہاں۔ تب لوگوں كومعلوم ہوا جبيا كه

آپ نے کہا۔ دریافت کیا گیا کہ آپ پر کس طرح صلوق پیش کریں۔ آپ نے فرمایا: جماعت در جماعت ہوکر جاؤ۔ تب لوگوں کومعلوم ہوا جیسا کہ فرمایا۔ پھرلوگوں نے پوچھا کیا فن کیے جا کیں گے؟ فرمایا: ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کس جگہ؟ فرمایا: جس جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرمائی کیونکہ آپ کی روح قبض نہیں کی گئی مگراس مکان میں جو طیب ہے تب لوگوں نے جانا جیسا کے فرمایا۔

4 July

معنرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے دُن کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوا، اس وفت معنرت علی الرتفنی نے فر مایا: اللہ تعالی کے نز دیک بہترین جگہ وہ ہے جس جگہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح قبض فر ماتا ہے۔

﴿ الريعلي ﴾

حضرت ابن عباس فظی نه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب لوگوں نے اداوہ کیا کہ نبی کر محتالیت کی قبر مبارک کیسی کھودی جائے؟ تو مدینہ طبیبہ میں دوخص سے ایک حضرت ابوعبیدہ طبیبہ توشق والی قبر کھودتے سے اور حضرت ابوطلحہ طبیبہ کی قبر کھودتے سے تو حضرت عباس طبیبہ نے دونوں کو بلوایا ایک خفص حضرت ابوطلحہ طبیبہ کی طرف کیا اور دوسر المخض حضرت ابوطلحہ طبیبہ کی طرف کیا اور دوسر المخض حضرت ابوطلحہ طبیبہ کی طرف کے اور انہوں نے آئی کریم سیالیت کیا گیا ان میں سے جس کو اختیار کرے تو حضرت ابوطلحہ طبیبہ کیا ہے اور انہوں نے آئی کریم سیالیت کیا کہ کھودی۔

﴿ احمده اين معد ﴾

حضرت عبداللہ بن ابوطلہ رہ ہے۔ ابوطلہ رہ ہے۔ ابوطلہ رہ ہے۔ دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نی کر یم علی ہے۔ کی سیانی کی اس انسان ہوا۔ اس وقت لوگوں نے دعا کی: اے اللہ! اپنے نی کیلئے جو بہتر ہو پہند کر لے تو لوگوں نے حضرت ابوعیدہ رہ ہے۔ اور حضرت ابوطلہ رہ ہے ہوں کی طرف آوی ہیں ہے۔ اور کی میں ہے۔ اور کی میں ہے۔ اپنا کام شروع کر دے تو حضرت ابوطلہ رہ ہے۔ آور حضرت ابوطلہ رہ ہے۔ آب این کام شروع کر دے تو حضرت ابوطلہ رہ ہے۔ آب این کام شروع کر دے تو حضرت ابوطلہ رہ ہے۔ کی کیلئے کی مسلم ہے۔ کو افتیار کیا ہے، کیونکہ حضور نی کر یم ہیں ہے۔ اس کو طاحظہ فر ما کرا سے پہند کیا کرتے تھے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ اس اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جی نے ویکھا کہ تین چاند میرے ججرے جی ارتب جی اس خواب کے بارے جی حضرت ابو بکر صدیق طفیہ ہوں ور یافت کیا تو فر مایا کہ تمہارے جرے جی ایسے تین فضل ہوں کے جوروئے زبین جی افضل ہوں کے چنانچہ جب حضور نبی کر بھی تھی ہے وفات یائی اور دفن کیے گئے تو جناب صدیق طفیہ نے فر مایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! رہتمہاراافضل ترین چاند ہے۔

این سعد، ما کم بہتی کا کھرت این عباس میں استان کے این سعد، ما کم بہتی کا معرت این عباس میں میں اور میں سرخ قطیعہ بجیایا گیا۔ وکیع

ر مرایة علیہ نے فرمایا: یہ ٹی کر پم ملک کیسئے خاص تھا اور مسلم رحمة علیہ نے بغیر وکیج کے بقول کے اسے روایت کیا ہے۔ ﴿ ابن سعد ﴾

حضرت حسن رالشید ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے قرمایا: میری لحد میں میری حا در کو بچیا ویناءاس کیے کہ انبیاء کےجسموں پرزمین غلبہبیں کرتی۔

﴿ ابن معد ﴾

بسند مجیح حضرت ابن سعید رانشنلیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ کو زمین میں چھیائے ہوئے زیاده درینه کزری که جارے دل بدل گئے۔

€112**)** حضرت انس معلی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ دن آیا کہ نی کریم علی نے رحلت فرمائی تو مدینہ کی ہر شے تاریک ہوگئ اور ابھی ہم نے آپ کے دفن سے ہاتھوں کی مٹی نہیں جعاڑی سخمی کہ ہمارے دل بدل گئے۔

﴿ ابْنِ سعد، حاكم ، يبيل ﴾

حضرت الس فالله عندوایت ہے۔ انہوں نے کہا میں اس دن موجود تھا جس دن تبی کریم علاقے نے رحلت فرمائی تو میں نے کوئی دن نہ دیکھا جواس سے بیچ تر ہو۔

﴿ عالم ، يَكِيلُ ﴾

### تعزيت ميں رونما ہونے والے معجزات

حضرت جابر طی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: جب نی کر پھانے نے وفات یائی تو فرشتوں نے اہل بیت سے تعزیت کی۔ ان کی آہٹ توسی جاتی تھی گر ان کے جسم نظر نہ آتے تھے۔ فرشتول نے کہا: "السلام علیکم یا اہل البیت و رحمہ اللہ و ہر کاته" برمصیبت کی غم خواری الله تعالى كورباريس باور برمصيبت ي محروم ب"والسلام عليكم و رحمة الله و بوكاته" ﴿ حاكم تيبيل ﴾

حضرت الس معن علی حدوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی کی جب رصلت ہوئی تو آپ کوسحابہ نے تھیر لیا اور آپ کے گر دروتے ہوئے جمع ہو گئے تو ایک شخص داخل ہوا جس کی واڑھی سفید وسرخ تھی وہ جسیم صبیح تھا وہ صحابہ کی گردنوں کو پھلانگیا ہوا حضور نبی کریم علی کے قریب پہنچا اور خوب رویا۔اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوکر کہا: اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر مصیبت کے بدلے تم خواری ہے اور ہر مصیبت کاعوض ہے اور ہر جانے والے کا بدلہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرواور اس کی طرف شوق ر کھو۔ بلاشبہ مصیبت زوہ وہ ہے جوثواب سے محروم رہا، پھر وہ مخص بلیث کر چلا گیا۔ صحابہ میں ہے ایک نے دوسرے سے بوچھا کیاتم اس مخص کو پہچانے ہو؟ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے فر مایا: ہاں ہم جائے میں یہ نبی کریم علاقے کے بھائی حضرت خصر الطباق تنے جوآب پر ہماری تعزیت کیلئے آئے تنے۔ جائے میں یہ نبی کریم علاقے کے بھائی حضرت خصر الطباق تنے جوآب پر ہماری تعزیت کیلئے آئے تنے۔

حفرت على ظفظنه تروايت ب-انهون في فرمايا: جب ني كريم علي كي رحلت بمونى اور وه وقت تعزيت كا تعا تو ايك آف وا ا آيا جس كى آبث تو سن كي مراس كا جم ندويكها حيال اس في كها: "السلام عليكم يا اهل البيت و رحمة الله و بو كاله" الله تعالى ك يهان برمصيبت ك بدك غم خوارى با اورجاف والله به اورج به اورج به افات كا درجه بو الله تعالى بي برجر وسدر كهواوراى سے مم خوارى با ندهو به شك محروم وه به جو اور اس سے محروم به دعفرت على ظفي في برجر واليان تم جانت بويد الله يا ندهو به خوارى ورجه با ندهو به خوارى با ندهو به به نوان با ندهو به خوارى با ندهو به خوارى با ندهو به به نوان با ندهو به به نوان با ندهو به به نوان با ندهو به نوان با ندهو به نوان با ندهو به به نوان با ندهو به به نوان با ندهو به نوان با ندهو به نوان با ندهو به به نوان با ندهو با ندهو با ندهو با نده به نوان با ندهو با ندهو با ندهو با ندهو با ندهو با نده به نوان با ندهو با ندهو با ندهو با نده با ندهو با ندهو با نده با نده با ندهو با نده با ندهو با نده با نده

﴿ ابن الى حائم ، ابوقيم ﴾

حصرت! بن عمر مطاقی ہے روایت ہے۔ انہوں نے قر مایا کہ جب نبی کریم علی ہے کی وفات ہو گی تو الل بیت اطہار بہت زیادہ شستہ فاطر ہوئے اور ان کی آوازیں مسجد میں حاضرین نے سنیں ، جب بیفریادو وفغال کا شور تھم گیا تو انہوں نے ، روازے پرایک مردکوسلام کرتے سنا۔ اس نے کہا.

"السلام علیکم یا اهل البیت و رحمة الله و برکاته" برجانے والے کوموت کا مزه چکتا ہے۔ ابر کاته کے جان بر چکتا ہے۔ ابر دوز قیامت پورے پر ریلیں گے۔ آگاہ رہو کہ اللہ تفالی کے بہاں بر ایک کا بدلہ ہے اور برائدیشے سے نجات ہے واللہ تفالی بی سے امیدر کھواورای پر بجروسہ رکھو۔ ب شک مصیبت زدہ وہ ہے جوثواب سے محروم ہے۔ اہل بیت نے اس کی بات تی اور رونا موتوف کیا۔ اس کے بعداس آواز دسینے والے کو تلاش کیا گرکس نے اس ندہ یکھااور وہ والیس آکر و نے گے۔

اس وفت کی دوسرے پہارے والے نے نداکی ،اے اہل بیت! القد تعالی کے یہاں ہرمصیبت کی غم خواری ہے اور ہرمصیبت کا بدلہ ہے تو اللہ تعالی پر بحروسہ رکھو اور اس پر کفایت کرو۔ بے شک مصیبت زدہ وہتی ہے جوثو اب ہے محروم ہے اور وہتی تاکام۔اس پر حضرت ابو بکرصدیق صفح نے فرہ یا:
مصیبت زدہ وہتی ہے جوثو اب سے محروم ہے اور وہتی تاکام۔اس پر حضرت ابو بکر صدیق صفح نے فرہ یا:
میں مصیبت زدہ وہتی ہے جوثو اب الماس النظام اللہ المسلم المسلم

بسند منس معفرت مبل بن سعد طفی وایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علیہ نے فرمایا: عنقریب میرے بعد میری تعزیت کے سلسلے میں لوگ ایک دوسرے کی تعزیت کریں گے۔ اس وقت لوگوں نے کہا: یہ کیا بات صفور نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمائی گرجب نبی کریم علیہ کی رصلت ہوئی تو لوگ ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور نبی کریم علیہ کی تعزیت ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے کرتے تھے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ میں نے نمی کر یم علی ہے آپ کے اس زمانہ علالت میں سنا جس ہے آپ نہ اٹھے۔ فرمایا: القد تعالی بہود ونصاری پرلعنت کرے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مجدہ گاہ بنالیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: اگر حضور نمی کریم علیہ کا بیابہ ا نہ ہوتا تو آپ کی قبرانورضرور طاہر ہوتی ، بجزاس کے پھوٹیں کہ بیا ندیشہ کیا گیا کہ لوگ بجدہ گاہ نہ بتالیں۔ پغاری مسلم ﴾

انبیاء کیم السلام کے اجساد مطہر کوز مین پرحرام کردیا گیا ہے:

حضرت اوس بن تقفی طفی ہے روایت ہے۔ نبی کر یم علی ہے نے فر مایا: تمہمارے افضل وٹوں میں ہے جمعت السبارک کا دن ہے لہذاتم اس دن جھ پر درود وسلام بھینے میں کثر ت کرو کیونکہ تمہمارا وردو جھ پر پیش کیا جا تا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا

﴿ ابن ہجہ، ابولیم ﴾ حضرت انحسن حفظت ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی لریم علق نے فرمایا: جس مختص سے روح القدس نے کلام کیا ہے اس کیلئے زمین کوا جازت نہیں دی گئی کہ وہ اس کا گوشتہ کھائے۔

﴿ زير ين إكارا خبار هيد ﴾

حضرت ابوالعاليه حظی اسلام ہے۔ انہوں نے فر مایا۔ بے شک انبیاء کرام ملیہم السلام کے سے شک انبیاء کرام ملیہم السلام کے سے وشت کوز بین نبیں گل تی اور نہ کوئی درندہ گزند پہنچا تا ہے۔

﴿زير، يَكُلُّ ﴾

سركار دوعالم فينطح مزارانوريس زنده بين:

نی کریم علی اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی قبر انور پرفرشتہ مقررہے جو
آپ کی خدمت میں سلام پہنی تا ہے اور جو آپ پر سلام عرض کرتا ہے۔ آپ اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔
حضرت ابو ہر رہ وظی اند ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: جس نے میری قبر انور کے
پاس بھے درود وسلام عرض کیا میں اسے خودسنتا ہوں اور جس نے دور سے بھی پر صلوٰ ق وسلام عرض کیا تو وہ
بھے پہنچا و یا جاتا ہے۔

﴿ الاصبها ني الترغيب ﴾

حضرت ممار ظری ہے۔ روایت ہے۔ میں نے نبی کریم علی ہے۔ سا ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جے تمام محلوق کی آ وازیں سننے کی توت عطا فرمائی ہے۔ وہ میری قبر پر کھڑا ہے توجو کوئی مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے وہ فرشتہ اسے میرے حضور پہنچا دیتا ہے۔

﴿ تاريخ بخارى والاصبهاني ﴾

حضرت ابن مسعود طفی ہے روایت ہے کہ بی کریم علی نے فر مایا: اللہ تعالی کے فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں وہ میری امت کا سلام جمعے پہنچاتے ہیں۔

﴿ احمد ، نسائي ، حاكم ، يبعق الشعب ، بزار ﴾

(ابن عدی رفایشید نے حضرت ابن عمال طفی ہے۔) حضرت علی طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علقہ نے فرمایا: مجھ پرصلوٰ ق والسلام بھیجوجس طرح تم جا ہوتو مجھے تمہارا سلام اور تمہارا ورود پہنے جائے گا۔

﴿ قامني اساعيل فعنل العلوة ﴾

حضرت ابوب تفریخہ ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم اللہ پر جو در وردشر بیف بھیجنا ہے ہرایک کے ساتھ فرشتہ مقرر ہے یہاں تک کہ وہ فرشتہ نبی کریم اللہ کے در باریس درودشر بیف بہنچا دیتا ہے۔ حضرت انس فریخہ ہے دوایت ہے کہ نبی کریم اللہ کے فرمایا: جوشش جمعتہ المبارک کے دن اور رات میں سوم جہدورودشر بیف بھیج گا اللہ تعالیٰ اس کی سوحاجتیں پوری فرمائے گا۔ ستر حاجتیں آخرت کی حاجتوں میں ہے اور تمیں دنیا کی حاجتوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتہ مقرر فرما تا ہے جواسے لے کرمیر کی قبرانور میں اس طرح آتا ہے جس طرح تمبارے پاس ہدیا اور فرشتہ مقرر فرما تا ہے جواسے لے کرمیر کی قبرانور میں اس طرح آتا ہے جس طرح تمبارے پاس ہدیا اور شرمیان کے ساتھ فرشتہ مقرر فرما تا ہے جواسے لے کرمیر کی قبرانور میں اس طرح آتا ہے جس طرح تمبارے پاس ہدیا اور خوال میری حیات میں۔

مس عيسى الطفية كسلام كاجواب دونكا:

حضرت ابوہریرہ دیا ہے۔ دوایت ہے کہ بیس نے نبی کریم میلائی سے ستا ہے آپ نے فر مایا : شم ہے اس کی جس کے قبضہ بیس میری جان ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے اور وہ قبر پر کھڑے ہوکرعرض کریں گے: یا محمد علیہ او بیس ان کوضر در جواب دوں گا۔

﴿ الولاملي ﴾

حفرت ابن عباس خفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت محد بینافقہ میں سے کوئی ایسا مخض نہیں ہے جوآپ پر درود بھیجنا ہے یا آپ پر سلام عرض کرتا ہے مگر اللہ تعالی اسے آپ کے دربار میں اس طرح پہنچا تا ہے کہ فلال نے آپ پر درود بھیجا ہے اور فلال نے آپ پر سلام عرض کیا ہے۔ (ائن راہویہ)

يس سلام كاجواب ويتاجول:

حضرت ابوہریرہ مظافیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علاقے نے فرمایا: کوئی مخص ایسانہیں جو جھے پر سلام مض کرتا ہے مگر اللہ تعالی مجھ پر میری روح کولوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ﴿ ابوداؤد ﴾

قبرانوريه أذان كي آواز:

حضرت سعید بن المسیب حقیقی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے واقعہ حرہ کی را توں میں دیکھا ہے حالانکہ نبی کریم علی کے مسجد میں میرے سواکوئی نہ ہوتا اور کوئی نماز کا وقت ندآیا گرید کہ میں قبرانور میں اذان کی آوازسنتا تھا۔ حضرت سعید بن المسبب حقی کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ نبی کریم علاقے کی عشرت سعید بن المسبب حقی کا عامت کی آ وازیں سنتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ والیس آئے۔ قبرانور سے واقعہ ترو کے دنوں میں اذان واقامت کی آ وازیں سنتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ والیس آئے۔ ﴾
﴿ زبیر بن بکاراخبار مدینہ ﴾

انبياء كرام التي قبرون مين زنده بين

حضرت الس ﷺ ہے روایت ہے۔ ٹی کر پم سلام نے فر مایا: انبیاء کرام ملیم السلام اپنی قبروں میں زئدہ ہیں اور قماز پڑھتے ہیں۔

﴿ الوياعليٰ وينالي ﴾

قاضی اسائیل رائی مید حضرت بکر بن عبدالله قرنی می الله قرنی سے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میں الله نے فرمایا: میری حیات بھی تہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تہارے لیے بہتر ہے۔
میرے حضور میں تبہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو جس کے مل اجھے ہوتے ہیں اس پر میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جس کے مل برے ہوتے ہیں تو میں تبہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔

(بزار را النفيد نے حضرت ابن مسعود علیہ ہے اس کی مثل روایت کی ہے۔)

﴿ الحارث منداين سعد ﴾

واقدی رایتیناید نے بیلی بن العلاء طفی سے انہوں نے ان کے والد سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیالتہ نے سیدہ فاطمہ رمنی اللہ عنہا سے فرمایا جب میں فوت ہوجاؤں تو تم "انا مللہ و الما اللہ و اجعون" کہنا۔ اس لیے کہ ہرانسان کیلئے اس کلمہ کے وض ہر مصیبت کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ان سعد کا اس معینت کا بدلہ دیا جاتا ہے۔

حضرت عطا بن الى رباح تظافی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علاقہ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کوکوئی مصیبت بہنچ تو اے چاہیے کہ اپنی مصیبت کومیری مصیبت کے ساتھ یاد کر ہے کیونکہ میری مصیبت "اعظم المصائب" ہے۔

﴿ اين سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علاقے نے دروازہ کا پردہ اٹھا کرلوگوں کو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق تقطیع کے چیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بیرحال دیکھ کر آپ خوش ہوئے اور فر مایا: الحمد لللہ کوئی نبی اس وقت تک فوت نہ ہوا جب تک کہ اس کی امت کے کسی آدمی نے اس کی امت کے کسی آدمی نے اس کی امت نہ کی ہو۔

اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر قرمایا:

''اے لوگو! میرے بعدتم میں ہے کی کو کوئی مصیبت پنچے تو اسے جاہیے کہ اس مصیبت کے ساتھ جو جھے پنجی ہے اپنی اس مصیبت کا مواز نہ کر کے صبر کرے اس لیے کہ میرے بعد میری امت کے کسی آدمی کوالسی مصیبت ہرگز نہ پنچے گی جیسی جھے صیبتیں پنچی ہیں۔'' بعد میری امت کے کسی آدمی کوالسی مصیبت ہرگز نہ پنچے گی جیسی جھے صیبتیں پنچی ہیں۔'' حضرت ام سلمہ رضی امتد عنہ نے نبی کریم علیہ کی وفات کو یاد کرتے ہوئے فر مایا کہ مید مصیبت عجیب ہے کہ اس مصیبت سے مواز نہ عجیب ہے کہ اس مصیبت سے مواز نہ کیا جو نبی کریم علیہ کو کپنی تو اپنی مصیبت مقیر معلوم ہوئی۔
کیا جو نبی کریم علیہ کو کپنی تو اپنی مصیبت حقیر معلوم ہوئی۔

﴿ ایکی کہا جو نبی کریم علیہ کو کپنی تو اپنی مصیبت حقیر معلوم ہوئی۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے قر مایا جب میرے والد ماجد
پیار ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ بچھے نمی کریم بیٹینے کی قبرانو رکے پاس لے جایا جائے اور آپ
ہے اجازت مانکی جائے اور کہا جائے کہ بیابو بمر طفی ہیں یارسول اللہ علی ! کیا انہیں آپ کے پہلو
ہیں وفن کیا جائے؟ اب اگر تمہیں اجازت میں جائے تو مجھے وفن کر دینا اور اگر تمہیں اجازت نہ لے تو مجھے جنت البقع میں لے جانا۔

#### حبیب کوحبیب سے ملاوو:

چنانچے حضرت ابو بکر صدیق حظیم کے جنازہ کو آپ کے درواز ہے تک لایا گیا اور بیرع ض کیا گیا:

یہ ابو بکر حظیم کے جن ان کی خوابش تھی کہ نبی کر بم علی کے پہلو میں وفن کیا جائے اور جمیں اس کی وصیت کی ہے۔ اب اگر ہمارے لیے اب زت ہوتو ہم اندر واخل ہوں اور اگر جمیں اب زت نہ ہوتو ہم پلٹ جا کیں تو جمیں ندا کی گئی کہ انہیں عزت و کرامت کے ساتھ اندر لے آؤ۔ ہم نے کلام تو سنالیکن کسی کو ہم نے دیکھانہیں۔ خطیب در این میں نہیں عزت بہت غریب ہے۔

﴿ خطیب دواۃ ما لک ﴾ حضرت علی المرتفظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: جب حضرت ابو بکر صدیق طفیا کہ کی رصلت کا وقت آیا تو انہوں نے ججھے اپنے سر ہانے بٹھا کر جھھ سے فر مایا: اے علی طفیا ہے! جب میں سو جاؤں تو جھے ان ہاتھوں سے غسل وین جس سے تم نے حضور نبی کریم علی کا کا اور جھے خوشہو میں بہا کر ججرے تک لے جاتا جس میں حضور نبی کریم علی آرام فر ، جیں اورا جازت چا ہنا اب اگر تم دیکھو کہ درواز ہ کھل عمل عمل ہے تو جھے اندر نے جاتا ورنہ جھے مسلمانوں کے قبرستان لے جاتا یہاں تک کہ اللہ تعالی ایٹ بندول کے درمیان فیصلہ فر ہائے۔

تعالی این بندول کے درمیان فیصلہ فر ہائے۔

خطرت علی الرتغنی طفیہ نے فرمایا: چٹانچہ آپ کوشن دیا گیا اور کفن پہنایا گیا اور سب سے پہلے میں نے دروازے تک پہنچنے میں گلت کی اور عرض کیا. یارسول القد علیہ الوکر طفیہ حاضر ہیں اور اجازت چاہتے ہیں گلت کی دروازہ کھل گیا اور کسی کہنے والے نے کہا: حبیب کواس کے حبیب کے باس لے آؤ، کیونکہ حبیب جبیب کا مثن تی ہے۔

ابن عساکرنے کہا بیصدیث منکر ہے چونکہ اس کی اسناد میں ابوالطاہر موئی بن مجمد بن عطاء مقدی کی اسناد میں ابوالطاہر موئی بن مجمد بن عطاء مقدی کنداب ہے۔ اس نے عبدالجلیل مری سے روایت کی اور وہ مجبول ہے۔ )

## بعدوصال نبوی صحابہ کوغر وات میں جو واقعات پیش آئے

مسلمانوں كيليج دريامنخر:

حضرت ابو ہریرہ فضی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت العلاء بن حضری فضی کے ساتھ گیا۔ بیس نے ان کی بجیب باتیں ویکھیں۔ بیس بیس جا نتا کہ ان بیس ہے کون کی بات زیادہ بجیب ہے۔ ہم دریا بیس تھس جا و آتو ہم ہم اللہ پڑھ کر دریا بیس تھس جا و آتو ہم ہم اللہ پڑھ کر دریا بیس تھس چا ہے۔ ہم اللہ پڑھ کر دریا بیس تھس پڑے اور ہم نے عبور کر لیا اور پائی نے ترنبیں کیا گر ہمارے اونٹوں کے کوول کو، جب ہم والیس آئے تو ہم ان کے ساتھ جنگل بیس تنے اور ہمارے ساتھ پائی نہ تھا اور ہم نے ان سے اس کی دریا سے کو ان سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے دورکھت نمی زیڑھی اس کے بعد دعا ما گئی پھر ہم نے دیکھا کہ اہر موجود اور اسے مشکیزے کے دہانے کی مانند پائی بر نے لگا تو ہم سب نے پیا اور جا نوروں کو پلایا اور فوت ہو گئے ، پھر ہم نے ان کوائی رہے میں خیال آیا کہ کوئی درندہ آکر نے ان کوائی رہے ما اپس آئے دیکھا تو وہ قبر شن موجود نہ تھے۔

وایوتیم کے اور ابن سعد رائیٹ مید نے اسے اس طرح تقل کیا ہے کہ میں نے حضرت العلاء ظاہد کو دیکھا کہ وہ گھوڑ ہے ہر دریا کو عبور کر رہے ہیں اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت العلاء ظاہد نے القد تعالیٰ ہے کہ دعزت العلاء ظاہد نے القد تعالیٰ ہے کہ دعزت العلاء ظاہد نے القد تعالیٰ ہے دعا ور تعلیٰ اور مسلمانوں کیلئے ریت کے نیچ ہے پانی ایل پڑااور سب سیراب ہوئے اور سفر شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں ہے ایک آ دمی اپنا شامان اس جگہ بھول گیا اور وہ واپس آیا اور اس نے اپنا سامان کے لیا موجود نہ تھا۔

حفرت ابن الدقیل رکھیں ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حفرت سعد منطق نہر ہیر پر پہنچ تو کشتی سے کو گوں کو کو گئی کشتی نہ پاسکے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو اس حال میں مار کا کھی کشتی نہ پاسکے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ انہوں نے کشتیاں اسٹھی کرر کی تھیں تو وہ سب چند دن کنارے پر مقیم رہے۔ یہاں تک کہ پانی چڑھے لگا اس وقت انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں کو و پڑے تک کہ پانی چڑھے لگا اس وقت انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا میں نے اس تیں اور انہوں نے مسممانوں کو جمع کر کے فرمایا میں نے اس دریا کو عبور کرنے ویش کرنے کا عزم کر لیا اور انہوں نے مسممانوں کو جمع کرکے فرمایا میں نے اس دریا کو عبور کرکے ویش پر تا خت کرنے کا اراوہ کیا ہے۔ یہ بات تمام لوگوں نے مان کی اور انہوں نے لوگوں کو دریا جس انتھیں جائڈ و نتو کل علیہ حسبنا اہلہ و

نعم الو كيل لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم "اس كے بعدسب مسلمان دجله ش از گئاور مسلمان تيرنے كے عالم بي اس طرح با تيں كرتے جاتے تے اور اس طرح ايك دومرے كے قريب ہوگئے تنے گويا كہ وہ خشك ذين پر سنر كررہ بے تھے اور با تيں كررہ بے تھے ۔ الل فارس نے بير حال د كيكر تجب كيا، بيہ بات تو ان كے كمان يس بجى نتى اور الل فارس نے برے برے مالول كوجع كرنے بيں جلت وكالى اور مسلمان ماہ سنر البجرى يل وہاں داخل ہو كئے اور وہ كرى كے كلوں يل جتنا خزانه باتى تھا، اس كے مالك ہوگئے ۔ شير يس نے اور اس كے بعد والوں نے جتنا خزانہ جو كيا تھا سب پران كا قبضه ہوگيا۔

حضرت ابوعثمان نہدی رئر نیسی ہے حضرت سعد طفی انکالوگوں میں تغیر نے اوران کو دریا کے عبور کی طرف بلانے کے سلیلے میں روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھوڑ وں اور سوار بول نے وجلہ کو ڈھانپ لیا، یہاں تک کہ کوئی دولوں کناروں کے پانی کوئیس دیکھا تھا اور ہمارے گھوڑوں نے ہمیں ان کی طرف پار کر دیا۔ گھوڑوں کے ایالوں سے پانی فیک رہا تھا اور وہ بنہنا رہے تھے، جب اہل فارس نے بیال دیکھا تو وہ بھاگ کوڑے ہوئے اور وہ کی چیز کی طرف توجہ نیس دیتے تھے۔

راوی نے کہا: ان کی طرف جائے وقت پانی میں کوئی چیز ان کی طرف نہ گئی، بجز ایک پیالہ کے جو پرانی روی ہے بندھا ہوا تھ اور ری کٹ گئی اور پانی پیالہ کو بہا کر لے گیا تھا۔ اچا تک لوگول نے دیکھا کہ ہوا کیں اور ہو گئی پیالہ کو بہا کر لے گیا تھا۔ اچا تک لوگول نے دیکھا کہ ہوا کیں اور موجیس پیالہ کو مار دہی تھیں، یہال تک کہ وہ پیالہ کنارہ تک آگیا اور اس کے مالک نے اسے لیالہ کا اور موجیس پیالہ کو مار دہی تھیں، یہال تک کہ وہ پیالہ کنارہ تک آگیا اور اس کے مالک نے اسے لیالہ کا اور موجیس پیالہ کو مار دہی تھیں۔

حفرت ابوبکر بن حفص بن عمر طفی ہے ۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا وہ حفر ت سعد طفی ہو حفرت سعد طفی ہو کو پیل اور حفرت سلمان فاری طفی ہے۔ گھوڑوں نے مسلمانوں کو تیرایا اور حفرت سعد طفی ہے۔ گھوڑوں نے مسلمانوں کو تیرایا اور حفرت سعد طفی ہے۔ پڑھ رہے تنے حسبنا اللہ و نعم الو گیل واللہ لینصون اللہ و لیہ و لیظھون دینہ و معرت سلمان علو من علوہ اگر لفکر میں نافر مانی اور گناہ نہ ہوتو نیکیاں غالب آجا کیں گی، اس وقت حضرت سلمان طفی ہے نے حضرت سعد طفی ہے۔ کہا۔ بے شک اس کا مزاوار ہے کہ جرچیز اس کے آگے پست ہوجائے۔ فدا کی قتم ! مسلمانوں سے وریا ایسام خرجوا جیسا کہان کیلئے فقی مخرے اور وہ پانی پراس طرح حیما کے کہ کناروں سے پانی دکھ کی نہ دیا اور وہ پانی میں شکی سے ذیا دہ ایک دوسرے سے ہا تیں کررہے تھے چنا نچہ وہ سب پار ہوگئے اور ان کی کوئی چیز کم نہ ہوئی اور ندان میں سے کوئی غرق ہوا۔

دريامل شيخمودار:

حضرت عمیرہ صائدی طفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان وجلہ میں کود پڑے اوروہ ایک دوسرے سے قریب ہوگئے۔ حضرت سلمان ، حضرت سعدرضی الله عنهم کی ایک جانب قریب تھے، وہ ان کو پانی میں لے جارہے تھے اور حضرت سعد صفی ہے کہدرہے تھے: اور یانی ان کے آہتہ آہتہ کے جار ہاتھا۔ ذلك تقدير العزيز العليم

﴿ الرقيم ﴾

تصدووم

راوی نے کہا کہ میرا محوڑ اہموار قائم رہا، جب وہ تفک جاتا تو ایک ٹیلہ نمودار ہو جاتا اور وہ اس ہر آرام کر لیتا کو یا کہ زمین ہر ہے۔ مدائن کے جہاد میں اس سے زیادہ عجیب واقعہ کوئی نہیں ہے اور اس بنا براس دن كو'' يوم الجرافيم'' كهتيجين، جب بهي كوئي تعك جاتا تو اس كيلئے جرفمه ليعني شايه وغيره الجرآتا اوروهاس يرآرام كرليتا تغايه

حضرت قیس بن ابی حازم خیان ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم جب دجلہ میں اترے تو وہ بره در با تعاجبکه ہم د جلہ کے کثیر یانی میں تھے تو تھوڑا سوار تھبر جا تا اور پانی تھوڑے کی تنگ تک نہیں پہنچتا تھا۔ ﴿ الوقعيم ﴾

حضرت صبیب بن صہبان صفی ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ جب مسلمانوں نے مدائن کے دن د جلہ کوعمار کیا تو اہل فارس نے کہا: بیلوگ جن ہیں انسان نہیں۔

﴿ الركيم ﴾ حضرت سلیمان بن مغیرہ حضیات حسرت حمید حقیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ'' ابوسلم خولانی حقیقہ وجله کی طرف اس حال میں آئے کہ دریالکڑی کواٹی تیزی اور بڑھاؤے مجینکآ تھا تو وہ یانی پر ہلے۔'' ﴿ احمد الرّبير بيميل ﴾

امام احمد رات علیہ نے اس طرح روایت کی کہ وہ یانی پر کھڑے ہوگئے اور اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ حمہ وشاکی اور انہوں نے بنی اسرائیل کا دریا ہیں جلنے کا ذکر کیا۔اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑ ہے کو جھڑ کا اور وہ ان کو لے کر چل دیا اورمسلمان ان کے چیجے پیچیے چل رہے تھے۔ یہاں تک کہ اے عبور کر لیا پھرانہوں نے اپنے رفقاء کی طرف متوجہ ہوکر کہا: کیا کوئی چیز تمہارے سامان میں ہے کم تو نہیں ہوئی تا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے اس کی واپسی کی دعا کروں اوروہ واپس کروے۔

#### زہریے اثر:

حضرت ابوالستر عظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید خیا کے تو لوگوں نے ان سے کہا: آپ زہرے ڈرتے رہیں کہ جمی لوگ آپ کونہ پاا دیں۔انہوں نے کہا کہ تم زہر کومیرے پاس لاؤ پھرانہوں نے زہر کو ہاتھ میں لیا اوراہے بسم اللہ پڑھ کر پی گئے اور زہرنے انہیں کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ ﴿ ابويعلى بيهل ، ابوتيم ﴾

ابوقعیم رحمة علیہ نے اس روایت کو کئی اور سندوں سے لقل کیا اور کہا کہ بیرز ہر ایک لیحہ میں ہلاک کرنے والا نتا۔ نیز انہوں نے کلبی رائٹیئلیہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا حضرت خالمہ بن ولید دعقیہ حضرت ابو بمرصد ہیں حقظہ کے زمانہ خلافت میں جب حیرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کے پاس عبداسے کو بھیجا اس كے ساتھ ايك لمحد ميں ہلاك كرنے والا زہر تھا تو حضرت خالد تضفیف نے اس سے کہالا و کہاں ہے وہ زہر؟ پجرانہوں نے زہر کی *پردکھا''ب*سیم اللہ وہائلہ زب الارض والسیماء بسیم اللہ الذی لایضومع اسسمه واء'' پھرا سے پی لیاس کے بعد عبد اسٹے اپنی قوم کی طرف گیااوران سے کہاا ہے لوگو! انہوں نے وہ زہر ہلا ال بی لیا ہے اوراس نے ان کو کونی ضرر نہیں پہنچ یا لہٰڈاان سے سلح کرلو۔ بیاکام اس کیلئے کیا گیا۔

شراب شهداورسركه بيل تبديل:

محارب بن وٹار طفی ہے۔ روایت ہے انہوں نے کہا کہ کسی نے حفرت فالد طفی ہے کہا کہ آپ

کا تشکر میں کھ لوگ شراب چیتے ہیں تو انہوں نے لفکر میں گشت کیا اور ایک فنص کے پاس شراب کی جھاگل و کیکھی۔ آپ نے بوجھا یہ بیا ہے؟ اس نے بہاس کہ ہے حضرت فالد طفی ہے دعا کی کہا ہے خدااے مرک بناوے۔ بناوے۔ جب اس فنص نے کھولا تو وہ سرکہ تھا اس پر اس نے کہا ہے حضرت فالد طفی وعا کا اثر ہے۔ بناوے۔ جب اس فنص نے کھولا تو وہ سرکہ تھا اس پر اس نے کہا ہے حضرت فالد طفی وعا کا اثر ہے۔

#### وصى عيسى العَلَيْقِينَ السَمَا قات:

اس وقت نعملہ منظیانہ نے اے آواز وی اے مخص بیس نے تیرا کلام سنااب ہمیں اپناچیرہ و کھا تو بہاڑ شق : وا اور مرد سفید سر اور سفید ریش کلا۔ اس کا سر چکی کی ما تند تھا۔ نے اس سے پوچھا اے مخص ہم کون ہو؟ اس نے کہا میں فرویب ہوں اور عبر صالح عیسی بن مریم این ہے کا تھیجت یافتہ۔ انہوں نے میری درازی عمر کی درازی عمر ک دعا کی اور مجھے اس بہاڑ ہیں ان ک آسان سے نازل ہونے تک تھیر نے کا حکم ویا ہے۔ اس نے پوچھا کہ نی کریم علی کے کہاں ہیں؟ ہم نے کہ وہ تو رحلت فرما جکے ہیں۔ یہ س کروہ بہت ویر تک رویا پھر اس نے پوچھا تم میں سے ان کی جگہ کون ہوا ہے۔ ہم نے کہا حضرت ابو بکر صد این حقیقیہ۔ اس نے پوچھا وہ کہاں ہیں۔ وہ بھی رصت کر چکے ہیں اس نے پوچی تم میں ان کے بعد کون قائم ہوا ہے ہم نے کہا حضرت عمر فاروق وہ استعامت اور قربت رکھیں کیونکدام قریب آپہنچا ہے۔ تو حضرت سعد طفی نے کہا تم ان سے کہنا کہ اے عمر طفی ہے استقامت اور قربت رکھیں کیونکدام قریب آپہنچا ہے۔ تو حضرت سعد طفی نے نے بیدواقعہ حضرت عمر طفی ہے نے ان کو خط لکھا تم نے بیج لکھا ہے بدا شہریں نے رسول اللہ علیہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس پہاڑیں ہی این مریم الطبی کا وصی ہے۔ بدا شہریں نے رسول اللہ علیہ کا دسی ہے۔ آپ نے فرمایا اس پہاڑی میں عیدی این مریم الطبی کا وصی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رائے تیں۔ اس حدیث کی متعد وسندیں ہیں جن کو میں نے امام جلال الدین سیوطی رائے تیں۔ اس حدیث کی متعد وسندیں ہیں جن کو میں نے دالنک علی الموضوعات میں بیان کیا ہے۔

﴿ بَيْهِ فِي وَالْوَقِيمِ ﴾

### رومي اليلجي كالمسلمان موتا:

ابونعیم رایشد نے حارث بن عبداللہ از وی تفقینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حصرت ابوعبیدہ بن الجراح دیں جب برموک میں اتر ہے تو ان کے پاس رومی نشکر کے سر دار نے اپنے بروں ہے ایک مخص کو بھیجا جس کا نام جر جیرتھااس نے کہا کہ بیس آپ کی طرف ماہان کا قاصد ہوں وہ شاہ روم کا شام پر حاکم ہے۔ اس نے "ب ے کہلوایا ہے کہ میری طرف کسی مرد عاقل کو بھیجئے تا کہ ہم اس سے یو چھیں کہ آ ب کا اراوہ کیا ہے تو حضرت ابوعبیدہ ظافیہ نے حضرت خالد ظافیہ ہے فر مایاتم اس کی طرف جاؤ وہ وقت غروب آ فمآب کا تھا۔ مفرت خالد من اللہ نے کہا کہ کل منع میں اس کی طرف جاؤں گا۔ اس ووران نماز کا وقت ہو گیا اورمسلمان نمازیژھنے کھڑے ہو گئے۔ وہ رومی سردارمسلمانوں کونمازیژھتا اور دعا مانگنا و کھتا ر ہا اور ایخ سروار کی طرف نوٹ کرنہ گیا۔اس کے بعداس نے حضرت ابوعبیدہ صفح ان آب حضرات اس و نیا میں کب داخل ہوئے ہیں اور کب آپ کواس کی دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے فر ، یا تقریباً ہیں سال گزرے ہیں ہم میں سے پکھے وہ لوگ ہیں جورسول الندعلیا کے مبعوث ہونے کے بعد اسلام لائے ہیں اور پکھے وہ لوگ ہیں جوآپ کے بعد اسلام لائے ہیں۔رومی شخص نے پوچھا کیا تہارے رسول التہ علیہ نے خبر دی ہے کہ ان کے بعد کوئی رسول اللہ علیقة آئے گا؟ حضرت ابوعبیدہ حقظتا نے فر مایانبیں بلکہ ہمیں اس کی خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی ٹی نہیں اور آپ نے خبر دی ہے کہ حضرت عیسی ابن مریم الظیمی نے اپنی قوم کو آپ کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے۔اس روی شخص نے کہا میں اس بشارت کے گواہول میں سے ہول کیونکہ عیسی الطفاق نے ہمیں بشارت دی ہے کہ ایک ٹی ناقہ سوار ہوگا اور میر ا گمان بہی ہے کہ وہ ٹی تمہارے آ قابی ہیں۔ پھراس دومی نے کہا کہ مجھے خبرہ بچئے کہ تمہارے آ قانے میسی الظیلائے بارے میں کیا خبریں • دى جير -ال بارے ميل تم لوگول كا كيا نظريه ہے-حضرت ابوعبيده دختي نے فرمايا التدت كى كاارشاد ہے: "ان مثل عيسى عندالله كمثل ادم خلقه من تراب" ﴿ سورهُ آل عران ﴾

اورالقد تعالی کا اشاد ہے:

' يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم" ﴿ ﴿ ورهَ التَّراء ﴾

ترجمه: اے كماب والواہي دہن ميں زيادتي شرو۔

تر جمان نے ان آیات البی کی تغییر روئی زبان میں بیان کی۔ بیئن کراس رومی مخف نے کہا میں گواہی و بتا ہوں کے تمہارے تمی گواہی و بتا ہوں کے عیسیٰ النظمالا کی بہی صفت ہے وہ روح اللہ بیں اور میں گواہی دیتا ہوں کے تمہارے تمی صاوق بیں اوروہ نمی وہی بیں جن کی بشارت عیسیٰ النظمالا نے جمیں دی ہے پھروہ مسلمان ہو گیا۔

ا بو یعلی رائیسیا نے عمر و بن العاص دی اللہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا مسمانوں کا ایک الشکر روانہ ہوا۔ اور میں ان کا امیر تھا یہاں تک کہ ہم اسکندر بیاتر ہے۔عظمائے اسکندر بیامیں سے ایک مخفل نے کہا میرے یاس کسی کو بھیجو تا کہ میں اس سے گفتگو کروں۔ تو میں اس کے باس پہنچا اور میں نے کہا ہم عرب بیں اور ہم بیت اللہ کے رہنے والے ہیں۔ ہم لوگول میں بہت تک حال تھے۔ ہماری زند کیاں بری عسرت میں تھیں اور ہم مر دار اور خون کھاتے تھے اور ہم ایک دوسرے کولوٹ لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم میں ہے ایک فخض کا ظہور ہوا جو حال میں ہم ہے بہتر نہ تھے۔اس نے کہا میں تمہاری طرف اللَّد تع إلى كارسول الله علية مول اوراس نے جمیں الی چیزوں كائتكم دیا جسے جم جائے تك ندیتے اور جمیں ان چیزوں سے منع فرمایا جن پر ہم منتے اور جمارے ماں باپ تنے۔اس پر ہم نے ان کو برا کہا اور ہم نے ان کو جیٹلایا اور ان کی بات ان پررد کر دی۔ بہاں تک کدان کے پاس جارے سوا ایک اور توم آئی اور انہوں نے کہا ہم آپ کی تقدیق کرتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کا اتباع قبول کرتے ہیں اورہم اس ہے اڑیں گے جوآپ سے لڑے گا چراس نے ان کی طرف خروج کیا اورہم نے ان سے جنگ کی اور وہ ہم پر غالب آئے اور ہم مغلوب ہو گئے ۔اس پرعظیم اسکندر پیے کہا بلاشبہ رسول اللہ علیہ کے سے فر مایا بلا شبہ ہمارے رسول القبلا ہمارے یاس اس کی مثل لے کرآئے جس کوتمہارے رسول الته علاقط لائے اور ہم اس پڑھل کرتے تھے بہال تک کہ جارے درمیان دوگروہ پیدا ہو گئے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروں کرنے لگے اور انہوں نے انبیاء کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ بلاشبتم نے نبی کریم علی کے حکموں کو تھ م رہا ہے۔تم سے جو کوئی جنگ کرے گاتم اس پرضرور غالب آؤ گے اورتم پر جو بھی حملہ کرے گاتم اس پرضرور غالب رہو گے اور جبتم نے وہ ممل کیے جوخوا ہشوں کی پیروی کرنے والوں نے ممل کیے تو تم لوگ نہ ہم سے گنتی میں زیادہ ہو گے اور نہ قوت میں ہم سے شدید ہو گے۔

### حضرت عباس صفحه کے دسیلہ سے دعااور بارش کا نزول:

معزت انس طَقَيْهُ سے روایت ہے۔ حضرت عمر بن النظاب طَقَیْنَ کے زمانے میں جب قط سالی ہوئی تو وہ حضرت عباس طَقَیْنَ کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کہتے تھے''اللّٰهُمُّ مَتَوَمَّلُ اِلَیْکَ الْمَوْمَ بِعَمَّ لَبَيْنَا فَاسْقِنَا'' تو بارش ہوجاتی تھی۔

﴿ بخارى الميتنثي ﴾

ابن عمر رفظ الله من روایت ہے انہوں نے کہا کہ عام الرمادہ میں حضرت عمر طفی الله نے حضرت عباس مفی اللہ کے وسیلہ سے بارش کی دعاما تکی اور کہا' اَللَّهُمُ هنذا عَمَّ نَبِیتِکَ فَتَوَجُهُ اِلَیْکَ بِهِ فَاسْقِنَا ''زیادہ دیرینہ گرری کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کوسیراب کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر طاقیہ نے فر مایا آے لوگو! رسول اللہ علیہ حضرت عمر طاقیہ ان کے مسلمانوں کوسیراب کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر اس میں کہ مسلمہ ان کے مسلمہ ان کے مسلمہ ان کے حضرت عباس میں کہ کہ اس میں کہ کہ اس میں میں میں حسن سلوک فر ماتے سے البذائم لوگ رسول اللہ علیہ کی آپ کے چیا حضرت عباس میں گئی گئی ہے جا حضرت عباس میں گئی کہ اس میں میں وی کر واور ان کو بارگاہ اللی میں اس چیز میں جو حادثہ میں میں آ وسیلہ بناؤ۔

ابت بنانی فی ان کے باس آئے وہ ایت ہے انہوں نے کہا کہ انس بن مالک فی ان کے پاس آئے وہ ابت میں کہ طرف ہے ایک زمین کے گران سے انہوں نے کہا تہاری زمین بیای ہے بیری کر ابت میں کہ طرف نے ایک زمین کے گران سے انہوں نے کہا تہاری زمین کو ڈھانپ لیا اور اتن ابت بنانی کی شانی کے بیان ہوگی اور دعا کی ای وقت ابر الڈکر آیا اور اس کی زمین کو ڈھانپ لیا اور اتن بارش ہوئی کہ تمام گڑھے اور نالے بحر گئے۔ بیگری کا موسم تھا پھر انہوں نے گر کے کسی آدی کو زمین و کھنے کہا کہ بعیجا کہ ویکھیں بارش کہاں تک بھوئی ہوئی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس بارش نے ان کی زمین سے تھا ور زبین کی ایک انہوں کے جے۔)
تھاوز نہیں کیا ہے۔ (نیز اسے ابن سعد را اللہ بیان شمامہ بن عبداللہ دی کے کہا کہ وابن سعد رہیتی کی ہے۔)

ماسارية الجبل:

حضرت عثمان كاعصاء تورف والے كابراانجام:

باوردی اور ابن سکن نے ابن عمر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان طفی ہے خطبہ دے رہے ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان طفی ہی خطبہ دے رہے تھے جمجا وغفاری ان کے پاس آیا اور ان سے عصالے کراسے تو ڑ ڈالا تو جمجا و پر سال نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں آگلہ بھیج دیا اور وہ اس سے مرکبیا۔
این السکن رائی اللہ نے بطریق کیج بن سلیم رائی تھا۔ ان کے باپ سے اور

ان کے پچپا سے روایت ہے۔ دونوں نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عثمان طفی کے پاس موجود تھے۔حضرت عثمان طفی کے پاس موجود تھے۔حضرت عثمان طفی کے بیار کھ کرتو ڑ ڈالالوگ اس عثمان طفی کھنے پر رکھ کرتو ڑ ڈالالوگ اس عثمان طفی کھراللہ تعالی نے اس کے گھنے ہیں مرض کیا اور پھرایک سال بھی نہیں گزرا کہ وہ غفاری مرگیا۔

نافع ﷺ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان ﷺ خطبہ دے دے تھے اچا تک جبجاہ غفاری اٹھ کران کی طرف آیا اور ان کے ہاتھ سے عصالے کراسے اپنے گھٹنے پر رکھ کرتو ڑ ڈالا تو اس کے گھٹنے میں آگلہ پیدا ہوگیا۔

وابن سعد ٥

اجماعی دعا قبول ہوتی ہے:

صبیب بن مسلمہ طفی کے روایت ہے وہ ایک لفکر پر امیر سے جب وہ وٹمن کے مقابل ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علی ہوئے ہیں ہوئے تو رایا جب کوئی جمع ہوکر دعا ما تکی جاتی ہوا ور لوگ آمین آمین آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی دعا کو ضرور قبول فر ما تا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالی کی حمد وثنا کی اور بید دعا ما تکی ' اللّٰه می اُحقَن وَ مَآءَ مَا وَ اَجْعَلُ اُجُورُ اَل اُجُورُ اللهُ هَدَاءِ ' اس اثنا میں کہو وہ مقابع میں سے اچا کہ دشمن کا سروار انر ااور وہ حضرت صبیب طفی کے خیمے میں واضل ہو گیا۔ معزت حبیب طفی کہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک وان قلعہ پر حملہ کیا اور لاحول و لا قو ق

الا مالله كانعرولگايا اورمسلمانون ني بجي يجي نعره لگايا تو قلعه پيت گيا۔ ﴿ ابن الي الدنيا ، يمثق ﴾

جوابن اردیا ادر جا است حفظ میں اور ایت ہے کہ حضرت ابوطلحہ طفظ ایک جہاد میں گئے اور کشتی میں سوار مور شفظ ایک جہاد میں گئے اور کشتی میں سوار مور شفظ ایس بی فرن کرتے مگر سات ون مور یہ میں بی فرن کرتے مگر سات ون مور یہ میں بی فرن کرتے مگر سات ون کے بعد جزیرہ ملا ۔ اس عرصہ میں ان کا جسد کھی متغیر نہ ہوا اور ان کو ان جگہ دفن کر دیا گیا۔

المور ہور یہ ملا ۔ اس عرصہ میں ان کا جسد کھی متغیر نہ ہوا اور ان کو ان جگہ دفن کر دیا گیا۔

المور ہور یہ ملا ۔ اس عرصہ میں ان کا جسد کھی متغیر نہ ہوا اور ان کو ان جگہ دفن کر دیا گیا۔

المور ہور کی ایس کی اور کشتی کھی متغیر نہ ہوا اور ان کو ان جگہ دفن کر دیا گیا۔

سانپ کااطاعت کرنا:

کیٹ رائیسیان این علی ہے دوایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص طفی نے بی عذرہ کی اسے ایک عورت سے نکاح کیا۔ ایک عورت نے کہا اسے آئے تو بستر پرسمانپ کو دیکھا۔ اس عورت نے کہا اسے آپ دیکھ درم ہے۔ حضرت سعد طفی اس سانپ سے کہا اسے خبر دار ہوکر من لے بیم جبری بیوی ہے بیس نے اس سے مالی مہر کے عض نکاح کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے خبر دار ہوکر من لے بیم بیری بیوی ہے بیس نے اس سے مالی مہر کے عض نکاح کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے حلال کیا ہے اور تیرے لیے اس بیس سے پچھ حلال نہیں کیا ہے لہٰذا تو چلا جا اب اگر تو پھر آیا تو بیس میرے کیے حلال نہیں کیا ہے لہٰذا تو چلا جا اب اگر تو پھر آیا تو بیس کے بچھ حلال نہیں کیا ہے لہٰذا تو چلا جا اب اگر تو پھر نہ آیا تو بیس کے بحدوہ پھر نہ آیا۔ کی کھر کے دروازے کے باہر نکل گیا اس کے بعدوہ پھر نہ آیا۔ پورائٹ کی کھر کے دروازے کے باہر نکل گیا اس کے بعدوہ پھر نہ آیا۔ پورائٹ کی دارڈ الوں گا تو دوسانپ رینگل گیا ان کی والدہ نے رہے بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا ان کی والدہ نے رہے بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا سے اکثر بنت انس بن ما لک رضی اللہ عنہا ان کی والدہ نے رہے بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا ان

روایت ہے۔ انہوں نے کہا میں دو پہر کا قبلولہ کر رہی تھی اور بیں نے اوپر لحاف ڈال رکھا تھا۔ اوپا تک ایک اسانپ) میرے پاس آیا اور وہ جھے سے لیٹنے لگا ای اثنا میں کہ وہ جھے سے لیٹ رہا تھا زرد ورق کا ایک صحیفہ میرے رویر و آسان سے اترا یہاں تک کہ وہ میرے قریب آگرا۔ بیس نے اسے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا دیکھا: "بِسُمِ اللهِ اللَّ حَمْنِ اللَّ حِیْمِ مِنْ رَّبِ لَکِیْنِ اللّٰی لَکِیْنِ اَمَّابِعُدُ فَدَعُ اُمْتِی بِنُتَ عَبُدِی الصّالِح فَلَا اَللّٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ

( Care )

ابن ابی الدنیا اور پہلی نے دوسری سند کے ساتھ انس بن مالک ظفظ ہے دواہت ہے انہوں نے کہا کہ عفرا کی بیٹی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی انہیں شعور نہ ہوا کہ ایک زخمی کودکر ان کے سیند پر جا بیشا اور اپنا ہاتھ ان کی گردن پر رکھ دیا۔ اچا تک زردرنگ کا صحفہ زبین و آسان کے درمیان سے اتر اء بنت عفراء رضی اللہ عنہا نے کہا یہاں تک کہ وہ صحفہ میرے سیند پر آگر ااور اسے زنجی نے لیا، پھراس نے مغراء رضی اللہ عنہا نے کہا یہاں تک کہ وہ صحفہ میرے سیند پر آگر ااور اسے زنجی نے لیا، پھراس نے پڑھا تو لکھا تھا '' وروہ اٹھ کھڑ ابوا اور اپنا ہاتھ میرے مال سے صفح کی ایا اور میرے گھٹے پر اپنا ہاتھ مار ااور جگہ سیاہ ہوگئی تھی کہ دوہ بھری کے سرکی ما نند ہو گیا۔
سیاہ ہوگئی تی کہ دوہ بھری کے سرکی ما نند ہو گیا۔

یکی بن سعید ظرفی الله عنها کی الله عنها کی وایت ہے انہوں نے کہا جب عمرہ بنت عبدالرحمٰن رضی الله عنها کی وفات کا وفت آیا تو ان کے پاس تابعین میں سے بکٹرت لوگ جمع ہو گئے جن میں عروہ اوروہ کرا کویا کہ محجور کا بڑا تھ ہے وہ اٹھ کرکی طرف آیا اچا تک ایک سفید ورق گرا جس میں لکھا تھا" بیشم اللهِ الوّ خعنیٰ الوّ خعنیٰ الوّ خینیٰ منبیلٌ "جب اس نے اس الوّ جینے ، رَبِّ کُعُبِ اِلَی کَعُبِ لَیُسَ لَکَ عَلی بَنَاتِ الصّالِحِیْنَ منبیلٌ "جب اس نے اس مخف کی طرف نظر کی تو وہ بلند ہوا یہاں تک کہ وہ جہاں سے اتر اتھا وہیں چلا گیا۔

﴿ ابن الى الدنياء يعلى ﴾

### سانپ كاطواف كعبه:

طلق فظی ہے ۔ روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں ابن عباس فظی کے پاس تھا اور وہ زمزم کے پاس بیٹے ہوئے تھے اچا تک ایک سانپ سامنے آیا اور اس نے کعبہ کے گروسات چکر لگائے پھر وہ مقام ابراہیم الظین پر آیا اور دور کعت نماز پڑھی۔ حضرت عباس فظی نے اس کی طرف کہلوایا کہ اللہ تعالی نے تیری عبادت کو پورا کر دیا اور جمیں تجی سرا وار ہے کہ عبادت کریں۔ ہوشیار رہو۔ ہمیں تبہارے اوپر کوکوں کی طرف اٹھ گیا۔ لوگوں کی طرف سے خطرہ ہے کہ جس وہ تہمیں گزندنہ پہنچا کیں پھروہ کو ہان کی مانندآ سان کی طرف اٹھ گیا۔

عطاء بن الى رباح طفی ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن عمروظ ہم محد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اچا تک کوڑیالہ سانپ نمودار ہوا۔اس نے آکر خانہ کعبہ کے سات چکر لگائے مجروہ مقام

خصائص الكيراي

ابراہیم النظیم پرآیا کویا کہ اس نے نماز پڑھی، گرجھرت عبدالرحمٰن بن محروظ ہے آئے اوراس کے پاس کھڑے ہوئی النظیم النظیم النظیم کے اس کے مار کے معقلوں کی کھڑے ہوکر فرمایا اے فض اشاید کہ تم نے اپنی عباوت ختم کرلی ہے اور میں اپنے شہر کے کم عقلوں کی طرف تھے پر بے خوف نہیں ہوں پھروہ لپٹا اور آسان میں چلا گیا۔
طرف تھے پر بے خوف نہیں ہوں پھروہ لپٹا اور آسان میں چلا گیا۔

## وه نشانیال جوز ماند نبوت سے تادم تحریر موجد دہیں

ابن عمر طفی است برانہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی کے فرمایا جس آدمی کا مج مقبول موتا ہے اس کی کنگریاں اٹھائی جاتی ہیں۔ موتا ہے اس کی کنگریاں اٹھائی جاتی ہیں۔

حج كى مقبوليت:

ابوسعید خدری منظی ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے رمی جمار کی محار کی کا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے رمی جمار کی کنگریوں کی بابت پوچھاتو آپ نے فرمایا جو کنگریاں اس سے مقبول ہوتی ہیں وہ اٹھالی جاتی ہیں۔اگر ایسانہ ہوتا تو تم وہاں پہاڑ کی مانندیقینا کنگریاں پڑی دیکھتے۔

﴿ ابوتعم، بیمل ﴾
این عباس فظفی سے روایت ہان ہے کس نے رقی جمار کی تنکر یوں کی بابت دریافت کیا کہوہ و کشی ہیں ہے اس کے اسے افغالیا جاتا و کشی ہیں ہے کہ اسے افغالیا جاتا ہے۔ اگر ایبانہ ہوتا تو یقینا کوہ شہر کی مانند ہوجا کیں۔

﴿ ابولا مِيم مِيهِ فَي ﴾ ابن عباس هن من المعالى عبد روايت ہے۔ انہوں نے فر مايا كداللہ تعالى نے ہركنگرى كے ساتھ فرشتہ مقرر كيا ہے جوكنگرى مقبول ہوتی ہے وہ اٹھالی جاتی ہے اور جوكنگرى نامقبول ہوتی ہے وہ پڑى رہ جاتی ہے۔ ﴿ بيمِ فَي ﴾

ابولیم را الشملیہ نے فرمایا بیدنشانی ظاہر وہین ہے جو ہمارے نی کریم ملک کی نبوت کی گوائی ویتی کے کوائی ویتی ہے کہ آپ کی شریعت نے حج بیت اللہ کو واجب فرمایا ہے۔

\*\*\*

محمد عبدالاحد قادری صحر کراں بخصیل و مسلع لودھراں